# www.KitaboSunnat.com



ارَّم مُمَدِّئَا مَعْنُوسِنِكِيْنِ أَبُوالفَام سِيرِ مُحَمِّبُ لِٱللَّهِ مُمَدِّئَا الْمِلْ الْمُعَلَّى وَالْضِيب تَعْرَفِظ سِيرِة السِمْ شَاهَ رَلِشْرِى لِيَّة تَعْرَفُ پِرْفِيرِ مَولاً بَثْنَ مُحْرَى بِيَّةٍ وَحَدِدُهُ الْثِيْعِ فِعَارِ مِسْعِدًا لِمُ الْدِينِ الارْدُولِيَّةِ









# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com





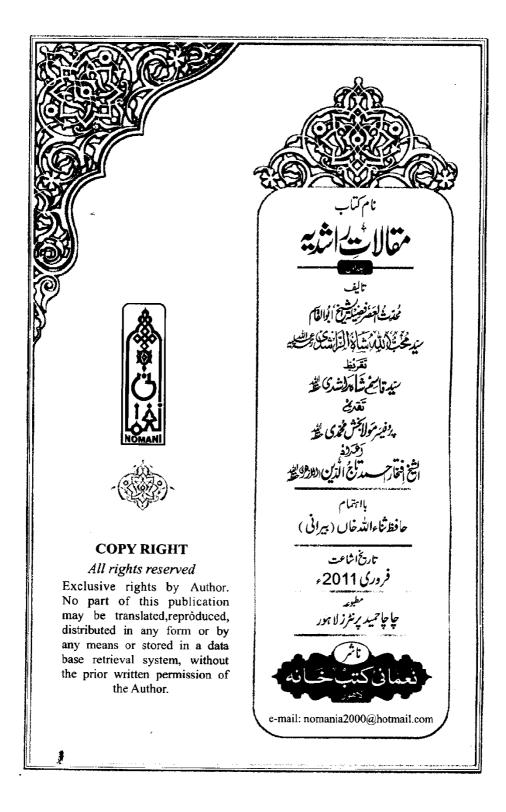

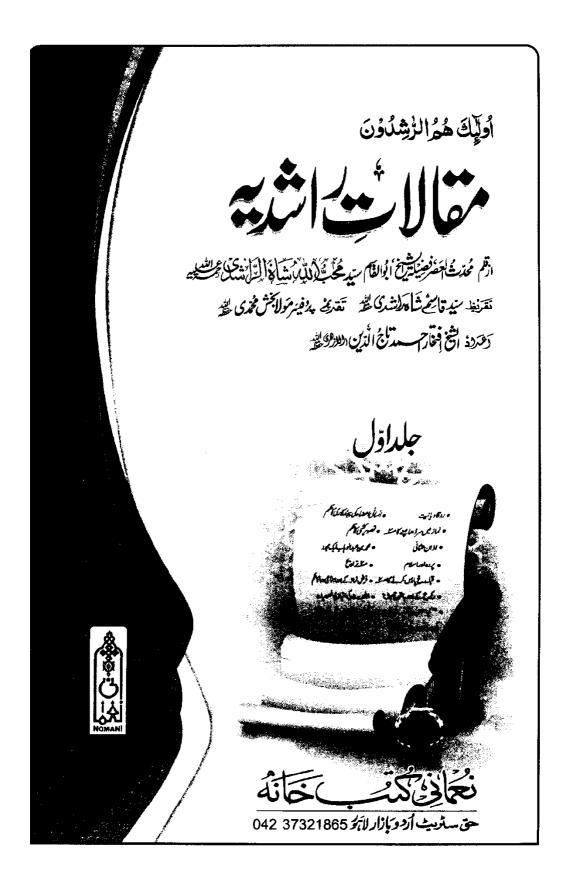



شروع الله كنام سے جو برا امہر بان نہایت رحم والا ہے

| بابادّل البرهان القاطع من الله الوهاب الواحد على ان سيدنا عيسى بن مريم الله والد              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗬 كيانليسي غَالِينلاً كے والد تنھے ؟                                                          |
| گا عیسیٰ مَلاَینکا کی بغیر ہاپ کے پیدائش پر پہلی دلیل24                                       |
| الله علم ربی ہے انکار کیوں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| & حضرت جبر مل امین مَالینها کی بشارت                                                          |
| & حضرت ابراجيم وحضرت ذكر ياشيكا، كا واقعه                                                     |
| الله حضرت مرتم مينيالا كاسوال؟                                                                |
| <b>% حفرت آ</b> دم عَلَيْنَكُ كي مثال & حضرت آ دم عَلَيْنَكُ كي مثال                          |
| الروح الامين مَالِينًا كا پھونك مارنا                                                         |
| ﴿ حضرت مر ميم عينيا أن كي ريشاني                                                              |
| ى يېود يون كا بېتان ى                                                                         |
| ® حفرت مریم صدیقه عِنْتًا کا جواب ®                                                           |
| ﴿ حضرت عيس مَالِينًا كاباتين كرنا33                                                           |
| € الله سبحانه وتعالیٰ کا امر ﴿ کن فیدکمون﴾                                                    |
| الله حضرت عليسي وحضرت مريم عيناته كي معبوديت كارد                                             |
| راجاع امت                                                                                     |
|                                                                                               |
| 🕏 فرقه قادنيت كاسفيد جموك                                                                     |
| بابروم [ القمع القبيان و اوضع التر هائ على ال مسائل [ ] عملوا لعن الويد التراث المائلة التراث |
| 👁 سورهٔ فاتحہ کے بغیرنما زنبیں 🚭                                                              |
| € تقليداورمقلد کی تعريف61                                                                     |
| ,                                                                                             |

| فهرست      | مقالات راشد بدر محب الله شاه راشديّ) 7                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 83         | ه دوسری دلیل                                                    |
| 84         | ه تيسري دليل                                                    |
| 85         | ه چونتی دلیل                                                    |
| 86         |                                                                 |
|            | ه چیمنی دلیل                                                    |
|            | ه ساتویں دلیل او میں دلیل                                       |
| 89         | حديث اول                                                        |
| 92         |                                                                 |
|            | ۿ تيسري دکيل                                                    |
|            | ه چوگی دلیل                                                     |
| 96         | ڰ پانچویں دلیل                                                  |
| 106        | • و درخن نهازيين کي و <del>در پرځاند يا پرځان</del>             |
| 106        | <b>▲</b>                                                        |
|            | ﴿ قُولَى حديثين                                                 |
|            | ه سندکی محقیق                                                   |
|            | ه متن حدیث                                                      |
| 114<br>114 | •                                                               |
|            | ®ولیل نمبر۲                                                     |
| 114        | ھے ویں بر<br>﴿ دلیل نمبر ۱۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 114        | ﴿ وليل نمبر ٣٠                                                  |
| 114        | € مدیث کاسیاق                                                   |
|            |                                                                 |
| 114        |                                                                 |

| فهرست                          | مقالات داشدىيە (محبّ الله شاه راشدىؓ) 9                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 203                            | الله خطرت جابر بن عبدالله خالفهٔ کی روایت                     |
| 203                            | امر عضرت عمر فاروق دخلتنهٔ کاامر                              |
| 205                            | امام ما لک برانشه کامحبوب عمل                                 |
| 206                            | ® آخری گذارش                                                  |
| کی نگارشات اوراس کے متعلق جاری | 🕻 نی کریم مشیکاتی کے خون مبارک چوسنے والی روایت پر ربانی صاحب |
| 207                            | گذارشات                                                       |
|                                |                                                               |
|                                | مسبوق کی امام کے ساتھ رکعت بہلی ہے یا وہی جوامام پڑھ رہاہے؟   |
| 216                            | ﴿ جمهور كے مسلك كے ولائل                                      |
| 217                            | ال حديث سے وجد استدلال                                        |
| 222                            | اس حدیث سے زیر بحث مسئلہ پر استدلال کی تشریح                  |
| 230                            | ﴿ اس اثر کی سند پر بحث                                        |
|                                |                                                               |
| 242                            | 💠 پہلے تشہد میں درود پڑھنے کا ثبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 247                            |                                                               |
| 248                            | واذان عثانی کی تحقیق                                          |
| 273                            | انساتی اعضاء کی پیوند کاری کاحکم                              |
| يَفِينَ الْحَدِيثَ285          |                                                               |
| 285                            | 🤏 ہم اہل صدیث کیوں کہلاتے ہیں؟                                |
| 286                            | ®المل حدیث امتیازی لقب ہے                                     |
| 286                            | الله لفظ صدیث کا اطلاق قر آن وصدیث دونوں پر ہوتا ہے           |
| 287                            | الفظ ابل كامعنى ومفهوم                                        |
|                                | ابل مديث طا كفه منصوره كيون؟                                  |
| 291                            | ﴿ سوال کی دوسری ثق کا جواب                                    |
| 293                            | 🔹 حقیقت پیندانه مشعله برائ جائزه قبله رخ پاؤل کرنے کا مسئله 🔒 |
| 296                            | الله خلاصه کلام                                               |

| فهرست | 11     | مقالات راشد به (نحبّ الله شاه راشديٌ)   |
|-------|--------|-----------------------------------------|
| 428   |        | ه محازگی حالت                           |
| 429   |        | ﴿ نحد کی سای حالت                       |
| 430   |        | ﴾ شخ کی دین تحریک کی ابتداء             |
| 430   |        | ﴿ هُوانْدُر عشيرتك الاقربين كَاسْن      |
| 430   |        | ه <sup>شخ</sup> کانازکموقف              |
| 431   |        | • • •                                   |
| 431   |        | ®ایک عجیب شتم ظریفی                     |
| 433   |        | ه عیینه میں قیام                        |
| 433   |        | ه فاروقی سنت کا بورا ہونا<br>·          |
| 434   |        | ه یشخ اورزید بن خطاب کا قبه<br>•        |
| 435   |        | الله شخ اورزنا کی حد                    |
| 436   |        | •                                       |
| 437   | ت      | الله شخ کی دوبارہ ہجرت اور موت سے نجا   |
| 437   |        | هامیر محمد بن سعود کی نصیحت             |
| 438   |        |                                         |
| 438   |        |                                         |
| 438   |        |                                         |
| 438   |        | %این معمر کی ندام <b>ت ا</b> ور حاضری   |
| 439   |        | ه دعوت وارشاد                           |
| 439   |        | ﴿ رؤسا وقضاة كودعوت                     |
| 439   | *      | هوفات                                   |
| 440   | t      | ﴾ شركيها ذون كا گرانااوران كاقلع قمع كر |
| 441   |        | ﴿ بدعات كاانكار                         |
| 442   |        | ﴿ مفرت شِيخ کے تعلیمی کارنامے           |
| 442   |        |                                         |
| 443   | ی جیلہ | %امن عامہ کے لیے <i>حضرت شخ</i> کی مسا  |

| فهرست | 12 | مقالات راشد به (محبّ الله ثاه راشدیٌ)   |
|-------|----|-----------------------------------------|
|       |    |                                         |
| 444   |    | 🕷 تيسرادور                              |
| 445   |    | 🗞 سلطان مرحوم کی انکساری اور تو اضع     |
| 446   | ** | 🗘 مولانا عطاء الله حنيف بهو             |
| 447   |    | همولا نامرحوم کی بعض عنایات کا ذکر      |
| 450   |    | الم حفرت مولا نامر حوم كاعلى مقام    -  |
| 451   |    | <b>ﷺ حفرت ا</b> لاستاذ کی امانات وریانت |
| 453   |    | 🗢 گزری گزران                            |





# تقريظ

میرے والد محترم محب اللہ شاہ راشدی صاحب العلم السادس جن کاعلمی دنیا میں ایک نام ہے جب بھی سندھ کے اکابر علاء کرام، فقہاء عظام کا نام لیاجا تا ہے تو ان میں سرفہرست انہی کی شخصیت ہوتی ہے، جنہوں نے بھی ان سے مجت کی وہ آج بھی ان کی یا دمیں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ! ان کی شخصیت میں نہ کوئی تصنع بازی اور نہ ہی دروغ گوئی تھی بلکہ ہمیشہ محبت میں مگن سرشار رہنے تھے اور ہرایک کے کام آنے والے تھے، تکبر اورغ ور سے پاک، بات کرنے میں میشما بن اور خاموش طبع انسان تھے، کوئی بات کرے تو جواب دیں ورنہ اکثر خاموش رہا کرتے تھے اگر میں بہوں کہ وہ اسوہ رسول اللہ میں اللہ علی اللہ علی اللہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔

آج وہ ہم میں نہیں لیکن ان کی تحریر کردہ کتب، مقالات، فآدی جات اور مضامین موجود ہیں، جس سے بید معلوم ہوتا ہے کہ آ پ ایک اعلی مرتبہ مصنف ہے آپ کی تصانیف میں طرز استدلال محدثانہ اور طرز تحریر میں سلف صالحین کا نمونہ نظر آئے گا، کسی پر بے جاتقید نہ فرماتے اور بحث برائے بحث بھی نہ کرتے تھے۔ ہمارے استاد مولانا دوست محد کھی نہ کرتے تھے کہ داگر بھائی محب اللہ شاہ دوست محد کھی نواب شاہی فرماتے تھے کہ حضرت سید بدلیج الدین شاہ برائشہ فرماتے تھے کہ (اگر بھائی محب اللہ شاہ صاحب کسی کتاب یا حدیث پر کوئی نوٹ لکھ لیں تو ہمیں اس کے دوکرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی اور میں اللہ تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ علم وعمل میں بحربے کنارتھے )

اب آپ خودان کے مقالات پڑھ کر آپ انداز ہ لگالیں گے کہ ان کاعلم کتنا دقیق اور طرز استدلال کتنا زور کا تھاان کے مضامین میں علمی حقائق راہ اعتدال ،فکرونظر میں وسعت اور تبح علمی اور وقت نظر عیاں تھی۔

ائتہائی ناسپاتی ہوگی اگریٹ یہاں اپنے ان دوخلص ساتھیوں کا ذکر نہ کروں ، جنہوں نے بیہ مقالات آپ تک پہنچانے میں مرکزی کردارادا کیا جناب دوست محتر م فضیلة الشخ جناب افتخارا حمدالاز ہری کا جنہوں نے والدمحتر م کے علمی ذخیرہ کوایک جگہ دن رات ایک کر کے جمع کر دیا اور پھر بیشا ہکار آپ کے ہاتھوں میں جواس وقت موجود ہا نہی کی سعی جمیلہ کا نتیجہ ہے اور جناب محتر م حافظ ثناء اللہ خان صاحب کا کہ جنہوں نے ہم سے دورر ہتے ہوئے اس کام کودین کی خدمت اور اپنے استاد محتر م کی خواہش کواپنی ذمہ داری سیجھتے ہوئے پایئے تھیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ان مخلص ساتھیوں کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آپین

قار کین سے میں معذرت خواہ ہوں کہ والدہ صاحبہ کی علالت کی وجہ سے نفصیلی مقدمہ نہ کھوسکا آئندہ اشاعت میں تفصیلی مقدمہ ککھ دوں گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

سيدقاسم شاه را شدى 13/2/2011



#### مقدمه

علمی دنیا میں فن رجال کے امام علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی ورائشہ کا نام اظہر من اشمس ہے۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے، بلا شبہ ایسی نابغہ روزگار ہستیال سعادت مندا قوام میں ہی جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی کتاب وسنت کی خدمت میں بسر کر دی۔ علامہ کے علمی، او بی بختیقی اور تدقیقی کارناموں میں ان کی سب سے نمایال خدمات میں مزید مسائل علیہ کاحل، فاوی نولی ی سے نمایال خدمات مدین اور فن حدیث اور فن حدیث میں بین ان کی تحریری خدمات میں مزید مسائل علیہ کاحل، فاوی نولی نی اور می خطوط وغیرہ کے علاوہ متعدد اجم مجتمدانہ مسائل میں کتاب وسنت کی روشن میں رہنمائی، بیش بہا علمی واد بی خطوط وغیرہ کے علاوہ متعدد موضوعات پر پچاس سے زائد کتب تصانیف و تالیف فرما ئیں، جن کی شان و منزلت کے لیے ان کی صرف ایک کتاب "الت حقیق الحلیل فی ان ارسال بعد الرکوع فی الصلواۃ ہو الحق من حیث کتاب "الت حقیق الحلیل فی ان ارسال بعد الرکوع فی الصلواۃ ہو الحق من حیث السدلیل" کانام لینائی کانی کی سیرانی کاسامان فراہم کیا۔

مزید بیرکہ آپ نے اپنے فیجھے ناورو نایاب، مضامین، مقالات، رسائل وسائل ناقد اندو محققانہ مضامین کا کھی ایک عظیم الشان و خیرہ یا دگار چھوڑا ہے۔ جو انہوں نے بڑی مہارت، لیافت اور قابلیت سے قالمبند فر مایا، جس کے مطالع سے جہاں متعدد علمی وتاریخی عقدے حاصل ہوتے ہیں وہیں پردل ود ماغ میں علمی وسعت بیدا ہو کر آئے ، ہردن پیش آنے والے متعدد واقعات کاحل بھی ملتا ہے، اخلاق وعادات، رواج ورسوم، سیاسی معاشی ومعاشرتی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ان کے مضامین میں علمی حقائق، متعدد مصابی راہ اعتدال ، فکر ونظر میں وسعت، نصیحت ہدایت کی دکشی و دلآ ویزی بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ غرضیکہ سید صاحب کے مضامین و مقالات سعد بہار گلاستہ سے کسی طرح بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ غرضیکہ سید صاحب کے مضامین و مقالات ساتھ بالیدگی بھی بخشق ہے، یہ یادگار مقالات شاہ صاحب کے بخر علمی، وسعت مطالعہ، وقت نظر کے بھی نماز ہیں یہ ساتھ بالیدگی بھی بخش ہے، یہ یادگار مقالات شاہ صاحب کے بخر علمی، وسعت مطالعہ، وقت نظر کے بھی نماز ہیں یہ ان کی یادگار تصانیف و تالیفات میں بھی بھرے گلتان میں گل سرسید سے کی طرح کم نہیں۔

افسوس کہ بینکمی ارمغان مدت مدید سے قارئین کرام سے اوجھل تھا،ہمیں بھی خدشہ تھا کہ کہیں مرور زمانہ سے قبی مواد ضائع نہ ہوجائے ،عرصہ سے ان جواہر ریزوں کو ایک سلک میں منسلک کر کے قارئین کرام تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کی حاربی تھی۔

علامه شاه صاحب مرحوم کے سانحدار تحال کوبھی ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ بالآ خربیکا معلم دادب سے وابسطہ اخی

مقالات راشديه (محبّالله شاه راشديّ) المنظمة على المنظمة المنظم

المكرّم، فاضل نو جوان مولا نامحرّم افتخار احمدتاج الدين الاز هرى حقالللد نے اپنے ذمہ لے ليا جواس سے قبل اپنے ادارہ بحر العلوم سلفيہ كى جانب سے مفسر قر آن علامہ ابومحمہ بدلیج الدین شاہ كی خدمات جليلہ پر'' شخ العرب والحجم'' كے نام سے ایک خخیم نمبر شائع كر كے داد تحسین حاصل كر چكے ہیں، جس كے بعد شب وروز اس كى بيتمنا بھى رہى كہ كسى طرح علامہ سيدمحبّ الله شاہ راشدى كى سوانح حیات بھى مرتب كر كے قارئین تک پہنچا سكوں - اس كام كے دوران ہى شاہ صاحب كے مقالات ومضامین كیجا كر كے اشاعت كا اعز از حاصل كرنا چا ہے تھے ط

نەستائش كى تمنانە صلے كى يرواه

یہ کام کتنا دفت طلب، مشکل ترین، محنت وسعی کا متقاضی ہے، وہ اصحاب علم وفن سے تفی نہیں۔ ان کی شب وروز کی محنت کام آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا مجموعہ مضامین مرتب ہوا جس میں شاہ صاحب مرحوم کے مقالات ومضامین جلداول کی صورت میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کرقار ئین کرام تک پہنچ رہے ہیں۔ ان شاء مقالات ومضامین ومقالات دوسری اور تیسری جلد کی رونق بنیں گے۔ بفضل خدامحترم الاز ہری صاحب نے جومحنت کی ہے وہ ایک ادارہ کا کام ہے۔ کام بڑا کھن تھا، پرانے اخبارات، ورسائل سے میہ مضامین وھونڈ نکالن، عربی اور سندھی زبان سے اردو میں ترجمہ کرنا، بوسیدہ اوراق سے موادمر تب کرنا محنت وسعی کا متقاضی ہے، جس بررب کریم ان کو جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین

علامہ سیر محب اللہ شاہ کی زندگی پراگرا کے طائرانہ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ شاہ صاحب کو بجپن سے پڑھنے کھئے بختیق وقد قبق کا بے حداشتیات تھا، جوان کی زندگی کے آخری لمحات تک باتی برقرار رہا، انہوں نے اپنے وقت کے جملہ علوم وفنون میں تخصیص حاصل کرنے کے بعد خصوصاً عربی ادب اور فاری میں نمایال مقام حاصل کرنے کے بعد توسیف گریجو یک " تک تعلیم کی بحکیل کرلی، اس طرح کے بعد آپ نے علوم عصری میں بھی خصوصی مہارت سے ' پوسٹ گریجو یک' تک تعلیم کی بحکیل کرلی، اس طرح آپ نے فاضل علوم شرقیہ (ایم او ایل) کے درجہ تک بھی رسائی حاصل کی مختصروفت کے لیے آپ نے عربی میں بلند پاید شاعری پھر بھی طبع آزمائی شروع کی لیکن ان کے والد ما جدعلامہ سیدا حسان اللہ شاہ راشدی والتہ کی ہوکر دہ گئے، مہرایات برشعروشن کو الوداع کہ کر پھرفن رجال میں مہارت حاصل کی پھرحدیث اور فن حدیث کے ہی ہوکر دہ گئے، مرطوب رہتی تھی ہے ج

عمر ما در كعبه و بت خاندى نالد حيات تا برم عشق يك دانائ راز آيد برول

الله تعالی کے بے پایاں احسانات کے راقم الحروف کو مدت مدید تک حضرت علامہ سید محبّ الله شاہ راشدی کا سایہ عاطفت، اور شرف تلمذ حاصل رہا۔ میں نے ان سے اہم کتب باقاعدہ زانوئے ادب طے کر کے پڑھیں، اور



ان کو بہت ہی قریب سے دیکھا، آپ کی خوبیوں اور شان ومنزلت سے واقفیت حاصل ہوئی۔اس قط الرجال کے دور میں ایسے پیکراخلاص کہاں ملتے ؟

#### ما قصه سکندر ودارا نه خوانده ایم از سا بجز حکایت مهر و وفا میرس

بلاشبعلم ونن کا چمن این اس دیده وراور یکتائے روزگار پر ہمیشہ فخر کرتارہےگا،ان کا خلوص، دیا نتداری نزی طبع ،اعتدال پیندی، وسیع القلبی ، وسعت ظرفی آپ کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ان کے ہر کمتب فکر کے اضحاب علم وفضل سے اجھے تعلقات تھے، وہ محبت با نٹتے تھے،شاہ صاحب کے ہاں کتابوں کی رفاقت کے بغیر زندگی کا تصور نہ تھا۔ عمر بھر کتابوں کے درمیان رہے اس کے کون کون سے اوصاف گنوائے جائیں۔

#### ائة مجموعة فولى بيه نامت خوانم

شاہ صاحب سے دیرینہ خلوص ووفا کارشتہ تھا بلکہ ہم کئ عشروں سے باہم خط و کتابت کےسلسلہ میں بھی منسلک رہے ہیں۔جن کے شاہدان کےخلوص نامہ آج بھی عزیز جان کیے ہوں ۔

مجھے علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی صاحب اور ان کے برادر عزیز مفسر قرآن علامہ بدلیج الدین شاہ راشدی واللہ سے دیر پینہ تعلقات کے دوران ایک چیز مشتر کہ نمایاں نظر آئی کہ دونوں حضرات نے کسی لمحہ بھی مسلک اہل حدیث پرآ پنج نہ آنے دی۔ ہروفت احقاق حق وابطال باطل کے فریضہ کواحسن انداز میں نبھایا۔ مزید بید کہ دوران حقیق اگر کوئی بات کتاب وسنت سے ثابت نظر آئی تواسی وقت سیح بات پر خصر ف خود ممل کرتے بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچا تا بھی اپنا فریضہ تصور کرتے تھے، مجھے ان کی پوری زندگی میں نبطم میں بخل نظر آیا نہا می کرتے تھے اور دیرادران جب لکھتے یا بولتے تواس موضوع کا حق ادا کردیا کرتے تھے۔

آخر میں مقالات راشدی کی اشاعت میں کلیدی کر دار کے حامل حضرت علامہ محبت اللہ شاہ راشدی کے فرزند ارجمند بنیع علم و کمال بچپن کے رفیق شفیق فضیلة الشیخ سید محمد قاسم شاہ راشدی حظاہلہ کا بے حدممنون ہوں ، جس نے ذاتی دلچیسی لے کر ، مفید مشوروں ، مواد کے حصول ، تر تیب و تبویب میں کمال شفقت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و عقبی میں جزائے خیر عطافر مائے۔ کراچی کے عزیز القدر صاحب علم و فضل علامہ راشدی سے بے بناہ محبت کرنے والے مخلص بھائی حافظ محمد تعیم کاشکر ہے ادانہ کرنا زیادتی ہوگی جس نے شاہ صاحب کی تصنیفات میں ہمیشہ نمایاں کردارادا کیا ہے ، آب بلاشبہ بیکرا خلاص ہیں۔

ای طرح نعمانی کتب خاند مدیر محترم ضیاء آلحق نعمانی صاحب بھی شکریہ کے ستحق ہیں کہ جنہوں نے خصوصی دلچیں سے اپنے ادارے کے زیرا ہتمام خوبصورت اشاعت ممکن بنائی۔



قارئین کرام ہے بھی التماس ہے کہ مقالات کے مطالعہ کے وقت بشری تقاضوں کے تحت اگر کہیں اسقام نظر آئے کیں تو ازراہ کرم مرتبین کومطلع کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جائے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواخلاص عمل کی توفیق عطافر مائے۔آ مین یارب العالمین کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین

مولا بخش محمری (نوکوٹ سندھ) 14/2/2011

0000



# مصنف ؓ کے مخضر حالات زندگی اور مقالات راشد ہیہ

#### نام ونسب:

محت الله والدگرامی کانام، احسان الله دادا کانام، رشد الله اورکنیت ابوالقاسم ہے۔ ابتدا میں شاہ صاحب نے اپنی کنیت ابوالروح الله رکھی تھی جو برائے اختصار ابوالروح لکھا کرتے تھے۔ روح الله شاہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے جو تیرہ چودہ سال کی عمر میں کا رحار شد میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد قاسم کی پیدائش کے بعد اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ لی، اس لیے بعد کی تحریرات میں شاہ صاحب ہراللہ اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ لی، اس لیے بعد کی تحریرات میں شاہ صاحب ہراللہ اپنی کنیت ابوالقاسم کھا کرتے تھے جس طرح ان کی کتب پران کے دستخط اور دستاویز ات اور مہر دغیرہ سے عیاں ہوتا ہے۔ اور التھاسم کھا کرتے تھے جس طرح ان کی کتب پران کے دستخط اور دستاویز ات اور مہر دغیرہ سے عیاں ہوتا ہے۔ اور کی کانسب نامہ کچھاس طرح ہے:

محب الله بن احسان الله شاه بن رشد الله شاه بن رشيد المدين شاه بن محمد ياسين شاه بن محمد را شد شاه بن سيدمحمد بقا شاه يوسطه \_

# حضار عوالے کہلانے کی وجہ:

سید محمد راشد شاہ صاحب مراللہ کے بہت سے بیٹے تھے کین سب میں جودہ بڑے تھے ایک سید محمد یاسین شاہ اور دوسرے سید صنعت الله شاہ مراللہ ، سید محمد راشد شاہ مراللہ کے پاس ایک جھنڈا تھا کہا جاتا ہے کہ بیہ جھنڈا افغانستان کے بادشاہ نے آئیس دیا تھا بھر بیہ جھنڈ اانہوں نے اپنے جھوٹے بیٹے سید محمد یاسین شاہ مراللہ کودے دیا اور ان کی دستار (پکڑی) سید صبغت الله شاہ مراللہ کے پاس رہی ، اس طرح سید صبغت الله شاہ مراللہ اور ان کی اولا دبھنڈے والے کہلائے۔ اور ان کی اولا دبھنڈے والے کہلائے۔ اور ان کی اولا دبھا درائے کہلائے۔

# پيدائش:

شاه صاحب برالله کی پیدائش ۲۹محرم ۱۳۳۰ ججری برطابق ۱۲ کتو بر ۱۹۲۱ عیسوی گوٹھ پیر جھنڈ اضلع حیدر آباد میں ہوئی۔

 <sup>4</sup> محدث العصر نمبر، ص: ٣٦.

<sup>2</sup> محدث العصر نمبر، ص: ٣.

شاہ صاحب مِراللہ نے جس ماحول میں آئکھیں کھولیں وہ نہایت صوم وصلا قاکا پابند کتاب وسنت پرعامل اور تقویٰ ویر ہیز کا ایک مثالی نمونہ تھا۔

آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کرآ خرتک اپنے گاؤں کے تاریخی مدرسہ دارالرشاد پیر جینڈو میں حاصل کی۔ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے عربی فارسی اورانگریزی میں تعلیم حاصل کی آپ کے گل اساتذہ کی تعداد ۸اتھی۔

شاہ صاحب نے جس فن کو بھی پڑھا اس میں مہارت تامہ حاصل کی یہاں تک کہ شعر شاعری میں بھی حصہ لیا، حالا نکہ والدصاحب یونانی فلسفہ پڑھنے کے مخالف تنے لیکن والدصاحب کو مطمئن کر کے انہوں نے بیٹلم بھی بفضلہ تعالیٰ حاصل کرلیا۔ شاہ صاحب کے کہے ہوئے چندا شعار ط

> يَا عَاشِقَ الدنيا تُبصرانِهَا مِثل اليَلامع في ملاع تلمع فالمشتهى فيها وان يك مترفا لاشك في آل البغدا قديملح فاقنع بها يا صاح بالزاد اليسير ولا تكسن في كل واد تشرع واعلم بانك راحل عنها الى بيت يحض ليه شجاع اقرع واترك فضول القول والزم ذكر من ميا زال اردع فهو ورد النضرع

اس دین علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے عصری تعلیم میں M.Aریکجیر (مذاہب) سندھ یو نیورٹی سے ساٹھ کی دہائی میں کیا۔ دہائی میں کیا۔

اساتذه كرام:

شاه صاحب کے اساتذہ کی تعداد ۸ اتھی چند کے اساءگرامی ہے ہے، حافظ محمد امین ، مولانا و کی محمد صاحب ، مولانا محمد اساعیل صاحب ، مولانا محمد اکرم سندھی صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب ، ان اساتذہ کرام سے آپ نے فاری ، ادب صرف ، نحو، بلاغہ اور علم المعانی جیسے علوم میں مہارت تامہ حاصل کی جبکہ حدیث ، شریف میں مولانا

مقالات راشدید (مب الدنا، راشدی کی در 20 کی مستف کے مقر حالات ذندگ عبد الدیا با الدین دالوی اور مولا نا عطاء الله صاحب حنیف عبد الدیاب ماحب مولا نا الدین دالوی اور مولا نا عطاء الله صاحب حنیف سے سند حدیث شریف پڑھی تھی۔ مشہور تلا فرہ:

شاہ صاحب مِراللہ نے اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ مدرسہ دار الرشاد موجودہ درگاہ شریف میں درس تدریس میں گزارا، جوبھی طالب علم آپ کے پاس آتا، وہ آپ کے دامن سے موتی چن کے جاتا، آپ کے تلافہ ہ کی ایک طویل فہرست سے جن میں چندیہ ہے۔

مولانا محمر ابراہیم اعوان صاحب، مولوی عبدالغیٰ بن الشیخ العلامه الله بخش تنسید، پروفیسر مولانا بخش محمدی صاحب، شیخ بعقوب بن موکی جنتی صاحب اورمحتر م ابواب ابوب ممروح بن فتی الکویتی وغیر ہم ان کے علاوہ ملک مجرسے بے شارعلاء کرام نے آپ سے استفادہ کیا۔

# خراج تحسين:

شیخ محب الله شاہ راشدی برانشہ کو الله تعالی نے بے شار نعمتوں خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، آپ صرف نحو کے علاوہ تفییر اور حدیث میں ، امتیازی حیثیت کے حامل تھے یہی وجہ ہے کہ آپ اپ اور غیروں کی نگاہوں میں بھی بوی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، چند معاصریں علاء کی ان کے بارے میں آ راء پیش کرتا ہوں (جبکہ تفصیلی مضمون مجملہ بحرالعلوم کا محدث العصر نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمائیں) جس سے ان کے علم وحمل کا اندازہ لگا جا سکتا ہے۔

جماعت الل حديث عظيم محقق ومحدث مولا ناارشادالحق اثرى صاحب مخطيتد لكهية بين:

محت الله شاہ راشدی صاحب وہ ہتی ہیں کہ جن کے تذکرے کے بغیر تاریخ سندھ نامکمل ہے، آپ علم وضل اللہ میں اللہ میں ک وفضل، ورع وتقویٰ مخل و بردباری کا پہاڑ تھے۔ آپ کی زندگی بلاریب سلف نمونہ تھی۔ تواضع واکساری، مہمان نوازی، صاف گوئی میں آپ جبیما کوئی نہ تھا،اکل حلال، صاف مقال اوراتباع سنت ان کاطر وَامْمیاز تھا۔

آپ کا اوڑھنا بچھوناصرف کتابیں تھیں، آپ اس بات کے قیقی مصداق تھے ط مریں گے کتابوں میں ورق ہوگا کفن اینا

مولا نافيض الرحمٰن تُورى مِرالله كَلِيقَة بين:

"هو عالم كبير" ما منامه 'الحديث' مصروجهاعت كظيم عالم دين اور مقق الل حديث محترم حافظ زبير على زئي مظالِتْد لكھتے ہیں:

''اگر مجھے رکن ومقام کے درمیان کھڑا کر کے تتم دی جائے تو یبی کہوں گا کہ میں نے شیخنا محب الله شاہ

### مقالات راشدیہ (مبالله شاه راشدگ) کے دور کا سے زیادہ عالم وفقیہ انسان کوئی نہیں دیکھا۔" سے زیادہ نیک، زاہد اور افضل اور شیخ بدلیج الدین شاہ سے زیادہ عالم وفقیہ انسان کوئی نہیں دیکھا۔" (ماہنامہ الحدیث حضرو)

# مورخ ابل حديث مولا نامحم التحق بهني حظالله لكصة بين:

'' حضرت پیرسید محت الله شاه صاحب علم وضل کے اعتبار سے بڑے جامع الکمالات تھے، تمام علوم اسلامیہ پران کو کمل دسترس حاصل تھی تفییر، حدیث، فقہ، اصول فقہ تاریخ وسیر، اساءالرجال، ادب، فلسفہ اور منطق میں پدطولی حاصل تھا، علوم حدیث نے لبی لگاؤتھا اور اساءالرجال پران کا وسیع مطالعہ تھا تحقیق وید قیق میں ان کو بہت زیادہ مہارت تھی۔'' (کاروان سلف)

#### وفات:

شاہ صاحب براللہ کی وفات ۹ شعبان ۱۳۱۵ ہجری برطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۵ء حیدر آباد میں ہوئی۔ آپ کا جنازہ آپ کے برادراصغر شیخ العرب والعجم ابومجمد بدلیج الدین براللہ نے پڑھایا اوراپنے آبائی گاؤں میں اسودخاک ہوئے۔ اللهم اغفر له وار حمه و عافه واعف عنه .

#### مقالات راشد بيه:

مقالات راشد بدراصل شاہ صاحب براللہ کی تصانیف ومضامین کاوہ مجوعہ ہے جومدت مدید سے غیر مطبوع اور مخطوط تھا، جس کوشاہ صاحب براللہ نے بڑی عرق ریزی سے لکھاتھا، ان میں بعض توعر بی اور سندھی زبان میں تھے، جنہیں عوام ٹی ضرورت کے تحت اردوزبان میں ڈھالا اور بعض مضامین شاہ صاحب نے کسی کے استفسار پر تحریکے اور بعض پر تنقید فرمائی اور بعض کی تحقیق کی شاہ صاحب کی عادت مبارکتی کہ وہ تمام جرا کہ کا دلج بھی سے مطالعہ کرتے تھے اور کوئی بھی مضمون یا تحقیق ان کو غیر سلیم نظر آئی تو فور آئاس پر نقد فرما کران جرا کہ کوروانہ کردیت تاکہ کلمۃ الحق اراء ہو سکے ۔و یے شاہ صاحب براللہ کی تصانیف کی کل تعداد ۵۵ ہے جن میں بعض مطبوع بھی ہیں۔ شاہ صاحب براللہ کی تصانیف کی کل تعداد ۵۵ ہے جن میں بعض مطبوع بھی ہیں۔ شاہ صاحب براللہ کی تصانیف کی حقالات راشد یہ کے نام سے جمع کر کے پیش خدمت ہے اور جومضامین اور کتب رہ گئی ہے ان شاء اللہ اگلی جلدوں میں ان کوشائع کردیا جائے گا۔ خدمت ہے اور جومضامین اور کتب رہ گئی ہے ان شاء اللہ اگلی جلدوں میں ان کوشائع کردیا جائے گا۔

### مقالات راشدیه کے نام اور وجہ تصنیف:

آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ سے ہرفتم کا تعاون کیا خصوصاً شاہ صاحب برالله کے فرزندار جمندمحتر م قاسم شاہ راشدی حظاہند جنہوں نے شاہ صاحب برالله کا تمام علمی موادمہیا کیا اور طبع کی اجازت دی، اس طرح میں پروفیسرمولا بخش محمدی حظائد کا بے حد شکر گذار ہوں جنہوں نے بے بناہ معروفیات کے باوجوداس کتاب پرایک بہترین اور جامع مقدمہتح ریفر مایا اور میری ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی،



اوراس طرح اس مقالات راشدیه کے کلیدی کر داراراء کرنے والے میرے شاگر درشید محترم حافظ ثناء الله سندهی صاحب جنہوں کی توجہ اوراصرار سے اس طرف گامزن ہوا اور پھرانہوں نے عرق ریزی سے اس کتاب کی تھیج اور پروف کیا اور طبع میں اہم کر دارادا کیا اللہ تعالیٰ اس نو جوان کی عمرِ اور عمل میں اضافہ فرما کیں۔ آمین

اس کے علاوہ جامعہ بحرالعلوم السلفیہ میر پورخاص کے اساتذہ کرام خصوصاً مولا نا عبداللہ سلیم، شیخ راشد الحن صاحب، مولا نامنیراحمہ سلفی اور مولا ناکاشف رضاصاحب جنہوں نے اس مقالات میں تقیح کی اور آخر میں اگر میں محترم انور شاہ راشدی اور مولا نامحمہ خان محمدی صاحب کا شکر بیادا نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ ان دونوں صاحب کے علمی مواد کے حصول میں اہم کر دارادا کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطافر مائیں۔ آمین

آ خرمیں عرض ہے کہ کمپوزنگ وغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع کردی گئی ہے لیکن بشری تقاضوں کے تحت غلطی کا اختال ہے، للبذا مطالعہ کے بعد مطلع فر مائیں ان شاءاللہ، آئندہ ایڈیشن میں اس کی تھیچ کردی جائے گی۔

> والسلام افتخاراحمدالاز هری جامعه بحرالعلوم السّلفیه میر پورخاص 13/ 2/ 2011



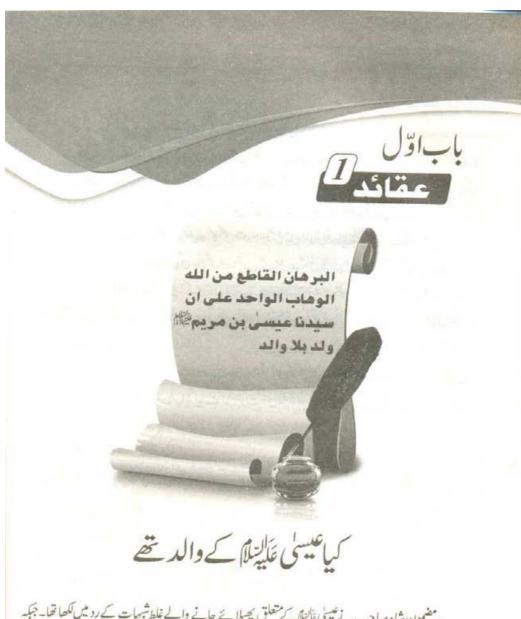

یہ صفمون شاہ صاحب نے عیسی مَالِیٰلا کے متعلق کھیلائے جانے والے غلط شبہات کے رد میں لکھا تھا۔ جبکہ قرآن کریم کے نزول کے وقت عیسا بیوں میں حضرت عیسی مَالِیٰلا کے بارے میں الوہیت، ابنیت ، تثلیث کاعقیدہ رائج تھا۔ شاہ صاحب نے اس صفحون میں اس عقیدے کا بھر پوراور مدلل جواب اور اس عقیدے کی فی کی ہے۔





# عیسی مَالینلا کی بغیر باپ کے بیدائش بریہلی ولیل:

ا قرآن کریم کے زول کے وقت عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کے بارے میں الوہیت، ابدیت ، تثلیث کا عقیدہ رائج تھا۔ وہ (عیسائی) حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کے بغیر والد کے پیدا ہونے کے قائل تھے اور اس سے وہ ان کی الوہیت اور ابدیت کے قائل تھے۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کی تو جا بجا تر دیوفر مائی ، حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا خود اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے، اس طرح تملیت کا بھی متعدد مواضع میں ابطال فر مایا لیکن کسی ایک جگد پر بھی عیسیٰ عَالِیٰلا اللہ تھے یا اللہ کے بن والد پیدا ہونے کی تر دیونہیں کی حالانکہ عیسائیوں میں ابدیت عیسیٰ عَالِیٰلا وغیرہ کے عقیدہ کی بنیادہ بی ان کے بن والد پیدا ہونے والی بات تھی جیسا کہ عیسائی فد جب سے واقف حضرات بخو بی جانے ہیں، لبذا اگر فی الواقع حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کے کوئی والد تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدہ کو صرف یہ چند الفاظ بیان فر ماکر کہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کا تو فلاں والد تھا ، جڑسے اکھاڑ دیتا۔

ان کی الوہیت کے ابطال کے لیے دوسرے دلائل جوقر آن کریم میں جابجا بھرے ہوئے ہیں کے بیان کی چندا سفرورت ندیر تی کہیں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مَالِیٰلا اور اس کی والدہ کھانا کھاتے تھے۔

﴿كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ (المائدة: ٥٠)

''وه دونول کھاٹا کھاتے تھے۔''

کہیں خودحصرت عیسی مَالِنا کی زبانی اینے بندہ ہونے کا اقر ار مذکور ہے:

﴿قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ ﴾ (مريم: ٣٠)

"بيس التدكابنده مول "

کہیںان کا بنی والدہ کے بطن سے پیدائش کا ذکر ہے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ آتَى يَكُونُ لِنَ وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرٌ قَالَ كَنْلِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَالْ عَمِران : ٤٧)

"مریم کہنے گی، میرے رب! میرے ہاں بچہ کیے ہوگا جبکہ مجھے کی آ دی نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے جواب دیا، ایابی ہوگا۔ اللہ جو جا ہتا ہے بیدا کرتا ہے۔"

وغیرہ وغیرہ الیکن بیکتنی عجیب بات ہے کہ اس نے ایک جگہ بھی ان کے والد کا ذکر نہ فر مایا حالا نکہ ان کے والد کا ذکر ان سب سے زیادہ ان کی الوہیت کے ابطال کے لیے مؤثر اور وزنی دلیل ہوتا، کیا اس سے صاف طور پر وانتی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ مَلاِئلا کے بناوالد پیدا ہونے سے قرآن کریم کوا نکارنہیں ؟



ابن مریم ابن مریم میں حضرت عیسی عَالِمُنا کا بہت ہی جگہوں پر ذکر وارد ہے اور ہر جگہ د حضرت میں ابن مریم ، د عیسی ابن مریم ، د عیسی ابن مریم ، کہا گیا ہے ۔ کہیں بھی المسے ، بن فلاں یا عیسی بن فلاں نہیں کہا گیا کیوں؟

حالاتكة رآن كريم مين علم بكد:

﴿ الدُّعُوهُمُ لِأَبَّآ يُهِمْ هُوَ آقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (الاحزاب: ٥)

" يهى بات الله تعالى كے نزويك انصاف كى بات ہے۔"

یعنی لوگوں کوان کے اپنے بایوں کی طرف منسوب کرو۔

ادھراللہ تعالیٰ کا یفرمان ہے پھروہ خودحضرت عیسیٰ مَالِیٰ کو ہرجگہ ان کی والدہ محتر مدمریم علیہا السٰلام کی طرف ہی منسوب کرتار ہاہے کیا ، والد کی طرف منسوب کرنے میں کوئی قباحت تھی ؟

اس کا جواب کسی تقلمندا ال علم کے پاس اس کے سوائے کچھے اور نہیں کہ چونکہ فی الواقع ان کا کوئی والد ہی نہ تھا۔ اس لیےان کو والدہ محتر مہ کی طرف ہی منسوب کیا۔

حضرت جبريل امين مَالينلا كي بشارت:

س-حفرت عیسیٰ مَالِینا کی ولا دت باسعادت کے واقعہ پرایک نظر ڈال لیجئے (سورۃ مریم پ۱۱) میں دیکھئے۔ حضرت جریل، الروح الامین مَالِینا مریم صدیقہ علیبا السلام کے پاس ایک کامل نوجوان انسان کی صورت میں تشریف لاتے ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَأَتَّغَلَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرًا سَوِيًّا ٥ ﴾ (مريم: ١٧)

''اور پردہ ڈال کران سے جھپ گئیں تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح (فرشتہ) کو بھیجا جوالک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آگیا۔''

اب حضرت مريم عليهاالسلام اپني خلوت گاه مين ايك نوجوان مردكوا پيغ سامند كيد كرهمرا كنين اور بولين: هو قالت إن اَ عُودُ بِالرَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّانَ ﴾ (مريم: ١٨)

"وه (مريم) بولى الرحمة بيل كي حوالله كاخوف بي قيم سي الله كي بناه مأمكن مول "

تواس پراللہ سجانہ وتعالیٰ کے فرستادہ الروح الامین نے فر مایا کہ:

﴿ قَالَ إِنَّمَا آَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ٥ (مريم: ١٩)

"(ڈرونہیں) میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تا کہ تجھے (اللہ کے عکم سے) ایک پاکیزہ صورت وسیرت فرزندعطا کروں۔"

حضرت ابراهيم وحضرت ذكريا عليها كاواقعه:

آ مے ہو صفے سے قبل اس بات پر بھی غور سیجئے کہ اگر حضرت عیسیٰ مَالِیناً کی ولا دت بھی عام انسانوں کی طرح ماں اور باپ سے ہوئی تھی تو اس کے لیے فرشتوں کا خاص طور پر اس خوشخبری کو لے کران کی والدہ محتر مہ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس قتم کی خوشخری کا فرشتوں کے واسطہ ہے آتا قرآن کریم میں مریم صدیقہ علیما السلام کے علاوہ صرف حضرت زکر یا اور حضرت ابراہیم علیاتا شخص کے پیرائش کی بشارت کے کرآئے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیاتا شخوخۃ (بڑھا ہے) کی حالت میں تھے اور کے پیرائش کی بشارت کے کرآئے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیاتا شخوخۃ (بڑھا ہے) کی حالت میں تھے اور ان کی زوجہ محتر مد حضرت سارہ علیما السلام با نجھ تھی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیاتا کے پاس بھی فرشتے حضرت کی بیرائش کی بشارت لے کرآئے تھے۔ اور زکریا علیاتا بھی پیرائے سالی کی آخری حد پر تھے اور ان کی فرشتے دوئر مدبعی با نجھ تھی، بوان حالات میں فرشتوں کا ان کے ہاں فرزند کے پیرائش کی بشارت لے کرآ ناقرین عقل زوجہ محتر مدبعی با نجھ تھی، بوان حالات میں اس عمر میں اور بانجھ پن کی حالت میں اولا ذبین ہوا کرآئے۔ لبذا میں واقعات چونکہ من اللہ سجانہ وتعالی کی قدرت کا کرشمہ تھے، اس لیے اس بشارت کوفر شیتے لے کرآئے۔ بہی وجہ ہوان دونوں پیغیروں نے اس بشارت پر تجب کا اظہار کیا لیکن فرشتوں نے بتایا کہ یہ بشارت اللہ سجانہ وتعالی کی بیارت سے ہاور اس کی قدرت کا ملہ سے یہ کے بعیہ نیس میں حضرت اساعیل علیات میں کی عالی مرتب سسی کے تولد کی بشارت لے کرفر شیتے بھی آئے رہے تو قرآن کریم میں حضرت اساعیل علیاتیا کی ولا دت باسعادت مقدرتھی، کی بشارت کے برائیم علیاتا کے پاس آنے کا شرف سے بھی ایس میں بیار کت بستی مطبع تعلیات کی ولا دت باسعادت مقدرتھی، مضرور ذکر ہوتا۔

### حضرت مريم عيناة كاسوال؟

خلاصہ کلام! جبرئیل امین عَالِیٰلُم کا خاص طور پر مریم صدیقہ عَیْنَا کے پاس حضرت عیسیٰ عَالِیٰلَم کی ولادت کی بشارت لے کر پہنچناواضح طور پراس حقیقت کی طرف نشان دہی کررہا ہے، کہ اس بابر کت بستی کا تولد عام انسانوں کی پیدائش اور اس سلسلہ میں جو اسباب وعلل عام حالات میں ہوتے ہیں یا ہونے چاہئیں اس سے بالکل مختلف ہوگا اوروہ محض اللہ کی قدرت کا ملہ کا کر شمہ ہوگا اس نمایاں حقیقت سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کرسکتا۔

پھرآ مے برجے جرئیل امین مالیلا کے جواب یر، پھرمر یم صدیقہ عظام نے فرمایا:

﴿ قَالَتُ آثَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَ لَمْ يَهُسَسُنِي بَشَرٌ وَ لَمُ اَكُ بَغِيًّا ٥ ﴾ (مريم: ٢٠)

مقالات داشد بیر مب الششاه راشدی ) بیست کا سیست کیا میان مالین کا دالد سے؟ کی مقالات دالد سے؟ کی مقالات کے دالد سے؟ دالد سے کا حالانکہ مجھے نہ کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں فاحشہ عورت ہوں۔'' اب آپ دیکھیں کہ الروح الامین نے اس کا جواب کیا دیا؟

مذکورہ بالاصفحات میں جو پچھتح ریکیا گیا ہے اس سے قطع نظر صرف اس سوال کے جواب میں جو پچھ کہا گیا ہے وہی ہماری آ تکھیں کھو لئے کے لیے کافی ہے آگر بالفرض حضرت میسیٰ عَالِیْلاً کے کوئی والد ہوتے تو اللہ کا فرشتہ محتر مہ بی بی صلحبہ عَیْلاً کو یہ جواب ویتا کہ بس اس طرح کہ تمہارا نکاح فلاں یا فلاں سے ہوگا، پھر اس سے اس مبارک فرزندگی ولا دت ہوگ ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اللہ سجانہ وتعالیٰ کے فرشتے نے اس قسم کا جواب تو در کناراس کی طرف اشارہ بھی نہ کیا بلکہ فرمایا:

﴿قَالَ كَنْالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَالنَّجْعَلَةَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كَانَ آمُرًا مَقْطِينًاه﴾ (مريم: ٢١)

''وہ بولے ہاں!ابیا ہی ہوگا،تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بیہل ہے اوراس لیے بھی کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اوراپنی طرف سے رحمت بنائیں اور بیکام ہو کے رہے گا۔''

یعنی بیر بشارت میں اپنی طرف سے تھوڑی دے رہا ہوں ، بلکہ میں تو فرستادہ در بارالہی ہوں اور ان ہی کا پیغام کے کرآیا ہوں اور اس بھی کہ اس نومولود کے آیا ہوں اور اسی رب نے ہی بیفر مایا ہے کہ میرے لیے بید بالک آسان ہے اور بیاس لیے بھی کہ اس نومولود بابرکت ہستی کو اپنی قدرت کا ایک نشان بناؤں جومیری طرف سے میرے بندوں پر رحمت بنے گا اور بیر بات اللہ کے نزدیک طے شدہ ہے۔ ''لیعنی اس میں تخلف کا امکان بھی نہیں'' اب اس جو اب پر انصاف سے غور فر ما کیں۔

آگر حضرت عیسیٰ عَلَیْنَا کی پیدائش والدہے ہوناتھی تو جبریل امین کے اس جواب کی کیاضرورت تک ہے؟ وہ تو فرما دیتے کہ بس! تمہارا نکاح ہوگا اور آپ کے ہاں یہ بابر کت بیٹا پیدا ہوگا۔ ان کا پیفر مانا کہ یہ بشارت

وہ و مربور ہے جہ ں جہارا تھاں ہوہ اور اپ سے ہاں یہ باہر سے بیا پیدا ہوہ۔ان ہ بیر مانا کہ بیہ بتار ر میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اور اللہ فرما تا ہے کہ بیر میرے لیے آسان ہے وغیرہ کا یہاں کوئی مطلب نہیں بنآ۔

ماں اور باپ سے پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہ تھی ہے تارولا تعدادانسان اس طرح پیدا ہو چکے تھے اور بینمونہ حضرت مریم مینیا ہی مشاہدہ کر چکی تھی۔اس میں کونسا استبعاد تھا کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کو بیہ کہنا پڑے کہ بیہ بات میر سے لیے آسان ہے، ماں اور باپ سے سلسلہ تناسل تو ہزاروں سالوں سے چلا آر ہا تھا اس پر نہ تو خود حضرت مریم مینیا اللہ کو تجب ہوتا اور نہ ہی الروح الا مین کو اللہ سجانہ و تعالیٰ کے اس پیغام دینے کی ضرورت ہوتی۔اس سورت میں اس کو تعجب ہوتا اور نہ ہی الروح الا مین کو اللہ سجانہ و تعالیٰ کے اس پیغام دینے کی ضرورت ہوتی۔ والا واقعہ ندکور ہے، ان کو بھی جب بیز خوشخری ملی کہ ان کے ہاں بھی بیٹا ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی تجے۔ کے تھے۔

﴿ وَ قَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٥ ﴾ (مريم: ٨) "اوريس برها كِي انتها كو فَيْ چكا بول\_"

﴿ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى مِّينٌّ ﴾ (مريم: ٩)

''اللہ نے فرمایا: ہاں ایسے ہی ہوگا ، تیرارب بیکہ رہاہے کہ بیمیرے لیے ہل ہے۔''

لین 'نی بیٹارت ہم اپی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ اللہ سجانہ وتعالی نے ہی ایسافر مایا ہے کہ اس طرح ہوگا اور میرے لیے یہ آسان ہے۔' بینی بوڑھے اور بانچھ سے اولا دی تخلیق اللہ سجانہ وتعالی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں گو ہمارے لیے بیہ بات واقعتا تعجب انگیز ہے، عام حالات میں ایسے بوڑھے اور بانچھ ماں باپ سے اولا دپیدا نہیں ہوا کرتی لیکن سجانہ وتعالی جوخلاق کلیم ہے اس کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں۔

لہزا حضرت مریم طبطاً کو جریل این نے جویہ بتایا کہ یہ بشارت اللہ سجانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس خالق بے مثل کے لیے یہ بالکل آسان ہے، لینی وہ جس طرح ماں باپ سے اولا دپیدا کرتا ہے اسی طرح بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادرہے، پھراس پر تعجب کیا اور جرت کیسی ؟

# حضرت آ دم مَالينلا كي مثال:

اوریمی وجہ ہے کہ (سورۃ آلعمران:۵۹) میں بیآیت فدکورہے:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْلَ اللَّهِ كَمَعَلِ ادَمَّ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ٥﴾ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْلَ اللهِ كَنْ فَيكُونُ٥﴾ "بلاشبالله كي بيداكيا، پهراستهم ديا كه موجا، تووه موانوه مواند موجاً، توده موجاً موجاً، توده موجاً، توده موجاً موجاً موجاً، توده موجاً موجاً موجاً موجاً موجاً مؤلماً موجاً موج

یعنی عیسی مَدَّایِد کا پیدائش (بن والد)اس طرح ہے، جس طرح اللد سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم مَلَّائِد الله کوشی سے پیدا کیا، پھراس کوکہا کہ توانسان بن جاوہ انسان بن گیا۔

اس آیت کریم کا پس منظر نگاہ میں رکھیں تو حقیقت حال نمایاں ہو جائے گی۔اصل بات بیتھی کہ نجران کے عیسائی نبی کریم منظر تکا ہے ہیں مقابلہ ومناظرہ کے لیے آئے تھے، تو آپ منظر آئے آئے انہیں بتادیا کہ تم جو حضرت عیسیٰ عَالِیٰ کی بدید یا الوہیت کے قائل ہو، سویہ بالکن غلط ہے اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ اس کا کوئی الوہیت میں شریک ہویا چاتھ ہو نے واس کی ابنیت وغیرہ پر شریک ہویا چاتھ ہوتو یہ جو حضرت عیسیٰ عَالِیٰ کے بن والد پیدا ہونے کواس کی ابنیت وغیرہ پر کیل لاتے ہوتو یہ جی صحیح نہیں ، کیونکہ آگر اس طرح بن باپ پیدا ہونے والا الوہیت کے مرتبہ پر بہنچ جاتا ہے، تو دھرت آ دم مَلِیٰ جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے شے وہ بطریق الا ولی الوہیت کی سرحد میں داخل ہو جاتا حالانکہ آپ بھی انہیں مخلوق اور اللہ کا بندہ ہی قرار دیتے ہیں ، تو جب ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونے والا اللہ جب ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونے والا اللہ

# مقالات داشد بير محب الشناه راشدي المجال 29 بي مقالات داشد بير محب الشناه راشدي المجالة المجالة

نہیں بن سکا تو جو صرف ماں سے پیدا ہوا وہ کیسے اللہ بن گیا؟ اب آپ سوچیں کہ اس موقعہ پر نجران کے عیسائیوں کی بالکلیہ زبان بندی کے لیے اللہ سجانہ وتعالیٰ کا صرف بیفر ما دینا کا فی ہوتا کہتم تو ان کوابن اللہ وغیر ہ کہتے ہولیکن وہ تو فلاں یا فلاں کا ببیٹھاتھا، کچروہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کا بیٹا کیسے بنا۔

لیکن الله سجانہ وتعالی نے گمرائی میں پڑے ہوئے ان عیسائیوں کو یہ قطعانہیں کہا بلکہ ان کی یہ بات تسلیم کی کہ وہ (حضرت عیسیٰ مَالِیٰنَا) فی الحقیقت بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ملہ تھی جس نے ان کو صرف مال سے جنم دیا، اور یہ بعینہ اس طرح کہ ان سے ہزاروں برس پہلے اپنی قدرت کا ملہ سے ابوالبشر آ دم مَالِیٰنَا کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونے برتم کوکوئی تعجب لاحق نہیں ہوتا تو صرف ماں سے پیدا ہونے والے مے متعلق یہ تعجب وجرانی کیوں؟

اب قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ اگر عیسیٰ عَلَیْتُلُ ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ سجانہ وتعالیٰ کا ان
کی پیدائش کو آدم عَلِیْتُلُ کی پیدائش سے تشبیہ کا کیا مطلب بے گا؟ یہ تشبیہ تب ہی سیح بن سکتی ہے جب حضرت
عیسیٰ عَلَیْتُلُ بن والد محض اللہ سجانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے پیدا ہوئے جیسا کہ آدم عَلَیْتُل بغیر ماں وباپ اللہ سجانہ
تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ، درنہ ماں اور باپ دونوں سے تولد کی آدم عَلَیْتُل کی پیدائش سے کوئی نبست نبیں
کیا یہ برہان قاطع نہیں اپنے معابر؟

انساف شرط ہاور پھراس سورة آل عمران میں ای آیت کریمہ کے بعد بیفر مایا:

﴿ فَمَنْ حَأَجُكَ فِيُهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَءً كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُّا نَدُعُ آبُنَآءَ نَا وَآبُنَآءَ كُمُ وَ نَفُسَنَا وَ آنَفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعُنَتَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَلِيئِينَ ٥ ﴾ (ال عمران: ٦١)

" پھراگر کوئی علم (وقی) آ جانے کے بعداس بارے میں آپ سے جھٹڑا کرے تو آپ اسے کہے، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچون کو اور بیویوں کو بلالیں اور خود بھی حاضر ہوکر اللہ سے گڑ گڑ اکر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو، اس پراللہ کی لعنت ہو''

یعنی اس برہان قاطع کے بعد بھی یہ سیدھی راہ سے ہے ہوئے لوگ تم سے مباحثہ ومناظرہ کریں اور تن کے سامنے اذعان کرنے پر آ مادہ نہ ہوں تو انہیں کہو آ وَاب ہم دونوں فریق مباہلہ کریں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جھوٹے پرداضی ہوگئے اور بغیر مباہلہ کے دعوت من کروہ نجران کے عیسائی جزید دینے پرداضی ہوگئے اور بغیر مباہلہ کے داپس ہوگئے۔

اگر در خان کس است کیک حرف بس است ضدی اور میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والے کا کوئی علاج انسانوں کے پاس نہیں ہے۔

# الله الشريد (من الله شاه راشدي ) ﴿ الله عنه مناليلا كوالد منع ؟ ﴿ مقالات راشديد (من الله شاه راشدي )

الروح الأمين عَالِينًا كالجعونك مارنا:

۳۔ اگر عیسیٰ عَالِنظ ماں باپ دونوں سے پیدا ہونے والے سے ،تو جبریل امین یہ بشارت دے کر چلے جاتے اور بعد میں ان کے نکاح کا ذکر آتا ،لیکن ایسا ہر گزنہیں بلکہ اسی بشارت کے بعد متصل ہی مریم عِنظا اُ کومل ہو گیا تھا اور اس پر بشارت کے بعد متصل ہی ہی آتی ہے:

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَّتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٥ ﴿ مريم: ٢٢)

'' چِنانچِهِ مریم کواس بچے کاخمل گفهر گیا تو وه اس حالت میں ایک دور مکان میں علیحد ہ جاہیٹھیں۔''

یعنی پھراس وقت مریم فیظ نے عسی مالیل کواپنے بطن میں اٹھالیا یعنی ان کومل ہوگیا اور وہ اس ممل کو لے کر کہیں دور دور در مکان کی طرف لے گئے۔ یہاں وقت کا ترجمہ اس سے لکاتا ہے کہ آیت کریمہ "فا" ﴿فَحَمَلَتُهُ ﴾ داخل ہے اور علوم عربیہ کے قوانین کے بموجب (فاء) میں تراخی یا مہلت نہیں ہوا کرتی ،صرف ترتیب ہوتی ہے، لیعنی می مل ترتیب کے لحاظ سے تو اس بٹارت وسوال وجواب کے بعد ہوائیکن میں مصل ہی ہوا، اس میں کوئی زیادہ دریا مہلت نہیں ،اگر نکاح کے بعد یہ قصہ ہوتا تو اس میں کافی مدت درمیان میں حائل ہوتی۔ اس پر یہ تقیقت بھی دلالت کرتی ہے کہ بیمل جریل امین مالیا کی پھونک سے جوانہوں نے مریم عین اس کی جیب (گریبان) میں دی محمل جریل امین مالیات میں آتا ہے اور قرآن کریم میں سورة انبیاء میں تو اس طرح آتا ہے:

﴿ وَ الَّتِي اَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوْحِنًا ﴾ الآية (الانبياء: ٩١)

''اوروہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھوڈکا۔''

یعن اور جس نے پاک وامنی اختیار کی اس میں ہم نے اپنی روح پھونگی ،اس آیت میں فیٹھ کے میں جوشمیر (ها) ہے، بیرمریم علیما کی طرف لوثتی ہے کیکن اس طرح نفخ روح تو سب مولودوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں مریم علیما کی کوئی خصوصیت نہیں کیکن سورۃ التحریم میں بیر آیت اس طرح ہے۔

﴿ وَمَرُيَّمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا ﴾ الآية

(التحريم: ١٢)

''اورمریم بنت عمران کی بھی (مثال ہے ) جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ، پھر ہم نے اس کے اندر ابنی روح پھونک دی۔''

یہاں (فید) کی خمیر جیب کی طرف اوف ہے اور جیب سے مرادگریبان ہے۔ احصان الجیب ، کنامیہ ہے ایک دامنی سے یعنی ایسی پاکباز عورت کہ اس نے اپنے گریبان تک بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ بہر حال تو

پھرہم نے اس (مریم) کے گریبان میں اپنی روح پھوٹی ہے آیت کریمہ واضح کردیتی ہے کہ یہ تصرف (روح پھونکنا)
جریل امین مَلائل کی جانب سے تھا کیونکہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کا خود کسی میں پھوٹک مارنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکا،
کیونکہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی ذات الی با توں سے پاک ہے ہاں نفخ کی نسبت اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف اس لیے ہے
کہ جریل امین نے یہ پھوٹک اللہ سجانہ وتعالیٰ کے تھم سے ہی ماری تھی اور اس کے بہت سے امثلہ ہیں مثلاً ''سورہ کہ جریل امین نے یہ پھوٹک اللہ ہیں مثلاً ''سورہ کے ذاریات: ۳۳،۳۲۲''میں ہے کہ حضرت ابراہیم مَلائیلا نے آئے ہوئے فرشتوں سے دریا فت فرمایا کہ تمہارے آئے کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا:

﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِيْنَ٥ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينِ٥)

ہم قوم کے بحرین کے طرف بھیجے گئے ہیں تا کہ ان پر ٹی کے پھر برسائیں لیکن دورری جگداس تعل کو اللہ سجانہ وتعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ (ارشاد باری تعالی ہے)

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ آمُطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ٥ ﴾ (مود: ٨٢)

'' پھر جب ہمارا تھم آ گیا تو ہم نے اس آبادی کے اوپر کے حصہ کو نجلا حصہ بنادیا۔ پھران پر مسلّر کی تشم کے تہدیہ تہدی پھر برسائے۔''

ای طرح سورهٔ حجرمین بھی اس فعل کواپنی طرف منسوب فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ آَمُطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ ٥ ﴾ (حمر: ٧٤)

"اوران بر محلكوتم كے پقر برسائے."

بیاس کیے کہ فرشتوں نے جو پھران پر برسائے وہ اللہ سجانہ وتعالی کے حکم ہی سے برسائے تھے۔مقصد یہ کہ میمل جبریل امین کی چھونک سے قرار گیا جو انہوں نے اللہ سجانہ وتعالی کے حکم سے مریم اینا کی جیب (گریبان) میں چھوٹی تھی، اور تفاسیر کی روایات صبح ہو گئیں اور جبریل عالیا کا بیت صرف بھی اس پر وضاحت کے ساتھ دال ہے، کمریم علیا گا کا تکار نہیں ہوا تھا، اگر نکاح ہوا ہوتا تو جبریل امین عَالِیلا کے اس نفخ روح کی کوئی ضرورت نہ تھی اور جبریل عَلَیلا کے اس نفخ روح کی کوئی ضرورت نہ تھی اور جبریل عَلَیلا کا میڈر مانا:

﴿ لِلْاَهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴾ (مريم: ١٩)

''میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کواللہ تعالی ہے تھم سے ایک پاکیزہ صفت فرزند عطا کروں۔'' اگر بیان کا تصرف اللہ سجانہ و تعالی ہے تھم سے نہ ہوتا تو ایسا فر مانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر بیات بھی قابل غور ہے کہ مریم عینا شام ممل قرار پا جانے کے بعد دور دراز مکان پر کیوں چل گئی؟ کیا نکاح کرنا کوئی نا جائز بات تھی کہ جس کو چھیانے کے لیے کسی اور دوسری جگہ چلا جانا ضروری تھا۔ ہاں بغیر باپ (بچہ) پیدا ہوتا یہ بات بظاہر قابل

# مقالات راشديد (منبالششاه راشديٌّ) المنظم على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله

اعتراض بات تھی اور اگراس حالت میں وہ اس جگہ پر دہتی تو وہ لوگ اس کی زندگی ہی دو بھر کر دیتے اور ان کو وضع حمل تک وہاں چین کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوتا ، کیا پیۃ وہ لوگ کیا اقدام کرتے اس لیے بیہ بالکل قرین عقل وقیاس نظر آتا ہے کہ ان کو بہر حال وضع حمل تک تو کہیں اور جگہ ان سے بالکل الگ تصلک جا کر رہنا چا ہیے تھا، تا کہ وضع حمل تو خیریت ہے ہو، پھر جواللہ سجانہ وقع الی کی مرضی ہوگی اس طرح ہوگا۔

# حضرت مريم فيظام كي يريشاني:

۵۔ وضع حمل کے وقت جب مریم ایستا نے والے طوفان کا تصور کیا تو بہت پریشان ہوئیں اور کہا: کاش!
میں اس سے پیشتر ہی مرجاتی اور بھولی بسری ہوجاتی تا کہ کوئی میری بیحالت ندد کیوسکیا ،اس پر بھی ان سے کہا گیا کہتم ندڈ رواور نئم ہی کرو.....اگرکوئی آ دی طے تو کہد یا کہیں نے اللہ سجانہ وتعالیٰ کے لیے روزہ کی نذر ک ہے اس لیے آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ (یعنی باتی معاملہ کوہم خود نمٹ لیس کے ) اگر حضرت میسی عَالِیٰ اللہ کے والد ہوتے تو نہ ہی مریم میں اللہ کواس تم کی کوئی پریشائی لاحق ہوتی اور نہ ہی آئیں لوگوں کے کہنے پر خاموش رہنے کا امر ہوتا کہ وہ کہد دے کہوئی بات نہیں لو یہ مراشو ہر ہے، میں نے کوئی غلطیا ناجا کزبات نہیں کی ۔ کیا یہ واضح دلیل نہیں اس بات کی کھیلی میں خاکوئی والدنہ تھے؟

#### يبود يون كاببتان:

۲۔اب حضرت مریم مِی اللہ این نومولد بابر کت بی کواٹھائے ہوئ اپن قوم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا: ﴿ يُمَرُيّهُ لَقَدُ جِنْتِ شَيْمًا فَرِيّاه يَا خُتَ هُرُونَ مَا كَانَ اَبُولِتِ امْرَا سَوْءٍ وَ مَا كَانَتُ اُمْكِ بَغِيّاه ﴾ (مریم: ۲۷ ـ ۲۸)

"اے مریم تو نہایت تھین اور بہت بڑی برائی لائی ہو، تمہارا والدتو برا آ دمی نہ تھا اور نہ ہی تیری مال فاحشتھی۔" فاحشتھی۔"

اس سے ظاہر ہے کہ مریم صدیقہ طبقاً پران کی قوم نے فاحشہ (زنا) کا الزام لگایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کواپنے مادرو پدر کا حوالہ ویا کہ وہ دونوں تو نہایت نیک سے ، انہوں نے تو کوئی برائی نہیں کی تھی تو استے شکین کام کرنے پر کس طرح آ مادہ ہوئی ، یعنی جس کے خاندان کے سب افراد نیک اور صالح ہوں اور ان میں برائی نام کی بھی نہوان کی بیٹی اگر ایسا سکین کام کر ہے تو بڑی بھیب وافسوس کی بات ہے۔ اور اس کو سورہ نساء میں اس طرح واضح فرمایا:

﴿وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيْبًا٥﴾ (النساء: ١٥٦) ''اچِهَا تُواسَ الزام سے نجے کے لیےم یم نے کیا کیا؟''

قرآن عظیم فرماتا ہے: ﴿ فَاَشَارَتْ اِلْدِیهِ ﴾ الآیة (مریم: ۲۹) یعنی مریم عینا نے ان کی اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ صرف بچہ کی طرف اشارہ کر دیا ، انہوں نے کہا ایسے بیجے ہے ہم کیا بات کریں جوجھو لے میں جمھولنے والا ہو، یعنی بہت چھوٹا ہے (وہ تو بات کر بھی نہیں سکتا) ہر منصف مزات بیسوج کے کہ اگر مریم عینا گا کا توہر تھا جو معزت عیسیٰ عَالِیٰا کے والد تھے، تو بچہ کی طرف اشارہ کر کے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ وہ صاف کہد دی کہ جھے پر فاحشہ کا الزام محض بہتان ہے۔ میں نے کوئی برائی نہیں کی بلکہ میں نے نکاح کیا ہوا وہ ہمرا شوہر ہم اس ہم الزام محض بہتان ہے۔ میں اگر کوئی ہوائی نہیں کی بلکہ میں نے نکاح کیا ہوا وہ ہمرا سوہر الوہ ہم النہ ہم الزام محض بہتان ہے۔ میں اگر کوئی ہے کہ اس شوہر سے قوم کے افراد نا راض تھے اس لیے انہوں نے اس سے یہ بچی ہرا امون ہوالوں وارباطل ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بھی مریم عینا کو اپنے بہتان کے اظہار پر تو ضرورا پنے اس شوہر کو فیا ہر کرنا چاہے تھا اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کر تا اس سے زیادہ سے زیادہ یہ بہتان کے اگر قوم ان سے ناراض ہوتی تو مریم عینا ہم سے بائیکا ئے کر لیتے ان کوا پنے کئیے ہیں کہ اس انہائی نازک موقعہ بار سال کی تو مہتان عظم ملکا یا گیا تھا وہ کہ کہ تو جاتا گیان آپ دی چھر ہم ان کے دالدا ہے تھو ہم کو الدا ہے شوہر کر تو اس کی مفائی طلب کر رہے ہیں کہ اس انہائی نازک موقعہ بھی محتر مہ بی بی حضرت عیسیٰ عَالِیُلا کے والدا ہے شوہر کا ذکر نہیں کرتی۔ بلکہ نوز ائیدہ بچہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بیاس بچہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بیاس بچہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں گویائی کی کوئی طافت نہیں۔

### حفرت عيسى عَالِيلًا كابا تيس كرنا:

ک۔اس پریہ بابرکت بچہ (حضرت عیسیٰ عَالِیٰلاً) بول پڑا۔ یہ نومولود بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہے بولنے تولگا کیکن انہوں نے بھی اپنی پوری بات میں پنہیں کہا کہ آپ میری والدہ مطہرہ پر غلط اور نارواالزام لگارہے ہیں، میرا تو والد ہے، جس کا نام فلال ہے اور وہ میری والدہ محتر مہ کا جائز شوہر ہے، بلکہ انہوں نے اول تو اپنے متعلق یہ بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے اور ان کو نبی بنایا ہے۔ مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی ہوں اور مجھے نمازی اقامت زکو ق کی ادائیگی کی ہدایت کی ہے، جب تک زندہ رہوں۔

اگران کے والد تھے تو ان با توں کے ساتھ اس کا بھی لا زمی طور پر ذکر کرتے مگر اس کا اشار ہ بھی ذکر نہیں کیا، آخر کیوں؟

جب الله سبحانه وتعالی نے اتناعظیم الشان معجزہ دکھایا تو ساتھ ہی اس مبارک بچے سے یہ بھی کہلوالیتا کہ واقعثا ان کے جائز والد ہے اس مے قطعی اعراض کس لیے؟

# المقالات راشديد (مت الله ثاه راشديّ) المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظ

٨ - پهراس مبارك بچه نے فرمایا: ﴿ وَ هَرَّ الْهِ وَالْمِدَاتِينَ ﴾ الآية ' اور مجھے الله سِجاندوتعالی نے اپنی والدہ مطہرہ سے نیکی کرنے والا بنایا۔''

اگران کے والد ہوتے تو انہوں نے اپنے متعلق صرف والدہ مطہرہ سے نیکی کرنے پر اکتفاء کیوں کیا؟ کیا انہیاء کرام عبلط اماپ آباء سے نیکی کرنے والے نہیں ہوتے؟ اس سورہ میں پہلے رکوع میں حضرت ذکریا عَالَیٰ کا قصہ ہاں میں حضرت بچی عَالَیٰ کا فرزند کے متعلق بیدوارد ہے کہ ﴿وَّ بَدَّ الْ بِوَ الْمِدَيْهِ ﴾ (مریم: الله عن یحی عَالِیٰ کا فرزند کے متعلق بیدوارد ہے کہ ﴿وَّ بَدَّ الْ بِوَ الْمِدَيْهِ ﴾ (مریم: الله عن یحی عَالِیٰ کا فرزند کے متعلق بیدوارد ہے کہ ﴿وَّ بَدَّ اللّٰ بِوَ الْمِدَيْهِ ﴾ (مریم: الله عن یحی عَالِیٰ کا فرزند کے متعلق بیدوارد ہے کہ ﴿وَ اللّٰ اللّٰ

لهذاا گر بالفرض عيسلي مَالِينلاك والدين قوان كوبالصروري فرمانا جا ہے تھا۔

﴿ وَ بَدُولَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

# الله سجانه وتعالى كاامر ﴿ كن فيكون ﴾:

٩ \_اس قصه كو يوراكر كي آ مج الله سبحانه وتعالى اس يرمخ تصر تبعره فرمات بين:

﴿ وَٰلِكَ عِينَسَى ابُنُ مَرُيَهَ قَوُلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهُ يَهُ تَرُونَ٥ مَا كَانَ لِللهِ آنَ يَتَخِذَهِنَ وَّلَهِ سُبُحٰنَهُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ٥﴾ (مريم: ٣٤ - ٣٥) يعن "بي ہے حضرت عيلي كم تعلق وہ تن اور تجی بات جس كے بارے ميں يشك كررہے ہيں - الله كى يشان بى نہيں كہوہ كى كو بينا بنائے وہ ان سب خاميوں سے پاك ہے جبكى كام كرنے كا في له فرما تا ہے تو اس كو كہتا ہے كہ موجا تو وہ موجا تا ہے۔"

مقالات راشد یہ (محب الشرناه راشدی) کے اللہ علی مالیا کے والد نے کیا میں مالیا کے والد نے؟

واضح دلیل اور قاطع پر ہان نہیں کہ فی الحقیقت حضرت عیسیٰ مَالیا کے والد نہ تھے؟ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جب ابتداء میں اللہ سبحا نہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ مریم میٹا کے پاس بٹارت لے کر آیا تھا وہ اگر صرف ایک بابر کت ہستی کی پیدائش کی بیدائش کے بیار کر جا جا تاکیکن الیانہیں ہوا بلکہ مریم میٹا گئے دریا فت کرنے پر کہ بن باپ فرزند کیسے ہوگا تو اس وقت بھی سبحانہ و تعالی نے یہی الفاظ فرمائے تھے جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیآ یت کریمہ ہے:

﴿ قَالَّ كَنْ لِكِ اللّٰهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآ ءُ إِذَا قَضِى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ٥ ﴾ (آل عمران: ٤٧)

یعیٰ''اللہ سجانہ وتعالیٰ اس طرح اپنی قدرت سے پیدا کرتا رہتا ہےوہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کوامر فریا تاہے کہ ہوجاتو ہوجاتا۔''

اور یہاں سورہ مریم میں قصہ کے اختتا م پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے لیے بیکوئی مشکل بات نہیں وہ صرف 
''کن' سے امرکرتا ہے اور وہ ہوجاتا ہے۔ اور جب نجران کے عیسائی مقابلہ کے لیے آئے تھے تب بھی اللہ سجانہ و
تعالیٰ نے یہی الفاظ ان کوسنا نے کے لیے اتارے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بیہ بات گزر چکی ہے۔ بہر حال قرآن کر یم میں جس جگہ بھی حصرت عیسیٰ عَالِیٰ کا کی پیدائش کا ذکر آتا ہے یا ان کے بارے میں الوہیت یا ابنیت کے عقیدہ کا ابطال مقصود ہوتا ہے، تو اللہ سجانہ و تعالیٰ یہی فرماتا ہے حالانکہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ عَالِنا کے والد تھے، وہ اللہ سے بھی کوئی بات سجانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں ہو سکتے اس کی بجائے ہر جگہ اپنی قدرت کا ملہ کا ذکر نہ کیا جاتا ، کیا اس سے بھی کوئی بات نے دو واضح ہوسکتی ہے؟

## حضرت عيسلي وحضرت مريم عليها كالمعبوديت كارد:

٠١- (سورة ما كده آيت نمبر١١٧) مين مُركور ب كد قيامت كون الله سجاندوتعالى عيسى عَلَيْ السحفر مائ كاكه: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يُعِينُسَى ابْنَ مَرْيَحَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِنُ وُنِي وَ أُمِّى اللَّهَيْنِ مِنَ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (المائدة: ١١٦)

''(اےمریم کے بیٹےعیسی عَالِیٰلہ)! کیا تو نے لوگوں کو( دنیا میں ) کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کواللہ (معبود) ہنالو؟''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ عَالِیٰلگا کے ساتھ ان کی دالدہ کوبھی اللہ (معبود) بنالیا تھا۔ لہٰذااگران کے شوہر مضے تو اللہ سبحانہ د تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اس عقیدہ کوضر دراس طرح ردکرتا کہ مریم کا توشوہر تھا پھر جوعورت ایک مرد کے ماتحت ہودہ معبود کیسے بن سکتی ہے کیکن اللہ سبحانہ د تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا حالانکہ مریم عظیماً کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ عَالِیٰلگا کی پیدائش والی بات سے لکلا تھا، لہٰذا مقالات راشديد (محب الله شاه راشدي ) ﴿ 36 ﴾ 36 كانتها كوالد تعا؟

حالات کا یمی نقاضا تھا کہ اس عقیدہ کو بھی ہے کہہ کرجڑ سے کاٹ دیا جاتا کہ مریم کا تو شوہر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت سے ولائل سے ان دونوں ماں اور بیٹے کی الوہیت کا ابطال فرمایالیکن کسی ایک جگہ بھی (حضرت عیسیٰ عَالِیٰلہ) کے والداور مریم کے شوہر کا ذکر نہیں ہے۔

﴿ يِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَهُ ﴾

#### اجماع امت:

ان براہین قاطعہ کے مدنظر پوری امت مسلمہ کا اس (بات) پراجماع ہے، کہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰ اللہ بغیر والداللہ سیانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ملہ سیصرف اپنی والدہ مطہرہ مریم عِیْنا سے پیدا ہوئے۔اور یہی سیل المومنین (مومنوں کا راستہ) ہے۔ لہٰذا اس سے جوبھی انحراف کرے گاوہ مومن وسلم ہرگز نہیں ہوسکتا، لہٰذا جو شخص ایساعقیدہ رکھے وہ مسلم ان نہیں اس لیے ان کی اقتدا میں نماز ہرگز جا رئر نہیں ہوسکتی۔

هـذا مـا عندى والعلم عند الله العلام وهو اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحـمـد لـله رب العالمين . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين وبارك وسلم .

وانا احقر العباد محب الله شاه راشدي







بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده. امابعد!

چہ دلاور است دزدی کہ بکف چراغ دارد

شایدان کا بی خیال کہ ان کی برتمیزی کی قلعی کھو لئے والا اب کوئی نہیں ہے، گر قادیانی دجال کذب بیانوں کی قلعی کھولنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ قلعی کھولنے والوں کی کمی نہ بھی کسی زمانے میں ہوئی ہے نہ بفضل خدااس دنیا کی آخری گھڑی تک ہوگا۔

ہر دور میں ہمارے نبی کریم محمد مطبط کیا گیا گی ختم نبوت پر جان دینے والے اور ان کے مخالف د جالوں کذابوں کے مکراور خداع کی قلعی کھولنے والے ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ بفضلہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے۔

مجھے بیعرض کرنا ہے کہ اس بہتان کا جواب تو ہمارے مرشد کی طرف سے دیا گیا تھالیکن کافی عرصہ گزرنے

● پیرسیدرشیدالدین شاہ راشدی برانشہ صاحب العلم الْبالث بید حضرت محدث العصر علامه سید محت الله شاہ صاحب راشدی برانشه اور شخ العرب والحجم سید بدلع الدین شاہ صاحب راشدی بولٹیجہ کے والدگرامی علامه سیدا حسان الله شاہ صاحب راشدی کے دادا لکتے تھے۔ ﴿ مقالات راشدید (من الشناه راشدنگ) ﴾ ﴿ 39 ﴾ ﴿ مقالات راشدید بستان کاکوئی جواب دیا گیا ہے اس لیے کی لوگ غلط نہی میں مبتلا ہورہے ہیں۔ میں مبتلا ہورہے ہیں۔

اورایک دوست نے تو مجھے خود بیلھا ہے کہ کیوں نہ ہم پیرسائیں مرحوم کے استخارہ کوشیح سمجھیں (جو کہ قادیانی گروہ نے ذکر کیا ہے) اورا کثر دوستوں کا یہ جواب رہا کہ اس کا از سرنو جواب دیا جائے تا کہ جوام میں جوغلط نہی تھیل رہی ہے اس کوختم کیا جائے ۔ اس لیے یہ بندہ تھیر پر تقصیر لیال البھاعة اپنے مالک تقیقی جل شانہ پر بھروسہ کر کے قام ہاتھ میں لیتا ہے اور قادیا نیت کے بہتان کی قلعی کھولنے کے لیے یہ رسالہ شردع کر رہا ہے۔ رسالہ کا نام القواطع الرجمانيہ لا فتر اء الفرقة القادینہ رکھا گیا اور سب دوستوں کو یہ عرض ہے کہ اس کو انصاف کے نظر سے دیکھیں۔ اور اس کو ہرجگہ جہاں ان کی سعی بلیغ چل سکے پہنچا کیں اور بارگاہ الہی میں بیدعا ہے کہ اس رسالہ کو مقبول خاص وعام کرے۔ آمین

اوراس کے ذریعہ قادیانی وجالوں کے فریوں اور جالبازیوں سے تمام مسلمان بھائیوں کو مامون اور محفوظ رکھے اور اس بندہ سرایا تفعیر کوسرور کا کئات وفخر موجودات محمد فداءلہ ابی وامی وروحی واصلی و مال سے قرب کا ذریعہ بنائے۔و ما ذالك على الله بعزیز، و ما تو فیقی الا بالله علیه تو كلت و الیه انیب

قادیانی کذاب سے متعلق عرض کرنے سے قبل اپناعقیدہ صاف لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔معلوم ہو کہ میراعقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت کی ابتداء حضرت آ دم علی نبینا دعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہوئی اوراس کی آخری کڑی فخر موجودات سرور کا کنات ملتے ہی ابتداء حضرت آ دم علی نبینا دعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے موجودات سرور کا کنات ملتے ہی آئے ہے۔ اور آپ ملتے ہی آئے ہی بعد کوئی بھی نبی خواہ نئی شریعت کے ساتھ خواہ سالقہ شریعت کے ماتحت ہرگز نہیں آنا ہے اور اگر کسی نے ایسادعوی کیایا کرے گاتو وہ دجال کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ آپ ملتے ہی آئے ہاتم النمیین ہیں۔ اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے نئی نبوت بالکل بند ہے خواہ اصالتا خواہ بیعا کیونکہ نبی کا لفظ عام ہے جیسا کہ آگے ختم نبوت کے متعلق دلائل کے وقت ذکر کروں گا۔

میں آخر میں پھر پیر آف جھنڈا والوں کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو بالعموم عرض کرتا ہوں کہ ہم جھنڈے والے مرزاغلام احمدقادیانی کونبی یا مسیح موعودیا مہدی تو کیا ایک مسلم بھی نہیں سجھتے ہیں۔اس لیے ہمارے دوستوں کو ان مکاروں کے مکراور خداع میں نہیں آنا جا ہیے۔

# المعالات راشديد (محب الله ثاه رائديٌ) عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله

ادریقین رکھنا چاہیے کہ ایمان کا بچاؤ اس میں ہے کہ ان ختم نبوت کے دشمنوں سے ہر طرح سے اجتناب کریں۔واللہ الموفق

اب یہال سے ختم نبوت کے دلائل شروع کیے جاتے ہیں۔

پهلي دليل: قرآن كريم كى سورت احزاب كاندرالله تعالى فرماتے بين:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبيِّنَ

(الاحزاب: ٤٠)

یعن محمد کریم طفی این تم میں سے کسی کے باپ (والد) نہیں ہیں گراللہ کے رسول اور انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ نبی کالفظ عام ہے خواہ اسے تبلیغ کا حکم ہو جے رسول بھی کہاجا تا ہے،خواہ بلیغ کا حکم نه بهی ہوبلکہ سابقہ نبی کا تابع ہو،جس طرح مولا ناعلی قاری متن الجزرية کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ((النببی انسان اوحى اليه بشرع وان لم يومر بتبليغه والرسول انسان اوحي اليه بشرع بتبليغه والنبي اعهم منه مطلقا اهه)) یعنی نبی و وانسان ہے جس کی طرف شریعت کی وجی کی گئی ہواگر چیلیغ کا حکم نہ ہواور رسول وہ انسان ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہواور تبلیغ کا بھی تھم کیا گیا ہے۔ پھر نبی کا لفظ رسول کے لفظ ہوتے تو تمسی بہادرمکابر کے جدل اور شعب کی گنجائش ہوتی گرید کلام اس پاک ذات عز وجل کا ہے جسے ہر چیز کا علم ہے جیسے معلوم ہے کہا لیسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت میں اصالت اور تبعیت کا فرق رکھیں گے ،جس طرح قادیانی بھی بھاراس طرح بھی کہتے ہیں کہ غلام احمداصالتا نی نہیں ہے گر بالتبع ہے لیکن اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہرنی ، نبوت کی نفی کردی خواہ اصالتاً ہو یا بالتبع اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اہل اسلام حضرت عیسیٰ مَالِیلا کے آخری وقت کے نزول کے قائل ہیں تو پھر نبوت کیسے بند ہوئی۔اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مَالِیناً کوئی نئے نی نہیں ہیں بلکہ پہلے کے نبی ہیں اور ان کا ورود سعود بھی دین محمدی کے احیاء کے لیے ہوگا۔جس طرح یہ بات ا حادیث میں صراحنا بیان شدہ ہے کہ وہ نبی منتے آیا کے دین کی ہی ا تباع کریں گے اور انہیں کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ باتی رہایہ سوال کدان کو بھیجنے کی کیا حکمت ہے تو اس کامتعلق عرض بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو حکمتیں ہیںان کا حصاء کر تابشری طاقت ہے باہر ہے، تاہم اس احقر کے نہم ناقص میں جو حکمت سمجھ میں آئی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ عمران میں بیفر مایا ہے کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی الیانی آیا جوتمہاری کتاب اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے اس پر مصدق ہے تو تم نے اس نبی کی مدابھی کرنی ہے اور ایمان بھی لانا ہے، پھرتمام انبیاء نے اس بات کا اقر ارکیا۔ بہر حال پھر جب الله تعالی نے نبی کریم مظیم اللہ کو خاتم النبین کے شرف کے ساتھ مبعوث کیا تو ساتھ رہمی شرف عطا کیا کہ سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی ان کے دین کی

اتباع کرے جوابیان لانے کا دوسرانام ہاوراس کے دین کا اصیاء کرے جو کہ دین میں مدد کرنے کے مصداق ہے۔ تو اس کام کے لیے حضرت عیسیٰ کو نتخب کیا گیا جن کی نبوت کا دور نبی مشی کا نبوت کے دور کے قریب تر ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْلا کے بعد ما سوائے خاتم النبیین و شفیح المذنبین مشی کا کے دور نبوت سے متصل ہاور دوسرا یہ کہا گرچہ حضرت موں عَلیٰلا کی کتاب توریت کے اندر بھی نبی کریم مشی کو بیارت ہے مگر اس خوشخبری دین میں حضرت عیسیٰ بالکل پیش پیش میے ،اس لیے عالباً قرآن کریم میں ان کے متعلق خاص ذکر کیا گیا ہے جس طرح میں حضرت عیسیٰ بالکل پیش پیش میے ،اس لیے عالباً قرآن کریم میں ان کے متعلق خاص ذکر کیا گیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ صف کے اندرارشادفر ماتے ہیں۔

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسٰي ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَ آئِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ الَيُكُمُ مُصَرِّقًا لِبَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاقِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْبُهُ ﴾ (الصف: ٦)

یعن وہ وفت بھی یاد کرو جب حضرت عیسیٰ عَلَیْلا نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رسول ہوں اور مجھ سے پہلے تو رات اس کی نفسہ بی کرنے والا ہے اور میرے بعدا یک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخری سنا تا ہوں۔ یہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ عَلِیْلا کے بعد محمد رسول اللہ مطفع اللہ علیہ کا ہی ورود مبارک ہونا تھا۔

حاصل کلام کہ جس طرح حضرت محمد رسول الله منظیماً آخ پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ زبانی طور پر انبیاء کرام سے لیا گیاتھا جس کوعملی طور پر پورہ کرنے کے لیے بارگاہ الہی نے حضرت عیسیٰ مَالیٰ اللہ کا انتخاب کیا۔ واللہ اعلم و علمہ الحسکم واتم

باقی غلام احمداوراس کے حواری جو کہ اہل اسلام ہے اس عقیدہ سے غلط اور نا جائز فاکدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرز ابھی وہ می سے موعود ہے جس کے انظار میں اہل اسلام ہے۔ توبیاس قدر غلط ہے کہ ایک عالم کو تو چھوڑ و ایک جاہل تھوڑی کی بھی عقل وخم رکھنے والا اس کو غلط سمجھے گا کیونکہ جس سے موعود کا اہل اسلام منتظر ہے اس کا نام عیسیٰ عَلَیْنِ اللہ ہے اور وہ فرز ندمر یم ہے اور بیمرز اجس کا نام غلام احمد ہے اور ایک پنجا بی کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کا علم والد بھی ہے گو پچھلوگوں نے تو حضرت عیسیٰ عَلیْنِ اللہ کے والد کو خارت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن وحدیث کی خالفت کی وجہ سے سراسر غلط اور نا قابل اعتبار ہے۔ پچھان احادیث سے جن میں حضرت عیسیٰ عَلَیْنِ کا کا ورود سعود کا تذکرہ ہے اس سے مرادمثال حضرت عیسیٰ عَلَیْن اللہ لیتے ہیں مگر یہ بات بھی بالکل واہیات اور نا قابل قبول اور غیر مقبول ہے۔ اول کہ خواہ مخواہ حدیث کو غلط مفہوم پر لے جانا ہوتا ہے جو کہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے خانیا کہ غلام احمد مقبول ہے۔ اول کہ خواہ مخواہ حدیث کو غلط مفہوم پر لے جانا ہوتا ہے جو کہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے خانیا کہ غلام احمد سے معنی عَلیْن اللہ کے مثل نہیں ہیں آخر وہ کون حسی مثلیت ہے جس کی وجہ سے ان کو حضرت عیسیٰ عَلیْن اللہ کا مثیل قرار دیا جاتا ہے۔ وہ بیان کی جائے تا کہ اس پر بھی نظر رکھی جائے۔ بلکہ احادیث میں وجائی کا قل حضرت عیسیٰ عَلَیْن اللہ کا مثیل قرار دیا جاتا ہے۔ وہ بیان کی جائے تا کہ اس پر بھی نظر رکھی جائے۔ بلکہ احادیث میں وجائی کا قل

## المقالات راشديه (عبة الله شاه راشدي ) المسال 42 الله فرقد قاديانية كاسفيد جموث المسال المسال

اس نے جو حضرت عیسیٰ مَالینلا کے شان کے برخلاف جو بکواس اینے رسائل میں کی ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا وہ ہر عقل سلیم رکھنے والے کومعلوم ہے، بہر حال مرزاغلام احمد نہ سے موعود ہے اور نہ ہی کوئی دوسر استقل نبی بلکہ حضرت محر مطاق کے مطابق د جال و کذاب اور اس کے حواری دائر واسلام سے خارج کا فرمطلق ہیں۔ باتی جو لوگ أنبيس امام مبدى موعود كمت بين ، وواس ليغلط ب كهجوآ دى انبياء يايي كم ان مبارك يس بكواس كرتا ب، وه بهي بهي امام مهدى نهيس موسكتا، جس طرح يه بات بالكل ظا براور بابر ب- والله الهادى الى سبيل الرشاد

اب يهال سيختم نبوت كردائل ملاحظه كرين:

حديث ١- ((عَـنْ آبِـى هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَـلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَآءِ كَمَثَل احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين)) • (متفق عليه)

"ابو برريه وظافية سے مروى ہے كەسىد تارسول الله ماللى كان مالاكميرى مثال اوردىكرانبياءكى مثال ایک عمارت کی طرح ہے جس کی تعیر نہایت عدہ مواوراس کی بناء میں صرف ایک اینٹ باقی رہتی مو پھر وہاں آنے والے اور اس عمارت کو و محصے والے اس تغیر کی بہت تعریف کررہے ہوں سواء اس این کی جگہ کے (آپ طفی ایک این فرمایا) پھر میں نے آ کر نبوت کی عمارت کی باتی ایک این کی جگه بر کیااور میرے ذریعے وہ قصر کمل ہوئی ادر مجھ بررسولوں کا خاتمہ ہواایک دوسری روایت میں ہے کہ میں ہوں نبوت کی ہاتی اینٹ اور میں ہوں انبیاء کا اختیام 🚉

حديث؟ - ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوٰلَ اللهِ ، قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَآئِمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَّمَسْجِدًا وَّأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةٌ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ)) الْ "آپ ملط النا نظر مایا که مجھے دیگر انبیاء میالل پر جھ چیزوں میں فضیلت دی گئ ہے۔(۱) مجھے جوامع الكلم ديئے سے ہیں۔ (۲) اور رعب كے ساتھ ميرى مددكي كئى ہے (لينى كفار كے دلوں ميں مير ارعب بھایا گیاہے)۔(۳)میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیاہے۔(۴)میرے لیے پوری زمین مجداور یاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔(لینی اس سے وضو کی جگہ تیم کیا جاسکتا ہے)۔(۵) مجھ سے (میرے

اخرجه الشيخان، صحيح بخارى كتاب المناقب باب خاتم النبيين رقم الحديث ٣٥٣٥، وصحيح، مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كونه في خاتم النبيين رقم الحديث: ٩٥٩٥.

اخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث: ١١٦٧.

### مقالات راشديه (ئحب الله شاه راشديّ) ﷺ ﴿ 43 ﴾ مقالات راشديه (نحب الله شاه راشديّ)

آنے سے) نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے ( لیعنی میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا)۔ (٢) مجھے کا نات کی تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔''

حدیث ۳- ((وعن عرباض بن ساریة عن رسول الله انه قال انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طیته وساخبر کم باول امری دعوة ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام)) (شرح السنه)

" عرباض بن سارید رفیانش بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النہین لکھا ہوا تھا جبدہ آوم عَالِنا الله الله مل کی صورت میں زمین پررکھا تھا ( یعنی ابھی ان میں روح نہیں چھونکا گیا تھا ) اور میں تہمیں اپنے اول الامر ( یعنی میں تہمیں اپنی نبوت کے ظہور کی ابتداء واولیت ) کی خبر دیتا ہوں میں ابراہیم عَالِنا کی دعا ( یعنی ابراہیم عَالِنا کی نبوت کے ظہور کی ابتداء واولیت ) کی خبر دیتا ہوں میں ابراہیم عَالِنا کی دعا ( یعنی ابراہیم عَالِنا کی نبوت کے ظہور کی ابتداء واولیت ) کی خبر دیتا ہوں میں ابراہیم عَالِنا کی نبوت کے نبوت کے سے دعا ما نگی تھی کہ اے اللہ تو اساعیل عَالِنا کی اولا دیے ایک عظیم الشان نبی ابراہیم عَالِنا کی بشارت وخوشخری دی جھیے بنا دور کی بھی کی دوشنی شام کے محلات پر بردی۔''

حديث ٤- ((وعن جابر بن عبدالله على النبي النبي النا قائد المرسلين ولا فخر وانا خاتم النبيين ولا فخر وانا اول شافع وشفيع ولا فخر) ولا فخر وانا اول شافع وشفيع ولا فخر) " "عابر فالنو بيان كرتے بيل كه بي كريم النا الله يل كه بيل تمام رسولوں كا قائد بول اوراس ميل كوئى فخر نبيل (يعني به بات فخر ك طور پرنبيل كها) اور بيل تمام انبياء كا اختام بول اوراس ميل فخر كي كوئى بات نبيل اور بيل بهلا بول جوشفاعت كرول كا اوروه شفاعت قبول كي جائك اوراس ميل فخر نبيل." بات نبيل اور بيل بهلا بول جوشفاعت كرول كا اوروه شفاعت قبول كي جائك اوراس ميل فخر نبيل." حديث ٥- ((عَن جُبير بن مُطعم كلي قالَ سَمِعت رَسُولَ الله بي الْكُفرَ وَأَنَا الْمَاحِي اللّذِي يَمْحُو الله بي الْكُفرَ وَأَنَا الْمَاحِي اللّذِي يَمْحُو الله بي الْكُفرَ وَأَنَا الْمَاحِي اللّذِي يَمْحُو الله بي الْكُفر وَأَنَا الْحَاقِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الذِي لَيْسَبَعْدَه الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشِرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الذِي لَيْسَبَعْدَه نَبِي) "

"جبير بن مطعم وللله كهتم بيل كديس في إلى منظم الله كوفر مات بوئ سنا كدمير كافى نام بيل ميل

 <sup>◘</sup> رواه الاسام البغوى في شرح السنه كتاب الفضائل باب فضائل سيد الاولين والآغرين محمد صلوات الله
 وسلامه عليه وعلى آله اجمعين وشمائله رقم الحديث: ٣٦٢٦.

اخرجه الدارمي في سننه، باب ما اعطى النبي ﷺ من الفضل رقم الحديث: ٥٠.

اخرجه الشيخان، صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب ماجاء في اسماء النبي الله ومراية وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في اسمائه، رقم: ٦١٦٦.

## المنظالات راشديه (مبالله ناه راشديّ) المنظمية المنظمة المنظمة

محمہ ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ہے ذریعے کفر کومٹادے گا اور میں حاشر ہوں ایعن جس لینی جس کے (قبر) سے اٹھنے کے بعد دیگر انسان اٹھیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی بھی نیانی نہیں آئے گا۔''

حديث ٦- ((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) • مَحِيحٌ) • مَحِيحٌ)

'' یعنی ابو ہریرہ رہ اللہ است میں میں ہول اللہ مطابع نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ۲۰ کے قریب جھوٹے د جال ظاہر نہ ہوں ان میں سے ہرکوئی اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرےگا۔''

"" قوبان رہائٹ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطے آیا نے فر مایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے قبائل مشرکین سے جا کرملیں اور جب تک وہ بتوں کی عبادت نہ کریں اور میری امت میں عنقریب ۲۰۰ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے ان میں سے ہرکوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گامیں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی بھی نبی نہ آئے گا۔"

اس باب میں دیگر نے شارروایات موجود ہیں گرطوالت کے سبب انہی پراکتفاء کی جاتی ہے۔ان شاء اللہ طالب حق کے لیے کافی وشافی ہوں گی۔

حاصل کلام کختم نبوت کا مسئلہ تو اتر سے ثابت ہے اور بدایک اہم مسئلہ ہے اس کیے اس کا منکر کا فرجیمولا نا بشیر احمد صاحب عثانی مرحوم این کتاب فتح املہم فی شرح المسلم کے صفحہ الریکھتے ہیں کہ

((وقد ذكرت في المقدمة ان احاديث ختم النبوة قد جمعها بعض فضلاء عصرنا فبلغت ازيد من مأة وخمسين منها نحو ثلاثين من الصحاح السته

اخرجه الترمذي في سنة كتاب الفتن، باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، رقم الحديث: ٢٢١٨.

اخرجه الترمذي، كتاب الفتن باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يتخرج كذابون، رقم الحديث: ٢٢١٩.

# مقالات راشديه (محب الششاه راشدي ) المسلم الم

واجمع عليه الامة المرحومة وكفروا من جحده))

الین میں مقدمہ میں فرکر آیا ہوں کہ تم نبوت کے متعلق احادیث ہمارے دور میں کسی فاضل نے جمع کی ہیں جو اسانید کے اعتبار (۱۵۰) ہے بھی زیادہ ہیں جن میں سے (۳۰) احادیث تو صحاح ستہ کی ہیں اور امت مرحومہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس (ختم نبوت) کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مولا نا مرحوم کے اقتباس ہے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر امت کا اجماع وا تفاق ہے اور اس کا مقر کا فر ہے اور اس بارے میں جواحادیث ہیں وہ تو اتر کے درجہ کو پہنچتی ہیں اور اسی صفحہ پر امام شعرانی کی کتاب بواقیت سے بیر عبارت نقل کی ہے جو امام شعرانی نے امام این عربی سے نقل کی ہے کہ فان مکلفا ضربنا عنقہ و لا ضربنا عنه صفحا، یعنی اگر نئی نبوت کا مرکی گرون ماریں محمد سول اللہ سے کہ فان مکلفا ضربنا عنقہ و لا ضربنا عنه صفحا، یعنی اگر نئی نبوت کا دعویٰ کر دن ماریں گے۔ اس افتباس سے معلوم ہوا کہ اگر کی کتاب سے معلوم ہوا کہ اگر کی کتاب سے معلوم ہوا کہ اگر کی کتاب سے معلوم ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کوئی عاقل بالغ نبوت کا دعویٰ کرے کا وہ کہ دن زنی کے لائق ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعدوہ مرتد ہوگیا ہے اس لیے اس کے ارتد اد کی وجہ سے وہ تی کیا جائے گا۔ واللہ اعلم

اورشرح عقائد کی شرح نبراس میں ہے کہ:

((فى خلاف بعض الشيعة زعموا ان الائمة الاثنى عشرة انبياء واليزدية اتباع ينزيد بن انيسه فرقة من الخوارج زعمت انه يبعث من العجم نبى بكتاب وينسخ هذا الدين بدين الصابين هذا ضلل وكفر))

لینی نبوت کے ختم ہونے کے متعلق بعض شیعوں کا آپس میں اختلاف ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ (۱۲) بارہ ہی امام نبی ہیں اورخوارج کا ایک گروہ پر بید یہ جو پر بید بن ابیسہ کا تنبع اور مقلد ہے کہتا ہے کہ تا ہے ایک نبی پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ کتا ہے بھی ہوگی اور اس دین (دین اسلام) کو صائبین کے دین سے منسوخ کرے گا۔

صاحب نبراس کہتے ہیں کہ یہ بات (یعنی نبی کی بعثت کاعقیدہ) واضح صلالت اور کفر ہے۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہ سید نارسول اللہ مطاق نے بعد نتی نبوت کی بعثت کاعقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اس طرح بہاولنگر کے ڈسٹر کٹ بج خان صاحب محمدا کبر کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں مدعیہ ایک عورت تھی اس کا دعوی تھا کہ اس کا شوہر چونکہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے اور یہ بات ختم نبوت کے برخلاف ہے جو کہ امت سلم کا اجماعی مسئلہ ہے اس لیے اس کا شوہر مرتد ہوگیا ہے اس بناء پراس کا نکاح فنح کیا جائے کیونکہ ایک مسلم عورت ایک کا فرک نکاح میں نہیں رہ سکتی خان صاحب موصوف نے اس مقدمہ کا فیصلہ عورت کے حق میں کیا اور اس عورت کی طرف سے کئی علاء کر ام شاہد تھے۔ جن میں مولا نا انور شاہ کا شمیری بھی شامل تھا۔ ان تمام نے مدعی علیہ یعنی اس عورت کے شوہر کا کفر قابت

مقالات راشديد (من الشناه راشدي ) ي 36 كي مقالات راشديد (من الشناه راشدي ) کیا۔ بالآ خراس عورت کا نکاح فنخ کیا گیا اور جج صاحب نے ڈگری اس عورت کے فائدہ میں نکالی پیمقدمہ ایک رساله بنام مقدمه بهاولپور مین شائع مواجو کتب خانه عالیه علمیه مین موجود ب\_بهرحال قادیانی د جال کا کفراوراس کے پیردکاروں کا اسلام سے خارج ہونا اظہرمن الشمس ہے، استمہید کے بعد میں اصل بات کی طرف متوجہ ہوتا مول جس کی وجہ سے بیکتاب لکھنا شروع کی ہے کہ اس رسالہ فیصلہ آسانی (مولفہ غلام احمدزخ) میں جو پچھ ہمارے جدامجد كريم اور پير بيعت والے كے متعلق لكھا ہے وہ بالكل سفيد جھوٹ ہے ہمارے ياس پيرسائيس مرحوم كے ملفوظات اوران کے فرزندرشید پیرخلافت والے مرحوم کے ملفوظات بھی موجود ہیں اوران کی دیگر کئی کتب موجود ہیں لیکن کسی میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے اور ابھی تک پیرسائیں کے ٹی مریدین اور معتقد مین موجود ہیں لیکن کسی سے بھی الیم کوئی بات معلوم نہ ہوسکی ندکورہ بالامفتری صاحب کے رسالہ سے ایک بیہ بات بیمی معلوم ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پیرصاحب مرحوم نے عصاماتھ میں پکڑ کر حاضرین مجلس کو با آواز بلندفر مایا کہ میں حضرت مرزا صاحب کواینے دعویٰ میں سے سمجھتا ہوں ، وغیرہ کیا یہ بات عقل سلیم کا مالک قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اتنی کھری مجلس میں پیوسائیں بیعت والے جیسا مردمجاہد جس کے معتقدین بے شار ہیں اور آج بھی ان کا نام س کررو دیتے ہیں ایس بات کہیں کہ اس کاعلم سواء تا منہا وعبدالله عرب اور عبدالطیف کےعلاوہ کسی کونہ ہو؟ کیونکہ اگر واقعتا انہوں نے یہ بات کہی ہوتی تو اور کوئی نہ ہی جواس وقت حاضرین مجلس تھے وہ تو غلام احمد کے معتقد بن جاتے بلکہ اس رسالہ پرافتر اء میں ان کے فرزند پیرسائیں خلافت والے کا موجود ہونا بھی ندکور ہے اوراس میں پیجی ندکور ہے کہ آ ب نے فرمایا کہ ہمارے والدصاحب نے تصدیق کی ہے تو ہمیں بھی اٹکا نہیں؟ پھر کیوں نہیں پیرسائیں خلافت والے غلام احمد کے معتقد بنے؟ آخراتنا سکوت کیوں؟ کدایسی کوئی بات ندان کے فرزندرشید پیرسائیس خلافت والے سے منقول ہے بلکدان سے تو ایک ایس بات منقول ہے جو قادیانی کے دجال و کذاب ہونے پردال ہے جیسا كهم ده بات حضرت مرشد كريم پيرسائين احسان الله شاه المعروف پيرسائين سنت والےعليه الرحمہ كاجواب نقل كرتے وقت ذكركريں گے، جورَسال تو حيد ميں شائع ہو چكاہے۔حقیقت بیہ پیرسائیں بیعت والے کے ہاں ایک بوی جماعت رہی تھی اوران کے ساتھ ان کے مرید قاضی ومولی فتح محمد نظامانی مرحوم بھی رہتے تھے اوران کے فرزندرشيد حضرت بيرسائيس خلافت والےعليه الرحمہ جوعلم ميں اپني مثال آپ تھے پھران پريه بات كيونكر واضح نه ہوئی؟ بیکیابات ہوئی کہ پیرسائیں مرحوم بیقادیانی دجال کی تقیدیق کی اور پیرسائیں خلافت والے خاموش رہے اوران کی تقدیق برای تقدیق ثبت کردی جبکه ملفوظات پیرسائیس بیعت والے میں بیجی تو ہے کہ شدمیں چوہا

مرایراتھا، پیرسائیں بیعت والوں نے فقہی روایت کے مطابق اسے ابلوا کر پینا شروع کر دیا مگران کے فرزند

سائمی خلافت والوں نے آ کرکہا کہ پیشہدیا کنہیں پھر پیرسائیں بیعت والوں نے تحقیق کر کے وہ شہدانڈلوادی

ید پورا تصد المفوظات میں فرکور ہے چھر جب شہرجیسی بات پرخاموش نہ ہوئے چھراس اتنی بری بات پر کیسے خاموش

## مقالات داشديد (عب الشراه دراشدي كي المسلم على المسلم المسل

ہوئے اور خاموثی بھی ایسے ہوئے کہ اس بارے میں کوئی بھی بات چیت نہ ہوئی ہے ہایت ہی عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے جب پیرسائیں مرحوم نے مرز اکو سے موعود بھولیا تھا اور اس کی تقد این کی تھی لؤ پھر آپ کیوں نہیں اس کی طرف محوس نہوئے یا گہا ہے خرن دوں میں سے کسی کو اس کی طرف جیجے یا اپنی جماعت کو با قاعد واس کی اتباع کا امر وتا کید کرتے ۔ افسوس! قادیانی دجال و کذاب کو بعین کا حال کتناہی عجیب ہے کہ وہ مرز اغلام احمد دجال و کذاب کو بچا تا بہت کرنے کی خاطر کتنی ہی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور کتنی ہی کذب بیانی کرتے ہیں۔ ف لمعنة اللہ علمی السکا ذبین ، میں دوبارہ تا کید کے ساتھ میہ بات کہتا ہوں کہ اگر پیرسائیس مرحوم نے بیہ بات کہی ہوتی تو ضرور آپ بنفس نفیس یا اپنے فرزندوں میں سے کسی کومرز اغلام احمد کی طرف ہے اور جماعت کو بھی تا کید کرتے جب یہ بات میں بلکہ صرف نام نہا دعم التہ عرب اور عبدالطیف کے علاوہ اور کسی کا نام ہی نہیں لیا جاتا جس حب یہ بات مراسر جھوٹی ہے اور اس ہیں ذرہ برابر صدافت نہیں۔

اگریشلیم کیا جائے کہ پیرسائیں واللہ نے یہ بات فرمائی تھی تو پھر آپ نے اپنی جماعت کومرز اکی اتباع کا امر کیون نہیں فرمایا اور نہ ہی این فرزندوں میں سے کسی کو جھیجا اور نہ ہی ان کے فرزندرشید پیرسائیں خلافت والوں ے (سجادہ نشینی کے وقت ) ایسی کوئی بات منقول ہے بلکہ جومنقول ہے وہ اس کے سراسر برعکس ہے جوآ کے ذکر کیا جائے گا۔ تو پھر کہا جائے گا کہ پیرسائیں کو دوبارہ جلدہی معلوم ہو چکا تھا کہ پہلاکشف صحیح نہ تھا اور سحیح بات یہ بی ہے کہ مرزا د جال کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کیے جلد ہی آپ نے پہلی بات سے رجوع کر لیا اور جماعت کوبھی امرنہ فر مایا اور نہ ہی اینے فرزندوں میں سے کسی کواس کی طرف بھیجا آپ خود بھی اس کی طرف محوسفر نہ ہوئے ورنداس بات کا صا در ہونا پیرسائیں مرحوم جیسے اہل اللہ اور عالم ربانی سے بالکل بعید ہے کہ ایک بات کوسیح ستجھیں اوراس پڑمل نہ کریں اور نہ ہی اپنی جماعت کواس بارے میں کوئی امر فرما ئیں۔ جولکھا گیا وہ علی سبیل التزل تفاورنه میں این رب کوشامد بنا کر کہتا ہوں کہ پیرہائیں براشہ نے بیہ بات قطعانہیں فرمائی بلکدید بات ان کی ذات اقدس پر بالکل صاف اور صریح بہتان ہے۔علاوہ ازیں جواساعیل آ دم یامرزاکے نام سے دکھلایا گیاہے وہ سوفیصد جھوٹ ہے اور آپ کی طرز تحریر کے بھی خلاف ہے اور آپ کی سائن مبارک اس طرح نتھی جس طرح اس رسالہ میں دکھلائی گئی ہے۔ہم قادیانی د جال کے چیلوں کو چیلنج کرتے ہیں کدوہ اینے افتر اءکومضبوط دلائل سے ٹابت کریں وگرنداس غلط بیانی اور دروغ وبازی ہے باز آ جائیں۔اگر قادیانی د جال کے چیلے اس دعویٰ میں سیح تصاته پیرسائیں مرحوم کاوہ خط بعینہ فوٹو کروا کرشائع کروادیتے تا کہساری دنیاد بھے لیتی اور یہ بھی معلوم ہوجا تا کہوہ تحریروا قعثا آپ ہی کی ہے۔لیکن جموٹ آخرکتنا چلے گا۔ حقیقت سے ہے کہ مرزا کے چیلوں کو پیرسائیس مرحوم کے شان کوداغدار کرنے کا خیال ہے کیونکہ بات ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کے افتراء کے مطابق جب آپ نے ایک بات کی تصدیق کی لیکن اس کی خبر کسی کو بھی نے دی بلکہ چھیا دی اور حاضرین مجلس کو بھی اخفاء کا امر کیا کیونکہ حاضرین مجلس

میں سے کی سے بھی اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں تو کہا جائے گا کہ یا تو پہلے شف غلط تھا یا دانستہ مرزا کوجھوٹا
سمجھ کربھی اس کی تقیدیت کی پھرلوگوں کے بدخان ہونے کے سبب ان سے بخی رکھا یا مرزا کو بھی احتمال معام عام اور
صلحاء کی مخالفت کے سبب اخفاء کیا کہ ہمارے او پر کوئی فتو کی نہ آجائے بہر حال کوئی بھی احتمال مرادلیا جائے اس
سے ان کی شان اقدس کوکا فی فقصان پنچتا ہے اور اس سے تو نعوذ باللہ یہ بات نکلے گی کہ پیرسائیں کے دشمنوں نے
دانستہ تقیدا ختیار کیا اور حق کو چھپائے رکھا کیا اہل اللہ کی بیصفت ہو سکتی ہے اور کیا اس صفت سے موصوف انسان کی
تقید لی کواپئی صدافت کی دلیل قرار دیا جائے گا۔ سبحان کے ہفتان عظیدہ

قادیانی دجال کے چیلوں کوشرم آنی چاہیے اور اپنی افتر اءبازی سے باز آنا چاہیے کیا صداقت کا منور چرہ بھی کمیں دجال کے چیلوں کوشرم آنی چاہیے اور اپنی افتر اءبازی سے باز آنا چاہیے کیا صداقت کا منور چرہ بھی افتر اء بازی کی ظلمت میں چھپ سکتا ہے، ہرگز نہیں۔اصل بات سے ہے کہ پیرسائیں بیعت والوں پر اس قادیانی دجال و کذاب کی حقیقت واضح تھی اس کا پر دہ چاک کیا تھا جسیا کہ آگے ذکر کریں گے اس لیے اس دروغ کوئی سے وہ اپنی عداوت اور اندر کی جلن کی بھڑ اس نکالنا چاہتے ہیں۔ گر جھوٹے کو بھی راستہ نہ ملے گا۔اللہ ماھدنا سواء الصراط.

اورایک اعدرونی شہادت اس کے جھوٹے ہونے کی ہے کہ اس رسالہ میں ہے کہ ''اوران کے صاحبز ادے نے کہا کہ جب میرے والد صاحب نے تصدیق کی ہے تو بجھے بھی انکار نہیں'' اس صاحبز ادہ سے مراد کونسا صاحبز ادہ کا صاحبز ادہ کا صاحبز ادہ کا صاحبز ادہ کا خابری کے بیال کی دعیاری ہے کہ جہم صاحبز ادہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر تا ہم ہم ان کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ پیرسائیں بیعت والوں کے پانچ فرزند تھا ایک پیر ساکمیں خلافت والے براللہ مذکورہ کی ظاہری عبارت کی یہی تقاضا ہے کہ وہاں پر صاحبز ادہ سے مراد پیر سائیں خلافت والے بیالی خلافت والے ہی ہی کہ ہمکتا ہے اگر واقعتا اس سے مراد پیرسائیں خلافت والے ہیں تو یہ بات کہ میر سے والد صاحب نے جب تقد ہیں گوئد آپ والد اور مرشد کریم مرحوم نے اپنے والد پیرسائیں خلافت والے ہیں تو یہ بات بالکل غلط اور سفید جھوٹ ہے کیونکہ ہمارے والد اور مرشد کریم مرحوم نے اپنے والد پیرسائیں خلافت والے سے بالکل غلط اور سفید جھوٹ ہے کیونکہ ہمارے والد اور مرشد کریم مرحوم نے اپنے والد پیرسائیں خلافت والے سے بات کہ برعیات کی خلافت والے ہیں تو یہ بات کہ برعیات کی خلافت والے سے بات کی بات کے اور کوئی بات کی بی بیت والوں سے اس کے برعیاس فل فرمایا وہ ہم آگے نقل کریں گے اور کوئی بات آپ نے نہ کہی اس لیے یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور اگر صاحبز ادہ سے مراد دو مرافر زند پیرمیاں امام الدین شاہ آپ نے نہ کہی اس لیے یہ بات بالکل جموٹ ہے اور اگر طور پڑھلاہ شریف رہم آگے نقل کریں یہ بات ہی مجموثی ہے کہاں اور صالے تھے پھر اگر میں کہ بیت سے مردوم بھی باعمل اور صالے تھے پھر کراس کی تھید بی کردی گین سے بات بھی مجموثی ہی مام کرتے اور وہاں ان کے بہت سے مؤید معتقد ہیں گراس بات کا وہاں بھی خطلہ شریف ہیں اپنی جماعت ہیں عام کرتے اور وہاں ان کے بہت سے مؤید معتقد ہیں گراس بات کا وہاں بھی میں اس کے بہت سے مؤید معتقد ہیں گراس بات کا وہاں بھی میں اس کے بہت سے مؤید معتقد ہیں گراس بات کا وہاں بھی میں اس کی جماعت ہیں عام کرتے اور وہاں ان کے بہت سے مؤید معتقد ہیں گراس بات کا وہاں بھی

## الله واشديد (متبالد شاه راشدي) المنظم المنطق الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنط

کوئی پیزنہیں لگتا آخریہ کیسااسرار ہے کہالیی زبردست قابل اعتناء بات صرف دولفظوں ہے تقیدیق کردی اور پھر اسے ترک کردیا اوراس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی۔قادیانی دجال کے چیلوں کواسیے ہوش کا علاج کروانا جا ہے کیا اس طرح کی باتیں کوئی ہوش والا انسان کرے گا؟ اوراگر صاحبز ادہ سے مرادان کے تیسر نے فرزند پیر محمد سین شاہ ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ پیرصاحب کوئی عالم تو نہیں تھے کہ ان کی تصدیق پراعتماد کیا جائے علاوہ ازیں پیر صاحب موصوف ابھی تک بقید حیات ہے ان سے اس بارے میں دریافت کیا جاسکتا ہے اگر کسی قادیانی دجال کے چیلہ کوشک ہوتو پیرصاحب سے روبرو پوچھ لے نا کامی کےعلاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا اورا گرصا جزادہ سے مراد پیر صاحب محبوب شاه (ان کا چھوتا فرزند) ہے توبد بات بھی غلط ہے کیونکہ پیرصاحب مرحوم عالم ندتھا اور دوسرے بیکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے تو پھرایس بات قاویانی دجال کی تصدیق کے لیے کیسے کہیں مے۔رسالہ کی ظاہرعبارت ہے تو ہر ذی عقل بہی سمجھے گا کہ اس کا کہنے والا کوئی عاقل، بالغ اور عالم ہے کہ اگر چہ اس کے پاس انکار کے اسباب موجود ہیں لیکن اپنے والدصاحب کی تصدیق کے بعداینے انکارکوٹرک کرر ہاہے کیا ایک چھوٹا بچہ جے بی خبر نہیں کہ ا نکار کے کو نسے اسباب ہیں اور نہ ہی معلوم کہ تصدیق کس بناء پر ہوتی ہے۔اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا كرے گا اوريكم ازكم ميرى مجھے بالاتر ہے مگر چونكہ قادياني وجال كے چيلوں كى دنيا بى نرالى ہاس ليے اگر ہم جیسوں کی سمجھ سے ان کی بیہ بات بعید ہوئی تو پچھ تعجب نہیں اور اگر صاحبز ادہ سے مراد ان کا یانچواں فرزند پیراساعیل شاہ مراد ہے تو یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ کا پلندا ہے کیونکہ ایک تو پیرصا حب اس وقت چھوٹے تھے الی با تیں سمجھنے کا وقت ہی نہ آیا تھا دوسرے مید کہ پیرصاحب عالم نہ تھے تیسرے مید کہ ابھی آپ حیات ہیں کسی کو شک ہوتوان سے دریافت کرسکتا ہے گران تمام باتوں سے بیہ بات قابل اعتناء ہے کہ جب پیرسائیں کا بردا فرزند اور عالم دین اور باعمل اورایک اہل الڈ فخص تھا اور پیرسا کمیں بیعت والوں برلشیہ کی وفات حسرت آیات کے بعد ان کا جانشین بھی وہی تھا اسے بھی یے خبر نہ ہوئی بلکہ آپ اس سے برعکس نقل کررہے ہیں تو پھر نہایت تعجب کی بات ہے كة ب نے بيات اپنے ديگر فرزندگان ميں سے كسى كوبتائى باتى اپنے جائشين اور خلف رشيد كواس معلق كوئى بھی خبر نہ ہوسکی مگریقینی بات ہے کہ جھوٹے کو بھی ہدایت نہیں ملتی ، آخر میں اتناعرض دوبارہ کیا جاتا ہے کہ اساعیل آدم کے متعلق جو خط رسالہ میں نقل کیا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔اگر چہاس کے متعلق پہلے کچھ وض کیا ہے دوبارہ بھی کہتا ہوں کدکیا بیجرت انگیز بات نہیں کہ پیرسا کیں واللہ نے ایک نام نہادا ساعیل آدم کوتو خط لکھا اور انہیں فتوی دیالیکن باقی دوسری بوری جماعت اوراییخ فرزندگان ار جمند میں سے کسی کوبھی نہ بتایا جن کا ان پرحق تھا اورالی قابل اعتناء بات سے ان کو واقف کرتا پیرسائیں کا اولین فرض تھا۔ یہ کیا کہ خود رافضیحت دیگران نصیحت ۔ اللہ اکبر، پیرسائیں بیعت والول کامقام وشان اس سے بہت اعلی وار فع تھا۔

قادیانی دجال کے چیلو! کچھ ہوش کے ناخن لو، بلاوجہ اللہ کے اولیاء پر بہتان با ندھ کرعوام کو ممراہ کرنے کی

کوشش مت کروورنہ یادر کھوسیدناوا مانامحمدرسول اللہ مطفی آیا نے فر مایا ہے کہ ((ان السلمہ تعالیٰ قال من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب) یعنی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس سے میرااعلان جنگ ہے۔مطلب ہے کہ ایسے بہتانوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضکی اور غضب کے ماسواء کچھ صاصل نہ ہوگا اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اگر وا تعقابیر سائیں براللہ نے اس طرح فر مایا ہوتا تو ضرور مرزا کی طرف سفر کرتے باتی امریکا جانے سے عبداللہ عرب اور دیگر دوستوں کے منع کرنے سے ان کا رک جانا سے (ان کے برعم کیونکہ ہم تو اس پورے واقعہ کو جھوٹ بچھتے ہیں) یہ دلیل لینا کہ پیرسائیں براللہ کو اس کی طرف (مرزا کی طرف بانا اور طرف) جانے سے جماعت نے تکلیف سے بیخ کے سبب روکا تھا۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ مرزا کی طرف جانا اور امریکہ جانے میں زمین وا سمان کا تفاوت ہے اور اس لیے کہ ان کے زعم باطل کے مطابق جب انہوں نے مرزا کو مسیح موعود تعلیم کرلیا تھا تو پھر بالضرور پیرسائیں برائٹیم کو اس کی طرف جانا چا ہے تھا پھر کیوں نہیں گئے ؟ اگر آ پ معود تھے تو اپنے کی فرزند کو تو بھیج دیتے۔ اور جماعت کو با قاعدہ اس کی تبلیغ کرتے لیکن انہوں نے پچھ بھی نہوں کی تبلیغ کرتے لیکن انہوں نے پچھ بھی نہوں کی آخر کیوں؟

ایک عرض دوسرا بھی کرتے ہیں کہ اساعیل آوم بھی قادیانی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ رسالہ کا سیاق اس پر اچھی طرح دال ہے پھراس طرح کے خص کی گواہی ان کے مخالف پر کیسے کارگر ہوگی۔قادیانی دجال کے چیلوں کو یہ موثی بات بھی سمجھ میں نہ آسکی۔اب میں اپنے رسالہ کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد اب پیرسائیں مرشد کریم سنت والے واللہ کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔ جوانہوں نے قادیانی افتر اءکی قلعی کھولنے کے لیے رسالہ تو حید میں شائع کروایا تھا۔

## حضرت بيرسيدا حسان اللدشاه راشدي كاجواب بنام قادياني كذب:

الحمد للد وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ہو عام وخاص مسلمان کومعلوم ہے کہ بڑے عرصہ سے قادیا نبیت کا فتنہ ہندوستان میں چل رہا ہے دو تین سالوں سے یہ نحوس تحریک اور دیں خانہ ساز نبوت کی تبلیغ کے اثر نسندھ میں آ کر اپنا دامن بچھایا ہے۔ پنجاب کے چند شریندوں اور بعض سندھی شکم بوکھوں نے چند نکوں کی خاطر ایمانی نعمت کوفر وخت کر کے خزی الدیا والاخرۃ کو قبول کر کے سادہ لوح عوام کے خزانہ ایمان کولوٹنے کے لیے فاطر ایمانی نعمت کوفر وخت کر کے خز کر ہے ہیں۔ چنانچہ ماہ دمضان المبارک ۱۳۵۳ اجمری میں ایک فریک ظہور امام مہدی الزمان کے نام سے ہمیں موصول ہوا اسے دیکھنے کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ چند سطور نظر قارئین کریں تاکہ عام مسلمان اس میں سطور بہتان کی حقیقت سے باخبر ہوں اور جو جموٹ ہمارے مرشدین ایک قارئین کریں تاکہ عام مسلمان اس میں سطور بہتان کی حقیقت سے باخبر ہوں اور جو جموٹ ہمارے مرشدین ایک شام پر لگایا گیا ہے اس کی حقیقت سے واقف ہوں ٹر یکٹ کے صفح نمبر تا میں سرخی ہے ہیر رشید الدین صاحب

اخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع، وقم الحديث: ٢٥٠٢.

المعروف پیرسائیس جھنڈاوالا کی گواہی۔اوراس عنوان کے تحت سارا ڈیڑھ صفح صریح جھوٹ اورافتر اءسے بھراہوا ہے۔ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کرعلی الاعلان لکھتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو باخبر کرتے ہیں کہ جو بھی حقیقت اس ٹریکٹ کے صفحہ ۲،۵۰۸ پر کمھی ہے وہ محض جھوٹی اور قادیانی امت کی بکواس ہے۔حضرت مرشد کریم جدا مجد براللہ کے نام کھا ہے کہ انہیں استخارہ میں قادیانی کا ذب اور مردود کے نام از ماست درعشق مادیوان شدہ است اور وہ صادق تھا، عظیمہ

اور آپ کے استخارہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا سے شیطانی تلاعب ہوا ہے نہ کہ حقانی تناسب۔ پھر بید اہل ایمان کے لائق ہے کہ مرزااوراس کے پیروکاروں سے ایک طرف رہ کراپنے ایمان کو محفوظ رکھیں کیونکہ ایسے لوگوں سے حذروا جب ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے:

﴿فَاحُنَارُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ آنَّى يُوْفَكُونَ٥﴾ (المنافقون: ٤)

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح قادیانی جماعت کا امام خال اور مستہزی بہ ہے ای طرح اس کی جماعت پر استہزائیت غلبہ کرچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء کردہے ہیں اور آیت کریمہ:﴿ قُلُ اَبِ اللّٰهِ وَ اللّٰتِهِ وَ دَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُذِءُ وُنَ ٥﴾ (التوبة: ٥٠) کے مصدات بن کرمخلوق خدا کو گراہ کردہے ہیں۔ الله ایمان ہوشیار ہوکرسنجل کرچکوشیطانی چکروں میں اگر رحت اللی سے محروم نہ بن جانا۔ ان قادیا نیوں سے

کام اور گفتگومت کرد کیونکه اس طرح که لوگوں سے مجلس کرنے سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے جس طرح فرمایا:

مقام فور ہے کہ جب حضرت جدا مجد کواستخارہ میں (ٹریکٹ میں موجود جمطابق) جواب ملا تھا تو پھر

آپ نے مرزا کی بیعت کیوں نہ کی ۔ اس کے بعدان کے فرزندوں اور برادرز میں سے کی نے بھی آج تک اس کی بیعت نہیں گی۔ جمارے آباء واجدا داور ہم آج تک اس عقدہ نہ ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا فی خادع اور کا ذب اور غلط مدگی اور بڑا عیار و چالباز تھا اور دمویٰ نبوت میں مسلمہ الکذاب سے نمبر لے گیا ہے اس کے المہام اور تحریر فظ مدگی اور بڑا عیار و چالباز تھا اور دمویٰ نبوت میں مسلمہ الکذاب سے نمبر لے گیا ہے اس کے المہام اور تحریر فضلا میں نبوت کو نشر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ ان چندسطور کی تحریر پر فقط اس لیے مجبور ہوئے کہ قادیا فی کذابین نے ہمارے بردگوں پر جموعت وافتر اءباندھ کراپی خانہ ساز نبوت کی تبلی ہے چونکہ ہم اس وقت ان کی میں مسلمہ انوں کو آگاہ کریں ہمارے و پر حق ہے کہ ان کے نام پر جو بھی جموٹ باند ھے گئے ہیں ان کی حقیقت سے مسلمہ انوں کو آگاہ کریں ہمارے مربی وقت ہیں کہ ترکزیدہ میں تھے۔ انہوں نے کی طور پر بھی قادیا فی وجال کو تی مسلمہ نوں کو آگاہ کریں ہمارے مربی وجود کو دافق ہیں کہ آپ تو ایک کر موصد اور کیکتیج سنت تھے۔ انہوں نے کی طور پر بھی قادیا فی وجال کو تی موجود نہیں کہا۔ یہ ہمریوگوں کے اند اور بیان کو جون او خود نہی آخرالز مان سیدالم سلین وامام الانبیاء و خواتم الانبیاء کو بھی تو اس طرح کے شریر لوگوں کے اختراء است نہ بی میٹ تھے ہیں تو یہ کو کہن کی بات نہیں۔ ہم اسلامی جراکہ کو پرز درا ہیل کرتے ہیں کہ دہ ہمیں شکر میکاموقعد میں اور بیان کا حسان ہمارے اور بر ہے گا۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعداذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ونعوذبك من شر فتنة المسيح الدجال. منقول از رساله توحيد جنورى ١٩٣٥ء مطابق شوال ١٣٥٤ هراقم الحروف العبد الحقير لعل محمد عفى الله عنه بحسب الحكم جناب مستطاب حضرت پير سائيں احسان الله شاه صاحب اللواء الخامس.

# مقالات راشديد (عب الشراه راشديّ) 33 كالمناسبة على المناسبة على المناسب

اب میں اپنے اس رسالہ کو یہاں ختم کرتا ہوں اور اپنے تمام دوستوں اور معتقدوں کو پرزور استدعا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کا انصاف کی نظر سے مطالعہ کریں اور قادیانی امت کے مکر وفریوں میں آ کر اپنے خزاندایمان کو بریا دنہ کریں۔

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اللهم فاطر السموات والارض وعالم الغيب والشهادت رب كل شيء ومليكم، اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والصلاة والسلام على رسول الكريم وصفيه وخاتم النبين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه اجمعين.

وانا العبد احقر العباد ابو الروح سيد محب الله شاه الحسيني كمهی

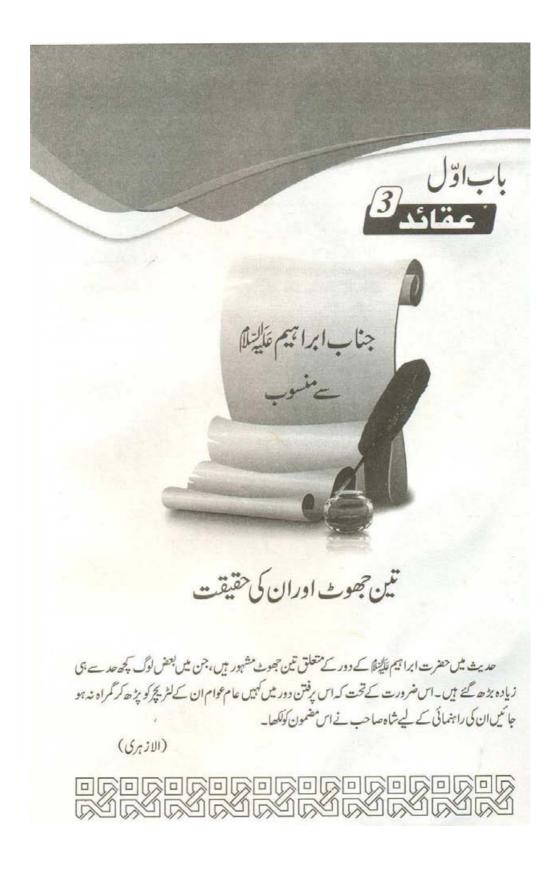

# مقالات داشد بير مت الله شاه راشدي كالمنظم المراجع مالينا عسنوب تين جموت على المراجع مالينا عسنوب تين جموت

منکرین اسلام ہمیشہ انظار میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی موقع طے اور وہ قرآن وسنت کے خلاف زہر افشانی کریں ،قرآن وسنت کے خلاف زہر افشانی کریں ،قرآن کریم نے جناب ابراہیم عَالِیلا ہے متعلق شہادت دی ہے کہ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيْفًا لَهِيًا ﴾ وہ اللہ تعالی کے سچے نبی تھے ،معرضین ابراہیم خلیل اللہ کی تین باتوں پر طرح طرح کے اعتر اضات کرتے ہیں اور دین اسلام پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔

آ کیے! ذیل میں ہم ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ابراہیم مَالِیٰلا سے منسوب تین جھوٹ سے متعلق پر دہ کشائی اور حقیقت حال ہے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔

تحقیق جواب عرض کرنے سے پہلے یہ گذارش ہے کہ تضاد کا یہی اعتراض خود قرآن تھیم پر بھی وارد ہوسکتا ہے کیونکہ انہی تین کذبات میں سے دوتو قرآن مجید میں موجود ہیں:

ا سورة انبياء مين ارشاد ب:

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَمِيْرُهُمُ هٰذَا﴾ (الانبياء: ٦٣)

لعنی میفعل (بنوں کوتو ڑنے کا کام) اس بڑے نے کیا ہے، لینی اس بڑے بت نے چھوٹے بنوں کوتو ڑا ہے۔کیا حضرت ابراہیم مَالِیلاً کا بیفر مانا بظاہر جموٹ معلوم نہیں ہوتا؟

۲\_ سورة الصافات ميں بيآ يتيں ہيں:

﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُومِ ٥ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ٥ ﴾ (الصافات: ٨٨-٨٨)

ستاروں کی طرف ویکھااور کہا کہ میں بیار ہوں یہاں بھی جناب خلیل اللہ کا بیفر مانا کہ میں بیار ہوں بظاہر کذب ہی ہے کیونکہ اگر واقعتا بیار ہوتے تو بت خانہ میں جاکران کے بنوں کو نہ توڑ کھوڑ ڈالتے۔اوراس واقعہ سے پہلے سورة انبیاء میں جناب ابرا ہیم مَلِیُنگا کا بیقول نہ کورہے کہ ﴿تَالَـلْهِ لَا کِیْدَنَّ اَصْنَامَ کُمُ بَعُدَ اَنْ تُولُوْا مُدُبِرِیْنَ ﴾
تُولُوْا مُدُبِرِیْنَ ﴾

ایتنی اللّه کی قتم! تمہاری پیٹے پیچھے تمہار ہان (بتوں) کی ضرور در گت بناؤں گا۔اس سے بھی بین طاہر ہوا کہ وہ بیار نہیں تھے اوران کے (بت پرستوں) کے جانے سے پہلے وہ ان بتوں کی در گت بنانے کا مصم ارادہ فر ما چکے تھے لیکن اس کام کے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ساتھ مللے پر نہ جاتے ، لہٰ ذاانہوں نے اپنے نہ جانے کا عذر بہیں اس کام کے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ساتھ میلے پر نہ جاتے ، لہٰ ذاانہوں نے اپنے نہ جانے کا عذر بہیں گیا کہ (انبی سقیم ) ہیں بیار ہوں اور انہوں نے واقعتا آئیس بیار بھی کرچھوڑ دیا تھا۔ پھر جناب ابراہیم عَلَیْ للله عَلَیْ الله عَلِی الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَلْ الله

مقالات راشديد (عب الله ناه راشدي ) ﴿ 56 ﴾ ابرابيم مَلْينا عمنوب تين جموت ﴿ 56 ﴾ ابرابيم مَلْينا عمنوب تين جموت ﴿

اب تحقیق جواب ملاحظہ فرمائے بیا عمراض یا حدیث، قرآن سے متفاد سمجھ میں آٹا لفت عرب سے عدم واقفیت پر بنی ہے۔ لغت کی کتاب مثلاً تاج العروس وغیرہ میں لفظ کذب کے چند معانی کھے ہیں، من جملہ ان معانی کے ایک معنی بیم کی کتاب مثلاً تاج العروس وغیرہ میں لفظ کذب کے چند معانی کھے ہیں، من جملہ ان معانی کے ایک معنی بیم کی کھا ہے کہ ایک بات مجھ لے جو جموث کے زمرہ میں وہ بالکل صحح ہے یعنی اگر اولین مخاطب کلام کے تمام اسلوب وانداز سے ایک بات مجھ لے جو جموث کے زمرہ میں آتا ہو حالانکہ جس سے مراد متعام نے ایسے الفاظ آتا ہو حالانکہ جس سے مراد متعام نے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں وہ واقعتا حجم اجائے جو مخاطب اولین نے سمجھا استعال کے ہیں جو ان کے میں موال کے جی جو اس اسلوب اولین نے سمجھا کے جو خاطب اولین نے سمجھا کے وہی متعارف زیادہ ہے یا لفظ ہی زوجین معنی میں میں ہوتا ہے اور بیم مقولہ تو مشہور ہے کہ:

"ان في المعاريض لمندوحة عند الكذب"

لین کوئی متکلم جھوٹ ہو لے اس ایک سے اس کوتعریض میں زیادہ وسیع عبال ادر ہو لئے کا میدان بل جاتا ہے۔

ہر حال تعریفی جھوٹ نہیں ہوا کرتیں ، اس لیے انبیاء طلسلا کے کلام میں تعریف کے کافی نمو نے ملتے ہیں ، اس طرح اگر کسی بجادل اور مکارسے مناظرہ ہور ہا ہوتو وہاں ہا اوقات جھم کوائی مسلمات سے پکڑنے کے لیے باطل کوفر ض کرنا پڑتا ہے تا کہ اس پر جحت قائم ہو جائے جس کو اصطلاح مناظرہ میں (فسر ض الب اطل مع المخصب حتی تلز مه الحجہ ) کہتے ہیں بیرسب صورتی کذب نہیں ہوا کرتیں ، گوخا طب بظاہراسے کذب ہجھ لیتا ہے تو وہ کذب نہیں ہے۔ اب شلاث کذبات کو لیجئے پہلا کذب ہو آئی فیعکلہ کید ٹر کھٹ ھُلا کے فقت کے بت پر ستوں کا بی عقیدہ تھا کہ بیہ بت ہم سے بات کرتے ہیں ، اکوئی کام کرنا جانب اللہ فلیلا کے وقت کے بت پر ستوں کا بی عقیدہ تھا کہ بیہ بت ہم سے بات کرتے ہیں ، اکوئی کام کرنا کے بت بی تو وہ ہمیں اس کے متعلق بتاتے ہیں اور را ابنمائی کرتے ہیں ، اللہ کے پیٹیبر نے ارادہ کیا کہ میں نے صرف ان کے بت بی تو وہ ہمیں اس کے متعلق بتاتے ہیں اور را بنمائی کرتے ہیں ، اللہ کے پیٹیبر نے را ادہ کیا کہ میں نے مناظرہ کی نہ کورہ اصطلاح کے بت بی تو وہ بت بی مناظرہ کی نہ کورہ اصطلاح کر بیت بی تو وہ دوں ۔ اس لیے مناظرہ کی نہ کورہ اصطلاح کے بیت بی تو وہ بیا اور اپنی جائے ہیں اور اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سے ، البذا تو ٹرنا، کیکن وہ بت پر ست بھی جائے تو کہ بوت ہو گا اور فلست کھا گئے۔ بہی وجہ ہے کہ جنا ب ابرا ہیم طیل اللہ عالی کے اس کے کہ جنا ب ابرا ہیم طیال اللہ عالی کور ہے ۔ کہ جنا ب ابرا ہیم طیل اللہ عالی کے اس کور ہے کہ جنا ب ابرا ہی میں کور ہے ۔

﴿ فَرَجَعُوا إِلَى آنْفُسِهِمَ فَقَالُوا إِنَّكُمُ آنْتُمُ الظّٰلِمُونَ ٥ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُ وُسِهِمُ لَقُلُ عَلَى رُءُ وُسِهِمُ لَقَلْ عَلِمُ النَّهِاء: ٦٥\_٥٠)

ا پے نفول کی طرف رجوع کیا (ضمیر کی آوازمعلوم کی) اور پھرمند نیچے کیے ہوئے کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو

جانتے ہی ہو کہوہ بات کرتے ہی نہیں تو پھرہم ان سے کیونکر پوچیس ۔ یعنی جناب ابراہیم مَالِیلا کی اس حکمت عملی اور مناظرہ کی ایک محکم اصطلاح نے ان بت پرستوں کوزک دے دی۔ انہوں نے خود ہی تسلیم کرلیا کہ یہ بت کچھ کرنے سے یا کلام کرنے سے عاجز ہیں،اس طرح وہ انفرادی طور پر بھی محکست کھا گئے گویا بتوں کوتو ڑ کرانہوں نے ان کو مادی اور خارجی فکست دی اور اس بات ہے انہیں وہنی طور پر دلیل و جحت اور مناظر کے میدان میں بھی فکست دے دی،للږزاوا قعتا جھوٹ تونہیں صرف مناظرہ کی ایک اصطلاح کا استعال کرنا تھالیکن صرف الفاظ کو د یکھا جائے اور اصل حقیقت سے قطع نظر کیا جائے توبی کذب معلوم ہوتا ہے، للذا چونکداس کی صورت کذب کی سی تقیاس لیاس کومدیث میں کذب کہا گیا ہے،اس طرح انسی سسقیم کوملاحظ فرما کیں،اس لیے کہ قیم سے جسمانی، وین اور روحانی سقم بھی مراد ہوسکتا ہے اور درحقیقت جناب ابراہیم مَالِینلا جسمانی طور پر بھار نہ تھے لیکن ان کی ذبنی بریشانی اور د ماغی کوفت حدیے زیادہ تھی ،اس لیے کہوہ ایسے ماحول میں رہتے تھے جوان کی طبع مبارک کے سراسر خلاف تھا۔ جاروں طرف بت پرستی اور مخلوق کی پوجا وعبادت کا دور دورہ تھا اور ظاہر ہے کہ جناب خلیل الله مَالينال جيسے موحد کی ایسے ناساز ماحول میں جود کھی حالت ہوگی يا د ماغی کوفت کی جو کيفيت ہوتی ہوگی جس کو ہروہ آ دمی بخوبی بجھ سکتا ہے جے بھی ایسے ماحول میں رہنا پڑا ہو، جواس کی وہنی ساخت سے بالکل مخالف ہو یا پھروہ لوگ جوالی جسمانی بیاری یا بریشانی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اس لیے اللہ کے پیغیبر مَلائِتا نے ان کو بدالفاظ کے موان کی مرادتو و بی تھی جواویر ندکور ہوئی ،لہنراجس نیت سے انہوں نے بیالفاظ کیے تھے وہ تھیجے اور پچے تھے لیکن بت پستول نے جو جناب ابراہیم مَالِینا کومیلہ پرلے جانے پرمُصر تھاورزوردے رہے تھا کا لفظ "انی سقیم" كوجسماني علالت برجمول كيا اورانبيس وبين چيوز كر چلے محكة اوركسي مضمن ذومعني لفظ كواس طرح استعال كرنا کہ ناطب اس سے ایک معنی سمجھے جو ظاہر ہولیکن مشکلم اس سے دوسرامعنی جوغیراعرف ہے مراد لے معیوب ہے نەممنوع\_

لیکن بیاس وقت ٹھیک ہوگا جب متکلم کا اس غیر معرف معنی مراد لینے ہیں کوئی شیح مقصد ہوتا کہ خاطب سے دھو کہ اور خداع کے باب سے نہ بن جائے ، مثلا ایک ظالم کسی مظلوم کے متعلق اس مقصد سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا معلوم کر کے اس کو پھنسا لے اور اس کو مار ڈالے یا اسے کوئی اذبت دے تو اس وقت جس آ دمی سے اس مظلوم کے متعلق دریافت کیا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے بارے میں ضیح حقیقت بالکل نہ بتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اس مل سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح ایک غریب معصوم کا ناحق خون ہوگا یا اس کو بڑی تکلیف پنچے گی لہذا الیسے وقت کہاں مل سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح ایک غریب معصوم کا ناحق خون ہوگا یا اس کو بڑی تکلیف پنچے گی لہذا الیسے وقت کہاں مل سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح ایک غریب معصوم کا ناحق خون ہوگا یا اس مظلوم کی جان بھی بی جائے اور شکلم کا کہنا بھی صیح ہوجائے اور شکلم کو بھی جھوٹ نہ بولنا کہنا بھی صیح ہوجائے ۔ یعنی کوئی ایسا ذو معنی لفظ کہے جس سے مظلوم بھی بی جائے گا اور شکلم کو بھی جھوٹ نہ بولنا پڑے گا بوینہ اس طرح شبحصیں کہ جنا ب ابر اہیم علین گا کا مقصد محض بت پرتی اور شرک کا خاتمہ کرنا تھا، لہذا آگر وہ ان

# اراتيم مَلِيلا عنسوب تين جموت على المراتيم مَلِيلا عسسوب تين جموت على المراتيم مَلِيلا عسسوب تين جموت الم

کے ساتھ چلے جاتے تو یہ کام (بت میکن) نہ ہو پا تا اور اگر صاف صاف کہد دیتے کہ میں نہیں چاتا کیونکہ میں بت شکن نہیں بنا چاہتا ہوں تو وہ ہرگز ان کو نہ چھوڑتے ، کچھ نہ کچھ تو افرادرہ جاتے تا کہ ان کواس کام ہے رو کے رکھیں اور اگر کوئی دوسرا عذر و بہانہ کرتے تو بیصاف جھوٹ ہوتا جو ایک برگزیدہ نبی کے شایان شان نہ تھا، لہذا وہ ایسے لفظ کو کام میں لائے جو ذو معنییں تھا جس سے دونوں مقصد بدرجہ اتم حاصل ہو گئے اور جھوٹ جھن بھی نہ ہوا۔ ہاں یہ صرف صورت جھوٹ کی سی تھی اس لیے کہ اس کے متعارف معنی جسمانی طور پر بیار ہی ہے، اس لیے کہ اس کے متعارف معنی جسمانی طور پر بیار ہی ہے، اس لیے تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور نبی للہ للہ کوموقع مل کیا اور بتوں کا ستیاناس کر دیا۔

باقی جناب ابراہیم مَلِیْظ کا ستاروں کی طرف دیکھنا تھاتی تھاجس طرح کوئی آدمی اثنائے گفتگو آسان کی طرف بھی نظر کر لیتا ہے لیکن اس سے ان کے ذہنوں میں ایک ابہام پیدا ہو گیا اس لیے کہ ان کا ستاروں کے اثر وتا ثیراور خس وسعد وغیرہ پر پکا اعتقاد تھا لہٰذا نبی محترم کی اس اتفاقی بات نے بھی ان کوچھوڑ جانے پر آمادہ کیا کیونکہ ستاروں کی طرف دیکھنے سے انہیں یقین ہوگیا کہ نبی محترم کو غالبًا ستاروں سے بیمعلوم ہوگیا کہ انہیں کی آئندہ ستاروں کی طرف دیکھنے سے انہیں کو ہیں چھوڑ کر جانا ہی مناسب خیال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں خصوصاً انہیاء علالے کی ایسے نازک مواقع پر پوری رہنمائی کرتا ہے لہٰذا نبی مرم کا محض اتفاقی ستاروں پر نظر ڈالن میں کافی کا م دے گیا۔

اور تیسرا کذب جوحد ین مبارک میں فدکور ہاس کے متعلق یرگذارش ہے کہ خوداس حدیث میں اس کی وجہ بھی فدکور ہے کہ جناب ابراہیم فلیلظ جب مصر پنجے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ ظالم ہاور آنے والے مسافروں کے ساتھ جو حسین عورتیں ہوتی ہیں آئہیں چھین کراپنے پاس رکھ لیتا ہا گروہ آدی جس کے پاس کوئی حسینہ ہوتی اور وہ اس کی زوجہ ہوتی تو وہ فلم اس (مرد) کومروادیتا کیونکہ اس کے مروائے بغیراس عورت پر قبضہ نہ کرسکتا تھا، لہذا جناب ابراہیم فلیلظ کو خطرہ ہوگیا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ بیمیری زوجہ ہے تو وہ جھے مروادے گا، لہذا مکنہ اسب کو کام میں لا کرانہوں نے بیہ کہ دیا کہ بیمیری بہن ہوان کو ضرور کام میں لا نا نبیاء عبلا کا خرض ہوتا اسب کو کام میں لا کا نبیاء عبلا کا خرض ہوتا ابراہیم فلیلظ کا بی جان وسائل وذرائع پر ان کی دسترس ہوان کو ضرور کام میں لاتے ہیں چونکہ جناب ابراہیم فلیلظ کا بی جان میں کہ کا طرف ہوگیا کہ ان کے بین کر کھی ہیں ابراہیم فلیلظ کا بی جو سے ہوئے ان کی دسترس ہوان کو ضرور کام میں لاتے ہیں کو تھا سے وسیلہ (ذرایعہ کو کا مرک ہوں کے تھا سے وسیلہ (ذرایعہ کو کا مرک ہوں کے تھا سے میں کہ کا ظ سے بی میں کہ کی ہو گا کے طرف ہو گئی ہوں ان کی میں کہ کا خرف ہیں کہی ہو گا کو وہ ان کی نبی ہیں ہو گئی ہوں کی جو کہیں کہی ہو گا کو وہ ان کی نبی ان کہی ہی میں بی ہو کہیں کہی ہو گا کو وہ ان کی نبی اور کی میں بی ہیں ہو کہیں میں میر سے اور تیر سے سے اکو کی مون نہیں ، لبزا وجہ ہو کہیں کہیں ہو کہیں میں میر سے اور تیر سے سواکوئی مون نہیں ، لبزا وجہ ہے کہیں ہو کہیں ہیں میر سے اور تیر سے سواکوئی مون نہیں ، لبزا وجہ ہو کہیں ہو کہیں ہو کہاں ملک میں میر سے اور تیر سے سواکوئی مون نہیں ، لبزا ہو کہا کہ دیکھ وہ کو کو کہیں کہیں ہو کہیں میں میر سے اور تیر سے سواکوئی مون نہیں ، لبزا

اس طرح انہوں نے حتی المقدورائی جان بچانے کا سامان کرلیاباتی رہاان کی زوجہ مطہرہ کی عصمت اوران کا اس طالم سے محفوظ رہنا تو بیاللہ جل شاند کی قدرت کا کرشمہ تھا، اس بارے میں جناب خلیل اللہ پچھنیں کر سکتے تھے، الہذا یہ معاملہ مافوق الطاقت ہونے کے سبب اللہ پرچھوڑ دیا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور عصمت دری نہونے دی۔ کی قتم کی آنچ بھی انہیں نہیں آئی اور باعصمت وباعفت اسے خاوند کے باس واپس آگئیں۔

بہر حال جوانبیاء بلاسلام کے ہاتھ اور بس میں ہوتا ہے اور اپنی دسترس کے مطابق اس میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتے اور مافوق الطاقت کو اللہ کے سپر دکر کے اسی پر توکل کیا کرتے ہیں، جناب خلیل اللہ نے یہی کیا، تدبر ونظر ان مین صریح کذب والی کوئی بات بھی نہیں لیکن صور تا وہ کذب نظر آتا ہے جس سے اکثر آدمی لغت عرب سے نا داقفیت کی بنا پر تذبذ ب میں پڑجاتے ہیں، حالانکہ شارع مَلاِیلا نے بھی ایسے الفاظ و و معلمین استعال فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی ہیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کذب کا اطلاق کر کے شارع مَلاِیلا نے ہمیں بیر ہنمائی فرمائی ہراد ہوتا ہے کہ ایسے مواقع اور ایسے حالات میں ہم اس لفظ کا استعال کر سکتے ہیں جوصور تا بظاہر کذب ہولیکن متکلم کی مراد سے یا واقعہ بالکل شیح ہونا جا ہے ۔ ہاں متکلم کا مقصد اور غرض و غایت شیحے ہونی ضروری ہے۔

بسااوقات اس طرح بہت می الجھنوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، بہر حال اس حدیث پر بالغ نظری کے بعد کوئی شبہ یااعتراض باتی نہیں رہتا بلکہ اس سے بہت سے علوم ومعارف حاصل ہوتے ، ہیں ہاں دیدہ کوراز حدیث نظر نہ آئیں تواور بات ہے، کسی نے کیاخوب کہا ہے ط

آ نکھ والا تیری قدرت کا کرشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

0000

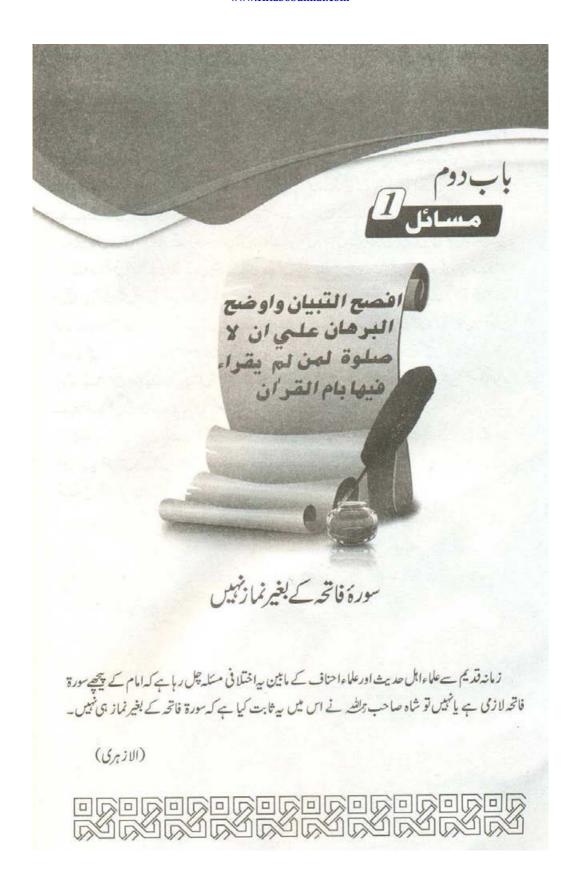



جليل القدرمحتر م القام محترم برادرم ذاكثر سراج الدين صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركانة اما بعد! آپ كا مكتوب ملاسيا در بإنى كاشكريه!

آپ جس مسئلہ کے بار میں تحقیق کے طلبگار ہیں اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے تمہیدی طور پرایک اصولی حقیقت پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل مسئلہ تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے بیتمہید نہایت ضروری ہے۔ یہ شاید کچھطول بھی پکڑ جائے نیکن میں سجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی فائدہ سے خالی نہ ہوگی۔ اس لیے اصل مسئلہ کے جواب سے پہلے اس تمہید کو بغور و تذہر ملاحظ فرمائیں۔

## تقليداور مقلد كى تعريف:

آپ نے شروع میں کھا ہے کہ (آپ مقلد حنی ندہب سے تعلق رکھنے والے ہیں) مجھے معلوم نہیں کہ آپ مقلد اور تقلید کے معنی اور مفہوم اور اس کے لواز مات سے واقف ہیں یا نہیں ۔ لہٰ ذااول آپ کے مسلک کی اصول فقہ کی کتاب میں سے تقلید کی تعریف (Definition) کھنالا زم سجھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ کیا معنی ہیں ۔ مقلد یعنی تقلید کرنے والا ۔ جب تقلید کے معنی اصول فقہ کے مطابق آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مقلد کے کیا معنی ہیں ۔ تقلید کی تعریف کے بعد مجھے جو تمہیدی طور پرعرض کرنا ہے وہ لکھوں گا۔ اصول فقہ حقی کی اکثر کتابوں میں تقلید کی تعریف موجود ہے لیکن میں ایک متند کتاب 'دمسلم الثبوت' میں سے اس کی تعریف کی تعریف کے رہے تھی کے رہے تھی کی اکثر رہا ہوں ۔

"التقليد العمل بقول الغير من غير حجة . " (مسلم النبوت مع شرح فواتح، الرحموت لبحر العلوم: ٦٢٤)

طبع نولکشور کھنو کہ ۱۸۷۱ ہجری بھارت (الہند)۔ ''لینی تقلید کہتے ہیں کسی دوسرے آدمی کے قول پر مل کرنا ور گر) بغیر دلیل اور جت کے۔''اس سے داضح طور پر معلوم ہوا کہ تقلید کا مطلب ہی ہے کہ کسی دوسرے کی بات قول یا عمل کو (دلیل معلوم کیے بغیر) تسلیم کر لینا یا اس پر عمل کرنا۔ جب ایسا ہے تو پھر مقلد کے معنیٰ ہوئے کسی دوسرے کے قول وفعل پر بغیر دلیل کے عمل کرنے والا اور دلیل دین اسلام میں صرف اور صرف الله وسنت الرسول میں گئے ہیں۔ تیسری چیز دلیل نہیں۔ بیان کی ہوئی تقلید کی تعریف کے مطابق کسی بھی مقلد کو اصلا وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلہ کے بارے میں دلیل یا جبت کا مطالب اور خواستگار ہے۔ بلکہ مقلد کا یہ بی وظیفہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں اس طرح عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے وظیفہ ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں اس طرح عمل اس لیے کر دہا ہوں کہ میرے

# المقالات راشديه (عب الله شاه راشدي ) المنظمة ا

امام ابوصنیفہ براللہ نے (مثلاً) اس کے بارے میں ایسے فرمایا ہے اوران کا اس طرح عمل ہے نہ کوئی ولیل دے اور نہ ہی دوسرے سے دلیل لیتا ہے تو لازی طور پر وہ مقلد نہیں دوسرے سے دلیل بازی اور تقلیدا کی دوسرے کے نقیض (Opposite or contrary) ہیں۔ اور دو تقیض ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر مل نہیں سکتے ۔ ان کا ایک ہی وقت میں ملنا محال ہے۔ ایک شخص کا ایک ہی وقت میں عالم اور جانل ہونا ناممکن ہے، لہذا جو شخص کہ کہ میں مقلد ہوں تو وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ بلکہ بخر دلیل اور ججت کے کہ وہ دس مقلد ہوں تو وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ بلکہ بغیر دلیل اور ججت کے کہ وسری شخصیت کے پیچھے چاتا ہے یا دوسرے الفاظ میں وہ گویا اس طرح کہتا ہے کہ میں جانل ہوں۔ پھرائی ہی کو دسرے سے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو جانل ہوں۔ پھرائی ہی کہ دو علم کا اثبات آخر بہتا تو نیش کر رہا ہے یا کسی دوسرے سے اس کا مطالبہ کرتا ہوتوں اس کے معنی کہ وہ علم کا اثبات آخر بہتا تو نیس اس کے معنی کہ وہ علم کا اثبات آخر بہتا تو نیس دیا واضح کیا جاسکتا ہے لیکن اس طرح اور بھی زیادہ طول ہوگا۔ اس لیے اس بحث کوترک کرکے میں آپ سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ بھی سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ بھی سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ بھی سے جس مسکلہ کے بارے میں دریا فت کررہے ہیں اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ آیا بلور مقلد یا تقلید سے آزاد ہوگر؟

اگرمقلدہ وکریہ بات آپ کوآپ کے مسلک کے تحت بھی جائز نہیں ہے، آپ کا دلیل سے کیا واسط؟ آپ تو صرف اس طرح کہیں کہ جھے اتا ہے پچھے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے۔ کیونکہ امام ابوحنیفہ برائٹے کا بہی مسلک ہے جھے دلیل یا جمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ بچھ وفت کے لیے تقلید سے آزادہ کو کراور بالکل غیر جانب دار ہو کر دلیل یا جمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ بچھ وفت کے لیے تقلید سے آزادہ کو کراور بالکل غیر جانب دار ہو کر نہالی حدیث کہ ہوائٹ کی دوسر ہے خاص کمتب فکر سے اپنا انتساب کریں اور پھر بلاشک ہر مسئلہ کی تحقیق کریں اور طرفین کے دلائل سنیں اور وزن کریں۔ ہمارے سب حنی ہزرگ اس اصولی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر کے اور ایک ہی وقت میں مقلد بھی کے اور ایک ہی وقت میں مقلد بھی کہلواتے ہیں تو اپنے مسلک پر سے جی سے مقلد کی یاضعیف دلیل بھی دیتے رہتے ہیں۔

پوخت عقل زحیرت که این چه بو العجبی است « "به تو دونقیفون کا بنها عمال سنت آرے بین مران کوگون نے اس محال کو کن بنادیا۔ 'فیاللعجب تقلید کی کرشمہ سازیاں:

یہاں پرمیر اتقلید پر ددکھنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن آپ کے خطسے یہ بی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح ہولیکن آپ بہر حال تحقیق پند ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح تقلید جامد کے کو نسے نقصا نات ہیں اور اس کے کو نسے انسان کے نکلتے ہیں اور نکل چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تھوڑ ابہت راقم الحروف کو علم عطافر مایا ہے۔ اس کی روثنی میں آپ کے سامنے چندامثال پیش کرتا ہوں اور مزید: فیصلہ آپ پر چھوڑ تا ہوں۔ آپ ایک خمیر،

# المقالات راشديه (عب الدُثاه راشديّ) المجالي 63 المجالية على مقالات راشدية (عب الدُثاه راشديّ)

دل در ماغ سے بوری طرح سوچ کرجو پسند آئے دہ فیصلہ کریں۔

(الف) ایک حنی بزرگ مولوی محمود الحن دیو بندی المعروف بیشخ البند نے حدیث کی کتاب جامع للا مام التر مذی پر کچھ تقریریں کی بیں ہمارے پاس بھی ان کا مجموعہ ہے۔ایک جگہ بیج خیار (یعنی مشروط والسی .....والا ہے سودایا ہویار) کے مسئلہ پر حدیث لا کر پھر کھتے ہیں۔

"فالحاصل ان مسئلة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابوحنيفة فيه المجمهور وكثيرا من الناس من المتقد مين والمتاخرين وصنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسئلة ورجح مولانا شاه ولى الله المحدث الدهلوى قدس سره في رسائل مذهب الشافعي من جهة الاحاديث والنصوص وكذلك قال شيخنا مدظله بترجح مذهبه وقال الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة والله اعلم." (التقرير للترمذي: ١٥٠)

'' حاصل کلام کہ مسلمتے خیارا ہم مسائل میں سے ایک مسلمہ ہے، جس میں امام ابوحنیفہ براللہ نے جمہور (اکثر فقہاء علاء) کی مخالفت کی ہے اور پہلے کے اور بعد کے بہت سے علاء سے اختلاف کیا ہے اور ان علاء نے ابوحنیفہ براللہ کے ذہب کی تر دید میں (اس مسلم کے بارے میں) کئی رسالے لکھے ہیں اور مولا نا شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے اپنے کئی رسائل میں حدیثوں اور نصوص کی وجہ سے امام شافعی کے فہ ہب کو ترجیحی امام شافعی کے فہ ہب کو ترجیحی میں مسلم میں کورائح کہا ہے اور انہوں نے (ہمارے شخے) نے فرمایا کہ حق اور انصاف سے کہ اس مسلم میں ترجیح فد ہب شافعی کو ہو ہے اور (گر) ہم مقلد ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ براللہ کی تقلید کریں۔''

كياسمجے! شخ الهند كيا فرماتے ہيں؟

حق برابراحادیث اورنصوص کےمطابق شافعی کا ند ہب ہے (زیر بحث مسئلہ میں) مگر ہم مقلد ہیں اس لیے ہم کو (حق کوچھوڑ کر) امام ابوصنیفہ براللہ کی تقلید کرناوا جب ہے؟

انا لله وانا اليه راجعون. كياس عيمى زياده كوئى ظلم موسكتا ب؟

گتاخ رسول كو حنفيت كى چھوك:

(ب) علامه ابن نجیم حنی کتاب 'البحرالرائق شرح کنزالد قائق' میں ذمیوں (لیعن وہ غیرمسلم جو جزیراداکر کے مسلم حکومت کے ماتحت رہتے ہیں) کے احکام میں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس کا اصل متن کنز الد قائق میں اس

طرح ہے کہ اگر کوئی ذمی نبی اکرم منظ کی آپ کی شان میں گنتا خانہ الفاظ استعال کرے اور سب وشتم سے کام لے تب بھی اس کا عہد یا ذمہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کوئل کی سز انہیں دی جائے گی اور سیبی حنفی بزرگوں کا جسلک ہے لیکن اس سلسلے میں دوسرے ائمہ اور فقہاء اس کے بالکل برعکس کئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول منظ کی آپ کے گئتا خ کے ذمہ کے نقض یا ٹوٹ جانے کے قائل ہیں اور ایسے ذمی کے لیے تل کی سز اتبحویز کرتے ہیں۔ اس پر علامہ ابن نجیم شرح میں فرماتے ہیں:

"نعم نفس المؤمن تميل الهي قول المخالف في مسئلة السب لكن اتباعنا للمذهب واجب. " (ص١٢٥، ج٥)

یعنی ' ہال مومن کانفس سب کے (لیمی نبی اکرم منطق آیا ہم کی شان میں گستاخی والے) مسلّه میں مخالف کے قول کی طرف مائل ہے (لیعنی ایسے ذمی کا ذمہ وعہد ختم ہو گیا اور اس کو امن وامان نہیں ملے گا) گر (کیا کریں) ہم کواینے ندہب کی اتباع واجب ہے۔''

علامہ ابن جیم کی بیعبارت اس قدرواضح ہے کہ اس پر مزید کسی تنجرہ کی ضرورت تونہیں ہے لیکن دو تین باتیں نوٹ کرنے کے قابل ضروری ہیں۔

ا علامه موصوف خود تسليم كرتے بين كه مومن كانفس مخالف كتول كى طرف مائل ہے اس كالازى مطلب بيہ مواكه جوان كے خالف جائے اس كے ايمان ميں بھى نقص اور خلل ہے گراس كے باوجود بھى ايسے تعلين مسئلہ (يعنی بارگاہ رسالت كے گستاخ كے بارے ميں اتنا تسابل يا مداہنت ) ميں تمل اپنے خد جب سے چھٹے رہيں۔اس طرز عمل كانام آپ خنى خود تجويز كريں۔

### ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

۲- کیھے ہیں کہ: گرہم پراپنے ندہب کا اتباع واجب ہے۔ راقم الحروف یہ معلوم کرنے کی جسارت کرنے میں حق ہیں کہ: گرہم پراپنے ندہب خفی کی اتباع کا) آ خرکس نے کیا ہے؟ کس کوفرض یا واجب قرار دینا یا ملل وحرام بنانا صرف الله سجانہ وتعالی کاحق ہے۔ الله سجانہ وتعالی کے رسول اکرم منظ میں آگر کسی چیز کو حرام یا واجب قرار دیتے ہیں تب بھی وی کی روشنی میں نہ کم مض اپنی مرضی سے۔ قرآن کریم فرماتا ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيَّ يُوحٰى ٥ ﴾ (النحم: ٣-٤)

"اورنہیں بولتااپے نفس کی طرف ہے مگر جو پچھاس کی طرف وہی کیاجاتا ہے۔"

للہذا یہ بتایا جائے کہ آیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب مقدس میں امام ابوصنیفہ کے مذہب کی انتاع کو داجب قرار دیا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول مقبول ملے کی کے اس قتم کا ارشاد فر مایا ہے؟

اگران دونوں دلیلوں کے سرچشموں میں ایسا حکم نہیں ہے اور یقینا ہرگز ہرگز نہیں ہے تو پھریہ خفی ندہب کی

ا تباع کو واجب قرار دینے والا دوسرا آخرکون ہے اور دوسرے کسی کو کونساخت ہے کہ تشریعی اختیارات میں سے کوئی اختیارات میں سے کوئی اختیارا ہے: اختیارا ہے تبند میں کرے؟

کیکن کیا کریں اندھی اور جامد تقلید کا ایبا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ برسر باز ارکوئی غیرمسلم کھڑے ہو کر جوبھی دل کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول مٹنے آئی آئے کے برخلاف بکواس اور بیہودہ گفتگو کرے مگراس کے ذمہ وعہد کو نہ کوئی خوف نہ کوئی خطرہ۔

# د یو بند کے قطیم سپوتوں کے قطیم کارنا ہے

(ج) مولوی محمود الحن جس کوشیخ البند کا خطاب ملا ہوا ہے ایک کتاب بنام'' ایضاح الا دلہ' میں تقلید کے اثبات کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُ الطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوُلَ وَ اُولِي الْآمُرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِر ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأُويُلُاهِ (النساء: ٩٥)

میں ﴿ فَاِنْ تَنَازَعُتُ مَدُ فِی شَیْءٍ فَرُدُوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرّسُولِ ﴾ کے بعد ﴿ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِ مِنْ کُمْ ﴾ کے الفاظ بڑھادیئے۔وہ کتاب اس وقت کی طبع شدہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سجانہ وتعالی کے کلام پاک میں بھی اپنی طرف سے ایسے بزرگ الفاظ بڑھا دیتے بیں۔ کیا اس سے بھی براکوئی گناہ تصور میں آسکتا ہے؟

اس وقت کی علاء کرام نے اس پراحتجاج کیا اور طابعین و ناشرین کواس عظیم غلطی کی طرف توجہ دلائی کیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور آج تک وہ کتاب اس ہی الحاق پیجا اور اضافہ ناجا تزسمیت موجود ہے۔ افسوس اس وقت نہ تو مصنف کو یہ خیال آیا کہ اپنی اس غلطی کی تلانی کرے اور نہ اس کے معتقدوں یا بھی خوا ہوں کو ہی اس بابت تدارک کرنے کاخیال ہی آیا۔ آج کل سننے میں آیا ہے کہ شاید اس کا دوسر انسخہ تیار کررہے ہیں اور وہ اضافی الفاظ تکالنا چا ہے ہیں، کیکن اب کیا ہوگا اس بابت تلافی کرنی تھی تو مصنف کی زندگی میں کی جاتی مگر اب کی سال گذر نے کے بعد جو کام ہوگا اس کا وزن یا قیمت کیا ہوگی وہ ہر عظمند جانتا ہے۔

(د) سورة النساء آيت 22 كى ابتداء والى آيت كريم الطرح شروع موتى ہے۔ ﴿ ٱلَّمُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيُدِيكُمْ وَاقِينُهُ والصَّلُوةَ وَ الرَّوا الزَّكُوقَ ﴾ الآية (النساء: ۷۷)

یہ آیت آپ کی بھی سندھی یا اردوتر جمہ وتفسیر میں دیکھیں اس کے ترجمہ ومطلب ومنہوم پرغور کریں، پھرخود ہی سوچیس کہ اس آیت کریمہ میں نماز میں رفع البدین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی نام ونشان بھی ہے۔ الله المستراشديد (محبّ الله ثاه راشديّ) المستحق 66 المستحق الم

لینی ہرگز اس آیت کریمہ میں اس کے بارے میں پھی تھی نہیں ہے لیکن آپ کے ہم ندہب ڈیروی صاحب نے ایک رسالہ شاکع کیا اس میں ہے آ یت کریمہ بھی غلط کھی اور پھر اس کا ترجمہ بھی غلط کیا اور اس میں سے نماز میں ترک رفع الیدین کے اثبات کی سعی نامشکور کی پھر علماء کرام کی طرف سے اعتراضات ہوئے تو دوسرارسالہ شاکع کیا اس میں آیت کریمہ توضیح کا می گرتر جمہ وہی غلط اور استدلال بھی بالکل جا ہلا نہ۔ بھائی میرے جب آپ کے ہم ندہب تقلید کے نشہ میں اس قتم کی حرکت کر کے اللہ بھانہ وتعالی کے کلام پاک میں ہیر پھیر کرنے سے نہیں گھراتے تو پھر ان میں اس سے بھی زیادہ پھیر کرنے کی توقع کی جاستی ہے۔

### مصنف ابن الى شيبه مين تحريف كاذ مدداركون؟

کراچی کے ادارہ ﴿ نے ہم سے ایک کتاب، ہام' مصنف این ابی شیبہ' کا مخطوط حاصل کر کے اس کو چھپوا کر شائع کیا مگراس میں دوجگہ پراپی طرف سے رسول مشیقاً آنے کی حدیثوں میں الفاظ بڑھا دیئے جو کہ اصل مخطوط میں بالکل نہیں ہیں بلکہ پاک وہند کے تمام مکتبوں میں اس کتاب کے جو مخطوطات ہیں ان سب میں بھی بیا الفاظ نہیں ہیں یہ بھی جھپی کیکن ان کو بھی مخطوطات میں بیا الفاظ نظر نہیں آئے۔ ہیں یہ یہ بہتی کتاب کے جو مخطوطات میں بیا الفاظ نظر نہیں آئے۔ اس لیے انہوں نے مطبوع میں بیالفاظ نہیں چھاپے۔ حالا نکہ حیدرآ بادد کن والے بھی حفی تھے مگران کراچی والوں نے تو حدکر دی اپنا الوسیدھا کرنے کے لیے احادیث میں ہی اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ سجانہ و تعالیٰ کا خوف بھی ان کو نہیں ہوتا کہ اس کی عدالت میں اس جسارت نا مبارک کا کیا حشر ہوگا اور اس کا کتنا المناک ، انجام پیش آئے گا کیا بیحدیث کی خدمت ہے یا انتہائی بددیا نتی اور عظیم خیانت! فی الحال تو ہم کو ان صاحبان کہ و وسیدنہ زوریاں نظر آئیں ہیں میں میں جسی کہ انہوں نے دوسر سے بھی تی مقامات پر کیا کچھنہ کیا ہوگا۔ و وسیدنہ زوریاں نظر آئیں ہیں میں محموم نہیں ہے کہ انہوں نے دوسر سے بھی تی مقامات پر کیا کچھنہ کیا ہوگا۔

برادرم! یہ بیں آپ کے حنق مقلدوں کے کارنا ہے۔ اب ان کے برخلاف کتاب وسنت کی حمایت میں بچارے المحدیث آ واز بلند کرتے ہیں تو انہی کوکوسا جاتا ہے حق کی حمایت خال خال بی نظر آتی ہے۔ آپ کواگر میرے لکھتے ہوئے پر اعتبار نہ آئے تو آپ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں ہم نے جو لکھا ہے وہ سب حوالے کتاب سے نکال کر آپ کے سانے رکھیں گے اور آپ خود ہی دکھی کراطمینان کر کے پھر تصدیق کریں بہر حال یہ مفاسد سے تقلید کا نتیجہ ہیں اب آپ خود ہی جو پہند آئے وہ راستہ اختیار کریں۔

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ كُمُ الْعَقُ مِنَ رَبِّكُمْ فَهَنِ الْهَتَدٰى فَإِنَّهَا يَهُتَدِى لِنَفُسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَهُتَدِى لِنَفُسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضُلُ عَلَيْهَا وَمَآ آنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ٥﴾ (يونس: ١٠٨)

سورهٔ فاتحه کے بغیرنماز برباد:

بحرحال مجھے تمہیدی طور پر جولکھنا تھاوہ لکھ دیا آ گے آپ کے استفسار کیے ہوئے مسئلہ کی بابت عرض کروں گا۔ • اوادے کا نام 'ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ' کراچی ہیں اسیلہ چوک کے قریب ہے، جس کے سرپرست مولانا محرتقی عثانی ہیں۔

## المقالات راشديه (عب الله شاه راشدي ) المسلم المسلم

ان شاءاللہ العزیز!! مسئلہ مسئولہ بابت بیگذارش ہے کہ اگر حق وانصاف مطلوب ہے اور کوئی واقعی اس بارے میں صدق دل سے بغیر کسی ذبنی استثنات (Mentalreservaion) شخیق کا خواستگار ہے، تو میں اس کو بالکل شرح صدراور یقین ووثو ت سے عرض کروں گا کہ اس سلسلہ میں صحیح مسلک اور حق موقف صرف اور صرف بیہ کہ سورة فاتحہ کے سوائے کوئی بھی نماز ہرگز نہیں ہوگی ۔ صرف ایک رکعت میں بھی نہیں پڑھی تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی وہ نماز خواہ اکیلے پڑھے یا پڑھنے والا امام ہویا مقتدی ۔ سری نماز ہویا جہری ۔ سفر میں ہویا حضر میں ۔ عورت ہو یا مرد ہو، فرض نماز ہویا نفل ۔ رکوع وسجدہ والی نماز ہویا بغیر رکوع و سجود، یعنی نماز جنازہ ۔ بحرحال ان تمام صورتوں میں سورة فاتحے کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوگی ۔

## مقلدین کی پہلی دلیل کا جواب:

اس کے دلائل ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ذکر کروں گالیکن پہلے اس آیت کریمہ کے بارے میں گذارشات پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے اپنے مکتوب میں توجہ دلائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ کی مراد شاید سورة اعراف کی آخری (۲۴) رکوع والی بی آیت کریمہ ہے۔

﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرْانُ فَالْسَتَوِعُوا لَهُ وَ اَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَهُونَ ٥﴾ (الاعراف: ٢٠٤)

الله آیت کریمہ کے بارے میں علاء تن نے کئ مطولات کتاب تعنیف فرمائے ہیں۔ جنہوں نے اردو عربی وغیرہ میں اس کے کئی جوابات دیئے ہیں لیکن اس جگہ پر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کے سامنے حقیقت حال کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے فورو تدبر سے کام لیا اور عدل وانصاف کے دامن کو نہ چھوڑ اتو امید واثق ہے کہ ان شاء اللہ العزیز آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيْزٍ.

ا .....اس سورہ مبارکہ کے اس آخری رکوع میں شروع سے لے کر کفار مشرکین سے مقابلہ ہے۔ اور ان کے شرک کی تردید ہے۔ آخر میں چھ پہلے فرمایا گیا کہ:

﴿ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٥﴾ (الاعراف: ٢٠٣)

لیمی پیقرآنی آیات تمهارے رب کی طرف سے بصیرتی اورعبرتیں ہیں اورائیان والوں کے لیے ہدایت اور رحت ہیں گران ہیں سے ہدایت اور رحت کیے حاصل ہواس کا جواب اس زیر بحث آیت کریمہ میں دیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم بلغ کے لیے تلاوت کیا جائے تو تم بالکل خاموش ہوکر توجہ سے سنو (تاکی تمہارے دلوں پراثر ہواور تمہارے دلوں پراثر ہوگا تو ہدایت حاصل ہوگی اور اس کا لامحالہ یہ تیجہ نظے گا کہ ) امید ہے کہ تم پررتم کیا جائے گا۔ بین اس جگہ پر آخر میں مسلمانوں کو خطاب کر سے جھایا گیا ہے کہ تم کفار کے برعس قرآن کریم کی تبلیغ کے وقت تلاوت بالکل توجہ اور انہاک اور بالکل یہ خاموثی سے سنو! کیونکہ جیسے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهِنَا الْقُرَانِ وَالْغَوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٥٠

(حم السحده: ٢٦)

''لین کفارنے آپس میں کہا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتو تم اس کوسنوتو نہیں مگر شوروغل کروتا کہ تم غالب آجاؤ گے۔''

ان کے مقابلہ میں یہاں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہتم ان کفار کے مقابلہ میں قرآن کریم کی تلاوت پاک کے وقت بالکل خاموش رہواور توجہ سے سنوتو تم کو ہدایت اور رحمت حاصل ہو۔ اس آیت مبار کہ میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے فاتحہ پڑھنے کے کے سنوق فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے تھنج تان کر استعال میں لایا جاتا ہے۔

### دوسراجواب:

۲ ..... نماز میں سورہ فاتھ کے پڑھنے کا تھم مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ جیسا کہ اس کے رادی حضرت عبادہ بن صامت ہیدناانو ہریرہ وفائنڈ تو اسلام سے مشرف بھی ا ہجری میں ہوئے ہیں اور سورہ مبارکہ اعراف مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ ہے۔ پھریہ بات آخر کس مشرف بھی ا ہجری میں ہوئے ہیں اور سورہ مبارکہ اعراف مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہووہ ناتخ یا مانع ایسے تھم کاحل بن طرح تسلیم کی جاستی ہے کہ ایک آیت جو کہ کی سال پہلے ایک تھم سے نازل ہوئی ہووہ ناتخ یا مانع ایسے تھم کاحل بن جواس آیت مبارکہ کے نزول سے کئی سال بعد دیا گیا ہو۔ کیا آپ کی عقل وضیر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ مکہ مرمہ میں تو نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کوکوئی کام کہنے کی بھی اجازت تھی مگر بعد میں مدینہ نورہ میں نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو ایک یہ ممانعت آگئی۔

﴿ حفظُوا عَلَى الصَّلُونِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَ تُوَمُوا لِلَّهِ فَنِتِينَ ٥﴾ (البقرة: ٢٣٨)

اسطرح ابندائے رکوع میں دونوں ہاتھ ملاکھٹنوں کے جی میں روکے جاتے تھے جس کو دنطیق' کہتے ہیں۔
لیکن مدیند منورہ میں تھم کیا گیا کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھواو تطیق منسوخ ہوگئ۔ بعینہ ای طرح سورہ فاتحہ نماز کا
رکن ہونا اور اس کی قراءت کی فرضیت کا تھم بھی مدیند منورہ میں ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کہ سورۃ اعراف والی اس آیت
نے فاتحہ خلف الا مام سے منع کیا یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے جبکہ وہ آیت بہت زیادہ پہلے مکم مرمیں نازل ہوئی
تفی۔ دراصل اس کا تعلق نماز سے قربے ہی نہیں بلکہ یہ تو تبلغ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا اور پوری توجہ سے استماع اور تدبروتا مل سے سننے کا تھم ہے۔

پہلی دلیل کا تیسراجواب

سسساس آیت کریمه مین 'نماز' کا تولفظ بھی نہیں ہے، پھر آخراس سے نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی خالفت کہاں سے نکالی جاتی ہے؟

مقالات داشديد (عب الله شاه داشدي ) ﴿ 69 ﴿ صورة فاتحد كے بغير نمازنبين

اگرآپ مقتدی کی قراءت کی ممانعت آیت کریمہ کالفاظ "واذقسری السقسر آن" کے عموم اگرآپ مقتدی کی قرآن مجید پڑھا جائے و الاستان الفاظ" (Prevalency or generality) سے لیس کے یعنی جب بھی یا جس وقت بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ لہذا ان الفاظ" جب بھی "میں نماز بھی داخل ہے، اس لیے نماز میں امام قرآن مجید تلاوت کرے تو مقتدی خاموش رہیں۔ اس کے لیے اول تو یہ گذارش ہے کہ جس بات کا ابھی تھم ہی نہ ملا ہے کیونکہ فاتحہ کی قراءت کا تھم تو مدینہ منورہ میں ملاتھا، اس دوسرے اور کئی سال بعد میں ملے ہوئے تھم کو کئی سال پہلے نازل کی ہوئی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت تو لوگوں کو نماز میں فاتحہ پڑھنے یا نہ مبارکہ کیے منع (منسوخ) کرے گی۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے وقت تو لوگوں کو نماز میں فاتحہ پڑھنے یا نہ سورہ فاتحہ نہ بڑھنے والول سے چند سوالات:

ذراد ماغ پرزورد بے کرسو چنے ابالفرض اگر ہم سلیم کریں کہ آیت کریمہ میں واقعی ایسے عموم وشمول کی گنجائش ہے تو یہ معنی آپ کو بہت زیادہ مہنگے پڑیں گے کیونکہ اس صورت میں آیت کریمہ کے اوپر دالے ندکورہ الفاظ میں خالص عموم یا (Pure prevalency all generality) کے معنی بیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے گئی صورتیں الی سامنے آئیں گی جن کا کوئی بھی حل آپ کوسوائے اس کے دوسرانیل سکے گا کہ آپ ان سب صورتوں کو آیت کریمہ کے ان الفاظ سے مشنی (Exclude) کریمہ کے ان الفاظ سے مشنی (Exclude) کریمہ کے ان الفاظ سے مشنی ا

ہے کوئی مقلد جوجواب دے؟

ا ..... مثال کر میں یا مبحد میں ، دکان میں یا آفس میں ، بازار میں بلکہ ہر جگہ آپ جہاں ہے بھی گزریں یا وہاں آئیں اور وہاں پہلے ہے ہی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یار ٹر ہو پر قرآن مجید کی خلاوت ہورہی ہوتو ان سب صورتوں میں آپ پر بیدلازم ہو جائے گا کہ آپ خاموثی ہے بیٹے کرسٹیں یہاں تک کہ وہ خض خود خاموش ہو یا تلاوت بند ہو یا آپ مبحد میں آتے ہیں نماز کے لیے اور جماعت کی اقامت میں ابھی پچھوفت ہے مگر وہاں پہلے سے ہی اس وقفہ کے دوران کوئی شخص قرآن مجید خلاوت کر رہا ہے تو آپ اس آیت کر یمہ کے موثی تھم کے باعث اس بات کے پابند ہیں کہ خاموثی سے بیٹے کر اس کی تلاوت سٹیں اور پچھ بھی نہ کریں جی گئ کہ آپ نماز سے پہلے فال یا اس بات کے پابند ہیں کہ خاموثی میں جو رہ ہو ہو کی خص پہلے سنت بھی پڑھ نہیں سکتے ، کیوں قرآن مجید کی تلاوت ہورہی ہے۔ یا آپ مبحد میں داخل ہوئے تو کوئی شخص پہلے سنت بھی پڑھ رہا ہواور قیام کی حالت میں ہوتو وہ ضروراس میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا ، لہذا آپ کو یا تو وہ شخص جب تک نہ جائے آپ کھڑے ہو کہ البذا آپ کو یا تو وہ شخص جب تک نہ جائے آپ کھڑے ہو اور تیں دوسراکوئی کام شخص جب تک نہ جائے آپ کھڑے ہیں دوسراکوئی کام کے دول کے مطابق کالبذا آپ سے براہ ویا زور سے (بلند آواز میں) گرآپ کو ہر دو حالات خاموث کی رہنا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نہایت آخری صفوں میں ہو جہاں امام کی آواز میں) گرآپ کو ہر دو حالات خاموث بی رہنا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نہایت آخری صفوں میں ہو جہاں امام کی آواز میں) گرآپ کو ہر دو حالات خاموث بی رہنا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نہایت آخری صفوں میں ہو جہاں امام کی آواز میس کو تھیں نہ سے تب بھی آپ کے عالم بی رہنا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نہایت آخری صفوں میں ہو جہاں امام کی آواز میس کی دونے کی سے عالم

مقند کا کو میر ہی فقو کا دیں گے کہ تو قراءت نہ کرحالا نکہ کل اس کے بالکل برخلاف ہے ایک پہلے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کررہا ہے تو دوسرے آتے ہیں تو وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں خصوصاً جمعہ کے روزاس طرح کوئی پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو ہا ہر سے دوسرے آتے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں آخر وہاں آیت کریمہ کے الفاظ کا عموم کہاں گیا۔ بتایا جائے کہ اس صورت کو آپ نے کون سی دلیل سے اس عموم سے خارج کیا ہے؟

### ووسراسوال:

السلطباء قرآن مجید پڑھے رہتے ہیں ایک ہی وقت میں کی شاگر دقر آن مجید پڑھ رہ ہیں حالانکہ آیت مزعومہ عموم کے مدنظرایک پڑھے دوسرے خاموش ہو کر بیٹھیں، جب وہ خاموش ہوتو پھر دوسرا شروع کر ہے۔ علی ہذا القیاس تیسرا چوتھا دغیرہ وغیرہ من کے وقت میں عام طور پر مجدوں میں کئی افرادایک ہی وقت میں قرآن کر یم کی القیاس تیسرا چوتھا وغیرہ وی کے وقت میں عام طور پر مجدوں میں گئی افرادایک ہی وقت میں قرآن کر یم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں یہ اس طرح کے عمومی مفہوم کے سراسر خلاف ہے۔ ایسی دوسری بھی کئی صور تیس آپ کے سامنے آسکتی ہیں ، ان سب کوخود آپ کے علماء نے بھی اس عموم سے خارج کر دیا ہے کین دلیل پوچھو تو جواب نددارد۔

# حفى مدبب ياخوابشات نفس:

سسسة براحی ہوتو وہ ایک طرف ہوکرسنت پراھے، پھر آ کر جماعت میں شامل ہو۔ یہ نتوی کتنا ہواظلم ہے جونماز میں امام شروع ہے باہر سے کوئی تخص آتا ہے جس نے سنت نہ پڑھی ہوتو وہ ایک طرف ہوکرسنت پراھے، پھر آ کر جماعت میں شامل ہو۔ یہ نتوی کتنا ہواظلم ہے جونماز میں شامل ہوکراستماع اور انصات کرنے کے بجائے محض میں قر آن کر یم پڑھا جارہا نے علماء اس کونماز میں شامل ہوکراستماع اور انصات کرنے کے بجائے محض اپنی ھوئ (خواہش) نفسانی کے مطابق بغیر دلیل بیٹوی کی درہے ہیں کہ تو دور کعتیں سنت اواکر کے پھر آ کر فرض نماز میں شامل ہو، اگر چہام ایک رکعت مکمل پڑھ بھی لے۔ انا لله وانا الیه راجعون آخراس فتوی کی دلیل کتاب اللہ وسنت رسول اللہ مطابق نئے میں سے کوئی ہے؟

## احاديث رسول طني عليه كاا نكار:

ا ۔۔۔۔۔ایک توضیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب فرض نماز کی امامت ہو جائے تو دوسری کوئی بھی نماز نہیں ہوگا۔ (صیح مسلم صلم ۲۸۷)

٢..... تب مَشْطَوْلَة نِفر ما يا كه مجھے جس بھی حالت میں ديھو قيام میں، ركوع میں، سجدہ میں يا قعدہ میں تواس

مقالات راشدید (مب الله شاه راشدی ) بھی آ 71 کے گھی تھے اللہ اللہ کا اللہ میں نامل ہوجا وکھر آ پ کے مفتی صاحب ان دو حدیثوں کو بھی نظر انداز کر کے اپنی دلیلوں کی بھی مخالفت کر کے یہ فتو کا دے رہے ہیں کہ ایک طرف ہو کرسنت پڑھو، پھر آ کر فرض میں شامل ہو۔ فیال لعجب! برائے مہر بانی یہ بتائیں کہ یہ سب صور تیں آ پ نے قرآنی آ بت کے عوم سے کس دلیل سے خارج کی ہیں؟ دلیل تو آ پ کو کتاب بتائیں کہ یہ سب صور تیں آ پ نے قرآنی آ بت کے عوم سے کس دلیل سے خارج کی ہیں؟ دلیل تو آ پ کو کتاب

وسنت سے نہیں ملے گی باقی اپنی ادھرادھر کی باتیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ چھر کیا رہ عجب ادر انسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ تو اپنی مرضی سے آیت کریمہ کے عموم سے اتنی ساری صورتیں خارج کر سکتے ہیں گر

الله سجانہ و تعالیٰ کے رسول مشیکی آج بن پرید کلام پاک نازل ہوا ہے وہ اس عموم سے سورۃ فاتحہ کو خارج کرنے کاحق نہیں رکھتے ؟

کیااللہ سجانہ وتعالی کے رسول پاک کوآپ کے علاء سے بھی عربیت ، عموم وغیرہ کاعلم کم تھا؟ عاشاہ کلاء کوئی بھی مسلم مومن ہرگزا بیے نہ کہے گا۔ للبزااگر ہم سلیم بھی کریں کہ آبت کریمہ ذیر بحث میں عموم کلی ہے۔ نماز بھی اس میں شامل ہے تب بھی بات واضح ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی کے رسول مقبول مشے آتی نے اللہ سجانہ وتعالی کی وی کی روشی میں سورة فاتحہ کواس انصات واستماع کے علم سے خارج کیا اور آپ مشے آتی کا ارشاد و تھم بی آخری اتھارٹی ہواور آپ مشے آتی کا ارشاد و تھم بی آخری اتھارٹی ہواور آپ کریم مشے آتی کریم مشے آتی ہو کہ کورٹ کے جج ہیں ، لہذا آپ کے فیصلہ کے بعد کسی بشر کو بیدی نہیں ہے کہ وہ اس کے برخلاف چلے یا اس پر چہ گوئیاں کرے بعض حصرات کہتے ہیں کہ بی آبت کریمہ نماز میں قر اُت سے منع کرنے کے لیے بی نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس کی شان نول بی ہے گئی ہوئی کے لیے بی نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس کی شان نول بی ہے گئی ہوئی کے دھنے تا ہو ہم رہے و فی گئی روایت کی حقیقت:

حضرت ابو ہریرہ والٹی سے روایت میں ہے کہ آیت ٹماز میں کلام کرنے سے منع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیعنی ابتدا میں نماز میں ایک دوسرے سے کلام کرتے تھے، پھریہ آیت نازل ہوئی اور نماز میں ایک دوسرے سے کلام کرتا ہیں نماز میں نماز میں ایک دوسرے سے کلام کرتا ہیں نماز میں قر اُت سے منع کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تا ہم یہ روایت بھی روایت در روایت سے نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی ضعیف ہیں اور درایۂ اس لیے کہ نماز میں کلام کرنے سے منع مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور بیزیر بحث آیت کریمہ کی ہے۔ بحرحال صحابہ و اُن اللہ ہوئی سے منان نرول کے بارے میں اس آیت کی حفی مسلک کے مطابق کوئی بھی روایت مجھے دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ مجابد رجوالئد ہے کو ل برایک نظر:

البتہ تابعین سے مثلاً عجام وغیرہ سے ایسا قول منقول ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اولا! کہ تابعی کا قول جمت نہیں ہے اور نہ ہی اس نے اپنے اس قول کی کسی صحابی کی طرف بھی نسبت کی ،اس لیے



ٹانیا: انہی مجاہد برائیہ سے دوسری روایت بھی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جعد کے خطبہ میں خاموش رہو۔ قرآن کریم کا استماع کیا جائے اور بید وایت ہمارے موقف کے خالف نہیں ہے، تاہم بید دونوں قول مضبوط اور قوی نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز میں فاتحہ کا تھم مدینہ منورہ میں ہوا ہے اس طرح جمعہ کا خطبہ بھی مدینہ منورہ میں ہی شروع ہوا۔ مکہ کرمہ میں توجمعہ کے پڑھنے کی اس وقت کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ خلاصہ تھی، پھر خطبہ کا تو سوال ہی بید انہیں ہوتا۔ بہر صورت شان نزول والی بات کسی بھی طرح وزنی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کہ اس آیت کریمہ کا نماز سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ ازروئے روایت اور نہ ہی درایت کے لحاظ سے اس کمام کہ اس آیت کریمہ کا نماز سے کوئی جھی تعلق نہیں ہے۔ نہ ازروئے روایت اور نہ ہی درایت کے لحاظ سے استماع میں سے حمطابق تبلیغ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بالکل ہی خاموش رہنا اور توجہ سے استماع کا تھی سہور کا فاتحہ یو صفے کے دلائل :

اس كے بعد سورة فاتحا مام كے بيچے پڑھنے كے دلائل بيش كئے جاتے ہيں غور سے ملاحظ فرمائيں۔
اسسجے بخارى ميں حضرت عباده بن صامت واللہ سے روایت ہے كرآپ رئيم مطابع فرمایا:
((الا صَلواة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .))
"جس نے بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس كی نماز نہ ہوگا۔"

اس حدیث مبارکہ میں صلوٰ قیر ُلا' کا لفظ آیا ہے اور یہ ُلا' نفی جنس کی ہے، جس کی معنیٰ یہ ہوں گے، کہ 'جنس نماز ک' سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ جنس نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہروہ نماز جس کو ُ صلوٰ ق' کہ سکیں وہ الحمد کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس میں سب نمازیں وافل ہو گئیں نظی ہویا فرض، سری ہویا جہری، سفر میں ہویا حضر میں، رکوع وجود والی نمازیں ہول یا جبری و وجود والی نماز جنازہ) اس طرح ''لِمَن '' میں لفظ مَن جی عام ہے، یعنی جو بھی ہوخواہ مرد ہوخواہ عورت ۔ وہ امام ہویا ماموم ومقتدی اکیلا ہویا جماعت سے بہر حال سورہ فاتحہ کے بغیر کسی نمازنہ ہوگی یہ معنی عربیت کے قوانین اور نحو (گرام ) کے قواعد کے مطابق ہیں۔ عربی زبان کے قوانین کے تحت اس کے معنی جس طرح آپ زبان کے قوانین امام بخاری نے اس معنی جس طرح آپ بام المحدثین امام بخاری نے اس معنی جس طرح باب منعقد فرمایا ہے۔

((باب وجوب القراءة لـلامـام والـمـأمـوم في الصلوت كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت . ))

لین قرائت امام ماموم (مقتدی) پرسب نماز ول حضر وسفر اور زور سے اور آ ہستہ قرائت والی نماز ول سب بیں واجب اور فرض ہے۔''

# المقالات راشديد (مت الشناه راشديّ) المسلم ال

تصحیح مسلم شریف ونسائی کی روایت:

٢..... صحیح مسلم شریف اور نسائی شریف میں ہے کہ ابوالسائب مولی ہشام بن زہرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وہاللئے سے سنا توفر مار ہے تھے کہ:

((قال رسول الله على من صلى صلوة لم يقرا فيها بام القرآن فهى خداج فها فقلت يا اباهريرة انى اكون احبانا وراء الامام قال! فغمز ذراعى وقال يا فارسى اقرابها فى نفسك فانى سمعت رسول الله على قال الله عزوجل: قسمت الصلوة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سال قال رسول الله الله اقروا يقول العبد آلْحَمْنُ لِلهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ يقول الله حمدنى عبدى يقول العبد آلرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ يقول الله الله الله الذي على عبدى يقول العبد ألرَّحُنْنِ عبدى يقول الله الرَّحِيْمِ عبدى يقول الله الله الله الذي على عبدى يقول العبد ويناك نَستَعِيْن فهذه الآية بينى وبين عبدى ولعبدى والعبدى والعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ولعبدى ما سال يقول العبد إهْنِا الصَّالِيْنَ فهولاء لعبدى ولعبدى ولعبدى ما سال .))

"دعفرت رسول الله منظامی نے فرمایا کہ جس محف نے کوئی بھی نماز پڑھی اوراس میں الحمدسورت نہ پڑھی تو وہ نماز ناتھ ہے ابوالسائب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ فرائٹیڈ نے میرے بازوکو دبایا اور فرمایا کہ اے فاری اس سورۃ الحمدکوانے ول میں کہ اس پرابو ہریرہ فرائٹیڈ نے میرے بازوکو دبایا اور فرمایا کہ آپ منظیقی نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منظیقی نے نہا کہ آپ منظیقی نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا اور اپنے بندہ کے درمیان نماز تقسیم کی ہے، پھراس کا آ دھامیرے لیا وہ میں ہے جو اس نے سوال کیا، پھر سول آ دھامیرے لیا وہ نہیں کہ بندہ کہ نہ نہ کہ انہ کہ بندہ کہ نہ کہ بندہ کہ نہ کہ بندہ کہ نہ کہ بندہ کہ بندہ کہ نہ کہ اللہ کہ نہ نہ کہ بندہ کو دہ میل کو دو ملے گا جو اس میری کر اور مدد میں تیری کروں) اور بندہ کو دہ ملے گا جو اس

#### الله مقالات راشدید (محب الله شاه راشدیّ) کی بخیر نمازنبین مقالات راشدید (محب الله شاه راشدیّ)

نے سوال کیا۔ پھر بندہ کہتا ہے اِله بِنَا الصِّرَاطُ الْمُسُتَ قِیْدہ ٥ صِرَاطَ الَّائِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِهُ وَ كَلَّ الصَّرَاطُ الْمُسُتَقِیْهُ ٥ عَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِهُ وَ لَالضَّا لِیْن . تواللہ تعالی فرما تا ہے بیسب آیتیں بندہ کے لیے ہیں اور میرے بندہ نے جو مجھ سے ان میں سوال کیا ہے۔ وہ اس کوعنایت ہوگا۔''
اس حدیث مبار کہ کامعنی ومفہوم بالکل واضح ہیں اور حضرت ابو ہریہ وہائی کی دلیل یا طرز استدلال بالکل صحیح اور عربیت کے قواعد کے تحت ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے نماز بانٹی ہوگئی الحمد کی ۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ الحمد سورت ہی نماز ہے اگر الحمد اس میں نہیں ہے قو وہ نماز ہی نہ دہی آ دھوآ دھ کی نہ دہی تا ہے دوؤور وفکر کریں۔

#### صحابي رسول والشيطية كاعمل:

٣ .....امام يهمي والله كتاب القراءة مين فرمات بين:

((اخبرنا ابو عبدالله الحافظ اناً ابو على الحسين بن على الحافظ نا احمد بن عمير بن يوسف نا احمد بن عبدالواحد الدمشقى نامروان بن محمد نا الهيثم بن حميد اخبرني زيد بن واقد عن مكحول وحرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن الربيع الانصارى قال كنت اغدوالي المسجد مع عبادة بن البصامت فابطا عبادة ذات يوم قال فجئنا وابو نعيم يصلى بالناس الصبح قال فصففنا خلفه فسمعت عبادة يقرا بفاتحة الكتاب فلما انصرف ابو نعيم قلت يا ابا الوليد رايتك تقرا مع الامام ولا ادرى اتعمدته ام سهوت قال لم انسه ولكن تعمدته صلى بنا رسول الله على بعض الصلوت التي يجهر فيها بالقراة قال فالتبست عليه القراة فلما انصرف قال هل تقرؤن معى؟ قالوا: نعم قال فلا تفعلوا إلابام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرا بها.)) (ص: ٢٤) ''سند کے ترجمہ کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ نافع بن محمود بن الربیج الانصاری ڈالٹوڈ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ جس سویرے حضرت عبادہ بن صامت زائنڈ کے ساتھ مسید کی طرف (نماز کے لیے ) جاتا تھا، ایک روز حضرت عبادہ وخالفہ نے کچھ دیر کی نافع نے کہا کہ چھرہم (مسجد میں) آئے اس حال میں کہ ابوقعیم لوگوں کو مج کی نماز پڑھار ہاتھا، کہا کہ پھر ہم اس کے پیچیے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے پھر میں نے حضرت عباده کوسنا که سورة فاتحة الکتاب پر هرب بین ، پھر جب ابونعیم فارغ ہوئے تو میں نے حضرت عبادہ وزائنین سے کہا کہ اے ابو ولید (بیحضرف عبادہ زنائنین کی کنیت ہے) تمہیں ویکھا کہ امام کے ساتھ قرأت كررى يتحاور مجھے خبرنہيں ہے كہتم نے بيكام جان بوجھ كركيا ياسہوا اور بحول ہوگئ (اس ير)

حضرت عباده بنائنی نے جواب دیا کہ میں بھولانہیں ہوں بلکہ میں نے جان ہو جو کر اس طرح کیا کہ رکھوں کے کہا تھا ہوگئے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کہ پھر آپ مطابق کے پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کہ کہا تم میرے ساتھ قرآت کرتے رہتے ہو جواب دیا کہ بال۔ صحابی بنائنی نے کہا کہ (اس پر) آپ میسے تھے ہے نے فرمایا: ام القرآن کے بغیر اور المحمد کے بغیر (جبری نماز میں) دوسرا کچھ نہ پڑھو (باتی الحمد اس لیے کہ) اس کے بغیر تو نماز بی نہیں ہوگی۔ امام بیبقی برالتہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسادھی اس لیے کہ) اس کے بغیر تو نماز بی نہیں ہوگی۔ امام بیبقی برالتہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی سب نقہ ہیں۔ اس کے سب راوی ثقہ اور پختہ ہیں۔ اس طرح امام دارقطنی بھی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ان میسی کون! سب نقہ ہیں۔ اس اللہ تبارک و تعالی کے رسول مطابق اصلو ق) اس مجھ حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کے بیجھے (امام بھی کون! اللہ تبارک و تعالی کے رسول مطابق نا فرہیں ہوگی۔''

چوهی دلیل:

سم .....امام بیهبی والند کی کتاب القرائة میں اس ہے بھی زیادہ صریح صحیح الا سناد حدیث وارد ہے جو کہ یہاں فرکرر ہے ہیں:

((اخبرنا ابو محمد عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن بالویه المذکی ثنا ابو السحسن احمد بن الخضر الشافعی ثنا ابو احمد محمد بن سلیمان بن فارس ثنا محمد بن یحیی الصفار والد ابراهیم الصید لانی ح واخبرنا ابو عبدالله الحافظ ثنا ابوجعفر محمد بن صالح بن ها نی وابواسحق ابراهیم بن محمد بن یحیی وابو الطیب محمد بن احمد الذهلی قالوا ثنا محمد بن سلیمان بن فارس حدثنی ابو ابراهیم محمد بن یحیی الصفار و کان جارنا ثنا عثمان بن عمر عن یونس عن الزهری عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله علی: لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب خلف الامام قال ابو الطیب: قلت لمحمد بن سلیمان خلف الامام قال: خلف الامام البیهقی هذا اسناد صحیح . )) (ص: ۷۰) خلف الامام قال الامام قال الامام قال الامام البیهقی هذا اسناد صحیح . )) (ص: ۷۰)

#### مقالات داشديه (مبالشثاه داشديّ) ﴿ 76 ﴿ مَقَالات داشديه (مبالشثاه داشديّ)

اس كاس سنديس استاد بين ان سے يقين كرنے كى خاطر يو چھتے بين كه كيا حضرت عباده نے خلف الا مام كے بيجھے۔ امام الا مام كے بيجھے۔ امام بيبق واللہ مرات ميں كداس مديث كى سندھيج ہے۔''

راقم الحروف كہتا ہے كہ: اس حدیث كے متعلق ہم نے بھی تحقیق كى ہے كہ اس كى سند كے تمام رادى ثقدادر معتد علیہم ہیں۔ بیحدیث صراحت سے بتارہی ہے كہ امام كے پیچھے اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگ۔ حضرت انس بن مالك رضافنہ كى روايت:

ه .....اما ميم راشد افي كتاب من افي مند مع حضرت انس بن الك فالفر سي مع مديث لا سقين الاحبر نا ابو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرء ى ببغداد انا ابوبكر احمد بن سلمان الفقيه نا ابو الاحوص محمد بن الهيشم قراة عليه نا ابو توبة الربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمروح واخبرنا ابوالحسن على بن احمد بن عبيد الصفر نا محمد بن الفضل بن جابر نا احمد بن يوسف نا عبيد الله بن عمرو عن ايوب عن ابى قلابة عن انس ان رسول الله على صلواته اقبل على القوم بوجهه وقال اتقرؤن في صلواتكم والامام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل او قائلون انا لنفعل قال: فلا تفعلوا او ليقراء احدكم بفاتحة الكتاب في

''ابوقلا برحفرت انس بناتی سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک رسول اللہ مطاقی آنے اپنے اصحاب کونماز پر حائی، پھر جب نماز مکمل فرمائی تو اپنے چہرہ مبارک سے قوم کے سامنے ہوئے اور فرمایا کہ کیاتم اپنی نماز میں قراءت کرتے ہو حالانکہ امام قرات کررہا ہے؟ پھر صحابہ بڑا تکت خاموش رہے، پھر آپ سے اللہ اللہ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر کسی کہنے والے یا کہنے والوں نے کہا کہ (ہاں) ہم بیشک ایسے ہی کرتے ہیں (اس پر) آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کریں۔ باقی سورت الحمد آ ہتہ ضرور پڑھو۔ بیحدیث بھی سے ہیں (اس پر) آپ نے فرمایا کہ ایسے نہ کریں۔ باقی سورت الحمد آ ہتہ ضرور پڑھو۔ بیحدیث بھی سے ہیں۔ اس کے راوی تمام کے تمام تقدین ۔ اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ نبی کریم میں آپ جب امام قراک تربہ ہوتو دوسری قرات سے منع فرمایا گرسورۃ الحمد کے بارے میں امر سے فرمایا کہ بیا آہم ہے۔ بارے میں امر سے فرمایا کہ بیا آہم ہتہ پڑھیں۔ امراس لیے کہا کہ (ولیسے سے اع) عربی زبان میں امرکا صیغہ ہے، یعنی آپ کہ کہ بیا آہم ہی تھی ہیں۔ ورت فاتحہ پڑھین کامراورۃ کم دیا۔''

# ﴿ مقالات راشد يه (منبالشناه راشدی ) ﴾ ﴿ 77 ﴾ ﴿ مقالات راشد يه رازنيس ﴾ ومهات المومنين حضرت عاكشه ولي مخاليت :

ساتوس دليل:

((اذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقراء بام القرآن .)) (الحديث) " بجبتم قبله كرا من الحمد) روهو"

اس طرح پوری نمازی کیفیت اس کو سجھائی اوراس سجھانے میں صرف وہ باتیں اس کو سجھائی جن کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو تین مرتبہ نماز واپس کر کے پڑھوائی۔ لہذا اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب نماز کے رکن اور فرض ہیں۔ ان کے بغیر نماز ہرگر نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہے جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث کے حصہ میں ذکر ہوا کہ اس شخص کو الحمد کے پڑھنے کا تھم فرمایا: آپ مشتا ہی نے۔ لہذا نماز میں الحمد پڑھنا بھی فرض ہے۔ نہیں پڑھیں گئو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یا در کھنا چا ہیے کہ اس حدیث میں مطلق نماز کا بیان ہے لہذا کوئی ہی نماز ہو، کوئی بھی ہوا کیلا ہویا جماعت سے ہو، امام ہومقتذی وغیرہ۔ بہر حال الحمد ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں اور آٹار ہیں جوامام ہیں قرائید وغیرہ کی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ آٹری گذارش:

اس مختفر مضمون میں ان سب کا حصاء مشکل ہے۔ حق وانصاف صداقت اور سیدھی راہ کے طالب کے لیے سیہ ہمی کانی وشافی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز آپ کو ان احادیث مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رمول کریم مطبق کی آپ کے ان واضح ارشادات سے کی اطمینان حاصل ہوگیا ہوگا اور زیر بحث مسئلہ کے بارے میں آپ



ان ا حادیث میحه کے علاوہ چندروایتی اور بھی ہیں جو خفی بزرگ ان میں سے اپنے مسلک پر دلیل لیتے ہیں۔ ان میں ''اولا'' تو خاص سورت فاتحہ کا نام لے کرمنع نہیں کیا گیا ہے بلکہ مطلق عام قر اُ ق منع ہے۔مثلا کسی میں "واذا قراء فانصتوا" جس كاامام موتواس كامام كي قرأت اسك ليقرأت بان روايتول مين خاص فاتحہ سے معنمیں ہے بلکہ عام قر اُ ق سے منع ہے اور ادھر ہم جو بھی صحیح حدیثیں پیش کر کے آئے ہیں ان میں خاص طور برفائحة الكتاب كانام كے كرحكم فرمايا كيا ہے كداورنبيس باتى يدسورت تم كوببر حال لازى پردھنى ہے ينبيس پردھو كے تو تمہاری نماز بی نہیں ہوگی اور اصولی قاعدہ یہ ہے کہ خاص عام سے مقدم ہوتا ہے، لہذا جن روایات میں امام کی قر أت سے مقتر بول كوقر أت كى منع ہان سے مراد فاتحہ كے علاوہ دوسرى سورت كى ممانعت ہادرسورة فاتحه اس سے متنی (Excluded) ہے کیونکہ اس بارے میں احادیث صحیحہ میں خاص طور پر تھم آ چکا ہے۔محدثین برطنے کا مجى مياصول ہے كمخلف احاديث كو يہلے جمع كرنا ہے آئيس ميں تطبيق دلوانى ہے جو آئيس ميں اليحصنمونے ہے جمع ہوجاتی ہے تو پھران کی بابت کوئی دوسراطریقہ اختیار نہ کریں گے۔آپس میں بالکل جمع نہ ہوسکیں تو پھرکوئی دوسری صورت اختیار کی جائے گی اور ہم نے جو کہ مندرجہ بالا جمع تطبیق کا طریقہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق وہ سب روایتیں جمع ہوجاتی ہیں اورمطلب بالکل واضح ہوجاتا ہے، یعنی جب امام جہزا قر اُت کرر ہا ہوتو مقتدین کوسوائے سورت الحمد کے دوسری کوئی بھی سورت ہرگز نہیں پڑھنی چا ہیاس طرح دونوں روایتوں پر آسانی سے عمل ہوجاتا ہے۔اس پرخوب غور کریں'' ٹانیا'' ووروایتیں جن میں قرائت کی ممانعت آئی ہےان روایت میں کوئی بھی روایت محدثانه اصول روایت کے مطابق اصولاً صحیح السندنہیں ہے بلکہ بیسب کی سب ضعیف ومنکر اور مردودو نامقبول ہیں ادرال طرف جوا حادیث ہم نے پیش کی ہیں وہ میج السند ہیں جن میں کچھ توضیحین (بخاری ومسلم) جیسے یا یہ کی کتب احادیث میں سے ہیں اوران کی معنیٰ ومفہوم میں کوئی بھی پیچیدگی یا لجھا وَبالکل نہیں ہے اورائی مقصد میں بالكل واضح اور مراسر ظاہر ہیں، پھران احادیث صححہ اور صریحہ کے مقابلہ میں وہ روایات ضعیفہ اور اپنے مفہوم میں غیرواضح بلکہ متملہ کو پیش کرناعقلندی تونہیں ہے بلکہ سراسرہٹ دھرمی اور مسلکی حمیت اور فرقہ وارانہ تعصب وضد جس کاعلاج کسی کے پاس نہیں ہے۔

ال مخفر مقاله مين اس سے زياده لکھنے کا گنجائش نہيں ہے، اگر آپ کہ بی چوڑی کتابيں ديھنى بوں تو بتا ئيں ان كے بارے ميں نثاند بى كريں ۔ اگر يخفر رگذار شات آپ نے كافی تصور كيس تو زہر ف ۔ مَنْ يَّهُ يِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهُ تَّيْ وَ مَنْ يُضَلِلُ فَكَنْ تَجِدَلَهُ وَ لِيًّا مُرُشِدًا ٥ (الكهف: ١٧) آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا وسيد ولد آدم محمد وآله واصحابه وازواجه وبارك وسلم.





# مقالات راشد بدر عب النشاه راشدي المسلول المسلو

((الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا.

فارسله الى الناس كافة فمن اتبعه واقتفى اشارته كان سعيدا ومن عصاه واتبع غير سبيل المومنين فقد ضل ضلالا بعيدا.

والصلولة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الذي بلغ رسالة وبين للناس ما نزل اليهم بيانا شافيا وقال لهم قولا سديدا.

ف اوضع لهم، بالتبليغ مباشرة وبالكتابة وارسال المبلغين انواع العبادات واوضاعها. وجميع الاداب والمعاملات ايضاحا تاما، فلم يتخلف عن اتباعه الامن كان جبارا اعنيدا وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته الذي بلغوا عن نبينا كل شي ولو كان اية وا دوالامانة فلم يتركوا منه شيئا قليلا ولا كثيرا ولا كان منه وعدا ولا وعيدا.))

امابعدا چندسالوں سے اس سئلہ پر بحث چل رہی ہے کہ رکوع کے بعد نماز میں ہاتھ چھوڑ دیے چا ہمیں یاان کو پہلے قیام کی طرح باندھ لینے چا ہمیں اور اس بحث نے اتنا طول پکڑا ہے کہ طرفین سے اس سلسلہ میں تحریرات وتقریریں اور بحث ومناظرہ اور طعن وقت تھنے تک نوبت پہنچ چی ہے۔ دراصل سئلہ کی صورت واضح تھی اور اگر انصاف سے کام لیاجا تا عدل کا دامن تھام لیاجا تا اور ضدوتھ سب کوڑک کیاجا تا تو بات بالکل صاف ہوجاتی اور جن و باطل میں امتیاز ہوجا تا اور کسی پر انگی اٹھانے کی ضرورت قطعانہ پر ٹی لیکن مصیبت تو یہے کہ بیر سئلہ اس صرف دو میں امتیاز کی خاصہ اور ان کے کاروبار کاٹریڈ مارک بن گیا ہے، البذا جو آ دئی کسی ایک پارٹی کے ساتھ مسلک ہے وہ ای طرح ہی کرتا رہتا ہے آگر چہ تھیقت میں اس کو اتنا علم وہم بھی نہ ہو کہ وہ صن اختیاز کر لیتا کہ بیات تی ہے جن اس بناء پر کہ ان کا اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ گہر آلمی تعلق ہو اور اس کی بات کو کے االسنقش میں السے جن اس کے موتف کو سنے بیا اور آ تکھیں بند کر کے ان کی تقلید کر لیتے ہیں اور دوسری طرف یا تحریروں کو محمل طور پر پڑھنے ہیں کہ بس جن وہی گریز کرتے ہیں بلکہ مقابل فریتی کی محمل میں جن وہی ہی جن قلال کرتا ہے یا جس پر قتل کے مواحق اصل ہے ہی ہیں۔ ریفین کر لیتے ہیں کہ بس جن وہ بی ہیں ہو جن قلال کرتا ہے یا جس پر قلال عامل ہے اس کے سواحق اصل ہے ہی ہیں۔ وہ سیعة الادب .

اسسلسله میں راقم الحروف نے ایک کتاب سندھی زبان میں بنام ' التحقیق الجلیل' ، لکھی تھی اور بہت سے عوام وخواص اور علماء وفضنلاء نے اسے پسند فر مایا اور اپنی تقاریظ سے اس کوخراج شخسین پیش فر مایا۔ ہاں انسان کا کوئی کام عظیوں سے مبر انہیں ہوسکتا، لامحالہ دو تین غلطیاں مجھ سے بھی اس میں سرز دہوگی تھیں گوان فروگذا شتوں سے نفس

مسئلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا تھا، تاہم ہم نے ایک درقہ جارصفات پر شمنل کھاان میں ایک دوغلطیوں کااز الدکر لیا تھا
لیکن خالفوں نے اس کو بہت اچھالا اور ایک بات کو لے کراپنے مقلدوں اور حوار یوں کو بیتا ثر دینا شروع کیا کہ بیہ
کتاب ساری غلط ہےان مقلدوں کا بیحال ہے کہ وہ پوری کتاب دیکھتے بھی نہیں بس عوام کالانعام تو بحر یوں کے
ریوڑی طرح اپنے پیشوا کے پیچھے آمنا و صد قنا کہتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے اس کتاب کودیکھنا بھی پیند نہیں
کرتے لیکن بعض خواص بھی اس کتاب کا پورا مطالعہ نہیں کرتے اور اس کوفریق مقابل کے اقوال وتحریرات ڈے
مقابلہ کرتے یادیکھتے بھی نہیں کہ آخر کون می بات حق ہے اور کیوں؟ اس لیے کہ جس کو انہوں نے اپنا امام بنا رکھا
ہے وہ اس پرعامل نہیں اور اس کا بیقول نہیں اور وہ اس کو صحیح نہیں سمجھے۔ فالی اللہ المشتکی

اس کے بعد میرے ایماء پر ہمارے خلص دوست حضرت مولا نا اللہ بخش مرحوم نے ایک رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا جس کو پاکستان کے علاوہ حرمین شریفین کے چند علاء نے بھی بنظر استحسان دیکھا۔

کی عرصہ پہلے مجھے کراچی کے چندا حباب نے کہا کہ اس مسکد پرآپ ایک رسالداردوزبان میں تحریفر مائیں تاکہ جو حضرات سندھی زبان میں یا عربی میں لکھے ہوئے کتب سے استفادہ نہیں کر سکتے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے وعدہ کرلیالیکن بموجب لکل اجل کتاب جھے چندمشاغل اور مصروفیات نے ایسامشغول رکھا کہ فورا احباب کے اس ارشاد کی تقییل نہ ہو تکی اور پھر دو ماہیا اس سے کم ویش میں بھار بھی رہا۔ لہذا اس رسالہ کی تحریم کافی تاخیر ہوگئی۔ اب المحدللہ کافی صحت بیاب ہو گیا ہوں اور اللہ تعالی نے میرے دل میں اس رسالہ کے تحریم کی طرف پیش قدی کرنے کا خیال ڈالا اور پھراس ما لک الملک کی جناب میں استخار کیا اور آلام اٹھا کر بھم اللہ پڑھ کر کے طرف پیش قدی کرنے کا خیال ڈالا اور پھراس ما لک الملک کی جناب میں استخار کیا اور آلام کے ضل عظیم سے اللہ بعالی ہوں کہ وہ اس رسالہ کے تحییل کی تو فیق مرحت فرمائے اور اس کے سمج طور پرتح ریم کرنے اور اس کے مصل کو در الکہ بعزیز ، اللہ میں ارنے الب الملک وارز قنا اجتنابه و لا تجعله علینا ارنے الب حد قد حقا و اورز قنا اتباعه و اورنا الباطل باطلا و اورز قنا اجتنابه و لا تجعله علینا ملسه و اجعلنا للمتقین اماما .

ناظرین کرام کومعلوم ہونا چاہیے کہ دلائل صحیح جواحادیث صحاح سے ثابت ہیں ان پرغور وفکر اور تامل و تدبر کرنے سے بہی معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسلم میں جن بہی ہے کہ رکوع کے بعد والے قیام میں ارسال کرنا چاہیے یعنی ہاتھوں کوچھوڑ دینا چاہیے نہ کہ ان کو ہا ندھنا چاہیے جیسا کہ ان شاء اللہ العزیز ذیل میں تحریر کیے ہوئے دلائل پرعدل وانساف کا دامن تھام کر اور تعصب وفرقہ پرتی سے اجتناب کرتے ہوئے جو بھی نظر ڈالے گا اس کو بخو بی معلوم ہو جائے گا۔ واللہ الموقف

دليل اول:

مسیع الصلوٰۃ . (یعنی وہ آ دمی جونماز سجے طور پرادائہیں کرر ہاتھااور نبی کریم منظر آیا نے ان کوتین بارنماز لوٹانے کا امر فر مایا اور پھراس کوسیح طور پرنماز ادا کرنے کی تعلیم دی) والی حدیث میں رکوع کے بعد والے تیام کے متعلق نبی کریم منظر کی نے اس کوان الفاظ میں امر فر مایا:

((فاذا رفعت راسك فاقم صلبك حتى ترجع العظام الى مفاصلها)) الحديث

(النور: ٦٣) " پھروہ لوگ جونی کریم ملتے آیا ہے تھم کی مخالفت کرتے ہیں ان کوڈرنا چاہیے کہ ان کو یا تو دنیا میں فتنہ پنچے گایا آخرت میں درنا کے عذاب ہوگا۔''

بال اگرار سال ہولیتی اس قیام میں اگر ہاتھوں کوچھوڑ دیا جائے تو یہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ اس صورت میں کہنیوں کی ہڈیاں بھی اپنے جوڑوں کی طرف لوٹ جائیں گی۔ باقی ہاتھ باند صنے والے جواس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہان ہڈیوں سے مراد صرف پیٹھ کی ہڈیاں ہیں۔ سویان کی بے جاجسارت ہے۔ حدیث پاک میں تو العظام کا لفظ ہے جس سے عربی کے اصول وقو اعد کے بموجب سب ہڈیاں مراد ہیں اور اس طرح ہاتھوں اور کہنوں کی کا لفظ ہے جس سے عربی کے اصول وقو اعد کے بموجب سب ہڈیاں سے خارج اور اس میں ان کوشامل نہ جھاکسی دلیل ہڈیاں بھی اس میں شامل ہیں ، اس کواس لفظ سے متنگی کرنایا اس سے خارج اور اس میں ان کوشامل نہ بھی اکسی دلیل کے بغیر قطعاً ممنوع ہے اور یہاں ہاتھ باند صنے والوں کے پاس ہاتھوں کہنوں کی ہڈیوں کو السعطام سے نکا لئے کے لئے کوئی آیک دلیل بھی نہیں ہے ، لہذا میر محض زبر دستی ہے اور اپنے مفروضہ کو بلا دلیل خابت کرنے کی آیک غیر معقول سعی ہے۔

خلاصه کلام: اس قولی حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہو جاتا ہے کدرکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھوں کو چھوڑ

# هن مقالات راشدید (مجاللهٔ شاه راشدیّ) کی هنگی هنگی هنگی مقالات راشدید این میمور نامسنون کی دیا چا جید با تھ مجھوڑ نامسنون کی دیا چا جی تا کہ ان ہاتھوں اور کہنیوں کی ہڈیاں بھی اپنے جوڑوں کی طرف لوٹ جا کیں اور بھی نبی کریم منظم تنگیر اور بالا حدیث کا نقاضہ ہے۔ واللہ اعلم دوسری ولیل:

اس سے قبل آپ قول حدیث سے ملاحظہ فرما چکے ہیں اب ایک اور دلیل فعلی حدیث، لیعنی خود نبی کریم ﷺ آپائے ، کے فعل مبارک سے ارسال کا بیعنی ہاتھ جھوڑنے کی دلیل ملاحظہ فرما پئے ۔ سیح بخاری میں حضرت حمید بڑا ٹیڈ کی حدیث میں سہ الفاظ مبارک موجود ہیں:

((قال ابو حمید النبی فی فاستوی حتی یعود کل فقار مکانه)) (صحیح بعاری) "اور برابر بوکر کور مرجوجات تا کرسب بڑیاں، اپنی جسمانی جگہ پرلوٹ آکیں۔"

اس فعلی حدیث سے (جواصح الکتنب بعد کتاب الله میں وارد ہے) بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم ملط عَلَیْ ارکوع کے بعدسید ہے کھڑے ہوکرا تنا وقت کھڑے رہتے کہ آپ النظائی کے جسم مبارک کی سب ہڈیاں آپی جگہ پرلوث آئیں اور بیظاہر ہے کہ ہٹریوں کی جگہ سے مراد ہے جسمانی جگہ جیسا کہ پہلی حدیث مبارک میں اس جگہ کو مفاصل تعبیر فر مایا گیا ہے اور مفاصل کے معنی جسم کے جوڑ ہیں اور یہی معنی یہاں بھی مراد ہے تا کہ نبی کریم مطاع آیا کی تولی فعلی حدیث ایک دوسرے کے مطابق ہوجائیں ،اس حدیث میں العظام کی جگہ کل فقار کے الفاظ آ کے ہیں اور ان کی معنی ہے، ہر ہڑی لیعنی سب کی سب ہڑیاں اپنی جگہ لیعنی جوڑوں کی طرف لوٹ آتی تھیں اور ف فاد کی معنی کوسرف بیٹے کی ہڑیوں تک محدودر کھناعر بی لغت مثلا امام اصعی کے اتوال کوملاحظ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے سب بڈیاں مراد ہیں اس حدیث فعلی ہے بھی معلوم ہوا کہ رکوع کے بعد والے قیام میں اتنا وقت کھڑا ہونا ہے که این جگه یعنی جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں اور بیر بات کسی مے فی نہیں کہ سب بڈیوں میں ہاتھوں اور کہنیوں کی ہٹریاں بھی شامل ہیں اور ہاتھوں اور کہنوں کی ہٹریاں تب ہی اپنی جگہ یعنی مفاصل یا جوڑوں کے طرف تب ہی لوٹ سکیں گی جب ارسال کیا جائے یا ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے ورنہ وضع کی صورت میں ہاتھوں اور کہنیوں کی ہڈیاں اینے جوڑوں کی طرف جوان کی جگہ ہےلوٹ کرنہیں آ سکیں گی اور بیاس تیجے حدیث کے مفاد کے قطعاً خلاف ہے اور ہاتھ باندھنے والوں کے یاس ہاتھوں اور کہدیوں کی ہڈیوں کوکل فقارے متثنیٰ کرنے یا اس میں شامل نہ کرنے کے لیے کوئی ایک صحیح دلیل بھی نہیں، پھر آخر بلا دلیل ان ہڈیوں کوکل فقاری شمولیت وعموم سے خارج کرنے کے لیے وجہ جواز کیا ہے؟ بالکل نہیں اور ہر گر نہیں!! تو ان کوقطعاً بیتی نہیں پہنچتا کہ ان ہڈیوں کومض اینے مسئلے کے ثابت كرنے كے ليے اس عموى لفظ سے خارج كردي، يه بالكل ناجائز ہے اور جہال تك بم نے سمجھا ہے اور امام بخاری برالله کے تراجم ابواب برغور وند بر کیا ہے تو ہمیں بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام المحدثین براللہ نے بھی حضرت ابو حمید رفائند کی حدیث کے اس کلڑے ہے یہی سمجھا ہے اور یہی مطلب اخذ کیا ہے جواویر ہم عرض کرآئے ہیں۔

خلاصہ کلام کداس صدیت فعلی سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کدرکوع کے بعد والے قیام میں آپ نے ارسال ہی فرمایا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہی نبی کریم مضلے آئے کی سنت مبارکہ اور اسوۃ حسنہ کا اتباع کرے۔ اور جو چاہے اپنے مفروض مسلک اور ہوائے نفسانی کا اتباع کرے۔ واللہ اعلم

تىسرى دلىل:

امام بخاری برانشہ اپنی کتاب' جزء رفع الیدین' میں امام حسن بصری برانشہ جو بڑے جلیل القدر تا بعی ہیں ان نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے:

((كان اصحاب النبي على كانما ايديهم المروح يرفعونها اذا ركعو واذا رفعو رؤسهم . ))

''کہ نبی کریم مشخط آنے اصحاب کرام رفخ اللہ من مناز میں رکوع کی طرف جانے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے اور ان کے ہاتھ ایسے دکھائی دیتے کہ گویا تیکھے ہیں جھلائے جا رہے ہیں۔''

اس روایت میں امام حسن بھری براللہ صحابہ کرام تک اللہ ہے دکوع کے وقت اور اس سے سراٹھاتے وقت ہوگات ہے بہار کوع کے وقت اور اس سے سراٹھاتے وقت ہا تھوں کواٹھانے کے فعل کو پچھے سے تثبید دی ہے اور پہ تشبیہ تب ہی سیح ہوگئی ہے جب رکوع والے قیام میں ارسال ہو کیونکہ اس وقت پر بچل کے پچھے تو نہیں سے بلکہ وہی پچھے تھے جوعام طور پر جہاں بجل نہیں ہوتی اور وہاں ہاتھ کے بعد ہوئے بھر نے پچھے بلائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے پچھے کا چلا نا اس طرح نہیں ہوتا کہ صرف اس کو او پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس اور اٹھایا جاتا ہے۔ اس اور اٹھایا جاتا ہے، پھر نے پھر نے پگر ایا جاتا ہے۔ اس اور اور نے کی کہ طرف تحریک ہے ہوا لگتی ہے اور گری سے قدرے آ رام ملتا ہے اس طرح بقول امام بھری براللہ کو صحابہ کرام بڑگا تھے ہوں وہ اللہ بین کرتے ہوئے پچھے نظر آئے بیت بہی ہوگا جب رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ارسال ہو۔ اور امام حسن بھری برائے میں تو بالکل گھٹوں پر دکھے جاتے ہیں، بعینہ اس طرح رکوع کے بعد والے تیا کی وجہ سے پچھے معلوم ہوتے تھے اب رکوع میں تو بالکل گھٹوں پر دکھے جاتے ہیں، بعینہ اس طرح رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ہی تھور فرمائیں۔ یعنی سیدھا ہو کر پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر نے چھوڑ دیے تھے اور ہی اس اس اس اس اس کی رکھے جاتے ہیں، بعینہ اس طرح رکوع کے بعد والے قیام میں بھی ہی تصور فرمائیں۔ یعنی سیدھا ہو کر پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر نے چھوڑ دیے تھے اور ہی اس اس اس کے انجمد للہ اس کے المحد للہ علی ذالك .

ارسال ہے المحد للہ اس داللہ علی ذالك .

# چوهی دلیل:

امام ابن انی شیبه اپی تصنیف میں حضرت علی ڈائٹوئ سے روایت ذکر کرتے ہیں:

((عن جریر الضبی قال کان علی اذا قام فی الصلوۃ وضع یمینه علی وضع یسارہ
و لا یز ال کذالک حتی یر کع متی مار کع الا ان یصلح ثوبہ او یحك جسد))

"جریرالفی فرماتے ہیں کم علی ڈائٹوئ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا وایاں ہاتھ ہا کیں ہاتھ کے اس جوڑ پرر کے بتے جو تھیلی اور کلائی کے درمیان ہے، پھرای حالت میں اگر کپڑے کوٹھیک کرتا ہوتایا جسم کے کسی حصر کوفارش کی وجہ ہے رگڑ نا ہوتا تو ہاتھ اٹھاتے ور نہ ہاتھ باند ھے رہے حتی کدر کوع کرتے۔"

اس روایت میں ہاتھ باندھنے کی غایت یا حدر کوع کرنے تک بیان کی گئی ہے۔ جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہو جریرائفسی (سیرناعلی ڈوٹٹیز سے روای) اس کی حدصر ف رکوع کرنے ور نہ اگر کسی جدوالے قیام میں وضع ہوتا تو جریرائفسی (سیرناعلی ڈوٹٹیز سے روای) اس کی حدصر ف رکوع کرنے تا ہے کہ بعد والے قیام میں جمع وضع ہوتا تو جریرائفسی (سیرناعلی ڈوٹٹیز سے روای) اس کی حدصر ف رکوع کرنے تا ہم جدائے کہ بعد والے قیام کو بھی یہ ہاتھوں کا باندھنا شامل ہوجا تا لیکن جیسا تک نہ بتاتے بلکداس طرح فرماتے کہ بعد والے قیام کو بھی یہ ہاتھوں کا باندھنا شامل ہوجا تا لیکن جیسا کرے کے بعد والے قیام کو بھی یہ ہاتھوں کا باندھنا شامل ہوجا تا لیکن جیسا

مقالات داشدید (مب الشناه داشدی ) کی کی کی استان کی بعد ہاتھ چھوڑ نامنون کے ابعد ہاتھ چھوڑ نامنون کے بعد کہ آپ نے دیکھا وہ باندھنے کی حدصرف رکوع کرنے تک کی بتا تا ہے اور اس سے ظاہر ہوگیا کہ رکوع کے بعد والحد للہ ثابت ہوگیا۔ والے قیام میں وضع نہیں تھا اور یہی مطلوب ہے جوالحمد للہ ثابت ہوگیا۔ پانچویں دلیل:

رکوۓ بعدارسال کرنا یا ہاتھوں کوچھوڑ دیناعمل متواتر ہےاوراست مسلمہ نبی کریم ملتے ہوئے ہے لے کراس دورتک جس میں ہم ہیں اس ارسال پڑمل پیرار ہاہے کسی ایک صحافی وظائیّۂ کاواضح طور پڑمملی نمونہ ہرگز ہرگز پیش نہیں کیا جاسکتا جس سے واضح طور پرمعلوم ہو کہ وہ رکوۓ کے بعد والے قیام میں وضع کرتے تھے۔

اب چندسال ہوئے ہیں کہ بعض علاء نے اس مسئلہ کواٹھایا ہے ورنہ اس سے قبل سب کے سب کاعمل ارسال پر بی تھا جیسا کہ مشہور محدث علامہ وحید الزمان جنہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیر ہما کتب حدیث کے تراجم کیے ہیں، وہ کتاب زل الا برارمن فقد النبی المخار میں جلد اصفحہ 4 کر تحریر فرماتے ہیں:

((اذا لم ينقل فيه الوضع عن رسول الله الله ولاعن اصحابه راه الناس في كل يوم خمس مرات ومن المحال ان الوضع فيه ولا يحكونه وقد رأيت مشائخنا من اهل الحديث والشوافع والحنابلة كلهم يرسلون ايديهم في هذا القيام وما رأيت احدا منهم يضع يمينه على شماله فيه.))

''جب کہ نی کریم منظ میں اور آپ کے صحابہ زی آت سے اس رکوئ کے بعد والے قیام میں ہاتھوں کو باندھنانقل نہیں کیا گیا، حالا نکدلوگوں نے آپ کو پانچ مرتب نماز پڑھتے دیکھا اور بیمال ہے کہ اس اس قیام میں وضع مسنون بھی ہو۔ پھر بھی اس کونقل نہیں کیا گیا ہوا در بے شک میں نے اپنے اہلے دیث شافعی اور خبلی اساتذہ کودیکھا کہ وہ سب کے سب اس قیام میں ہاتھوں کو پھوڑتے تھان میں سے ایک کو بھی میں نے اس قیام میں ہاتھوں کو پھوڑتے تھان میں سے ایک کو بھی میں نے اس قیام میں ہاتھوں کو پھوڑتے تھان میں سے ایک کو بھی میں نے اس قیام میں ہاتھ میا ندھتے ہوئے نہیں دیکھا۔''

چروبی علامه وحید الزمان اسی کتاب میں اسی صفحہ پر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

((فالذي يقول بالوضع فيه كانه يخالف الاجماع ويحدث في الدين.))

" پھر جو محض اس قیام میں ہاتھوں کو باندھنے کا قائل ہے وہ کو یا امت کے اجماع کی مخالفت کرتا ہے اور

دین میں احداث کرتا ہے، لینی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔''

اسی طرح علامہ محمد ناصرالدین البانی مِراللہ جوعالم عرب کے مشہور محقق وجیدعالم ہیں وہ اپنی کتاب صفة صلوٰۃ النبی ﷺ نے صفحہ ۴۰ کے حاشیہ رتح ریفر ماتے ہیں:

((ولسو كان له اصل لنقل الينا ولو من طريق واحد يويده أنّ احدا من ائمة الحديث فيما اعلم ولست اشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا



القيام بدعة ضلالة. ))

''اگراس قیام میں ہاتھ باندھنے کااصل (ولیل) ہوتا تو ہماری طرف نقل کیا جاتا اگر چہایک ہی طریقہ سے کسی آئی ایک سے سے کسی نے سے کسی اور جہاں تک میں جانتا ہوں صدیث کے ائمہ میں سے بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور جھے اس بات میں شک نہیں ہے کہ سینہ پراس قیام میں ہاتھوں کو ہاندھنا بدعت میں اس کا ذکر نہیں کیا اور جھے اس بات میں شک نہیں ہے کہ سینہ پراس قیام میں ہاتھوں کو ہاندھنا بدعت میں اس کا ذکر نہیں کہا ہی ہے۔''

اسی طرح علامہ عبدالقا در حصاری ولائے، اپنے رسالہ تائید ما بعد الرکوع میں فرماتے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ باندھناکسی دلیل اور تعامل سلف وخلف سے ثابت نہیں ہے،اس لیےاس بدعت سے بچنا چاہیے۔

خلاصہ کلام بیہے کہ ان نفول ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا تعامل سلف ہے لے کر خلف تک تو اتر کے ساتھ رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھوں کا ارسال یا چھوڑنا ہی ہے۔ لہٰذااس عمل تو اتر کے خلاف کرنا بدعت کا اختراع ہے۔ واللہ اعلم چھمٹی ولیل:
چھمٹی ولیل:

نبی کریم منطق این کارشادمبارک ہے:

((صلوا كما رايتموني اصلى . )) (صحيح بحارى)

"مازاس طرح پرمعوجس طرح مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔"

اس لیے مقتری نے سیمجھا کہ امام رکوع سے سید ھے ہوئے ہیں، لہذااس نے سورہ فاتح نہیں پڑھی کیونکہ اس نے بہی سمجھا کہ امام رکوع سے سید ھے ہوئے ہیں، لہذااس نے سعورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا پھر امام تو رکوع کے بعد سیدھا ہوا تھا اس اوراس طرح اس کی پہلا قیام قرا اُۃ والانصور کر لیااس لیے اس نے ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو سنت اور نبی کریم مطبقہ آئے خلاف بات ہوئی کیونکہ احادیث سیحے میں مقتد یول کوامر فرمایا گیا ہے کہ جب امام سمع الله لمن حمدہ کہتو تم دبنا ولك الحمد الح کہو، اس نے اس امرے

#### مقالات داشدىيە (ئىب الله شاه داشدىڭ) كىلى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلىد ماتھى چھوڑ نامىنون كىلى كىلىدى كىلىدى كىلىدى

ان دونوں قیاموں کے احکام میں فرق ہے مثلاً: پہلے قیام میں قراًت فرض ہے اور سورہ فاتحد لازی طور پر پڑھئی ہے کیکن مابعد الرکوع والے قیام میں قراء قہیں ہے بلکہ سمع الله لمن حمدہ ربنا ولك الحمد وغیرہ کے پڑھنے کا تھم ہے۔ اس طرح پہلے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے مقدی رکھت کو پائے گالیکن مابعد الرکوع والے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے پڑھ لیا تو وہ رکعت کو پالینے والا نہ ہوگا اس قتم کے احکام میں امتیاز کی وجہ سے یہی رانح اور اولی ، قوی اور حق ہے کہ ان دونوں قیاموں کی ہیئت میں بھی امتیاز ہونا چاہے۔ کما لا یہ خفی علی اولی الالباب واصحاب العلم .

اسی طرح اور بھی دائل ہیں جو ہمارے دوست مولانا اللہ بخش مرحوم کے رسالہ تکھیل المخشوع عربی میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں اور ان کی اردو کتاب نصورة المسخلیل (جوابھی تک مخطوط ہے) میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن حق کے طالب اور تعصب سے بری لوگوں کے لیے بیسات دلائل جو ہم تحریر کر آئے ہیں، ان شاء اللہ کافی وشانی ہوں گے۔ وشانی ہوں گے۔ لیکن جو مرفی کی ایک ٹا تگ کو دہراتا رہے گا اس کے لیے تو بیسیوں دلائل بھی ناکافی ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بی سمجھے۔

اب ہم ان دلائل کا ذکر کرتے ہیں جو وضع پڑ مل کرنے والے پیش کرتے ہیں اور پھران کا اللہ کی تو فیق ہے جواب عرض رکھیں گے۔

ناظرین کرام ابغوروانساف و تدبرتام کے ساتھ ملاحظ فرمائیں معلوم ہونا چاہیے کدرکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ باندھنے والوں کے پاس سوائے دو حدیثوں کے اور کوئی دلیل نہیں ہے ایک حدیث نسائی شریف میں

#### مقالات راشديد (عب الشناه راشدي ) ي المسنون علي المسنون علي المسنون علي المسنون علي المسنون علي المسنون علي المسنون المسنون المستون الم

حضرت واکل بھالٹنڈ سے مروی ہے دوسری امام احمد کے مسند میں ہے۔ بس صرف یہی دوحدیثیں ہیں جن پران کا زور ہان دونوں روایتوں میں سے بھی سب سے زیادہ اعتماد اول روایت پر ہے، لہذا اولاً ہم ای حدیث پر ذیل میں کاام کررہے ہیں جس سے قارئین کرام ان شاء اللہ العزیز اندازہ لگائیں گے کہ اس حدیث میں ان کے مسلک کی دلیل ہے، پہیں اور نہ ہی صحیح طور پراس حدیث سے ان کے مفروضہ کا اثبات ہی ہوسکتا ہے۔

حديث اول: ((عن علقمة بن وائل عن ابيه قال رأيت رسول الله الله الله كان قائما في الصلوة قبض بيمينه على شماله.)) (سنن نسائي)

'' حضرت علقمہ اپنے والدسیدنا واکل بڑاٹنئ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملطے آیا کو ۔ دیکھا کہ جب بھی آپنماز میں کھڑے ہوتے تواپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔''

اس دلیل کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت واکل فرقائقۂ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مظفظ قیانے کو دیکھا کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ، بین کہ علی کہ علی کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ، بین کی میں ہوتے ہوتے ہیں کہ میں ہوتے ہوتے ہیں کہ خاتے ہیں

لبذا ما بعد الركوع والے قیام كو بھی شامل ہوگا ، لبذا اس میں بھی وضع ہونا چاہیے نہ كدارسال۔ بیہ بان كے اس دليل كا خلاصداب آپ اس كا جواب ملاحظ فرما ئيں۔ اس حدیث میں پہلے لفظ "قائد ما" آتا ہے اور اس سے بید حضرات عام قیام مراد لیتے ہیں اور اس لیے مابعد الركوع والے قیام كو بھی اس میں شامل سجھتے ہیں۔ بیسی بلکہ اس قیام سے سرف قیام اول مراد ہے جس میں قرائت كی جاتی ہے نہ كہ مابعد الركوع والا قیام اور ہمارے اس دعوى كے بدد لاكل ہیں۔

((ما خلا القيام الذي قبل الركوع يا ماخلا القيام الذي فيه القرأة))

# و مقالات راشدید (مبالله ناه راشدی ) بین مقالات راشدید (مبالله میموژنامسنون کی مقالات کی مقالات راشدی (مبالله میموژنامسنون کی مقالات کی مقالات راشدی (مبالله میموژنامسنون کی مقالات کی مق

''لینی اس قیام کے سوائے جور کوع سے پہلے ہے یا اس قیام کے سوائے جس میں قر اُت ہے۔'' لیکن صحابی زلائٹۂ نے اس طرح کی تشریح نہیں فرمائی بلکہ مطلق چھوڑ دیا اور اس سے مراد پہلا قیام لیا جیسا کہ ظاہر ہے۔اس طرح حضرت امام بخاری برانٹے اپنی کتاب''جزءالقر اُق'' میں حضرت ابو ہریرہ زلائٹۂ سے بیقول نقل ہے کہ:

((عن ابي هريرة كالله قال لا يجزيك الا ان تدرك الامام قاتما.))

(جزء القرأة ص٣٥)

''حضرت ابوہریرہ فرائٹی نے فرمایا کہ رکعت کے ادراک کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ امام کو کھڑے ہونے کی حالت میں (قیام میں) یالو۔''

لین اگر قیام کی حالت میں تم نہ طے تو تمہاری رکعت نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اس قیام سے مراد بھی عندالطرفین پہلا ہی قیام مراد ہے اگر بعدوالاقوم بھی قیام ہے تورکوع کے بعدادراک رکعت درست ہے۔مقصد يرتفا كرصحابه فكأتليم كے نزد يك يوقائما (صفت كاصيغه ب) يا قيام يبلے بى قيام ميں مروح ومشہور تفا-اس ليے اس لفظ کواس معنی ہی میں استعمال اور اطلاق کرتے رہتے تھے لیکن ایسی کوئی دلیل ہاتھوں کے باندھنے والوں نے پیش نہیں فرمائی جس میں اس طرح قیام کو یا قائما کو مطلق چھوڑا گیا ہو۔اوراس سے مراددوسرا قیام یعنی مابعد الرکوع والاقيام ليابوجس طرح يهلي قيام براس لفظ كالطلاق اوراس معنى ميس اس كااستعال مروج ومعروف تفاركيابياس ير دلیل نہیں ہے کہاس قیام طلق (جوسنن نسائی کی حدیث میں ہے) سے بھی مراد پہلا قیام ہے آخر عرف بھی ایک لفظ کی معنی کے متعین کرنے میں معاون ہوتا ہے کو اصل لغت میں وہ لفظ دوسرے کسی فرد کوبھی شامل ہوتا ہے مثلاً عربی زبان میں دابة كالفظ مراس چيزيا جانور ير بولا جاتا ہے جوز مين ير چاتا ہے كين عرف ميں بيموماً سواري والے جانور پراطلاق کیا جاتا ہے اگرکوئی کے اشترلی دانة میرے لیےدابخریدلو۔ تویہاں اصل افوی معنی کومد نظرر کھتے ہوئے کوئی مرغی یا بمری یا کتا وغیرہ خرید لائے اور اپنے خیال میں سمجھے کہ میں نے امر کو پورا کردیا کیونکہ اصل لغت کے اعتبار سے تو کتا وغیرہ سب داہۃ میں داخل ہیں اور بولنے والے نے بھی اس کومطلق رکھا ہے کین سے صیح نہ ہوگا بلکہ یہاں عرف کی وجہ سے دابۃ سے مراد کھوڑا، گدھا، بھینس، کائے ادراس فتم کا کوئی اور جانور جوسواری یا بار برداری کے کام آتا ہومراد۔ بعینہ اس طرح کو تیام اصل لغت کے لحاظ سے تو عام ہے اور قبل الركوع و مابعد الركوع دونوں قیاموں كوشامل بيكن جب عرف صحاب و المنتقدم وتا بعين ميں يبى ہے كراس سے مراداول قیام ہے توزیر بحث حدیث میں بھی قائماً سے مراد قیام کی وہ حالت مراد ہے جو قیام اول، یعنی قر اُت والے قیام میں ہے، تعصب کوچھوڑ کرآپ انصاف کی نظر سے دیکھیں توبات واضح ہوجاتی ہے۔

ب: حفرت وائل وَلَيْنِهُ كَي مِيز مر بحث حديث مجمل ومختصر ب اور جومفصل حديث علقمه كي واسط سے حضرت

#### المقالات داشد بير محب الله شاه داشدي المسلون علي المسلون علي المسلون علي المسلون علي المسلون ا

واکل فائن سے صحیح مسلم وغیرہ میں مردی ہے اس میں صاف بیان ہے بدوضع یا قبض قیام اول میں ہی ہے اور اس مفصل صدیث میں اس اول قیام میں وضع کا ذکر تو فر مایالیکن قیام بعد الرکوع میں صرف رفع الیدین کا تو ذکر کیا اور وضع کا بالکل نہ کیا جس سے ظاہر ہے کہ اس مخضر وجمل صدیث میں بھی صحابی وٹائنڈ کی مراد قائماً سے پہلے قیام کی ہی حالت ہے ورنہ اگر اس سے دونوں قیام ہوتے تو مفصل صدیث میں بھی یا مابعد الرکوع والے قیام کے لیے بھی رفع الیدین کے بعد ہاتھوں کے باندھنے کا صراحت کے ساتھ ذکر فرماتے صرف قیام اول پر اکتفاء نہ فرماتے جب صحابی وٹائنڈ جو اس زیر بحث صدیث کا راوی ہے۔ وہی اس سے قیام اول مراد لیتا ہے اس لیے مفصل صدیث میں مابعد الرکوع والے قیام کا ذکر نہیں کرتا تو پھر جمیں کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اس کوعموم پر رکھ کر دونوں قیا موں کو اس میں شامل کردیں کیونکہ یہاں خود نبی کریم میں گوئی نہیں ہیں، لینی نہیں کہ:

((قال رسول الله على اذا كنت قائما في الصلوة اقبض شمالي يميني.)) "" بي كريم طلي المالي يميني.) "" بي كريم طلي المالي الما

لیمن اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو صحابی فرائٹ کا فہم یافعل جست ندرہتا کیونکہ اس وقت بیان کا اپنافہم ہوتا اوران کا اپنافہم دوسروں پر جحت نہ ہوتا لیکن بیباں وہ نبی کریم طفیۃ آتے کا قول نہیں بتا تا بلکہ آپ طفیۃ آتے ہی مارک جوائی آت کھوں سے دیکھا اس کو اپنے الفاظ میں نقل فرمایا دیا، لہذا اگر اس گراس قدر صحابی فرائٹ نے نبی کریم طفیۃ آتے ہی ودوسرے قیام (مابعد الرکوع والے قیام) میں بھی وضع کرتے دیکھا تھا تو مفصل حدیث میں بھی از می طور پر اس کو ذکر کرتا، آخر اس کے بیان کو ترک کیوں فرمایا ؟ وضع کرنے والے حضرات کے مطابق گویا عموی از می طور پر اس لفظ ( قائماً) قائماً میں دونوں قیام ول کو سمود یالیکن تفییر کے موقع پر دوسرے قیام کو بالکل ترک کر دیا ہے طور پر اس لفظ ( قائماً) قائماً میں دونوں قیام ول کو سمود یالیکن تفییر کے موقع پر دوسرے قیام کو بالکل ترک کر دیا ہے اگر انہوں نے یہ کام عموی لفظ سے لیا ہوتا تو مفصل حدیث میں بھی وہی عموم کا حامل لفظ لاتے ، لیکن ایسا نہیں کیا اس سے ظاہر الکہ تفصیل کے وقت صرف قیام اول کا ذکر کیا دوسرے کا نہ کیا نہ اس کو اس قیام میں شامل ہی کیا اس سے ظاہر بکا تفصیل کے وقت صرف قیام اول کا ذکر کیا دوسرے کا نہ کیا نہ اس کو اس قیام میں شامل ہی کیا اس سے ظاہر بکا کہ اس گرا می قدر صحابی بن فرائٹ نے نہ کیا ہوتا ہی میں وضع کرتے دیکھا اور نہ اس کا فرائی میں نہ وضع کرتے دیکھا اور نہ اس کیا ہی بہتے تھا ور قیام ثانی میں نہ وضع کرتے دیکھا اور نہ اس کیا گرکیا۔

نہ کر کیم طبی تھی تھی میں وضع کرتے تھا ور قیام ثانی میں نہ وضع کرتے دیکھا اور نہ اس کا کہ کیا گار کیا۔

اگرکوئی سوال کرے کہ جس طرح صحابی بڑا گئٹ نے قیام ٹانی میں وضع نہیں کیا اسی طرح ارسال کا بھی ذکر نہیں کیا، پھراس سے ارسال کا بھی ذکر نہیں کیا، پھراس سے ارسال کس طرح ٹابت ہوا۔ تو اس کے لیے یہ گذارش ہے کہ انسان کی اصل ہیئت سے اس میں ارسال ہی ہے، لینی اگر آ دمی کہیں کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھوں کو چھوڑ کر ہی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کواس طرح بی بنایا ہے۔ لیمنی جسم کے اعضاء کی یہی حالت ہے کہ جب بھی آ دمی کھڑا ہوتو ہاتھ نیچے جائیں گے ہاں (وضع بنایا ہے۔ لیمنی جسم کے اعضاء کی یہی حالت ہے کہ جب بھی آ دمی کھڑا ہوتو ہاتھ نیچے جائیں گے ہاں (وضع بنایا ہے۔ لیمنی انسان کوالگ عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اس اصل اور فطری حالت سے اٹھا کر پھروضع کردے گا۔

#### مقالات داشديد (محب الله شاه راشدي) علي المسنون علي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

لبذا جہاں بیٹل ہوگا اس کابیان ہوگا اور جہاں بیٹل کرنا نہ ہوگا و ہاں اس کانڑک، لیٹن عدم ذکر ہی کافی ہے، لیٹن وہاں جسم کے اعضاءا بی فطری ہیئت پررہیں گے۔

لہذا اس گرامی قدر صحابی بڑاٹھؤ کو دوسرے قیام میں وضع یا ارسال کے ذکر کی ضرورت ہی نہ رہی۔ یعنی اس دوسرے قیام میں اس مصلی (نماز پڑھنے والے) کے اعضاء اصلی ہیئت پر رہیں گے، لہذا دوسرے قیام میں عدم ذکر خوداس بات کی دلیل ہے کہ اس میں وضع نہیں ارسال ہے۔ واللہ اعلم

ع: حضرت امام نسائی برائد نے بھی اس حدیث میں '' قائما'' کے لفظ کو صرف پہلے قیام کے لیے ہی سمجھا ہے دوسرے قیام کواس میں شامل نہیں سمجھا، اس لیے اپنی سنن میں زیر بحث حدیث کو باب صفة الصلاق میں صرف پہلے قیام کی ہیئت بیان کرنے کے لیے لائے ہیں اگر وہ اس لفظ کو دونوں قیاموں پر دلالت کرنے والا سمجھتے تو رکوع کے بعد والے قیام کی ہیئت بیان کرتے وقت دوبارہ اس حدیث کولاتے جیسا کہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو محتلف مسائل کے بیان کرتے وقت دوبارہ اس حدیث کولاتے جیسا کہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب میں ذکر فرماتے ہیں ان کے اس طریقہ پر ان کی '' مجتبیٰ' شاہد عدل ہے۔ جب امام نسائی جوزیر بحث صدیث کو اپنی سنن فرم مائل کے ہیں وہ بھی اس سے پہلا قیام ہی سمجھتے ہیں تو ان کافہم ہماشا کے ہیں ۔ وہ کی اس سے پہلا قیام ہی سمجھتے ہیں تو ان کافہم ہماشا کے ہیں ۔ واللہ اعلم کو در ہیں ۔ پھوتو فہ کور ہوئے اور پچھا بھی ذکر کیے جارہے ہیں ۔ واللہ اعلم وور ہیں ۔ پھوتو فہ کور ہوئے اور پچھا بھی ذکر کیے جارہے ہیں ۔ واللہ اعلم وور ہیں ۔ پھوتو فہ کور ہوئے اور پچھا بھی ذکر کیے جارہے ہیں ۔ واللہ اعلم کی در کی در کیل :

اس بات پرکہ'' قائما'' سے مرادقیام اول ہی ہے یہ بید حدیث اگرا پے عموم پر رکھی جائے تو یہ سے بخاری کی حضرت ابوجمید بڑائنڈ والی حدیث (بینی ولائل ارسال میں فدکور حدیث کے معارض ہوگی کیونکہ حدیث حضرت محمید بڑائنڈ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے بعدوالے قیام میں نبی کریم ملتے قیا ارسال فرماتے مصح جیسا کہ گذر چکا اور فاہر ہے کہ تعارض کی صورت میں مسیحے بخاری کی حدیث بہر صورت مقدم ہوگی لہذا بالکل ترک سے اولی بھی ہے کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے ۔ بینی نسائی والی حدیث میں ''قائما'' سے پہلے قیام والی حدیث مراد کی جائے۔ اس طرح دونوں میں سے خالف باقی ندر ہے گا۔

#### تىسرى دلىل:

یہ کہ یہ صدیث اگرا ہے عموم پر ہوگی تو وہ اس صدیث قولی کے خالف ہوجاتی ہے جس میں مسیء السصلو ہ کو

آپ نے یہ ارشاد فر مایا کہ جب رکوع سے سراٹھا و تو کھڑے رہوا پنی پیٹھ کوسیدھار کھو تی کہ تمہاری سب ہڈیاں

اپ این جوڑوں کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اس سے رکوع کے بعد ارسال ثابت ہوتا ہے۔ بینی اس تولی صدیث

کی اقتضاء تو یہ ہے کہ رکوع کے بعد ارسال کیا جائے اور زیر بحث صدیث (جوفعل ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ کی زعم

الواضعین کہ اس میں وضع کرنا ہے اور یہ سلم ہے کہ تول وفعل میں تعارض کے وقت اگر جمع نہ ہوسکے تو تول ہی مقدم

اوتا م ـ كما لا يخفى على اصحاب العلم.

البذایا تو اس فعلی حدیث کے مقابلہ میں چھوڑ نا پڑے گایا جمع کرنا ہوگا اس طرح قولی حدیث میں چونکہ یہ وضاحت ہے کہ بیا مرخصوصی طور پررکوع کے بعدوالے قیام کے بارے میں وارد ہے اور سنن نسائی والی حدیث میں جوقائما لفظ ہے وہ مطلق ہے، اس لیے اس سے مراد صرف پہلا قیام مراد ہوگا کیونکہ دوسرے قیام کی ہیئت تو خود قولی حدیث سے معلوم ہوگئ اور یہی طریقہ بہتر وسلم ہے کیونکہ اس طرح کسی حدیث کورک کرنا لا زم نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم

يىقى لىل چوھى دىل:

یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر عموم پر رکھا جائے گا تو بیاس سیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بڑاللہ کے معارض و خالف ہوگی جو سیح بخاری میں موجود ہے۔

((عن ابن عمر قص قال رأيت رسول الله هذا قام في الصلوة رفع يديه.))

" حضرت عبدالله بن عمر بنائل فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله مطابقی کودیکھا کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوئے اللہ علی کھڑے ہوئے ہیں کہ میں کھڑے ہوئے ہاتھ کھڑے ہوئے ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے۔ "

اس ولیل کا مطلب بیہ ہے کہ رکوع بعدوا لے قیام میں وضع کرنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث میں اذا کالفظ وارد ہے جس کی معنی جب بھی اور "قام" یا "کان قائما" کے لفظ عموم معنی پروارد ہیں، الہذاجب بھی یا جب بھی قیام ہوگا تو اس میں وضع یا قبض بھی ہوگا، یعنی ان کے نزو کیاس تم کی ترکیب یعنی اذا کان قائما یا اذا قام (مثلاً) ہمیشہ عموم پردلالت کرتا ہے۔

حالانکداس شم کی تراکیب کی عموم پر ہمیشہ دلالت اولاً تو مسلم نہیں ہے جبیبا کہ قواعد عربیہ ونحو کی کتب پر تحقیق کی نظرر کھنے والے اور ان علوم کی مزاولت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں چونکہ بیر مسائل اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر یہاں نہیں کیا جاتا کیونکہ بیہ کتاب متوسط درجہ کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تحریر کی جارہی ہے، لہذا ایے مسائل کا تحریر کرنا بے فائدہ ہوگا جن کو وہ جھے بھی نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اولا تو یہ سلم نہیں کہ اس قتم کی ترکیب ہمیشہ عموم وشرط کے لیے آئی ہے بلکہ جس طرح عموم وشروط کے لیے آئی ہے بلکہ جس طرح عموم وشروط کے لیے آئی ہے اس طرح بھی اس معنی میں نہیں بھی آئی ، لہذا جوتر کیب اس عموم پرنص نہ ہواس کو بغیر برمان کے بنیاد بنا کرمحض اپنی مرضی سے ہر جگہ اور ہروفت عموم پرمحمول کرتا صحیح نہ ہوگا لیکن اگر ہم شلیم کرلیں کہ اس قتم کی ترکیب ہر جگہ اور ہمیشہ عموم کے لیے آئی ہے تو زیر بحث صدیث حصرت عبداللہ بن عمر وفائح الی صحیح صدیث محالف اس مدیث کا مطلب مہ ہوگا کہ نبی مخالف اور معارض ہو جائے گی کیونکہ بموجب واضعین حضرات کے مسلک اس حدیث کا مطلب مہ ہوگا کہ نبی

# مقالات راشديه (عب الله شاه راشدي ) بي علي 94 ي مقالات راشدي (عب الله شاه راشدي )

کریم منطقاتی جب بھی نماز کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔اب بیالفاظ اور بیتر کیب اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے ہرقیام کوشال ہے۔ پہلے قیام کوبھی شامل ہے، لینی سے ہرقیام کوشامل ہے۔ پہلے قیام کوبھی شامل ہے، لینی سب قیاموں میں ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے لیکن پہلے قیام کے متعلق اور احاد یہ صحیحہ میں صراحنا اور وضاحنا کے ساتھ بیان آگیا ہے کہ اس قیام میں تو آپ ہاتھ اٹھا کر پھر سینہ پر ہاتھ باندھ لیتے تھے لیکن مابعد الرکوع والے قیام کے لیے ایسی صراحت وارز نہیں ہے۔

البنداواضعین کوچاہیے کہ اس مجھ بخاری والی حدیث کومقدم رکھتے ہوئے اس کے عموم کو بحال رکھ کر (جیسا کہ ان کا مسلک ہے) اس پر عامل ہوں، یعنی مابعد الرکوع والے قیام میں بھی ہاتھ اٹھا کر ان کواٹھائے کھڑے رہیں یہاں تک کہ بحدہ کے لیے نیچ جا کیں کیونکہ جب قیام اول کا تھم احادیث صحیحہ کے مطابق منتیٰ ہوگیا یعنی ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو باندھنا چاہیے تو قیام بعد الرکوع میں چونکہ نہ توضع کی صراحت ہے نہ ارسال کی، البذا ان کو اٹھانے کے بعد ان کو باندھنا چاہیے تو قیام بعد الرکوع میں چونکہ نہ توضع کی صراحت ہے نہ ارسال کی، البذا ان کو اٹھانے کے بعد ان کو اس لیے کہ بھی اس مصحح حدیث کی اقتضاء ہے جواس ترکیب کو ہر جگہ اور بمیشہ عموم پر دکھنے سے لازم آتی ہے۔

اب واضعین حضرات یا توضیح بخاری کی اس حدیث کومقدم رکھ کر مابعدالرکوع قیام میں ہاتھ اٹھائے رکھیں یا جس طرح پہلے قیام سے لیے دوسری نفس اور واضح حدیث آپھی ہے کہ اس میں رفع الیدین کے بعد وضع ہے الی کوئی سیح حدیث سے واضح دلیل لائیں جس میں بید دلالت واضحہ اور صریحہ ہوکر آپ نے اس میں بھی وضع کیا ہے، تو پھریہ قیام بھی اس عموم سے خارج و مشتیٰ ہوجائے گالیکن الیک کوئی سیح وصریح اور واضح دلیل آج تک وہ نہ بیش کر سکے ہیں۔

اگراس حدیث محیح کے عموم کواس زیر بحث حدیث سے خاص کریں گے تو یہ قواعد علمیہ کے لحاظ سے قطعاً غلط طریقہ کار ہوگا کیونکہ بیتو ان کی دلیل ہے جس پر بحث چل رہی ہے اور اس سے دوسر سے ( مابعد الرکوع قیام ) کے لیے بھی وضع کا اثبات ابھی تک محتاج ثبوت و بر ہان ہے، پھرجو چیز ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی اس کو دلیل بنا کر کس طرح صحح بخاری والی حدیث کو خاص کیا جائے گا۔ یا کس طرح اس میں تخصیص کی جائے گی؟

بہر حال بیر کیب اگر ہر جگہ علی الدوام عموم پر دلیل ہے توضیح بخاری کی مذکور حدیث ان پر وار دہوتی ہے۔ انہیں اس پڑمل پیرا ہوتے ہوئے ( کیونکہ بخاری کی احادیث دوسرے کتب کی احادیث پر مقدم ہیں) رکوع کے بعدوالے قیام میں ہمیشہ ہاتھا تھا کر کھڑے ہوجانا چاہیے تا کہ بحدہ کے لیے جھکیس۔

دوسری چیزاس سیح حدیث سے ان لوگوں پر دار دہوتی ہے دہ ہیہے کہ اس سیح بلکہ اصح حدیث سے معلوم ہوا کہ نی کریم مشکھ آتا ہم میں بعنی جب بھی قیام کرتے تو ہاتھ اٹھا تے اب اس عموم کا پیقاضا ہے کہ دوسری رکعت میں چوتھی رکعت میں وتر کے پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں اورنویں رکعت میں بھی ہاتھ اٹھا کیں بلکہ جب بھی نماز میں

# ركوع كے بعد ہاتھ چھوڑ نامسنون على مقالات راشد ير ام بالله جھوڑ نامسنون على مقالات راشد يد (محب الله شاه راشد ي

تجدہ تلاوت کر کے آٹھیں تو گووہ پہلی رکعت ہی ہو ( جس طرح یوم الجمعۃ میں ہوتا ہے ) تب بھی بحدہ کے بعد اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر پھر باندھنے چاہئیں ۔

حالانکہان حضرات کا اس پر بھی عمل نہیں ہے گوکوئی ایس دلیل بھی پیش نہیں کرتے جس سے ان مواضع میں ہاتھ اٹھانے کی نفی معلوم ہوتی ہو۔ نہ کوئی ایسی دلیل ہے۔ حدیث میں تو صرف رکوع کی طرف جانے کے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے وقت ابتدا نماز میں شروع کرتے وقت اور دوسری رکعت پوری کر کے تیسری رکعت کی طرف اٹھ کررفع الیدین نہ کیا کرواور نہ ہی ہے بیان آیا کہ نبی کریم مطفی میں اوضع میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، جب الی کوئی دلیل تولی یافعلی حدیث میں وار دنہیں ہے تو آخران لوگوں کو کیا حق ہے کہ عدم ذکر کوعدم وجود پر دکیل قرار دے کراس عموم کو خاص کر لیتے ہیں۔اوران مواضع میں رفع الیدین نہیں کرتے حالانکہ ان کے طرز استدلال پریمی لازم اور واجب ہے کہ وہ یا تو ان سب مواضع میں بھی رفع الیدین کریں یا ان کوخارج کرنے کے ليكوئى واضح تولى يافعلى دليل پيش كرين ورندايسى ترتيب كى برجگدا ورعموم يردلالت سے دست بردار بوجائيس اور اگراس ترتیب سے الی دلالت والی بات سے ہمیشہ دست بردار ہوجا کیس کے تو پھر جوحدیث اینے مسلک کے اثبات کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں بھی عموم پر دلالت قطعی ندرہے گی۔اور انہیں اس بات کے اثبات کے لیے کراس جگہ، یعنی اس حدیث میں اس ترکیب دلالت عموم پر ہے اس کے لیے الگ دلیل پیش کرنا ہوگا، صرف اس تركيب براكتفا درست نه موكاليكن كوئي دليل ابھي تك پيش نہيں كي گئي ہے اگر يد كہا جائے كداس حديث كوحفرت امام بخاری وطنیہ صرف ابتدائی قیام میں ہاتھ اٹھانے کے لیے لائے ہیں یعنی امام والا مقام نے اس حدیث یعنی "اذا قام في الصلوة وفع يديه" صرف ابتدائى قيام كے ليتمجما بـ البذاريا يعموم پرندرى تويات بھی میں ہوگی کیونکہ جس طرح امام بخاری براللہ نے "اذا قام" الح کوابتدائی قیام کے لیے مجھا ہے، بعین ہی طرح آپ كى پيش كرده حديث "اذا كان قائما في الصلوة "الخ كوامام نمائى نے اپنى سنن ميں صرف يہلے قیام، لینی جس میں قرائت ہوتی ہے کے لیے ہی شمجھا ہے اور اس کی بیئت بیان کرنے کے لیے بی حدیث لائے ہیں، پھرآ پ صاحبان کیوں یہاں امام نسائی کے فہم کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ان کے فہم و تحقیق کو پس بہت ڈالتے ہوئے اس کوعموم برر کھتے ہوئے اور اس میں علی رغم فہم النسائی دونوں قیاموں کوشامل سمجھتے ہو۔ کیاب انساف ہے؟ اگرامام نسائی مِرالله کے فہم وحقیق کونہ لینا آپ اپناحق سمجھتے ہیں تو دوسروں کو بیتن مرہمت کرنے کے لیے کیوں آپ تیار نہیں؟ لہذا کوئی ایمان والا مقام امام بخاری واللہ کی تحقیق سے اختلاف کرتے ہوئے اس "اذا قسام" الخسة عموى معنى لے ليواس ميں كونى علمى يا فئ خرابى ہے اور يدمعنى آپ كے مسلك كومد نظر ركھتے ہوئے کس طرح غلط ہے اس کی وجہ تفریق بیان ضرور کریں ورنداس بٹ دھری سے باز آ جائیں اور انصاف عدل کا والمن اته عاف ندري بموجب فرمان "واجب الاذعان" ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ

# الله مقالات راشديد (من الله على الله ع

مریدگذارش یہ ہے کہ اگرہم امام بخاری براللہ کے نہم وحقیق کوسی سبجھ لیں اور واقعتا ان کی تحقیق ہے بھی سیجھ تو اس سے ایک اور مزید دلیل اس بات کا ایک محدث مجتبد وفقیہ سے بیل جاتی ہے کہ قیام مطلق سے مرا دان کے بزد یک پہلا قیام بی ہے اور اس طرح صحابہ کرام وی اللہ میں اور محد ثین عظام ریستے سے قیام اول بی مراد ہے نہ کہ دانی جو مابعد الرکوع ہے۔ اب ان سب کے اجماع اور نہم و تحقیق انیق کونظر انداز کر کے آپ حضرات اپنی مرفی کی ایک ٹانگ کہنے پر مصرر ہیں تو آپ جانیں ہمیں تو ان سلف صالحین ریستے کا طریقہ کا ریق می نظر آتا ہے۔ اس پر ہم کا ربند ہیں اور ان شاء اللہ ہمیشہ رہیں گے ، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یارب العالمین ہماراحشر بھی ان کے زمرے ہیں ہو۔ آپین ہماراحشر بھی ان کے زمرے ہیں ہو۔ آپین

يانچوس دليل:

کاخلاصہ یہ ہے کہ اگر "اذا کان قائما" الخ کے عموم سے دونوں قیاموں کی ہیئت معلوم ہوتی ہے تو پھر بتایا جائے کہ جوآ دمی بیٹے کرنماز پڑھے مثلاً: نوافل یا عدم الاستطاعت کی وجہ سے فرائض میں وہ کونسا طریقہ اختیار کرے ،اس لیے کہ قائما کامنہ وم تو یہ ہے کہ یہ تھم قیام والی حالت میں ہے نہ کہ بیٹھنے کی صورت میں جب ہرقیام کے لیے آپ نے وضع تجویز کیا ہے تو مہر بانی فرما کر بتا کیں کہ جو بیٹھ کرنماز پڑھے وہ کون می ہیئت اختیار کرے ، واضعین حضرات کوتو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کی صورت میں بھی رکوع سے پہلے خواہ بعدوضع پر عامل ہیں واضعین حضرات کی دلیل بوچھی جائے تو جواب ندارد۔

ایک دوست سے بیں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ بیٹھ کرنماز بڑھنے کی حالت میں بھی وضع کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حجت بول اٹھے کہ ہم اس کوقیام والی حالت قیاس کرتے ہیں۔ تعجب ہے! کیسی سم ظریفی ہے کہ قیاس ان حضرات کے ہاں باطل ہے اور قیاس کوچھ نہیں جانے لیکن یہاں محض اپنی بات کی لاج رکھنے کی خاطر باطل چیز کا ہتھیار کے کرمیدان میں آجاتے ہیں۔

چەدلا وراست در دے كەبدكف چراغ دارد!

کیا حق پرتی ای کانام ہے؟ کہ ایک غیرضی چیز اور باطل بات کو آپ دلیل کے طور پڑھن اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے مفروضہ کا اثبات ہوتا ہے اور دوسروں کو زبردتی ایپ ریوڑ میں داخل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کے بات رکھنے کی خاطر ان کی اپنی قیاسی بات کو مان لیس تب ہمی یہ بات قطعاً غلط ہے اس لیے کہ ان کا قیاس نص کے برخلاف ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر بنائفة سے مروى ہے كم

پیاٹ یائی و ت کوئٹی گئی کدان سب کے ہاں مطلق تیاس ہے۔

#### مقالات راشدیه (محب الله ناه راشدی ) بیسی ایسی و 97 بیسی مقالات را می بعد باتھ بچوڑ نامسنون کے مقالات راشدی اللہ

((ان رسول الله على ركبتيه ورفع الصلوة وضع يديه على ركبتيه ورفع الصبعه اليمنى التى تلى الابهام فدعابها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.)) (صحبح مسلم)

"بیشک نی کریم مشیکی جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پررکھتے اور دائیں ہاتھ کی دوانگی جوانگو تھے کے مصل پہلے اس کواٹھا کر دعا کرتے رہتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پرکھلا ہوار کھتے۔"

ہم نے بعض حضرات سے پوچھا کہ جناب بیٹھ کرنماز پڑھنے کی حالت میں ٹانگوں کی کیا ہیئت ہونی چاہیے؟ تو جواب ملا کہ وہ کن' تشہد' والی ہیئت اگر پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا دلیل تو جواب ملتا ہے کہ جے مسلم کی حدیث جو او پر تحریر کر آئے ہیں ، اللہ اکبر! اللہ اکبر! جب آپ ٹانگوں کی ہیئت کے لیے نہ کور حدیث کو دلیل بناتے ہیں تو ہوں کی ہیئت کے لیے نہ کور حدیث کو دلیل بناتے ہیں تو ہوں کی ہیئت کے لیے بھی اس دلیل کو کیول دلیل نہیں بناتے اور اس کو دلیل قرار دے کر ہاتھوں کو بھی رافوں یا گھٹنوں پر کیول نہیں رکھتے؟ اس طرح پوری حدیث پڑمل ہوتا لیکن آپ کا طرز عمل بتاتا ہے کہ حدیث کے ایک حصہ پر بالکل نہیں بلکہ اس کو آپ حضرات نسیا منسیاکر دیتے ہیں۔

﴿ اَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ (البقرة: ٥٥)

"تو كياتم كتاب كيعض حصه برتوايمان لاتي بواور بعض حصه ي كفركرتي مو"

بہرحال اس قتم کی ترکیب کو ہر جگداور ہمیشہ عموم پرمحمول کرنے سے کیا کیا مفاسد وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ

ناظرین حفرات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے ان سب باتوں سے ہمیں تو یعلم حق الیقین کے درجہ پر ہوگیا ہے کہ اس مدیث یعنی اذا کان قائما فی الصلوٰ ق کے قیام سے مراد قیام اول ہے جس طرح کہ محدثین کرام حفرات نے بھی اس ترکیب سے سمجھا ہے اور یہی مسلک امام نسائی کا ادر یہی طریقہ امام ہمام بخاری براللے کا ہے جیسا کہ فدکورہ بالاصفات میں وضاحت سے عرض کرآئے ہیں اور اس طریقہ سے سب کی سب احادیث میں تطیق بھی ہوجاتی ہے اور ان میں باہمی تعارض و تخالف بھی نہیں رہتا اور کی کوترک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

اور نماز کے سب ارکان کی ہیئت و کیفیت بھی واضح ہو جاتی ہے، بہر کیف امید ہے کہ قارئین کرام نے ہمارے ذکر کردہ دلائل واضح اور اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ واضعین حضرات کی پیش کردہ دلیل اول ان کے مسلک کو کئی تقویت نہیں پہنچاتی ۔

بلکداس کے برعش ان کے موقف کواور بھی کمزور کردیت ہے اور بیکہ اذا کان قائد ما فی الصلوٰۃ سے سے ابر کرام و گائدہ و محدثین عظام کے طریقہ پرصرف پہلا قیام ہی مراد ہے اوراس قیام میں وضع کے ہم بھی قائل ہیں اوراس برہم بھی عامل ہیں۔

قیام مابعد الرکوع میں وضع کے قائلین کی پہلی دلیل پرالحمد للد کلام تام ہوا اب آ گے ان کی دوسری دلیل پر معروضات پیش خدمت ہیں:

((عن واثل بن حجر قال رأيت النبي الله حين كبر رفع يديه حذاء اذنيه ثم حين ركع ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ورايته ممسكا يمينه على شماله في الصلوة.)) (المسند لإمام احمد: ٢/ ٣١٨)

'' حضرت وائل بن حجر فالليو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم مظیّقاتی کو دیکھا کہ جب بہتر تحریمہ کا قربا تھا تھا ہے ، پھر جب رکوع کیا تب بھی اور جب سسمع الله لمن حمدہ کہا شب بھی ہاتھا تھا نے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ نماز میں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں سے پکڑر کھا تھا۔''
اب وضع کے قائلین حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت وائل فرالٹو کو کے بعد جب نبی کریم مظیّقاتی سید ھے ہوئے بیفرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے ویکھا، اس سے ثابت ہوا کہ اس قیام میں جبی وضع ہے۔

ناظرین کرام!اب آپ واضعین حضرات کی پیش کردہ اس حدیث کے بارے میں میرے معروضات کو بنظر انصاف و تدبر کے ساتھ ملاحظ فر مائیں:

اولا: بیحدیث شاذ ہاں لیے کہ بینہ توضیح ہوسکتی ہاور نہ حسن کیونکہ سی اور حسن صدیث میں بیشرط ہے جسیا کہ اصول خدیث کی کتب میں مصرح ہے کہ وہ شاذ بھی نہ ہوللذا بیحدیث ضعیف ہوئی اور احادیث ضعیفہ سے

استدلال كرنا الل علم كى شان سے بمراحل بعيد ہے۔ شاذ حديث كى تعريف جس كوحافظ ابن حجر رالله معتد بحسب الاصطلاح قرار ديتے ہيں وہ بيہ:

((ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولي منه.))

(شرح نحبة الفكر للحافظ ابن ححر)

''شاذ وہ ہے کہ ایک مقبول (غیرضعیف) رادی اپنے سے زیادہ ثقتہ یا احفظ یا اپنے سے زیادہ رواۃ کے خالف کوئی روایت کرے''

مطلب یہ ہے کدراوی اگر چہضعیف نہ ہوصدوق وثقہ ہولیکن اگر وہ کوئی روایت الی کرتا ہے جواس سے زیادہ ضابطہ وحافظ کی روایت کردہ حدیث کے خالف ہوتو وہ شاذ کہلاتی ہے (ادر شاذ حدیث بھی احادیث ضعیفہ کی اقسام میں سے ہے)

اب و کھنا ہے ہے کہ بیصدیث جوبطور دلیل پیش کی جاتی ہے کس طرح ہے۔ میں اس حدیث کی سند ذکر کرتا ، وں ۔ امام احمد فرماتے ہیں:

((عبدالله بن الوليد حدثني سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي الله الخ))

اس زیر بحث روایت میں امام احمد بن ولفیہ کے شیخ عبداللد بن ولید ہیں جوعد نی ہے اور اس کے متعلق خودامام احمد ولفیہ فرماتے ہیں:

((كان ربما اخطافي الاسماء)) (التهذيب: ٧٠/٦)

''بيراوي بسااوقات رواة كنامون مين غلطيان كرتاب.''

اورابوحائم الرازى جلف فرماتے ہیں:

((يكتب حديثه ولا يحتج به . )) (التهذيب: ٢٠/٦)

"اس كى حديث كلهى توجائے كى كيكن اس كوجت نہيں بنايا جاسكتا۔"

اورآ گے حافظ ابن حجر جاللہ فرماتے ہیں:

((نقل الساجي ان ابن معين ضعفه)) (التهذيب: ٢٠/٦)

"الام ساجى في امام يجي بن معين ساس راوى كى تضعيف نقل كى ہے۔"

چنداور می ثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ اس کی تعدیل کے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جن سے بہنمایاں ہونا ہے کہ بیٹ تقدو ثبت تو ہیں کیکن زیادہ سے زیادہ صدوق بنتا ہے ادراس کے باوجودوہ فلطیاں بھی کرتا تھا۔ ویکھیے ! تہذیب المہذیب المہذیب میں فرماتے ویکھیے ! تہذیب المہذیب المہذیب میں فرماتے

# مقالات راشد بدر محب الله شاه راشدي كي المسنون مقالات راوع كے بعد ہاتھ چھوڑ نامسنون كي مقالات راشد بير

بين: صدوق ربما احطاء ، عبدالله بن الوليد العدني صدوق بين بسااوقات غلطياً لكرجاتا تقار

اب آپ نے اس روایت میں امام احمد بولٹ کے شخ عبداللہ بن ولید ہاں کا حال کیا ہے وہ معلوم کرلیا۔ اور یہ عبداللہ بن ولید ہے اس کا عال کیا ہے وہ معلوم کرلیا۔ اور یہ عبداللہ بن ولید ہے جس نے اس سیاق والی روایت یعنی "ور ایست مسسکا یمینه علی شماله فی السصلوٰة "کا کلرارکوع کے بعد ذکر کیا ہے حالا تکہ امام احمد براللہ کے مسند میں اسانیو صححہ ہے اور بھی چندروایات موجود ہیں جن کے رواۃ تمام کے تمام ثقہ ہیں اور ان روایات میں امام احمد براللہ کے شیوخ بھی سب کے سب ثقہ وشیت اور حفاظ ہیں۔ لیکن ان سب ثقات شیوخ نے اس وضع کا ذکر صرف پہلے ہی قیام میں کیا ہے کی ایک نے بھی بعد الرکوع اس قطعہ کو ذکر نہیں کیا۔

لیجے ! ہم یہ تمام روایات منداحمہ سے یہاں نقل کرتے ہیں آپ انہیں ملاحظہ فر ما کرخود ہی فیصلہ دیں۔ان روایات کے نقل میں ہم امام احمد براللہ کے شخ سے ابتدا کریں گے ناظرین نوٹ فرمالیں:

ا ..... ثنا يونس بن محمد ثنا عبدالواحد ثنا عاصم بن كليب عن ابيه عن واثل بن حجر الحضرمى قال اتيت النبى في فقلت لا نظرن كيف يصلى قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه قال ثم اخذ شماله بيمينه قال فلما اراد ان يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما ركع وضع يديه حتى كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه بذالك الموضع فلما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ووضع عد مرفقه على فخذه اليمينى وعقد ثلاثين وحلق واحدة واشار با صبعه السبابة.)) (مسند احمد: ١٩/٤)

اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ان احادیث کا ترجمہ نہیں دیا کیونکہ یہاں پوری حدیث کا ترجمہ دینا مطلوب نہیں صرف ید دکھانا ہے کہ ای روایت میں وضع کا ذکر پہلے تیام ہی میں آیا ہے اور یہ بھی نوٹ فرمالیں کہ اس روایت میں بھی عاصم بن کلیب ہے۔

اس روایت کے سب رواۃ نقات ہیں اوراس میں امام احمد برانشہ کا شخ یونس بن محمد ہے۔ جوالمؤ دب ہے اور اس کے متعلق حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں: شقۃ ثبت ، بی ثقد اور شبت ہیں بیالفاظ تعدیل کے اعلیٰ مراتب میں سے ہیں۔

٢ ---- ((ثنا عفان قال ثنا همام ثنا محمد بن حجادة قال حدثنى عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل مولى لهم انهما حدثا عن ابيه وائل بن حجرانه راى النبى الله رفع يديه حين دخل فى الصلوة كبر وصف همام حيال اذنيه

ثم التحف بشوبه ثم وضع يده اليميني على اليسرى فلما اراد ان يركع ،
اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما كبر فرفع فلما قال سمع الله لمن حمده
رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ......) (مسند احمد: ٤/٢١٨\_٢١٧)
ريمو! اس مين بحى وضع بهل قيام بى مين فركور ب- اس روايت ك بحى سب رواة ثقات بين اورامام احمر والله كافتي عفان بن سلم بهاس كيار بين الرايم التريب مين به ثقه ثبت أقد وثبت " پنته" ب- اس... ((ثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب اخبرني ابي ان واثل بن حجر الحضرمي اخبره قال قالت لانظرن الي رسول الله وضع يده اليمني قال فنظرت اليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم وضع يده اليمني فلها ووضع يديه علي ركبتيه ثم رفع راسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع راسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه وركبته اليسرى وجعل حد مر فقه الايمن على فخذه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى على فخذه اليمني ثم قبض بين اصاب عه فحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعوبها ثم جئت بعد الثياب من البرد .)) (مسند احمد: ٤/ ٢١٨)

اس روایت کے رواۃ بھی تمام کے تمام ثقات ہیں اور امام احمد کا شیخ عبدالصمدید ابن عبدالوارث بن سعید العنم ی ہیں وہ تہذیب العبدیب میں دیکھے جاسکتے ہیں اور التریب میں ہے۔ صدوق ثبت فی شعبة ، یہ راوی صدوق ہے اور جب امام شعبہ سے روایت کرے تو قبت ہے۔

حافظ صاحب نے ان کے متعلق مینہیں لکھا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا تھا جیسا کہ عبداللہ بن ولید کے بارے میں فرمایا ہے۔اس روایت میں بھی وضع کا ذکر قیام اول میں ہی ہے۔

3 ..... ((ثنا اسود بن عامر ثنا زهير بن معاويه عن عاصم بن كليب ان اباه اخبره ان واثل بن حجر اخبره قال قلت لانظرن الى رسول الله كيف يصلى فقام فرفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم اخد شماله بيمينه ثم قال حين ارادان يركع رفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم وضع يديه على ركبتيه ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك ثم سجد فوضع يديه حذاء اذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى فخذه في صفة عاصم ثم اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى فخذه في صفة عاصم ثم

# مقالات راشديه (محب الله شاه راشدي ) الله المحالي المحالي المحارك كابعد باتحد جهورٌ مامسنون على المحالية المحالي

وضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثلاثا وحلق حلقة ثم رأيته يقول هكذا واشار زهير بسبابة الاولى وقبض اصبعين وحلق الابهام على السبابة الثانيه قال زهير وقال عاصم وحدثنى عبدالجبار عن بعض اهله ان وائلا قال اتيته مرة اخرى وعلى الناس ثياب فيها البرانس وفيها الاكسية فرئيتهم يقولون هكذا تحت الثياب.)) (مسند احمد: ٣/

اس حدیث میں بھی وضع پہلے قیام میں ہی ندکور ہے اور رواۃ سند کے سب کے سب ثقات ہیں اور امام احمد مِرائعہ کا شخ اسود بن عامر جس کا لقب شاذان ہے۔اس کے متعلق التقریب میں ہے۔ شسقة ، بیر ثقہ ہیں اور '' ثقہ' صدوق سے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں۔

0..... ((ثنا اسود بن عامر ثنا شعبه عن عاصم بن كليب قال سمعت ابى يحدث عن وائل بن حجر الحضرمي انه رأى رسول الله في فذكره وقال فيه ووضع يده اليمنى على اليسرى قال وزاد فيه شعبة مرة اخرى فلما كان في الركوع وضع يديه على ركبتيه وجافى في الركوع.)) (مسند احمد:

اس روایت میں بھی امام احمد کا شیخ اسود بن عامر ہے لیکن اس میں عاصم بن کلیب سے راوی امام شعبہ ہیں، اس لیے اس شیخ سے دوبارہ روایت ذکر کی گئی ہے۔

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ امام احمد برالتہ کے چارشیوخ عبداللہ بن الولید سے بدر جہابلند ہیں۔
اس وضع کو پہلے ہی قیام کے لیے ذکر کیا ہے صرف ایک عبداللہ بن ولید نے اس فکڑ نے کورکوع کے بعد ذکر کیا ہے۔ وہ بھی ادراس سیاق کے سوق میں وہی منفر د ہیں ادران کے متعلق ائمہ جرح وتعدیل نے جو پچھار شاد فر مایا ہے۔ وہ بھی گذشتہ صفحات میں فدکور ہوا للہذا جب صدوق راوی بسا اوقات غلطیاں بھی کیا کرتا ہوا ہے سے بدر جہا او پر کے لیک راوی نہیں بلکہ چار شات راوۃ کی مخالفت کر ہے تو وہ روایت کیسے سے یا حسن ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ اصول حدیث ایک راوی نہیں بلکہ چار شاذ احادیث ضعیف کے اقسام میں سے ہے بہر حال بیرحدیث جو مابعد الرکوع میں کے قواعد کے تحت شاذ ہوگی اور شاذ احادیث ضعیف کے اقسام میں سے ہے بہر حال بیرحدیث جو مابعد الرکوع میں وضع کے قائلین نے پیش فر مائی ہے وہ شاذ ہے۔ الہذا ضعیف اورا حتجاج کے درجہ سے ساقط ہوگی۔

نوت: شذوذسندين بهي موتاب تومتن من بهي اوريهال متن من شذوذ ب\_فتدبروا

قافیة: اس روایت میں دراصل راوی کامقصد نبی کریم منظی این کے نمازی میکیات فی الجمله بیان کرناتھا یعنی یہ باتیں ، بھی نماز میں ہیں ان باتوں میں سے ایک ' وضع الیدین علی الصدر' ، بھی ہے جس کی جگہ پہلا قیام ہے لیکن باتیں ، بھی نماز میں باتوں میں سے ایک ' وضع الیدین علی الصدر' ، بھی ہے جس کی جگہ پہلا قیام ہے لیکن

# المقالات راشديه (محب الله شاه راشدي ) المسنون عليه المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

اس جگہ چونکہ ان باتوں کافی الجملہ بیان کرنا تھانہ کہ اس کی ترکیب اس لیے بیکہددیا کہ "ور آیته ممسکا یمینه علی شماله فی الصلوٰ ق" یعنی میں نے آپ کونماز میں ہاتھ باندھے دیکھااور نماز کی جگہ اس موضع پر بیان نہیں کی مطلق بیریان کیا کہ بیر چیز بھی میں نے نماز میں دیکھی کیکن کہاں اس کی اس جگہ کوئی وضاحت نہیں بیدوسری مدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔

اور''واؤ''عطف میں ترتیب بالکل نہیں جیسا کہ اس کی تحقیق ہم نے اپنے کتاب''لتحقیق الجلیل' میں کافی وشافی کردی ہے بلکہ می مطلق جع کے لیے آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز جو ہے قومقدم لازم نہیں آتی کیونکہ یہاں ترتیب تو ہنیں جواس قسم کا محذور لازم آتا اور روا قاس قسم کے تصرفات کرتے آئے ہیں۔ روا قالے اس قسم کے تصرفات کی یانچے مثالیں میں نے'' انتحقیق الجلیل' میں ذکر کی ہیں یہاں صرف دومثالیں پیش کرتا ہوں۔

۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب ڈٹاٹنڈ سے میرحدیث مروی ہے۔

((کان سجود النبی ﷺ ورکوعه و قعوده بین السجدین قریبا من السواء))
"" جناب رسول الله ﷺ کا مجده اور رکوع اور دونول مجدول کے درمیان بیٹھناتقریباً برابر تھے۔"
ان ہی الفاظ سے اور انہی صحابی ڈاٹنو سے اسی روایت کوامام ابودا و دنے اپنی سنن میں پہنی نے سنن کبرگی میں لائے ہیں۔
لائے ہیں۔

و کیھئے! یہاں راوی نبی منتظ میں کے تعدہ کورکوع سے پہلے ذکر کرتا ہے حالانکہ اس کا مقام رکوع کے بعد ہے۔ ۔ امام احمد کے مند میں بیروایت ہے:

((عن وائل قال صلى بنا رسول الله في فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا النضالين قال آمين واخفى بها صوته وضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره.)) (مسند احمد: ٢١٦/٤)

ملاحظ فرائے! یہاں وضع الیدین کا ذکر آمین کے بعد آیا ہے۔ تو کیااس کا یہ مطلب ہے کہ نجی کریم مطاع اللہ نے فاتحہ پڑھ کر آمین بھی کہی اور بعد میں ہاتھ باندھے۔ ہرگر نہیں یہ مطلب قطعاً نہیں ہے لیکن یہاں بھی راوی نے فاتحہ پڑھ کر آمین بھی کہی اور بعد میں ہاتھ ماندھے۔ ہرگر نہیں اس کا مقصد صرف یہ بیان کرنا تھا کہ یہ با تیں بلاقصد تر تیب ذکر کردی ہیں اس کا مقصد صرف یہ بیان کرنا تھا کہ یہ با تیں کما زمیں ہیں۔ ان کی تر تیب دوسری مفصل احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس قتم کی اور مثالیں 'التحقیق الجلیل' میں ملاحظ فرما کمیں جب معلوم ہوا کہ روا قاس قتم کے تصرفات متون روایات میں کرتے آئے ہیں اور نماز کی ہیا ہی کیوں نہ یہ کہنا آئے ہیں اور نماز کی ہیا تیں بھی کیان میں تقدیم و تاخیر کرتے آئے ہیں تو یہاں بھی کیوں نہ یہ کہنا ہیاں کرنی تھی ۔ یہنا وروہ باتیں بھی نماز میں ہیں۔

مقالات راشدىد (ى بالله شاه راشدى) كي الله المعالم المع

چونکہ،اس بیئت کی جگہ دوسری احادیث میں متعین ہوگئی ہے اوران رواۃ سے روایتیں لینے والے بھی اس کو خوب جانتے تھے۔اس لیے کہ نماز کا طریقہ متواتر تھا اس میں کسی التباس یا اس سے کسی غلط نبی کوئی وجہ نہیں تھی، لہذا تقدیم وتا خیر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہر حال اس روایت میں راوی کا مقصد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں امساک بھی ہے لیکن کی جگہ وہ دوسری احادیث سے حصہ سے معلوم ہوجاتا ہے اور پھر آپ کے اس جلوس بیٹنے کا ذکر آگیا ہے اور اس کوف لمما جلس کے الفاظ سے شروع کیا ہے اور '' فاع'' میں مہلت یا ترخی نہیں ہوتی ہوتی اس کا ذکر آگیا ہے اور اس کوف لمما جلس کے الفاظ سے شروع کیا ہے اور '' فاع'' میں مہلت یا ترخی نہیں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کے بعد والے قیام کے بعد مصل ہی نبی کریم طبیق نیوں کرنی نہیں تھیں بلکہ چند اور وہ ہمی بلاتر تیب بیان کرنی تھیں اس لیے بعض با تیں بیان فر ما کیں اور ان کی تر تیب کولی ظ نہ رکھا۔ اس طرح یہ روایت ہمی بلاتر تیب بیان کرنی تھیں اس لیے بعض با تیں بیان فر ما کیں اور ان کی تر تیب کولی ظ نہ رکھا۔ اس طرح یہ روایت جوضعیف ہوجائے گی اور اس کو بالکلیم ترک کرنے کی ضرور سے نبیں رہتی۔

شالتا: اگربالفرض على زعم المستدنين بهذا الحديث . ال فكر مصراد مابعدالركوع والے قيام كى بيئت بيان كرنى تقى تو صحابى بنائي الل السان تھے، كى طرح بھى اس طرح كے الفاظ نه فرماتے كه "ميں نے آپ كونماز ميں ہاتھ با ندھ ديكھا۔" كيونكه ان كو بيان كرنا تو مابعدالركوع والے قيام كى بيئت تھى جو خاص تھاليكن انہوں نے بيفرماديا كه ميں نے نماز ميں بيديئت ديكھى يعنى" منماز ميں "كے الفاظ تو عام بين ان سے بيتو ظاہر نہيں ہوتا كه نماز كي ميں مي بيئت ديكھى بلكه اس صورت ميں نہيں اس طرح كہنا جا ہے تھا۔

((ثم حين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ووضعهما على الصدر او رفع يديه فامسك او امسك شمالهما بينهما . ))

'' پھر جب سے الله لمن حمدہ کہاتو ہاتھ اٹھاتے اور ان کوسینہ پررکھایا پھران دونوں ہاتھوں میں سے ہائیں کو دائیں سے پکڑا۔''

قارئین کرام! آپ سوچیں کہ اگر یہال صحافی کا مقصد وہ ہوتا جومتدلین حضرات لیتے ہیں تو عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی جس طرح اوپر ہم نے لکھی ہے ورنہ بیموجودعبارت اوراس سے مقصودوہ جویہ حضرات لیتے ہیں تواس عبارت کووضاحت و بلاغت سے گرادیتی ہے۔

اگریفر مایا جانے کہ صحابی خلائیئ نے اس جگہ'' فی الصلوٰۃ''کے الفاظ فر ماکر دونوں قیاموں کواس میں شامل فر ما لیا ہے تو یہ بات کے ''فی الصلوٰۃ'' میں فی الواقع عموم ہے اور اس لیے دونوں قیاموں کوشامل ہے خودابھی تک مجوث نیہ ہے۔

ہمیں ان الفاظ کا اس جگہ عموم مسلم نہیں اور مدعیوں کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی گئی جس سے'' فی الصلوٰق'' میں اس جگہ عموم کا اثبات ہونا ہو۔ لہذا جب تک ایسا کوئی واضح اور قطعی دلیل اپنے اس دعویٰ پر

خلاصہ کلام! بیرحدیث اولاً: شندوذکی وجہ سے ضعیف ہے، ٹانیاً: ان کی مدمی پرنص نہیں۔ ثالثاً: زیادہ سے زیادہ اس میں بھی فی الجملہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا اثبات ہوتا ہے جس کے ہم منکر نہیں ہیں باقی اس سے مابعد الرکوع والے قیام میں وضع یا امساک ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ من جملہ دوسرے وجوہ کے اس طرح بیرعبارت فصاحت و بلاغت سے گرجاتی ہے، ایک اہل لسان صحابی زائشہ سے اس شم کی سوظنی کے ہم تو قطعاً روادار نہیں ہیں۔

بہرصورت اس مدیث ہے بھی مابعد الرکوع والے قیام میں وضع وقبض کے قائلین کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ یمی وہ دوصدیثیں تھی جو عام طور پریہ حضرات پیش فرماتے ہیں اور ہم نے بھی الحمد للدثم الحمد للدان پراپنے مبلغ علم کے مطابق تحقیقی کلام کر کے سامنے پیش کردیا ہے۔

اب وہ عدل وانصاف کی دامن تھا متے ہوئے تعصب و جانب داری سے اجتناب کرتے ہوئے فیصلہ فرمائیں کہ ختی کہ میں کہ حق کی دامن تھا متے ہوئے تعصب و جانب داری سے اجتناب کرتے ہوئے فیصلہ فرمائیں کہ حق کس جانب ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے مہر بان قارئین کرام ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ان دوحدیثوں کے علاوہ بھی ان حضرات کی جانب سے پھھاور دلائل بھی زمانہ ماضی بعید میں بیش کیے تھے جس کا بالا حصہ میں نے بھی ''انحقیق الجلیل'' میں ذکر کرکے ان پیفسل اللہ وحسن تو فیقہ کانی وشافی کلام کیا تھا۔

لىكىن در حقيقت ان كودليل كهنا بھى درست نہيں۔

لہٰذاان کا ذکرکر کے ان پرکلام کرنا قیمتی وقت کا ضیاع ہوگا ویسے بھی پیختصررسالہ ایسی تطویل لا طائل کامتحمل نہیں ہوسکتا،اس لیےان کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا جا تا۔

العاقل تكفيه الاشارة.

"عقل مندآ دمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔"

الله تعالى سِحانه كَفْطُل وكرم سے بيمقاله مسماة نيل الاماني و حصول الامال بتحقيق ان الهيئته المسنونة القيام بعد الركوع هي الارسال.

ایناختام کویہنچا۔

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنًا وصلى الله على خير خلقه سيد ولد آدم خاتم النبيين محمد وآله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.



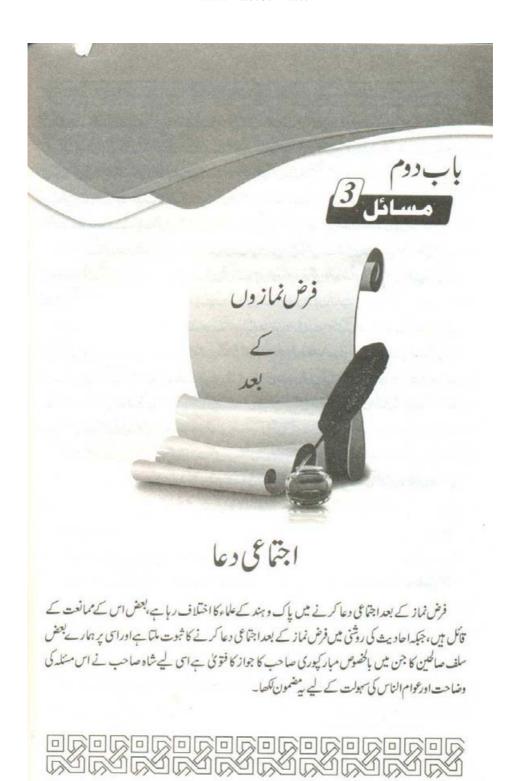



### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد!

- ا۔ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاسکتی ہے؟
- ۲۔ کیانمازفرض یالفل کے بعد ہاتھواٹھا کردعا کرناجائز ہے؟
- ۔ اگرامام دعاکے لیے ہاتھ اٹھادی تو کیا مقتدی بھی اس کے ساتھ ساتھ اٹھا سکتے ہیں ، یعنی اجما می طور پر دعا کر سکتے ہیں؟

(۱) پہلی بات سے متعلق تو اتن احادیث صحیحاً تی ہیں کہ اگر ان کو از معنوی کا تھم دیا جائے تو مبالغہ ہوگا۔

(۲) اس کے متعلق بیگذارش ہے کہ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے جبکہ یہ یہ بار اور اسے امت کورغبت دلانا ہے تا کہ صلواۃ مکتوبہ کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے اور اس سے امت کورغبت دلانا ہے تا کہ صلواۃ مکتوبہ کے بعد خصوصی طور پر دعا کریں۔ اب دعا بغیر ہاتھ اٹھائے ہی کی جاسکتی ہے اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو وہ بھی جائزاور ٹھیک ہے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آ داب میں سے ہے۔ (نہ کہ لواز مات سے) جیسا کہ صدیث نبوی ان اللہ حسی کریہ . 4 وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، پھراگر کوئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر تا کہ اس سے ہوتا ہے، پھراگر کوئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر تا کہ اس سے ہتو اس میں کوئی خرائی نہیں ہے اور اس بارے میں یہ تصور نبیں رکھتا کہ یہ فرض یا واجب ہے یا نماز کے لواز مات و شرا لکا وغیر ہا میں سے ہتو اس میں کوئی خرائی نہیں ہے اور نہیں ہوتا ہے ، پھراگر کوئی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ یہ بوتا ہے ہوتا ہے جو آ ہی کوئی کا ہے، اس طرح تقریما تھر ہیں ہوتا ہی تہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زیر خوالئی کی حربی نہیں اور نہ ہی یہ بدعت کہلائے گی بلکہ یہ فعل آ بھی آ ہے سے خابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زیر خوالئی کی حربی نہیں اور نہ ہی یہ بدعت کہلائے گی بلکہ یہ فعل آ بھی آ ہی سے خابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زیر خوالئی کی خوال کے بعد ہاتھ اٹھا وفرضی کوشائل ہے، اس کے متعلق علامہ بیٹی مجمع الزوائد میں کھتے ہیں: رجالے شفار کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔ اس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹوائد کھا کہ نے بیکہ اٹھو اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔ اس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔ اس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔ ہوں اس سے متعلق علامہ بیٹر کوئی مقال کرتے تھے۔ اس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔ ہوں سے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرتے تھے۔

علامه مبار کپوری نے آخر میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک قول راجح یبی ہے کہ نماز کے بعد فرضی وفلی میں ہاتھ

<sup>•</sup> اخرجه الترمذي، كتباب الدعوات، باب ان الله حي كريم، رقم الحديث: ٣٥٥٦ قال ابو عيسي هذا حديث حسن غريب، وابو داو درقم الحديث: ١٤٨٨ و ابن حبان في صحيحه: ٨٧٣.

الله كردعا كرناجائز ب،اس مي كوئى قباحت نبيل - جب بيثابت ہوا كه نماز كے بعد آپ منظ الله الله الله الله الله الله كرتے منام ميں كرتے سے تقو گو آپ نے اس پر مداومت نه كى ہوليكن اس كوكرتے رہنا مسنون ہوگا نه كه بدعت و مسلم ميں مسلوق كون كے باب ميں ايك روايت ام المومين سيده عائش صديقه و الله الله ميں بيالفاظ بين:

((ثم (اى بعد الخطبة) رفع يده فقال اللهم هل بلغت))

اورخطبہ نماز کسوف کے بعد ہی ہواتھا اس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کا جُوت ہے اور یہ الفاظ اس روایت کے بعد لائے ہیں جس میں یہ امر ہے کہ جب کسوف ہوتو نماز پڑھا کرواور دعا کرواور اس طرح قولاً وفعلاً نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کا جُوت میں کیاب الدعوات میں اس صحیح بعد ہاتھ اٹھانے کا جُوت میں کتاب الدعوات میں اس صحیح مسلم والی روایت کودعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے جُوت میں پیش فرمایا ہے۔

ملحوظہ ا: بعض احباب عہد حاضر کے ایک عالم کا حوالہ دے کرسید ناعبداللہ بن زبیر مزائلیٰ کی حدیث کوضیف قرار دیتے ہیں لیکن یہ نہایت عجب بات ہے کیونکہ سید ناعبداللہ بن زبیر والی حدیث تو طبرانی کی مجم کبیر میں ہے اور یہ کتاب ان مولا نانے ابھی تک دیکھی ہی نہیں ، پھراس کی سند کے کسی راوی پر کیسے کلام کر سکتے ہیں یا اس کی کس طرح تفعیف فرماتے ہیں؟ بیخود جناب سوچیں ہم نے تو حافظ پیٹمی کے کہنے پراعتاد کیا ہے (جو مجمع الزوائد میں فرمایا ہے) اور مجم کبیر حافظ پیٹمی کے سات نے بیال کی تو شیق تو سمجھ میں آتی ہے اور اس پراعتاد بھی کرمایا ہے) اور مجم کبیر حافظ پیٹمی کے سات نہیں ۔ کرتے ہیں لیکن حضرت مولانا نے ویکھائی نہیں ۔ لہذا ان کی تضعیف کا کیا مطلب؟ یہ کتاب پاکستان میں ہے لیکن ڈیرہ نواب صاحب کے کتب خانے میں اور وہ دکھاتے تک نہیں ۔

ملحوظہ انجی مسلم دالی حدیث کے متعلق اگر کوئی ہے کہ اس میں تو دعائیں ہے صرف "هل بلغت" کے الفاظ ہیں لہذا ہے دعائیں ہے ہوئی ؟ اس کے لیے ہے گذارش ہے کہ اس حدیث میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر ہے اگر بید دعائے تھی تو کیا چیز تھی ؟ باتی رہاالفاظ "هل بسلم علیت" کے تو بعض ادعیہ ڈائر یکٹ ہوتی ہیں اور بعض ان ڈائر یکٹ وہ اس طرح کہ جیسے کوئی کے کہ "جنت لا سلم علیك "مطلب یہ ہوتا ہے کہ ججھے کی دلوائے جسیا کہ علم البلاغہ میں تعریض کے مسئلہ کے بیان میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ امام بخاری اپنی تھے میں بیات منعقد فرماتے ہیں:

((باب الدعاء بعد الصلوة)) اور پھراس ميں سيدنا ابو ہريره فيائين كى وه حديث لاتے ہيں جس ميں بيالفاظ ہيں:

((قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذالك قال والنعيم المقوا من فضول

اخرجه مسلم في صحيحه كتاب، الكسوف باب صلاة الكسوف: ٧٠٩٠.

اموالهم ولبست لنا اموال قال افلا اخبر کم بامر تدر کون من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعثله و تسبقون من جاء بعدکم و لا یاتیها احد بعثل ماجئتم الا من جاء بعثله تسبحون فی دبر کل صلواة عشرا و تحمدون عشرا و تکبرون عشرا)) ام المحدثین نے اس پرباب تو دعاؤل کا منعقد فر مایالین اس میں دعا (بمعنی مروجه) کا کہال ذکر ہے؟ اس میں تو تبیح تمید بجمیر کاذکر ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ اس تبیع بتمید تبیر میں جومنافع ہیں اوران کے میں تو تبیح تمید و تو اب ہے اس کے حصول کی طبع ورجاء قاری کے قلب میں ہوتی ہے، یعنی قاری پڑھ تو رہا ہے۔ سیان اللہ وغیرہ لیکن دراصل ثناء و تمید و تقریب ہو ہواللہ تعالی سے اس کا اجرو تو اب ہمی ما نگ رہا ہے۔ اس طرح سیان اللہ و غیرہ کی دراصل ثناء و تمید و تقریب ہی کریم مین تا کی عرفہ کے دن والی اس دعا: ((الا اللہ و الله و حدد کا شریف که که المملک و که المحمد و هو علی گل شیء قدید ") کے متعلق پوچھا گیا الله و حدد کا کر شریف که که المملک و که المحمد و هو علی گل شیء قدید") کے متعلق پوچھا گیا کہ اس میں تو حیدوثناء ہاں میں دعانہیں ہوتا مام ابن عینہ نے جواب میں ایک شاعر کے دوشعر پڑھے:

أ اذكر حاجتى ام قد كفانى ثناك السي ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما وكفاه من تعرضه الثناء

بس ای طرح سیحصے کہ نبی کریم مطابق انے امت کو سمجھانے کے بعد اللہ ہے دعا کی کہ اے اللہ! جب میں نے امت کو سیرے دور فرما اور بیاس لیے کہ کوئی نیک کام امت کو تیرے احکام پہنچا دیے تو اب تو ہم پر مہر بانی کرتے ہوئے یہ مصیبت دور فرما اور بیاس لیے کہ کوئی نیک کام کرکے اس کے بعد دعا کرنا قبولیت کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ آپ جانے ہیں تین آ دمی غارمیں جب محصور ہوگئے تھے تو اللہ کی جناب میں اپنے اچھے اعمال پیش کرکے پھر دعا کی تھی کہ یہ مصیبت ہم سے دور کی جائے۔ بس یہ بات بھی اس طرح سیجھے اور شیح مسلم میں تو وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ جب سوف وغیر ہوتو نماز ودعا کی طرف متوجہ ہوجا و بس اس تول کا میملی نمونہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

ملحوظه ۱۰ او پرعرض کیا گیا کرفرضی نماز کے بعد دعازیادہ متجاب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بیرحدیث ہے جو جامع التر فدی میں (کتاب الدعوات) میں سیدنا ابوا مامہ والٹی سے مردی ہے (مرفوعاً) کہ دعازیادہ ترمقبول دور تتوں میں ہوتی ہے۔ ایک جو ف اللیل الاخر اور دوسری دبر الصلوات المکتوبات (فرض نمازوں کے بعد) اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں اور امام ترفدی نے اس حدیث کی تحسین فر مائی ہے اور علامہ مبار کیوری نے اس کو بحال رکھا ہے اور بیرحدیث امام نسائی نے بھی عمل الیوم و اللیلة میں ذکر فرمائی۔

اخرجه البخارى في كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، رقم الحديث: ٦٣٢٩.

مقالات داشد بير (مب الله شاه داشديّ) بي المسال المس

ملحوظ ۱۰ : اور پھر میں محرض ہے کہ ' دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا'' یہ بھی دعا کے آ داب میں سے ہے، اس بات ک دلیل میں بہت کا حادیث مروبیہ ہیں۔ ان السلسه حسی کریم النے وغیرہ لیکن میں یہاں خصوصیت سے ایک صدیف نقل کرتا ہوں جس سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے خصوصی آ داب میں سے ہے۔ بیروایت بیجی نے سنن کبری میں روایت کی ہے اور حاکم نے اس کی تھے کی ہے اس کی سندو متن یہے :

( وقد اخبر نیا اب و عبد الله الحافظ هو الحاکم صاحب المستدرك ، انباء اب و ب کر بن اسحاق انباء الحسن بن علی بن زیاد ثنا عبد العزیز بن عبد الله حدث نی سلیمان بن بلال عن عباس بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس ان رسول السلم اللہ میں معبد عن ابن عباس ان رسول السلم اللہ میں مغبد عن ابن عباس ان الدعاء فر فع یدیه مدا )) •

اس صدیث کاتر جمہ بالکل واضح ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا خصوصی طریقہ رفع ایدی کے ساتھ ہے گوبلا رفع ایدی دعا کا بھی شوت ہے لیکن اس سے اتنا تو ضرور معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا ٹا (دعا میں ) بہر حال بہتر اور مستحب ہے کیونکہ خود نجی کریم ملتے آئے نے دعا کا پیاطریقہ بتایا ہے۔

ابان دونوں حدیثوں کو ملا لیجئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرض نماز کے بعد زیادہ مستجاب ہوتی ہے اور دعا کا طریقہ ہاتھ اٹھا اور ہا گا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت یا معیوب ونا پسندیدہ فعل نہیں بلکہ اچھا اور مستحب ومندوب بلکہ مسنون فعل ہے، بعنی مسنون قول (صرف ان احادیث کے بموجب) لیجئے ایک اور حدیث کا فرکرتا ہوں جس سے خصوصی طور پر فرضی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی کریم مستحق نے کو فعل مبارک سے ثابت ہوتا ہے ملاحظ فرما ہے:

((حدثنا سليمان بن احمد بن ايوب (هو الامام الطبراني) ثنا على ابن الصقر ثنا عفان بن مسلم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال ذكر انس بن مالك سبعين رجلا من الانصار، الحديث. وفيه فما رايت رسول الله على سرية وجده عليهم لقد رايت رسول الله على على على الغداة رفع يديه يدعو عليهم) •

اس مدیث کی بھی امام حاکم نے تھیجے کی ہے اور حافظ ذہبی نے اس کو بحال رکھا ہے۔ ہاں صرف امام دارقطنی نے اس کے متعلق بیفر مایا ہے کہ "لیسس بالقوی" کی نے اس کے متعلق بیفر مانا کہ "لیسس بالقوی" اور کسی کے متعلق بیفر مانا کہ "لیسس بالقوی" اور کسی کے متعلق بیفر مانا کہ "لیسس بالقوی" اور کسی کے متعلق بیفر مانا کہ "لیسس بالقوی" ورکسی کے متعلق الیس بقوی "

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ١٣٣/٢.

بغیر لام التعریف ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ علم الرجال پر تحقیق نظرر کے والے مانتے ہیں اور انہوں نے بتادیا ہے کہ "لیس بالقو وی (یعنی معرف باللام) انما تنفی الدرجة الکاملة من القوة (التنكیل بما فی تعلیقات الكوثری من الاباطیل ص ۲۳۲ ج ۱ للعلامة الیمانی) یعنی کی کماس کے متعلق بولتے ہیں جوتوت حافظ کے اعتبار سے کا ملدورجہ برنہ ہو۔

اس طرح علامه امير على "التذنيب للتقريب" ميس فرمات بين: "ليس بالقوى (معرف باللام) بمعنى الصدوق "اورالنكت البديعات في بمعنى الصدوق "اورالنكت البديعات في بمعنى الصدوق "اورالنكت البديعات في بما يسيوطى كالتعقبات "ورالنكت البديعات في كيا به كيا به الله فيه: انه ليس بالقوى لا تنزل روايته عن درجة الحسن المحققين كي تقريحات اور علم الرجال برمحققان فظرر كين والول كي ان وضاحول سيم علوم بوا كيلى بن العقر صدوق اور كم ازكم والكي بن العقر صدوق اور كم ازكم والكيل موافق به اصول حديث كي ابتدائى كتاب جو حسن الحديث بين الموريس بدارس مين زيردس بوتى بهاس مين محمديث كي تعريف عام طور پرسب بدارس مين زيردرس بوتى بهاس مين محمديث كي تعريف المسروط المدكورة في تعريف الصحيح ، فهو الحسن لذاته))

لینی رادی میں اگر ضبط کی کی کے سوادوسر ہے سب اوصاف جو سیح کی تعریف میں ندکور ہیں پائی جا کیں تو یہ حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے اور او پر بیمعلوم ہوا کہ لیسس بالقوی تو ۃ حافظہ کے کالمہ درجہ کی ٹی کرتا ہے اور مآل اس کا وہی ہوا کہ اس میں ضبط کی کی ہے اور اصول حدیث میں فدکور حسن لذاتہ حدیث کی تعریف ہے ہی معلوم ہوتی کہ اس میں جو راوی ہوتے ہیں وہ حفظ میں کمال درجہ نہیں رکھتے بلکہ ضبط کی ان میں قدرے کی ہوتی ہے۔ اگر غور فرما کیں تو وہی بات معلوم ہوگی جوہم نے عرض کی کہ علی بن الصقر حسن الحدیث اور صدوق ہواں کی حدیث میں ہوتی تو وہ ہی شقیق الصحیح نے الاحتجاج ہے۔ البذایہ حدیث سے اور اس سے استدلال صبح ہے سند تحقیق کے بعد۔

### متن حديث:

ال حدیث کمتن سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ملتے آئے ہوئی کی نماز کے بعد کافی عرصہ تک ہاتھ اٹھا کرد عاکرتے رہے ہیں اگر یہ ہماز رہے ہیں اگر یہ ہماز ان احادیث کے خالف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ملتے آئے نماز میں ان پر بدد عاکرتے ہے تھے واس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے خالف نہیں ہے بلکہ بآسانی ان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ جب دوحدیثوں میں تطبیق کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو ترجیح یاترک کی طرف بالکل رجوع نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اصول حدیث میں محقق ہو چکا ہے۔ محدثین سب سے اول تطبیق کوئی کام میں لاتے ہیں اور جب وہ کسی گا جیسا کہ اصول حدیث میں محقق ہو چکا ہے۔ محدثین سب سے اول تطبیق کوئی کام میں لاتے ہیں اور جب وہ کسی کیا جائے گئی بن الصقر صدوق.

المسلم ا

لیکن نبی کریم منت آن کی جود عائیں استعاذہ وغیرہ نماز کے بعد کی احادیث سیحے میں وارد ہیں ان میں عذاب القیم سے استعاذہ موجود ہے، لیعن نماز میں بھی یہ دعاما تھی اور بعد نماز بھی اسی طرح اگر اس دردناک معاملہ کے وقوع پر بڑے درداورد کھی وجہ سے آپ نے نماز میں اور نماز سے فراغت کے بعد ان پر دعا کی ہوتو یہ بیر نہیں بلکہ مین قرین قیاں ہے۔ بہر حال اس روایت حسنہ سے بھی معلوم ہوا کہ فرضی نماز کے بعد بھی آپ ملئے آئے ہا تھا تھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ثابت ہوگئ تو اب اس کو بدعت کہنا کیسے درست ہوگا؟ بلکہ یہ تو عین مسنون ومندوب ہے اور مستحب ہوا۔ بہر حال ان تولی وقعلی احادیث سے نماز نفلی خواہ فرضی کے بعد ہا تھا تھا کر دعا کر دعا کرنا ثابت ہوا۔ و ھو المطلوب

ملحوظہ: میں صحاح سنہ کے علاوہ دوسری کتب سے بھی دلائل پیش کرتا رہتا ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ سلف سے خلف تک علماء وفضلاء محدثین وفقہاء ان صحاح سنہ کے علاوہ کتب صدیث سے دلائل پیش فرماتے رہے۔
یہی بات صرف مدنظر ہوئی چا ہے کہ ایک تو ان کی سند صحیح (جید) ہوا ور دوسرے یہ کہ وہ روایت مشہور ومتد اولہ کتب صدیث خصوصاً صحیحین کے خالف نہ ہو۔ خالف بھی ایسی کہ بغیر تکلف وضع کے ان میں تطبیق نہ ہو سکے، جب یہ دونوں با تیں موجود ہوں تو وہ روایت قبول کر لنی چا ہے بلکہ لازمی طور پر قبول کرنی ہوگی بلکہ یہ اللہ کا دین ہے جو محفوظ ہے اور مختلف کتب میں با تیں بھری پڑی ہیں کوئی ماتی ہے کہیں کوئی۔

اباور كي تحقيق سے درج ذيل چندا مم نكات معلوم موك:

(الف) فرض نماز کے بعد دعازیا دہ متجاب ہوتی ہے اور اس میں امت کوتر غیب ہے کہ وہ خصوصی طور برفر اکفن

<sup>🛈</sup> رواه البخاري في صحيحه.

﴿ مقالات راشد یہ (مجالفہ شاہ راشدی ) ﴿ 113 ﴿ فَرَضَ مُمَا رُوں کے بعد اجْمَا یُ وَمَا کُونِی مِعَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ

(ب) دعامیں ہاتھ اٹھانا بیدعا کے خصوصی آ داب میں سے ہے۔ اسی لیے دعا کے لیے اس ادب کو کسی خاص موقعہ موقعہ یا کی سے کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا گیا ہے بلکہ اس کوعام رکھا گیا ہے، یعنی جب بھی انسان دعا کر ہے جس موقعہ پر کرے، خواہ نماز سے قبل یا نماز کے بعد بفلی نماز ہویا فرضی ہوان سب صورتوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ومسنون ہیں۔

(ج) نی کریم مطنی آی است عموی طور برنماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرناعملاً ثابت ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر ذائنید کی حدیث سے معلوم ہوا۔

(د) خصوص طور پرفرض نماز کے بعد بھی نبی کریم میشے آیا ہے عمومی طور پرنماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر ناعملاً ثابت ہے جیسا کے سیدناانس فیائٹو کی حدیث میں گذر چکا ہے جوحلیۃ الاولیاء سے منقول ہوئی ہے۔ میں بجھتا ہوں کہ ابتداء میں جوتنقیح طلب تین امور ذکر کیے تھان میں سے دوامور پرتو کافی لکھ چکا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ اپنی تھی میدانی اور تقاضا بسری سے کوئی پہلو مجھ سے اوجھل رہ گیا ہولیکن بہر کیف اپنے مبلغ علم کی حد تک تو جو بچھ مجھ میں آیا محروضات پیش تحریر کر دیا۔ اب تیسر اامر رہ جاتا ہے اور وہ اجتماعی ہیئت سے دعا کرتا۔ اب ذیل میں اس پر اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فرمائیں:

### تولى حديثين:

ا ـ ((عن سلمان الفارسي كلي قال قال رسول الله كل ما رفع قوم اكفهم الى الله عزوجل ان يضع في الله عزوجل ان يضع في ايدهم الذي سالوا)) •

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اجتماعی طور پر دعا کی جاسکتی ہے اور بیصدیث اپنے عموم کی وجہ سے نماز کی جماعت کوبھی شامل ہے۔

٢- اخبرنا الشيخ الامام ابوبكر بن اسحاق نا بشر بن موسى ثنا ابو عبدالرحمن المقرئ ثنا ابن لهيعة قال حدثنى ابوهبيرة (عبدالله بن هبيرة المصرى ثقة) عن حبيب بن مسلمة الفهرى وكان مستجاب الدعوات انه امر على جيش فدرب الدروب فلما اتى العدو قال سمعت رسول الله

رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال في مجمع الزوائد رجال هذا الحديث ثقات.

# مقالات راشديد (عب الله شاه راشديّ) بي المسلم المسلم

يقول: لا يجتمع ملاء فيدعو بعضهم ويومن البعض الا اجابهم الله) • سنرى عقيق:

اس مدیث کی سند کے جملہ رواۃ حاکم کے شخے سے لے کر صحابی سیدنا حبیب بن مسلمہ زمانی کی سب کے سب نقہ وصدوق ہیں عبداللہ بن لہیعہ بھی صدوق ہے۔ گووہ احتراق کتب کے بعد خلط ہوگیا تھالیکن کتب رجال حدیث میں ائم فن کی تصریحات ملتی ہیں کہ ابن لہیعہ سے روایت کرنے والے جب عبداللہ بن وہب،عبداللہ بن المبارک،عبداللہ بن یزید ابوعبدالرحمٰن المقری،عبداللہ بن مسلم القطعی اور ولید بن مزید بیروتی (والدالعباس) ہوں تب ان کی روایات مجے ہوتی ہیں کیونکہ ان حضرات نے ابن لہیعہ سے احتراق کتب سے قبل ساع کیا تھا اور چونکہ اس روایت میں بھی ابن لہیعہ سے راوی ابوعبدالرحمٰن المقری،عبداللہ بن زبیر رفائی ہے۔ اس لیے بیروایت مجے ہے اور سند بغبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور حافظ ذہی نے اس پر آئی صادکر دی۔ متن

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اجتماع ہواور اس میں کوئی دعا کررہا ہواور پچھلوگ اس پرآ مین کہدر ہے ہوں توان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔

یہ عوی الفاظ صدیث کے ہراجتاع کو شامل ہیں کوئی اجتماع جو وعظ وضیحت کا ہو، جنگ وجہاد کا ہونماز کے لیے ہو، ان سب کو شامل ہے۔ آپ منظے تین نے اس کو کسی خاص اجتماع ہوں کے خصوص نہیں فر بایا اور نہ کسی خاص اجتماع مثلاً نماز وغیرہ کی دعا کو اس سے مشتمیٰ ہی کیا، البذا جب بیہ معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد استجابت دعا کا ذیا دہ موقع ہوتا ہے اور اجتماعی صورت اور بھی زیادہ قبولیت کا موجب ہوتی ہے تو کیوں نہ فرضی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی جا ہے اور اجتماعی صورت اور بھی زیادہ قبولیت کا موجب ہوتی ہے تو کیوں نہ فرضی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی جائے ؟ عمومات کتاب وسنت سے ساری امت اور ہر کمنٹ فکر کوگ علماء وفضلاء سلف سے خلف تک جمت لیتے ہیں آگر یہاں بھی اس عوم سے استدلال کیا جائے تو اس سے کوئسا موند ور لازم آئے گا؟ بعض ایمی ہا تیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں نمی کریم منظے تین آئے کا نعلی اس کے مطابق نظر نمیں آتا۔ مثلاً آپ منظے تین آگا رشاد "بین کل اذا نین صلوٰ ہی ۔ اور بیعوم ارشاد سب فرض نمی کریم منظے تین آگا کہ بیا کہ کہ کہ کوئی اور ان کو مستحب اور اجر وقو اب کا کا م جانے ہیں ہم اس پو مل کرتے ہیں لیکن کی صحیح صور ہیں نہیں آیا کہ نبی کریم منظے تین نے بہا کہ میں ہو کہ ہو پر صاب عدم نقل کے باوجود ساری است اس پو مل کرتے ہیں لیکن کی صحیح صور ب کرنا طابت ہے گو میہ کوئی ایک مرتبد۔ اگر اللہ کے رسول مقبول منظے تین کی مل کے مقبل کرنا مسنون و مندوب ہوں وراور وقو اب کا کام ہا گریہ خود آپ منظے تین کر غیار کرنا مسنون و مندوب ہو اور اجرو تو اب کا کام ہا گریہ خود آپ منظے تین کرغرب سے پہلے دور کعت اوا وار دے قواس پوئل کرنا مسنون و مندوب ہو اور اجرو تو اب کا کام ہا گریہ خود آپ پر علی کوئی آئے میں مندوب ہواور اجرو تو اب کا کام ہا گریہ خود آپ پر خود آپ پر خود آپ پر خود آپ پر خود آپ پہلے میں کوئی آئے میں میں مندوب ہوا ور بیا ور میں میں کرنا کام ہوئے تیا گریہ کوئی ایک مرتبد۔ اگر اللہ کے رسول منظے تیا کہ خود آپ پر خو

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ٣٤٧/٣.

## ﴿ مَقَالًات رَاشَد بِيرْ مُبَاللَّهُ شَاهِ رَاشَدُيٌّ ﴾ ﴿ 115 ﴾ ﴿ مَقَالًات رَاشَد بِيرْ مُبَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

اس کے موافق فعل سیح حدیث میں نہ بھی وارد ہو کیونکہ محققین کے نزد یک قول فعل سے رائح ،مقدم اورا ہم ہے، لبذا جب قولی حدیث سے اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے اور وہ اپنے عموم کی وجہ سے نماز کی اجتماعی بیئت کو بھی شامل ہے تو پھراس کورو کنے کا کیا مطلب اوراس کو ہدعت سمجھنا کیا معنی وارد؟

به عجیب معاملہ ہے کہاس اجتماعی دعا کے متعلق بعض احباب فرماتے ہیں کہ:'' بدعت کے اندیشہ سے کسی بات کا چھوڑ دینا اس کو کرنے سے بہتر ہے اور احوط ہے۔ "لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب عمومی دلیل موجود ہے اور شارع بارع عليه الصلاة والسلام ي طرف سے كسى اجتماع كومشتى بھى نہيں كيا گيا توبيہ بدعت نہيں ہوا كرتى -اگراس طرح ہر بات کو بدعت ہی قرار دیا جاتا ہے تو فر مایئے ہیہ ہمارے مدارس موجودہ ہیئت کذائی کے لحاظ سے بدعت نہیں ہیں۔ ہمارے دینی پروگرام کا آغاز کلام یاک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ پھروعظ وارشادشروع ہوتا ہے لیکن بتاية كدس مديث ميس به كدني كريم من وين اجتماعات اورتبلي على السطرح كي كرت سے قرآن حکیم کی تلاوت یقینا خیروبرکت کاباعث ہے کیکن ان حضرات کے کہنے کے مطابق اس میں بدعت کا اندیشہ ہے کیونکہ کی حدیث مرفوع سیح بلکہ موضوع میں ہمی نہیں آیا کہ آپ مطبع این نے پہلے کسی دوسرے سے تلاوت شروع کروائی اور پھر وعظائفیحت کا آغاز فر مایا ہوتو کیا ان کے ارشاد کے مطابق بیہ بدعت نہیں؟ اور پھر ہم آ ب سب اجماع کے اختمام پر اجماعی طور پر دعا کرواتے ہیں کیا بیا جماعات دینی حیثیت کے حامل نہیں؟ لیکن اگران اجتماعات کی اجتماعی دعا کو یہ حضرات نہ کورہ بالاجیسی حدیث سے ثابت کریں گے تو سیحے ہوگا اور بدعت نہ رہے گا لیکن اس صورت میں پھرنماز کے اجتماع کو باہرنکا لنے اور اس کواس سے مشتیٰ کرنے کے لیے ان کو ایک مستقل دلیل کتاب دسنت سے پیش فر مانا ہوگی۔ویسے ہی اینے خیال سے کسی کو بیش نہیں پنچتا کہ وہ ان عمو مات کومش اینے کسی خیال بااندیشه کی وجه مخصوص کردے اگر بیطریقه چل نکانو پھر بے دین لوگ بہت سی عام باتوں کو مخصوص (مسی خاص آ دمی کے ساتھ پاکسی مخصوص ممل وموقع کے ساتھ ) کریں گے اوراس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بخو بی جانتے ہیں۔ ابايك اور ميح مديث بيش خدمت ب جوميح بخارى من كتاب الاستنقاء من تحت باب "رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء "مين سيدناانس في في الاستسقاء "مروى ب:

((قال (اى انس كلي) اتى رجل اعرابى من اهل البدو الى رسول الله كلي يوم البحمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية ، هلكت العيال ، هلكت الناس فرفع رسول الله كلي يدعو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله يدعون) • يدعون) •

اخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الاذان، باب بين كل اذانين صلاة لمن شاء، رقم الحديث: ٦٤٧.

<sup>•</sup> احرجه البخارى، في صحيحه، كتاب الاستسقاء باب، رفع الناس ايديهم مع الامام في الاستسقاء، رقم العلمات: ١٠٢٩.

ال اصبح السكتب بعد كتاب الله كى حديث معلوم بواكه جب آب طفي و الله كي الله كا الله كا

- ا۔ اعرابی جوآیا تھا اس نے رسول اللہ ملطے آیا ہم کوئی دعا کے لیے عرض کیا تھا اور آپ ملطے آیا کے صحابہ ٹھی آئیدیم کوئیس کہا تھا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔
- ۲- نبی کریم منطق کیل نے بھی صحابہ نگا تلہ م کوامر نہیں فرمایا کہتم بھی ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ اس کے متعلق صدیث میں ایک لفظ بھی نہیں۔
- سو۔ یہ دعاعموی نہیں تھی، لیعنی عام طور پرسب لوگوں نے بارش کے لیے دعا طلب نہیں کی تھی بلکہ یہ صرف وہ اعرافی رسول لے کر حاضر ہوا تھا اور پھر جب ایک ہفتہ تک بارش پڑتی رہی تو وہی آ کر پھراس کی بندش لیے دعا کا طالب ہوا تھا ور نہ عمومی حالت میں جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر عیدگاہ جاتے دوگا نہ اواکر تے تحویل رواکرتے اور دعا بھی فرماتے چونکہ یہ عامیۃ الناس کے تقاضا سے تھا، البندااس وقت اگر سب لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہوں ۔ تو یہ بچھ میں آتا ہے کہ یہ سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں لہٰذااس وقت اگر سب لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہوں ۔ تو یہ بچھ میں آتا ہے کہ یہ سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہن یہاں یہ صورت نہیں ، نہ ہی عامیۃ الناس سے دعا کروائی تھی بلکہ دعا کرانے والا صرف ایک بدوی تھا۔ اور اس بدوی نے اللہ کے رسول مطفی مین کے ساتھ لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا تھا لوگوں نے آپ مطفی مین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ بڑی تھنہ کا معمول تھا کہ جب آپ مطفی آتھ اٹھائے تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھائے۔

ای لیے عافظ ابن جر براللہ نے فتح الباری میں کھا ہے۔ لبیان اتباع السمامو مین الامام فی رفع البیدین، لیخی اس میں بیبیان ہے کہ امام کے اتباع میں مقتدی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اوراو پر بیھدیث پیش کرچکا البیدین، لیخی اس میں بیبیان ہے کہ امام کے اتباع میں مقتدی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اوراو پر بیھدیش کرچکا ہوں کہ نمی کریم ملتے ہوں گا آگر جدیہ منقول معلوم ہوا کہ نماز کے بعد آپ ملتے اٹھا اٹھا کروعا کرتے تھے۔ جب آپ ہاتھ اٹھا تے ہوں گا گر چدیہ منقول معلوم ہوا کہ نماز کے بعد آپ ملتے اٹھا اٹھا کروعا کروع کو موجود ہا اور بی نہیں اورعد م فل وعدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں بیہ ہماراایمان ہے کہ بیاللہ کا دین ہے جو من وعن موجود ہا اور بی وجہ کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے لیکن پھو با تیں البی بھی ہوئی ہیں فرآن بہت تشریح وقصیل (حدیث) کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے لیکن پھو با تیں البی بھی ہوئی ہیں جو ہمارے اسلاف کو نہیں لیکن ہمیں ملک گئیں۔ اس طرح وہ باتیں ہو ہم کو نہیں ملک سکن ہمیں مکن ہے کہ مستقبل میں ان کے متعلق بھی ہمیں نقل سے حل جانے۔ و ما ذالك علی اللہ بعزیز ، مثلاً نماز میں رکوع کے بعد وضع کرنا چا ہے یا ارسال ؟ لیکن اس مسئلہ کے متعلق کوئی نص

صرت تو بہر حال کسی کی جانب نہیں ہے اگر نص صرت ہوتی تو کم از کم الل حدیث میں تو اختلاف نہ ہوتا بہر صورت نص صرت نہیں اور جس نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اگر چہ احادیث نبوی پر بنی ہے کین ان سب کی حیثیت استباط واجتہاد کی ہے حالانکہ علاء بخو بی جانتے ہیں کہ نماز کے متعلق ایک ایک جزوم نقول ہوتا ہے۔ پچھ با تیں پہلے معلوم نہ تھیں۔ کتب حدیث (مزید) سامنے آئیں تو وہ معلوم ہو گئیں ابھی کئی کتب حدیث ہم سے عائب ہیں۔ ممکن ہاں مسلہ پر بھی کوئی نص صرت کے ہو۔ ہبر حال عرض صرف بیر کرنا ہے کہ ایسی باتیں بھی ہیں جن کی قتل صحیح نہیں ملی لیکن پر بھی ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ قل ضرور ہوگا۔ ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد اجتہا د تک بھی گئیائش ہے دعا کے متعلق بھی کوئی نص ہو۔ گووہ اب تک ہم تک نہیں پہنچ سکی اور اگر معاملہ اجتہا د تک بھی گیا ہے کہ نہیں بھی تک نہیں بھی تھی اور اگر معاملہ اجتہا د تک بھی گیا ہوں۔

گیا ہے تو بھر ہمیں بھی گئیائش ہے ، اور اس کے متعلق آ گے عرض کر رہا ہوں۔

اس مسئلہ پر پھرایک طرح سےغور فرما ئیں۔ بہت ہی باتیں الی بھی ہیں جن کی صراحت کتاب وسنت میں نہیں ہے اور اس کے لیے شریعت نے اجتہاد واشنباط کی اجازت مرحمت کی ہے جبیبا کہ حضرت معاذر فالله کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ملے ایک نے ان سے دریافت فرمایا کہ اگر کوئی بات کتاب دسنت میں صراحناتم کونہ ملے تو کیا کرو مے؟ توسید نامعاذ والنیونے جواب دیا کہ اجتہاد کروں گا اور آپ مطفی مین اس پراپی رضامندی کا اظہار فرمایا۔اوراس اجتباد واشنباط کی وجہ ہے آج تک علام مختقین پیش آ مدہ مسائل کاحل پیش فرماتے رہے بلکہ قیامت تک بیسلسله جاری رہےگا۔ جتنے کچھ نے مسائل امت کودر پیش ہوں گے ان کا وجود کتاب وسنت سے ملتا رہے گا۔ صراحنا نہیں تواشنباطا۔ لہذا کیوں نہ ہم بھی مسئلہ زیر بحث پراجتها دواشنباط کریں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں بیتونہیں آتا کہ فرضی نماز کے بعد اجتماعی ہیئت میں دعا نہ کیا کرو اور نہ ہی بید وارد ہوا ہے کہ آب مظفاً في عبدميمون ميس صحابه فكالله م آب مطفي المي الصفائل كالماته اجماعي طور يردعانهيس كياكرت تقد صرف اس کے متعلق سکوت ہے، یعنی ندا ثبات اور نفی ۔اب اگر ہم احادیث کی روشنی میں اس مسکلہ پراجتها وکریں تواس میں کیا قباحت ہے؟ البتہ بیدد مکھنا ہوگا کہ بیاجتہاد قواعد علمیہ کے مطابق ہے یانہیں اور کتاب وسنت کوسا منے رکھ کر ان کے اشارات، اقتضاء ات، عبارات، عمومات، اطلاقات وغیرہم سے استنباط کیا گیا ہے یانہیں -اگریہ باتیں ہیں تو وہ اجتہاد سے ہے اب اس بات کو ذہن میں رکھ کرمیری اوپر ذکر کی ہوئی گذار شات پر مکررسہ کرراور بدونت نظر کسی جانب میلان سے خالی ہوکر پھر فیصلہ فر مائیں کہ کیا میں نے جواشنباط کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر قواعد علمیہ کے مطابق اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کا اظہار فر مائیں اگر صحیح ہے تو پھر اس کو بدعت کہنے ہے رجوع فر مالیں اور اس كومندوب ومستحب سمجھيں۔

مزیدایک حدیث ملاحظ فر مائیں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں سیدہ ام عطیہ والٹھا سے ایک حدیث لائے ہیں:

((قالت امرنا رسول الله ﷺ ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدر فاما الحيض فيعتزلن الصلوات ويشهدن الخير ودعوة المسلمين))•

اس میں واضح طور پرعورتوں کو بھی مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں شرکت کرنے کی ترغیب ہے کیونکہ چین والیاں جو مصلی میں حاضر ہوں گی وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی۔ (فیعتز لن الصلواة) باقی دعوۃ المسلمین کیارہی؟ بس بہی کہ وہ بھی ان کے ساتھ دعا کرنے میں شریک ہوں۔ باقی رہاہا تھا تھانے کا مسلمت تو پہلے سے موجود ہیں لیکن سلف میں کہ دعا کے آ داب میں سے ہاتھا تھانا بھی ہے۔ کوئی شاید کے کہ بیا حادیث تو پہلے سے موجود ہیں لیکن سلف میں سے کسی نے بیمسلنہ بیں نکالا اور آج بھی عام اہل صدیث کا یہی خیال ہے کہ بیکام مسنون نہیں، پھر آپ کے استنباط کی کیا حقیقت ہے؟ کیا تم سلف صالحین سے علم میں بڑھے ہوئے ہو؟ تو اس کے ہارے میں بیگذارش ہے کہ راقم المحروف اپنے آپ کو حاشاو کلا۔ سلف صالحین بلکہ موجودہ صالحین علاء ہے بھی علم میں زیادہ تصور نہیں کرتا لیکن بیاللہ کا دین ہے کہ کی کی سلف میں سے ہویا خلف میں سے میراث نہیں۔ ہرایک کو بشر طیکہ اس میں اس کی پھھا ہمیت ہے کا دین ہے کہ اس سے مستفید ہواور کتاب وسنت کی روشنی میں استخر ان واستنباط کرے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ:

گاہ باشد کہ کودک نادان خلط برہدف زند تیرے

اگرایک بات سلف کے خیال میں نہیں ائی اور خلف میں سے کسی کو وہ بات سمجھ میں آگئی تو اس پر بیلا زم نہیں آ تا کہ وہ سلف سے علم وضل میں زیادہ ہوگیا اور نہ ہی بیمناسب ہوگا کہ بیہ بات چونکہ خلف میں سے کسی نے کہی ہے اور سلف میں سے کسی نے اس سے تعرض نہیں کیا، البذاوہ مستر دوباطل ہے آگر چہ وہ قواعد شرعیہ وعلمیہ کے ماتحت ہو۔ بلکہ صدیث (فسر ب مبلغ او عبی من سامع) میں خلف کی ایک گونہ منقبت نکلتی ہے بعنی خلف میں بھی ایسے ہوں کے جو کتاب وسنت کے ارشادات عالیہ سے زیادہ مستفید ہوں گے اور ان سے کافی دوافی استخراج مسائل واستنباط نوازل کا کریں گے، پھر اس میں کیا خرابی ہے کہ اس احقر العباد نے آگر ایک بات مستخرج کی اور وہ صبح واستنباط نوازل کا کریں گے، پھر اس میں کیا خرابی ہے کہ اس احقر العباد نے آگر ایک بات مستخرج کی اور وہ صبح استنباط ہے گو وہ سلف میں سے کسی نے پیش نہ کی ہو۔

ایک بات اوراس سلسلہ میں سامنے آتی ہے کہ آیا اس کام پردوام کرنا درست ہے یانہیں؟ تو اس کے متعلق بھی راقم الحروف کی میتحقیق ہے کہ آگراس کونماز کے لواز مات یا شرائط میں سے نہ تصور کرے اور نہ کرنے والے پرنگیر، یاطعن وشنیع نہ کرے اور نہ کرنے کو براسمجھے تو وہ اس پر مداومت کرسکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان

اخرجه البخارى فى كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض الى المصلى، رقم الحديث: ٩٧٤.
 مسلم فى صحيحه، كتاب صلاة العيدين، رقم الحديث: ٢٠٦١.

# مقالات راشد بير من الله شاه راشدي كي المسلم المسلم

المبارک میں تراوی کا جماعت پرساری امت کا ہمیشہ ہے گل رہا ہے۔ مقلدین وغیر مقلدین اہل صدیث وغیر المجدیث، یعنی ساری دنیا میں ہر رمضان المبارک میں اس پڑیل ہوتا ہے اوراس کوتقرب الی اللہ کا ذریعہ اوراجر وثواب کا کام سمجھا جاتا ہے لیکن احادیث صحیحہ کود کھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم منظیق آنے صرف دو تین را تیں اس قیام الملیل کو با جماعت ادا فر ما یا ہے۔ پھر نہیں کیا، لیکن جب با جماعت جو سالی کو با جماعت ادا فر ما یا ہے۔ پھر نہیں کیا، لیکن جب با جماعت جو سالی کو ایک دومر تبدی تھی و وہ کام مسنون ہے۔ اس پر مداومت بھی جائز بلکہ مستحب ہے لیکن اگر کوئی قیام رمضان با جماعت کو لا زی وفرض و واجب قرار دے تو بیا حداث فی الدین ہوگا۔ مندو بات و مستجاب کو استخباب پر بی رکھنا چاہیے اس سے اٹھا کر وجواب اور کروم تک لے جانا تجاوز عن حدود اللہ ہے۔ لبذا صحیح بات یکی معلوم ہوتی ہے کہ ضروری باتوں کو مذافر رکھ کو وجواب اور کوئی اس فعل پر مداومت کرتا ہے تو یہ دستون ہے اگر کوئی اس فعل پر مداومت کرتا ہے تو یہ دستون ہے اگر کوئی اس فعل پر مداومت کرتا ہے تو یہ منا خلاط طریقہ پر نہیں کوئکہ یہ چیز مستحبات میں سے ہو دی میں، لہذا اگر اس کے تارک پر یا استمرار نہ کرنے والے پر کوئی تکیر کرتا ہے یا اس پر طعن و شریع کی زبان کھول ہو ہو ہی خلاط طریقہ پر نہیں کرتا ہے یا اس پر طعن و شریع کی زبان کھول ہو ہو ہو تھی اس کو داجب قرار دینے کی وجہ سے وہ مبتدع ہے۔ بہر کیف اس کو داجب قرار دینے کی وجہ سے وہ مبتدع ہے۔ بہر کیف اس محث پر مزید کھنے سے اجازت جا ہتا ہوں میں سی تھیتی میں کہاں تک کامیا برباہوں یہ فیصلہ علاء وضلا الا کور تا ہے۔ واللہ اللہ علی بالصواب میں اس شحقیق میں کہاں تک کامیا برباہوں یہ فیصلہ علاء وضلا الا کور تا ہے۔ واللہ اللہ علی السواب

۔ بیبی کا اثر (سعید بن جبیر کا) اس کی سند کے اور تو سب رواۃ گفتہ ہیں صرف حاکم کے شخ کا شخ یعقوب بن یوسف الاخرم کا پوری طرح سے ترجمہ تا حال نہاں سکا ۔ صرف اتنا معلوم کر سکا ہوں کہ بیمشہورا مام اور حافظ ابوعبداللہ محمہ بن یعقوب کے الد ہیں اور تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے حافظ ابوعبداللہ محمہ بن یعقوب کے والد ہیں اور تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے حافظ ابوعبداللہ محمہ بن یوسف الاخرم کے ترجمہ میں اتنا والد ہیں اور تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے حافظ ابوعبداللہ محمہ بن یعقوب بن یوسف الاخرم کے ترجمہ میں اتنا الکو مانی "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معروف ہیں مجہول نہیں ۔ میں سکھا ہوں کہ اس کی سند جبید ہوگی۔ امام بیبی کا شخ حاکم اس سے خیال ہوتا ہے کہ بید وایت متدرک میں شاید ہولیکن ابھی تک ملی نہیں ۔ میں طاش کر رہا ہوں اگر متدرک میں شاید ہولیکن ابھی تک ملی نہیں ۔ میں طاش کر وان شاء اللہ اگر متدرک میں طاق کی اور حافظ ذہبی کی اس پر صاد مل گئ تو ان شاء اللہ عرض کردوں گا۔

۲- میمون المکی کے متعلق تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ اس سے راوی صرف عبداللہ بن هبیرة السبائی المصری ہے اور کی امام سے جرح وتعدیل نقل نہیں کی۔ لہذاوہ مجہول ہی ہے اور یہی پچھ حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں۔ میمون المکی (وعن ابن عباس) التہذیب میں مزید ابن الزبیر کا بھی ذکر ہے۔

((لا يعرف تفرد عنه عبدالله بن هبيرة سبائي))

باتی رہاابن جوزی، زیلعی اورعلامہ الکھنوی کاسکوت اور مجردسکوت سے سی رادی کی توثیق وتعدیل نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات اس کے لیے بھی سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے کہ وہ روایت شواہد ومتابعات میں ہوتی ہے اور شواہد ومتابعات میں جوتسامح کیا جاتا ہے وہ اصول میں نہیں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک بات صحیح طور پر ثابت ہے۔ اب اگر اس کی مزید کوئی اور روایت جونسبتا کم رور ہے ضعیف ہے یا اصالہ احتجاج کے قابل نہیں موجود ہے تو اس اصل صدیمت کے لیے بطور شاہد پیش کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ رفع الیدین کے بارے بھی بہت سی صحیح روایات موجود ہیں۔ لہٰذااس کی تائید میں اگر کوئی دوسری ضعیف روایت بھی ذکر کی گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذااس پر سکوت کرلیا۔

والله اعلم وعلمه اتم واحكم وهو اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



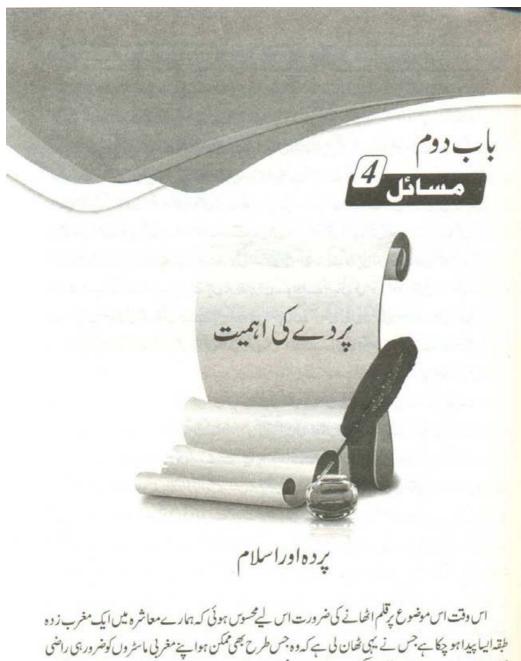

اس وقت اس موضوع پرقلم اٹھانے کی ضرورت اس لیے محسوں ہوئی کہ ہمارے معاشرہ میں ایک مغرب زدہ طبقہ ایسا بیدا ہو چکا ہے جس نے بہی ٹھان کی ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہوا ہے مغربی ماسٹروں کوضرورہی راضی کرے گا۔اوراس طبقہ کے دیکھا دیکھی ہماری نوجوان نسل سے غیرت نام چیز کا جنازہ نکل چکا ہے اور اس مضمون میں پردے کی اہمیت اور پردے کی دیگر جز کوقر آن وسنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے تا کہ ہماری نوجوان نسل میں پردے کی اہمیت اور پردے کی دیگر جز کوقر آن وسنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے تا کہ ہماری نوجوان نسل میں پڑھ کر کفار کے پروپیگنڈہ سے نیچ سکے۔

عنوان بالا پر پہلے ہی بہت کچھ کھاجا چکا ہے۔ کیکن اس وقت اس برقلم اٹھانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے معاشرہ میں ایک مغرب زدہ طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جس نے یہی شمان لی ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہوا پنے مغربی ماسٹرول کوضرور ہی راضی کرے گا۔اس لیے اسلام کے احکامات واضح اور قرآن کریم کی آیات بینات میں تحریف و تبدیل تک کا ارتکاب کرنے میں ان کو ذرہ بھر بھی پس وپیش نہیں ہوتا، ویسے اس طبقہ کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ جناب حضرت رسول الله مطبط علیم کی حدیث کو دین میں جحت نہیں تسلیم کرتالیکن ایسے حضرات جب کوئی ایس حدیث یا لیتے ہیں جو بظاہران کے ہوائے نفسانی کی مؤید ہوتو انتہائی ڈ ھٹائی سے اس کو لے کرمعرض استدلال میں پیش کر دیتے ہیں گووہ یایۂ اعتبار ہے گتی ہی کیوں نہ گری ہوئی ہو۔اسی مسئلہ (یردہ) کو ہی لے لیجے سیمسئلہ کتاب عزیز میں بالکل واضح شکل میں موجود ہے۔اس کا مقصد اور اس کے حدود کا تعین قرآن مجیدے واضح طور پر ہوجا تا ہے لیکن ان متجد دین کے زعم باطل کے بموجب بدارشادات عالیہ چونکہ ان کی نام نہاد نٹی روشنی کے مخالف تنے یا پھر یوں کہیاس فرمان الہی کی تھیل سے ان کی ندید آسمکھوں کے لیے ضیافت کا سامان مہانہیں ہوتا تھااور بیاحکام (بانیہ)ان کی ہواوہوس کی تسکین کی راہ میں زبردست سنگ راہ تھے لبذاانہوں نے اس فرمان واجب الا ذمان سے پہلوتھی کرنے کے لیے چور دروازے تلاش کرنے شروع کردیئے۔ کافی تک ودو کے بعد آخرانہوں نے دوحدیثیں ابودا و داور تغییر ابن جربر طبری سے نکال لیں۔اب ان کی خوشی کی حدنہ رہی اور لگے بغلیں بجانے کیونکہ ان حدیثوں کی رؤسے عورت کو منہ کھلے رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا ان صاحبوں نے کتاب کی آیات کا ترجمہ وتفسیر بھی اس رنگ وڈھنگ پر بیان کرنا شروع کر دیا حالانکہ عورت کوا گرمنہ كھولےر كھنے كى اجازت ہوتو بردہ والے حكم كامقصد بالكلية فوت ہوجا تا ہے اور بيارشا در بانى بے معنىٰ ہوكررہ جاتا ہے۔اس کیے کی عورت کا چہرہ ہی جسم کا وہ حصہ ہے جوسار نے نتوں کا باعث ہوتا ہے کیا بھی آپ نے سنا کہ فلاں آ دی کسی عورت کے کنگن یا آنکشتری کود مکھ کراس پر فریفتہ ہو گیا یا کبھی ہے بھی سننے میں آیا کہ ایک مرد نے کسی صنف نازک کے لباس کود کھے کراس پراسیے دل کو نچھاور کردیا، یا مھی آ پ کی آئکھوں کے سامنے سے ایسی خراکزری ہے جس میں بیمرقومہ ہوککسی ایرے غیرے نقو خیرے نے محض نسوانی ہاتھ اور یاؤں پراٹو ہوکراپناسب پھھتاہ کردیا، ان سب سوالات كاجواب يقييناً نفي ميس موكار آپ اس حقيقت سے بخو بي آگاه موں مے كماس عشق فسق اور فتنه ونسادی ابتداء آ محموں سے ہی ہوتی ہے اور آ تکھیں قدرت نے چرو ہی میں رکھی ہیں۔

اوراس حقیقت سے بھی کسی عقل سلیم رکھنے والے انسان کوا نکاری گنجائش نہیں ہے کہ جنس کثیف (مرد) کی جملہ فتنہ سامانیاں پیدا کرنے والے اہم عناصر یہی جنس لطیف کے چہرہ کے خدوخال ہی ہیں۔اس صورت میں اگر عورت کو

جم کے اس حصہ کو کھلار کھنے کی رخصت مل جائے جواصل طوفان و بیجان کا باعث ہے تو پردہ کے تھم سے کیا حاصل۔

ان دوحد یوں پر سندا و منٹا کلام تو بعد میں آئے گا سر دست عرض میر کرنا تھا کہ ان متجد دین حضرات کی کیسی عجیب و متفا دحالت ہے کہ یا تو حدیث کے نام سے ہی بد کتے ہیں یا پھر جب ان کواپنے مطلب کی کوئی روایت لل جاتی ہے تو شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کرائی روایت پر جھیٹ پڑتے ہیں اور اس کو لے کرمیدان میں آجاتے ہیں دراصل ان کو نہ کتاب اللہ سے واسطہ ہے اور نہ سنت الرسول مطنع آئے ہے کہ میر وکار۔ انہوں نے تو اپنی ہوائے نفسانی کو ہی معبود بنار کھا ہے۔ اس لیے اگر بھی مجول کر بھی کتاب وسنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بھی محض نفسانی کو ہی معبود بنار کھا ہے۔ اس لیے اگر بھی محول کر بھی کتاب وسنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بھی محض نفسانی نفسانی ہے جبہوتو ان کے مدنظر ہوتی ہی نہیں اللہ اللہ کو این خواہشات نفسانیہ کے لیے وجہ جواز تلاش کرنے کے لیے تی وضح بات کی جبہوتو ان کے مدنظر ہوتی ہی نہیں اللہ اللہ و تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اَرَعَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَالُا أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٥﴾ (الفرقان: ٤٣)
"اے نبی کیا تونے اس مخص کے حال پرغور کیا ہے، جس نے اپی خواہشات نفسانی کوخدا بنالیا ہو، کیاتم
ایسے خص کوراه راست برلانے کا ذمہ لے سکتے ہو۔"

اب میں پہلے قرآن کیم سے چندآیات پیش کرتا ہوں جن سے زیر بحث موضوع اچھی طرح تکمر کرسامنے آ جائے گا۔اس کے بعد نی ظلمتوں کے علمبر داروں کے دلائل ذکر کر کے ان کا، بغضل اللہ وحسن توفیقہ پوری طرح تجزیہ کروں گا۔و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.

### دليل نمبرا:

الماروي ياره مين سورة نورمين بيآيت داردي:

﴿ وَقُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنَ اَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ اَوْ اَبْنَائِهِنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَ اَوْ اَبْنَائِهِنَ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس آیت کریم میں زینت کا لفظ نہایت اہم اور قابل غور ہے ایک سطی آدی اس سے صرف بالائی سنگھاریا زیورات وغیرہ مراد لے گا کیکن میچ بات ہے کہ یہال زینت سے مراد پیدائشی خواہ مصنوی دونوں سنگھار مراذہیں، وابعیٰ عورت کی ہروہ چیزیاعضوہ جومرد کے لیے کشش کا باعث ہووہ زینت میں داخل ہے مثلاً منہ، چھاتی، باجیں،

## علات راشديه (محب الله شاه راشدي ) المجال المحال الم

ٹانگیں، بلکہ ہاتھوں اور پاؤں کے سواعورت کا ساراجہم جنسی کشش (Sex appeal) کا ایک بڑا گودام ہے اس طرح مصنوعی سنگھاربھی اسی ربانی ممانعت کے تحت آجا تا ہے۔ بعنی بیف پاؤڈڑ، لپ اسٹک، سرمہ وکا جل میک اپ، کان کے اسرنگ، ٹاپس، ناک کا ہیرا، گلے کا ہاروغیرہ دغیرہ۔ ہمارے اس دعوی پر ذیل کے دلائل ملاحظہ ہوں:

ا۔ آیت کریمہ میں زینت کالفظ وارد ہےاس کا اطلاق خلقی (پیدائش) اور مصنوعی سنگھار دونوں پر ہوتا ہے۔'' اس لیے اس لفظ کو انگشتری، چھلے کے لیے مخصوص کرنے کاحق نہیں ہے، جب خودرسول اللّه مِلْظَ عَلَیْمْ نے بھی اس کو کسی مخصوص سنگھار میں محدود نہیں کیا تو اور وں کواس کاحق کیسے پہنچتا ہے۔

۲- بیاحکامات چنسی بے راہ روی سے محفوظ رکھنے کے لیے دیے جارہے ہیں۔ اور بیہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ عورت کی اس چیز کو پر دہ میں رکھنا ہے جوائی جنس بے راہ روی کا موجب بن رہی ہو۔ اب خدا را انصاف سیجے کہ انگشتری چھلے وغیرہ میں کون سی جنسی کشش ہے جس کو چھپانے کے لیے بیار شاد ہور ہاہے، بلکہ جنسی کشش کے اصلی اسباب تو عورت کے جسم کے وہ نقوش ہیں جن پرنظر پڑتے ہی مردوں کے ہوش وحواس گراہ ہوجاتے ہیں مثلاً منہ، چھاتی وغیرہ پھر بیکتی تعجب کی بات ہے کہ جو چیز اشتعال آگیز ہے اس کو تو ظاہر کرنا منع نہ ہولیکن ان چیزوں کو چھیانے کا امر ہور ہاہے جن کا ان خرابیوں کے وجود میں لانے میں کوئی واسطہ ہی نہ ہوا۔



اجنبی کے سامنے آئے تو یہ چیزیں اتار لے لیکن اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز جو فتنہ سامانی کا باعث ہیں وہ یہی میں حالا نکہ یہ حقیقت اور واقعہ سے دور کی بات ہے۔ یا پھر آ پ یہ کہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کے چھیانے کا امر اس لیے کیا کہ یہ زیورات وغیرہ و کھے کرکوئی چھین نہ لے یا چوری نہ کرے کیونکہ یہ چیزیں جنسی کشش کا اصلی باعث تو بین نہیں جس کے لیے یہ احکامات و بیئے جارہے تھے لیکن اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ شریعت مطہرہ کو عورت کی عصمت و پاکدامنی تو بدنظر نہیں تھی البتداس کے زیورات کو چوری سے بچانے کا انتظام کر لیا اور ایسا خیال وہی کرسکتا ہے جس کو اسلام سے دور کا بھی واسط نہیں۔

دليل نمبريو:

ای سورة نور میں آ مے چل کریہ آیت کریم ملی ہے:

﴿وَالْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرٌ مُتَبَرِّجَاتٍ بزيْنَةٍ وَّانَ يَسْتَغْفِفُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥﴾

(النور: ٦٠)

''اور بڑی بوڑھی عور تیں جو نکاح کی امید وار نہ ہوں اگروہ اپنے کپڑے (نقاب وغیرہ) اتار دیں تو ان پر گناہ نہیں (بشرطیکہ) زیب وزینت کو ظاہر نہ کریں اور اس سے بھی احتیاط رکھنا ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سفنے والا جاننے والا ہے۔''

ہروہ انسان جوعقل سلیم سے بہرہ ور ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں کپڑے اتار نے سے مراد نقاب وغیرہ ترک کرنا ہے نعوذ باللہ یہ مراد ہرگر نہیں ہے کہ ایسی عمر رسیدہ عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر سرائنگی ہوکر چل سکتی ہیں بلکہ صرف ای پردہ کوترک کرنے کی رخصت مرحمت فرمائی جارہی ہے جوان عورتوں کے لیے لازی دختی تھا۔ اب غور کا مقام ہے کہ اسلامی احکام کے بموجب اگر جوان عورت کے لیے مند ڈھانکنا ضروری نہیں ہے تو اس آیت کریمہ نے سن رسیدہ عورتوں کوکون سے کپڑے اتار نے کی اجازت دی ہے، اگر جوان عورتیں نہیں ہے تو اس آیت کریمہ نے سن رسیدہ عورتوں کوکون سے کپڑے اتار نے کی اجازت دی ہوا؟ اوران کواس (اسلام میں) چہرہ تو چھیا نے سے آزاد ہیں تو ان بیچاری بوڑھی عورتوں کواس اجازت سے کیا حاصل ہوا؟ اوران کواس زبانی رخصت سے کیا ملاء کیونکہ جب ایس عورتیں جو اپنے ساتھ قیامت کی فتنہ سامانیاں لیے ہوئے ہوں وہ بھی اس خمل سے سبکدوش ہیں تو بیہ بوڑھی عورتیں خو دبخو داس حکم سے مشتی ہوجاتی ہیں پھراس قر آنی اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بیپات ایک معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدی بھی بخو تی بھی سکتا ہے۔

اصل بات میہ کہ بیتکم تھا ہی جنسی براہ روی کورو کئے کے لیے اور میٹر ابی چونکہ جوان عورتوں کے بے پردہ، مند کھولے، کھو منے سے وجود میں آتی ہے اس لیے شریعت اسلامی جس کی رات بھی دن کی طرح ہے (لیلھا کے نیار ھا) نے ان پر پابندی لگادی۔اوراس کے باوجودان عمر رسیدہ عورتوں کواپنے زیب وزینت، بناؤستگھار

المعالات داشديد (من الشرناه داشديّ) المسلم ا

کے اظہار سے پتہ چلنا ہے کہ ان میں ابھی تک وہ جوانی والی چنگاڑی موجود ہے اور جنسی خواہشات بالکلیہ مردہ نہیں ہو کیس یا کہ گودہ خودتو نکاح سے بے رغبت ہیں لیکن بموجب اس مثل کے (ساقطہ لقط، ہر گری ہوئی چیز کوکوئی نہ کوئی ایما بھی ہو جو محض اپنی خواہش سے ان پر دبا وَ ڈالے۔ آیت کے اخیر میں المحانے والا ہوتا ہے ) ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو محض اپنی خواہش سے ان پر دبا وَ ڈالے۔ آیت کے اخیر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عمر رسیدہ عورتیں بھی اگر پر دہ کور ک نہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے اس سے بخو بی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بوڑھی نکاح سے متفرعورتوں کے لیے بھی پر دہ بہر حال بہتر ہوتو نوجوان دوشیز اوَں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہونی جا ہے۔

دليل نمبرسو:

بائيسوي ياره يل سورة الاحزاب بين بيآيت كريمه واردي:

﴿ لَا لَيْهِا النَّبِيُ قُلِ لِازْ وَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَ نِسَآءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ ادْنِي آنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ ﴾

(الاحزاب: ٥٩)

''اے نبی (ﷺ آنی بیو یول بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہددے کہ وہ (باہر نکلتے وقت) اپنے او پر بردی بردی چا دریں ڈال دیں اس سے ان کی پیچان ہو سکے گی (کہ بیشریف زادیاں ہیں) تو ان کو کمی نوع کی تکلیف نہ ہوگی اور اللہ برا بخشنے والامہر بان ہے۔''

### المعالات راشديد (مب الله شاه راشدي المسلم ال

نہیں گئی تو اس کا مطلب پردہ (برقعہ نقاب وغیرہ) سے سوائے اور پچھ ہوہی نہیں سکتا۔ قرآن حکیم نے اس ارشاد کی حکمت بھی ساتھ ہی بیان فرمادی کہ اس طرح اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ کر چلنے سے لوگوں کو پہنہ چلے گا کہ یہ شریف زادی ہے یہ پاکدامن ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خوانی نہیں کی جائے گی گو بیچے ہے کہ اخد فو بسطش (حملہ) مردوں کی طرف سے ہوتا ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس کی ابتداء عورتوں ہی کی طرف سے ہوتا ہے کیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس کی ابتداء عورتوں ہی کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ

### سیج عاشق خود نباشد و صل جو تانه معثوتش بود جویائے او

کیونکہ دستوریمی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے جسم کی بے جا نمائش کرتی ہے تب ہی ایسے لوگوں کوجن کے دلوں میں بیاری ہوتی ہے، ان کوستانے اوران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے۔ اب اگرایک پاک طنیت عورت اپنے آپ کواچھی طرح ڈھانپ کراوراسلام کے احکام بجالا کرجارہ ہے چھربھی کوئی ایسا خبیث باطن آ دمی اس سے برائی کے ارادہ سے تعرض کرتا ہے تو اس کے لیے اسلام نے وہ مزا تجویز کی ہے جو دوسروں کے لیے اسلام نے وہ مزا تجویز کی ہے جو دوسروں کے لیے اسلام نے وہ مزا تجویز کی ہے جو

اب بہ تینوں آ بیتی اپنے مطالب بیان کرنے میں بالکل واضح ہیں ہاں اگر کوئی شب پر چشمہ روز روثن میں اب بہ تینوں آ بیتی اپنے مطالب بیان کرنے میں بالکل واضح ہیں ہاں اگر کوئی شب پر چشمہ روز روثن میں بھی اندھا بنا رہنا چاہتا ہے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ ان آ یات کر بہہ کے نزول کے بعد نبی کریم سے آئے کہ صحابیات ﷺ کا کیا حال ہوا اور انہوں نے ان ارشا وات گرامیہ کی کیسے قبل کی اس کے متعلق احادیث وسیرت کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ بیک آبیں ان کے احوال مبارکہ سے بھری پڑی ہیں۔ ان کے تو پر دہ کا بیام مقاکہ حدیث میں آتا ہے کہ جج کے موقع پر بھی جب کہ عورتوں کو منہ کھلا رکھنا پڑتا ہے جب بھی کوئی سوار ان کے نزدیک آپر گرزرتا تو وہ اپنے دو بے کا پلومنہ پر ڈال دیتی تھیں (جیسا کہ بیروایت حضرت عاکشہ صدیقہ وٹا تھا۔ سے واردیے)

اب میں ان حضرات کے دلائل ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو پردہ کوختم کر کے شرم وحیاء غیرت وشرافت، عفت وعصمت کا جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی نے مردوں کوامر فرمایا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیجی رکھیں اگر عورتوں کا منہ کھلانہ ہوتا تھا تو نظروں کو نیجی کرنے کے کیا معنی اور اس سے بعد چلتا ہے کہ نبی کریم سے آلیا کے زمانہ مبارک میں بھی پردہ کارواج نہیں تھا۔

اس کے متعلق اولا تو یہ گذارش ہے کہ پردہ کا حکم واضح اور منصوص علیہ ہے جیسا کہ اوپر ہم قر آن حکیم کی آیات سے اچھی طرح ثابت کر کے آئے ہیں۔ اور بے پردگی کی دلیل صرف نظروں کے بیچے رکھنے کے حکم سے نکالی جا رہی ہے جومنصوص نہیں ہے لہٰذامنصوص علیہ کے مقابلہ میں غیر منصوص کو پیش کرنا اصولی طور پر بالکل غلط ہے۔

مقالات راشد بير (محب الله شاه راشديّ) بي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

**ثانیا**: بیکہنا بھی غلط ہے کہ بے بردگی کے سوائے نظروں کو یٹیچر کھنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا اس لیے کہ چند باتیں ایس جن کی وجہ سے میہ ہوسکتا ہے کہ ایک پردہ کی پابند عورت مردوں کی نظروں کے سامنے آجائے۔مثلاً ا يك عورت ابھى گھر سے نكلى ہے نقاب چر ھاتو ليا ہے ليكن ابھى مند پرنہيں ڈالا اتفاقاً گھر سے نكلتے ہى كوئى مرداس کے سامنے آئے گیا تو الی ،صورت میں بھی موعورت پردہ کی یا بند ہے لیکن صورت اتفا قا الیی بن گئی کہ اس میں نہ عورت کاقصور ہے اور نہ مرد کا۔اب اس حالت میں بھی مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ فوراً اپنی نظریں نیجی کرلے، دوسری صورت کوئی عورت کی جگہ پراکیلی بیٹی ہے اس لیے اس نے اپنا منہ کھول رکھا ہے اچا تک وہاں کسی مرد کا گزر ہوا اوراس عورت سے سامنا ہو گیا، تیسری صورت فرض کیجے کسی عورت نے نقاب تو ڈال لیا ہے لیکن چلتے ہوا لگنے کی وجہ سے پاکسی اور وجہ سے نقاب کھل گیا یا منہ سے ہٹ گیا اور پھرکسی مرد کی اس پر نظر پڑ گئی۔ بہرصورت اور بھی صورتیں ہوسکتی ہیں۔جن کی وجہ سے ایک پردہ کی پابندعورت بھی بسا اوقات مردوں کی نظروں کی زد میں آجاتی ہے۔اس کیے سیمھنا کم عقلی ہے کہ نظروں کو جو نیجی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے دہ اس لیے ہے کہ منہ کونہیں ڈھا نکا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں نگامیں نیچے رکھنے کا تھم صرف اس صورت میں ہی نہیں ہے یعنی جس وقت کوئی عورت کھلے منہ سامنے آجائے اور پھراس سے مینتجہ نکالا جائے کہ اگر عورت پر دہ میں ہویا برقعہ پوش ہو۔ تو اب مردکوا جازت ہے کہ وہ اس پر دہ پوش عورت کو بلاخوف وخطراح چی طرح دیکھتار ہے اور پر دہ کے اوپر سے اپنی نظروں سے اس کا طول وعرض نا پتارہے کیونکہ اگر آ دمی غور سے کسی عورت کو دیکھتا ہے ( گو دہ برقعہ پیش ہو ) تو اس کی نظریں اس محفوظ عورت کو پردہ کے اندر ہے بھی پالیتی ہیں)حقیقت ہیہ کہ عورت سرایا ''عورت'' ہے اس لیے پردہ کی حالت میں بھی اس کی طرف گھور کرد کھنا جائز نہیں ہے۔ایک شریف انسان کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت آ جاتی ہے خواه پرده میں ہو یا ند ہو۔ تو وہ فور أاپنا مند دوسری طرف بھیر لیتا اور نگاہیں نیجی کر لیتا ہے۔ البتہ کوئی اتفاقی نظر پڑ جائے تومعاف ہے کیکن اتفا قانظر پڑجانے کے بعد پھرجودوبارہ نظر ڈالے گانووہ دامنتہ اور بالارادہ ہوگی جوسراسر نا جائز اور گناہ ہے بہر حال مومنوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اس لیے تھا کہ نامحرم عورتوں، سے ان کو بالکلیہ محفوظ رکھا جائے نہ کہ مردوں کی نگاہیں، نیچی کرنے کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کو کھلی چھٹی دین تھی کہ وہ جس طرح جا ہیں بے پردہ محومتی رہیں۔

دلیل نمبردوم: کہاجا تاہے کہ ابن جر مرا پی تفسیر میں ایک روایت حضرت عائشہ وٹائٹھا سے لائے ہیں اس کے بیہ الفاظ ہیں:

((دخلت على ابنة اخى لامى عبدالله بن الطفيل مزينة فدخل النبى النبى النبي الله انها ابنة اخى وجاريه فقال اذا عركت فاعرض فقالت عائشة يا رسول الله انها ابنة اخى وجاريه فقال اذا عركت المرأة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والامادون هذا وقبض على ذراع

نفسه فترك بين قبضة وبين الكف مثل قبضة اخرى)) (تفسير ابن جرير تفسير النور)
السروايت كا حاصل مطلب بيه كه دعرت عائشه رئاني فرماتی بين كه ميرے پاس ميرى مال كی طرف سے
بھائی كی بیٹی آئی پھر نبی كريم منظ آئے ہيں ادھرتشريف لے آئے۔ پھر نبی كريم منظ آئے ان سے اپنا منه مبارك
پھيرليا الل پر حضرت عائشه صديقه و اللي اندور مايا كه بيتو ميرى تيجي ہے، اور چھوٹی لاكی ہے (اس سے آپ نے
منہ كول پھيرليا) آپ منظ آئے آئے ارشا و فرمايا كه جب كوئى عورت من مامواركو بين جائے (يعنى من بلوغت كو يہن الله جائے) تو اس كوا پنے منہ اور ہا تھوں كے سوائے اپنے جسم كے دوسر حصول كو فا ہركرنا حلال نہيں ہے يعنى الله بارك پہڑے ہے جن سے اس كے جسم كے خدو خال فل ہر مور ہے تھے۔ اس ليے آپ نے بيارشا و فرمايا: اس
دوايت سے معلوم ہوا كہ عورت كو ہا تھا ورمنہ ڈھا نكنا ضرورى نہيں۔

اس رویت کے متعلق بیرگذارش ہے کہ ہم جب اس کی سند کود کیھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ وُٹا ہُوا سے روایت نقل کرنے والا ابن جرتج ہے اور اس راوی کی ملاقات جناب حضرت رسول الله طفے آئی ہے کسی صحابی یا صحابیہ سے نہیں ہوئی جبیسا کہ حافظ ابن مجر مرافعہ نے تقریب النہذیب کی ابتداء میں طبقات کے بیان کے سلسلے میں تحریفر مایا ہے ، حافظ صاحب لکھتے ہیں:

((السادسة طبقة حاصروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء احد من الصحابة كابن جريج))

مقالات راشديه (عب الله شاه راشديّ) المجال 130 المجال المجا

جسم باریک کپڑوں کی وجہ سے ظاہر ہور ہاتھا اس لیے نبی کریم میشے آئے آنے فر مایا کہ جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو منداور ہاتھوں کے سوائے اس کے جسم کا کوئی دوسرا حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہے یعنی بیر محرم مردوں کے سامنے کا حکم ہے نہ کہ ہراجنبی کے سامنے اس کو منہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر حدیث تصحیح بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قرآنی نصوص کوچھوڑ کراس ضعیف روایت کے متعلق خواہ تو او تکلیف میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ولیل نم ہر سو:

ابوداؤدين ايك حديث بجس كالفاظرية بين:

((عن عائشة و ان اسماء بنت ابی بکر و الله و

اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو منداور ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے یہی ہے وہ ساری پونجی جس پرید مغربیت زدہ طبقہ خلیں بجاتا ہے۔ ذلك مبلغم من العلم

اب اس روایت پر ہمارا تقیدی جائزہ ملاحظہ فرمایا جائے۔ بیصدیث سنداً خواہ متناصحت کے در ہے ہے بالکل ساقط ہے ایک روایت ہے دلیل یا تو وہ آ دمی بکڑتا ہے جو صدیث کے علم سے سراسر نابلد ہے۔ یا پھروہ جوت کو سجھنے کے بعد بھی زبردتی حق بات سے چٹم پوٹی کرنا چا ہتا ہے۔ اولا اس روایت کی سندکو ملاحظہ کیا جائے ، اس صدیث کی سنداس طرح ہے:

((حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكى ومومل بن الفضل الحرانى قالانا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريد عن عائشه الله الخ

اس مدیث کی سندمیں چارراوی ایسے ہیں جن کی وجہ سے بیر مدیث بالکل ضعیف اور مداحتجاج سے گرگئی ہے، اول راوی ولید ہے جوابوداؤد کے دونوں شیخوں کا استاذ ہے اور بیولید بن مسلم دشقی ہے جونی نفسہ ضعیف نہیں ہے لیکن بید لیس کرتا ہے اور مدیث کے نقاد نے بیر تقریح کی ہے کہ ولید کی تدلیس شرالتد لیس ہوتی ہے اور وہ ان ہی کوگرا تا ہے جوسخت مجروح اور نہایت ضعیف ہوتے ہیں اور ولید کی تدلیس، تدلیس کے مراتب میں سے چوشے

مرجے ہیں ہے (دیکھوطبقات المدلسین للحافظ ابن حجر) محدثین تدلیس کے تیسرے مرتبہ والے رواۃ کی بھی روایت تب تک نہیں قبول کرتے جب تک وہ اپنے استادیا شخے سے اس کے ساع کی تصریح نہ کرے مثلاً حدثنا حدثنا حدث سمعت وغیر ہا کے الفاظ کے اور ولید تو تدلیس کے چوشے مرتبہ میں ہے اس لیے اس کی روایت قطعاً اور اتفا قا مقبول نہیں ہو سکتی حتی کہ وہ اپنے شخ سے ساع کی تصریح کرے اس حدیث میں ولید اپنے شخ سے ساع کی تصریح نہیں کرتا بلکہ عن سعید بن بشر کہتا ہے اور عن کے لفظ کی ساع پر واضح دلالت نہیں ہے، چنا نچہ یہ بات اصول حدیث کی میں کہ جانے وارولید میں ایک عیب اور بھی تھا وہ یہ کہ وہ اپنے شخ کے بارہ میں بھی تدلیس سے کام لیتا تھا (جس کو اصطلاحا تدلیس التوبیۃ کہتے ہیں) یعنی اگر خود اپنے شخ سے ساع کی تصریح کر بھی دیتا تھا تو اپنے شخ کے متعلق تدلیس کو کام میں لاتا تھا، لہذا جب تک ولید کا شخ بھی اپنے شخ سے ساع کی تصریح نہیں کرتا سی لیتا تھا لا جو سائے کی تصریح نہیں کرتا اس لیے یہ احتال ہوسکا ہے کہ ولید نے یہاں بھی تدلیس سے کام لیا ہو مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ولید کی طرف تحیل ہوسکا ہے کہ ولید نے یہاں بھی تدلیس سے کام لیا ہو مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں ولید کی طرف سے دو جگہوں پر تدلیس کا احتال ہو اس لیے جب تک وہ ودنوں جگہوں پر ساع کی تصریح نہیں کرتا اس کی روایت نا قابل اعتبار رہے گی۔

دوسرارادی ولید کا استاذ سعید بن بشیراز دی ہے وہ رجال کی کتب کے مطابق ضعیف ہے (دیکھوتقریب التہذیب وغیرہ)

تیسراراوی قادہ ہے یہ راوی تقد ہے کین مدس ہے اور اس کی تدلیس تیسر ہے مرتبہ میں ہے۔ ایسے رواۃ کی روایت بھی جب تک ساع کی تصریح نہ کریں قابل قبول نہیں ہوتی (طبقات المدسین للحافظ ابن جحر الله کو طاحظہ کیا جائے ) محققین ائمہ صدیث کا یہی مسلک ہے اور شیح بھی یہی ہے جیسا کہ اصول صدیث کے ماہر بخو فی جائے ہیں اس روایت میں قادہ اپ شیخ فالد سے ساع کی تصریح نہیں کرتا۔ بلکئ فالد کہتا ہے جو ساع پر دال نہیں ہے۔ چوتھا راوی فالد بن دریک ہے جس کے متعلق خود ابوداؤد نے اس روایت کے آخر میں فر مایا ہے کہ "ھلذا مرسل ، خالد بن دریک کم یدر کے عائشہ " یہ صدیث مرسل ہے (کیونکہ) فالد بن دریک حضرت عائشہ فراہ تھا ان سے پہلے وفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا اس میں ہے وفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ ہے اس میں ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تھا ہے اس میں ہو اس میں ہوں ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہے دوفات یا گئیں لہذا فالد کا ساع حضرت عاکثہ فراہ تا ہوں کے دوفات یا گئیں لیا تا میں کے دوفات یا گئیں لیا تا میں کیا کہ دوفات یا گئی سے کہ خوالد کی ساع حضرت کے دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئی سے دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئیں کر دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئیں لیا تا کہ دوفات یا گئیں کر دوفات کیا کہ دوفات کیا

خلاصہ کلام یہ کہاس روایت کی سند میں ایک راوی ضعیف دو مدلس جنہوں نے اپنے شخے سے سائ کی تقریح نہیں کی اور ایک راوی وہ ہے جس نے حضرت عائشہ وٹائٹو کا زمانہ نہیں پایا۔ پھرالی حدیث جس کی سند کی میر حالت ہو۔
کس طرح صبحے ہو سکتی ہے؟ حدیث کی صحت کا بڑا مدار سند پر ہی ہوتا ہے جب سند ہی بالکل ساقط ہوتو اس حدیث کی صحت قطعاً باتی نہیں رہتی ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایس ضعیف حدیثوں کو لے کر میدان میں آ جاتے ہیں کیا طرفہ

## کے مقالات راشد پیر (مبتاللہ شاہ راشدی) کے گا 132 کے گئی ہے۔ تماشا ہے کہاڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلواز نہیں۔ خیراب اس مدیث کے متن پرنظر ڈالیس۔

مديث كاسياق:

حدیث کا سیاق بتلا رہاہے کہ حضرت اساء وہ کا عیادہ اقعہ حضرت عائشہ وہ کا نے سامنے پیش آیا اور حضرت عائشہ وظالیحیا اس وقت نبی کریم مشیقاتی کے گھر میں تھیں یعنی مدینہ منورہ میں اور اس روایت سے بیجی متر شح ہوتا ہے كدحفرت اساء وفالخوا تازه بلوغت كوميني تشميل چنانجه حديث كے الفاظ اس طرف اشاره كررہے ہيں اليكن به بات واقعات كىراسرخلاف ہے،كيونكدحفرت اساء واللها كمكرمديس بى بلوغت كرينج چكى تفيس بلكہ جرت سے يہلے ہی حاملة تھیں اور یہ پینہ منورہ میں آنے کے تھوڑا ہی عرصہ بعدان کوحضرت عبداللّٰہ بن زبیر دفائلہ: تولیہ ہوئے ، چنا نجیہ ير هيقت صحيح حديث ميں بيان كي من بيور ديمهوالا صابة في معرفة الصحابة وغيره) اور حضرت اساء كي بلوغت بلكه اس ے وضع حمل تک حضرت عائشہ وفالحوہا نبی کریم مشکھ آتے ہے گھر میں نہیں آئی تھیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ وفائعہا مدینہ میں آنے کے کافی عرصہ بعد آپ کے گھر آئی تھیں ،مقصد یہ کدروایت سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعد حضرت عائشہ وظامی کی موجود گی میں ان کے سامنے پیش آیا حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت تک وہ حضور اکرم مطابقاتیا کے گھر میں آئی ہی نہیں تھیں۔اس طرح بیدونوں واقعات آپس میں مطابقت نہیں رکھتے بیتو تب ہوسکتا تھا جب کہ حضرت اساء مدیند منورہ میں آنے کے بعد من بلوغ کو پینی ہوئیں اور حضرت عائشہ زالتھا بھی نبی کریم مشکی آئے کے محمر میں آ چکی ہوئیں۔اگر کہا جائے کہ بیوا قعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا یعنی بیتھم آپ نے حضرت اساء وفائھا کومکہ كرمه مين بي ديا تواس صورت مين حضرت عائشه وظانعها كااس موقعه يرموجود موتاضيح نه موگا - حالانكه ظاهر حديث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس موقعہ پر موجو دھیں ورنہ اگریہ بات حضرت عائشہ نظانعا کوحضرت اساء وٹانتھا سے ہی معلوم ہوئی تقی تو وہ بیروا قعداس طرح ہرگز بیان نہ فر مائیں بلکہاس طرح کہیں کہ مجھ سے حضرت اساء ڈٹاٹھانے اس طرح واقعه بیان کیا لیکن اس صورت میں بھی مطلب بیہوگا کہ بیوا قعہ مکہ محرمہ میں پیش آیا اوراس کی خبر حضرت اساء واللوا نے حضرت عائشہ واللواسے کی لیکن بداخمال کافی بعید ہے کیونکہ بردہ وستر وغیرہ کے احکام مدیند منورہ میں دیئے گئے تھے نہ کہ مکہ مرمدییں۔اگر ظاہر حدیث سے قطع نظر کرلیں اور بیکہیں کہ بیواقعہ مکہ مرمہ میں ہی پیش آيا اور حضرت عائشه وظافيها كابيروا قعدا پنامشامده نهيس بلكه حضرت اساء وظافيها كاسنايا مواوا قعه بيان كرر ہى ہيں تواس ہے بھی زیادہ سے زیادہ بیٹا بت ہوگا کہ مکہ مرمہ میں اجنبی مرد سے منہ کو چھیا نا ضروری نہیں تھالیکن اس سے بیکسے ثابت ہوتا ہے کہ بیاجازت یا پیچم مدیند منورہ میں آنے کے بعد بھی باتی رہا، بہت ی باتیں مکمرمہ میں ممنوع نہیں تھیں الیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد وہ ممنوع ہو گئیں۔ لہذا ممانعت ہوجانے کے بعد بھی اگر کوئی کی زندگی والی رخصت کودلیل بنا کراس کو جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوایے عقل اور سجھ پر ماتم کرنا جا ہے اس طرح زیر بحث مسئلہ میں بھی اگر فرض کر لیا جائے کہ مکہ مرمہ میں (اس ضعیف حدیث کی روسے) پردہ کا امز نہیں تھا تو اس

المتالات راشديد (مبتالفة ماراشدي المناسلة على المناسلة ال

اجازت کودیل بنا کرمدنی زندگی میں بھی پردہ نہ کرنے کوسیح سبحنا قطعاً غلط ہوگا اس لیے کہ پردہ کا تھم مدنی سورہ نور، سورہ احزاب میں نازل ہوا ہے اور بہی تھم تھکم اور مضبوط ہے کیونکہ وہ بعد میں آیا ہے اور مکہ کرمہ میں جو پردہ نہ کرنے کی اجازت تھی وہ منسوخ ہوگئی بھر کیا کوئی تھکند جوا ہے ہوگ وحواس کو بجار کھتا ہے منسوخ شدہ تھک کو بحال و برقر ارسمجھے گا اگر کہا جائے کہ بیہ عالمہ یہ بینہ بیش آیا یعنی حضرت اساء بوٹا تھیا کوئی بلوغت کو پہنچ ہوئے کا فی عرصہ گذر چکا تھا اور وہ صاحب اولا وہو بھی تھیں اور حضرت عائشہ توٹا تھیا سرور کا کتات مشیقاً آئے گھر میں بھی آئی تھیں۔ اس وقت کا بیہ معالمہ ہے تو اس کے لیے بیگذارش ہے کہ بیہ معالمہ فاہر مدیث کے توالف میں بھی آئی تھیں۔ اس وقت کا بیہ معالمہ ہے تو اس کے لیے بیگذارش ہے کہ بیہ معالمہ فاہر مدیث کے توالف ہونے کہان میں بھی آئی تھیں۔ اس وقت کا بیہ معالمہ ہے تو اس کے لیے بیگذارش ہے کہ بیہ معالمہ فاہر مدیث کے توالف ہونے کہان میں بہلے تھا یا بعد میں۔ اگر آئی ہیں سے حضرت اساء وٹا تھیا کا باریک کپڑے پہلی دول کے بعد مضور آگر میں بہلے تھا یا بعد میں۔ اگر آئی ہیں سے حضرت اساء وٹا تھیا کا باد کہ کہ بیہ واقعہ اللی فرمان و رہے میں بہلے تھا یا بعد میں۔ اگر آئی ہیں سے عجب بات اور کوئی نہیں ہو گئی ، اور اگر بیکہا جائے کہ بید اقعہ اللی فرمان صوابیات کی تھی کی طرز عمل کیا ہوگیا تھا وہ بھی احاد ہے گی کتب میں موجود ہے۔ پھر کیا ہیہ ہوسکتا ہے کہ حضرت اساء وٹا تھی بینی پر خلوص صحابیان البی ارشا دات کے زول کے بعد بھی الیے باریک کپڑے پہنتیں ، جس سے اس کا کہ مظاہر ہور ہا ہو، حاش وکلا

ہمیں نبی اگرم مسطیق کے صحابہ اور صحابیات رشی التہ جو ہمار ہے صور سے مردوں اور عورتوں پر قیاں نہیں کرنا چاہیا ہے۔

چاہیے۔ان کا تور بانی ارشادات کی تعمیل میں مستعدی کا وہ عالم تھا جو ہمار ہے تصور سے بھی بہت بالا تر ہا گر میہ ہما جائے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت اسماء کواس وقت تک ان ادکام کاعلم ہی نہ ہوا ہوتو یہ بھی درست نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت اسماء، حضرت ابو بکر صدیق بیا ہوائی کی بیٹی ہیں اور اس سارے خاندان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشیقاتی ہما دوراس سارے خاندان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشیقاتی ہما دیے انجام دینے میں جو ممتاز حیثیت تھی وہ ہر سے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ دین میں جو پوزیشن اور مرتبہ ان کا تھا وہ بھی اظہر من الشمس ہے ہر الہی فر مان پر یہی خاندان سب سے پہلے مل پیرا ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی ہوی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی دوسری بیٹی حضرت عاکشہ والتی سیدالا ولین والآخرین مشیقاتی کے گھر میں تھی ہیں۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق نوائق میں میں دور در از ملک کے گھر میں تھی ہیں۔ بہر کیف اس صدیث میں رہنے والی بھی نہیں تھیں کہ اس سے سیتھم خفی رہ گیا بلکہ وہ بھی مدینہ منورہ میں ہی رہتی تھیں، بہر کیف اس صدیث میں بہولیے ہے نظر ڈ الی جائے وہ نا قابل جمت اور استناد سے گری ہوئی نظر آئے گی۔

پر جس پہلو سے بھی نظر ڈ الی جائے وہ نا قابل جت اور استناد سے گری ہوئی نظر آئے گی۔

ضعف اوراس کے متن کی نکارت اس پرشامد ہیں کہ بیرحدیث حضرت رسول الله مطفظ آئیم کی حدیث نہیں ہے اور دین کے معاملہ میں الله اوراس کے رسول مقبول مطفظ آئیم کے سوائے اور کسی کا قول جمت نہیں ہوسکتا۔







جہاں تک نظیر نماز ہوجانے کی حدتک بات ہے تواس میں دورائے ہوہی نہیں سکتیں۔

ریکہنا کہ سرڈ ھانپنالپندیدہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اس سے راقم الحروف کو اختلاف ہے، احادیث کے تتبع
سے معلوم ہوتا ہے اکثر ویشتر اوقات رسول اللہ مطفی آیا اور صحابہ کرام فٹی تھیے ہر پر یا تو عمامہ باندھے رہتے یا
تو بیال ہوتیں اور راقم الحروف کے علم کی حدتک سوائے جج وعمرہ کے کئی ایسی سجح حدیث دیکھنے میں نہیں آتی جس
میں بیہ ہو کہ رسول اللہ مطفی آئے نظے سرگھو منے پھرتے تھے یا بھی سر پرعمامہ وغیرہ تھا لیکن مسجد میں آکر عمامہ وغیرہ
اتار کر رکھ دیا اور نظے سرنماز پڑھنا شروع کی کسی محترم کی نظر میں ایسی کوئی حدیث ہوتو نہمیں ضرور مستفید کیا جائے۔
ذیل میں چندا حادیث کھتا ہوں ملاحظ فرمائیں:

- سيدناعمروبن اميضم ي والنيه سے مروى ہے كه:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى عَمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ)) ٥

"میں نے نبی کریم منطقاتین کودیکھا کہ آپ اپنے عمامہ اور موزوں پرمسے کرتے تھے۔"

اسے داختے ہوجا تا ہے کہآپ منتظ کیا نے ضرور ممامہ سے ہی نماز پڑھی ہوگی کیوں کہ پنہیں ہوسکتا کہ ممامہ وہ میں ایک میں جب مسیم میں میں میں میں ایک

رمسح تو کیا ہولیکن ای عمامہ جس پرمسے کیااس کوا تار کرنماز پڑھی ہو۔ بیعد بیٹ سفر وحضر دونوں کوشامل ہے۔

ا۔ سیدنامغیرہ بن شعبہ زباللہ غزدہ تبوک کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مطبط آیا نماز فجر سے پیشتر قضات عاجت کی، پھرلوٹے پھر جناب مغیرہ بن شعبہ زباللہ نے اللہ واللہ اور آب مطبط آیا نے وضوکیا، پھراس میں بوالفاظ ہیں:

((وَمُسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعَمَامَةِ)) ٥

''اپنی پیشانی مبارک اور عمامه پرمستح کیا۔

سا۔ سیدناعمروبن حریث رفائشہ فرماتے ہیں:

((كَ أَيْنُ أَنْظُرُ الِي رَسُوْلِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَآءُ قَدْ أَرْنحى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ)

" مویا کہ میں رسول اللہ منظامین کو دیکھ رہا ہوں ان کے (سر پر کالی) گیڑی تھی جس کا ایک فکڑا پیچیے

- ١٠٥-٢٠٤ البخارى، كتاب الوضوء باب المسح على الخفين: ٢٠٥-٢٠٥.
- @ صحيح مسلم كتاب الطهارة باب المسح على الناصية: ٦٧٣، ٦٧٤ حامع الترمذي.
- € صحيح مسلم كتاب الحج باب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة: ٣٣١٢، ١٣٥٩\_ سنن ابن ماحة: ٢٨٢١.

# الله المراشديد (مب الله شاه راشدي ) المراجع المحالية المحاسبة المرام كما وه نظيم ربي كالمحم

دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا۔''

س- صحیحمسلم میں سیرنا جابر رہائند سے روایت ہے کہ:

((اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَآءُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ)) • سَوْدَآءُ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ)) •

'' نبی اکرم منتی آفتی مکہ کے دن مکہ کرمہ میں حالت احرام کے بغیر داخل ہوئے اور آپ کے سرمبارک برکالی پکڑی تھی ۔''

بغض علاء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ بیرحدیث سجے بخاری کی اس حدیث کے معارض ہے جوسید نا انس بن مالک زنالیٰ سے مروی ہے اور جس میں بیہ ہے رسول اللہ طفے آیا تھے سرمبارک پر مغفر (خود) تھا۔

لیکن حافظ ابن حجر براللتہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں بیا حتمال ہے کہ پہلے پہلے جب آپ ملطے آئے ا کم مکر مہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پرخودتھا، پھراس کوا تارلیا (جیسا کہ سیدنا انس بڑاللہ؛ کی حدیث میں ہے) اس کے بعد ممامہ پہن لیا تھااس طرح ہرکسی نے جود یکھاوہی بیان کر دیا۔اس کی تا سکیداس سے بھی ہوتی ہے جو سے مسلم میں عمروبن حریث بڑاللہ؛ سے مروی ہے:

((خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَآءُ))

" رسول الله علي و الأول كو خطبه وياس حال ميس كه آب ك سرمبارك بركالاعمام تقال "

یے خطبہ خانہ کعبے دروازے کے نزدیک ہواتھا اور یہ دخول کے تمام ہونے کے بعد ہوابعض نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح بھی جمع کیا ہے کہ عمامہ خود کے اوپر یا خود کے بندھا ہواتھا تا کہ خود کے لوہے سے سرمارک کو محفوظ رکھے۔ ●

۵۔ سیدناابن عمر فٹائنڈ سے روایت ہے کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّ إِذَا اعْتَمَ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ))

'' رسول الله مُنْطِيَّةِ جب بھی عمامہ باند ھتے تو چیچے دونوں کندھوں کے درمیان اس کا مکڑا چھوڑ دیتے۔'' مشکلو ہے 2017 بحوالہ تر ندی امام تر ندی فرماتے ہیں بیصدیث حسن غریب ہے۔ ©

مسلوۃ 20% جوالدر مذی امام رمذی فرمائے ہیں بیر حدیث

٢- سيدناعبدالرحمٰن بن عوف رخالفيُّهُ فرمات بين كه:

استوبح مسلم، كتاب الحج باب دخول مكة بغير احرام: ١٣٥٨، ١٣٥٠ جامع الترمذي: ١٧٣٥ سنن
 ابن ماجة: ٢٨٢٢.

۵۰/٤ فتح البارى طبع دارالسلام ٤/٠٨٠.

 <sup>€</sup> سنن الترمـذى كتـاب الـلبـاس بـاب سـدل العمامة بين الكتفين رقم: ٢٣٦ قال الالباني اسناده صحيح،
 الصحيحه: ٢١٦.

المقالات راشديد (محب الشناه راشدي على المسلمة على المسلمة المس

((عَمَّمَنْي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ)) •

2- سیدناعمر بن خطاب مالند سے روایت ہے کہ:

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَلشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُوْمِنٌ جَيّدُ الْإِيْمَان لَقِيَ الْسَعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِى يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْسَعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِى أَقَلَنْسُوةَ عُمَرَ أَرَادَأَمْ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأَسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِى أَقَلَنْسُوةَ عُمَرَ أَرَادَأَمْ قَلْنَسُوةَ النَّبِي ﷺ)

''میں نے رسول اللہ مطفی میں ہے۔ سنا شہداء چار ہیں ایک ان میں سے وہ آ دی ہے جوعدہ ایمان والا موس ہے، وہ دشمن کی طرف آیا تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ (کے اجروثواب) کی تصدیق کی اور لاتارہا حتی کہ قبل ہوگیا تو بیدو ہخص ہے جس کی طرف لوگ اپنی آئکھیں اٹھا کیس کے اور اس طرح اپنا سراٹھایا حتی کہ ٹو پی گئی (راوی کہتا ہے) جھے معلوم نہیں اس ٹو پی سے مراد سیدنا عمر وفائیو کی ٹو پی تھی یارسول اللہ سے میں اس ٹو پی سے مراد سیدنا عمر وفائیو کی ٹو پی تھی ارسول اللہ سے میں اس ٹو پی سے مراد سیدنا عمر وفائیو کی ٹو پی تھی اس سول اللہ سے میں اس ٹو پی سے مراد سیدنا عمر وفائیو کی گئی گئی کے۔''

اس صدیث سےمعلوم ہوا کہ سیدنا عمر رفائنوا سے اللہ کے رسول!اس وقت ٹوبی پہنے ہوئے تھے۔

ابوالشخ نے ام الموشین سیدہ عائشہ والعجا سے روایت کی ہے کہ:

((اخبرنا ابن الباغندى، نا ابن مصفى، نا محمد بن خالد، عن مفضل بن فضالة، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن خالته عائشة رضى الله عنها: ان النبى النبى كان يلبس من القلانس فى السفر ذوات الآذان، وفى الحضر المشمرة، يعنى الشامية))

''نی کریم طفی آیا سفر میں کانوں والی ٹو پیاں پہنا کرتے تھے اور حفز میں مضمر، لیعنی شامی ٹو پیاں پہنتے ۔''

لوامع العقول مين لكهاب:

سنن الترمذي فضائل الحهاد باب ماجاء في فضل الشهداء: ١٦٤٤ علام الباني تراضي قاس روايت كوضيف قرارديا بها حظ فرما كين: ضعيف سنن الترمذي للالباني: ٢٧٩ ـ ٧١١ الضعيفة: ٢٠٠٤.

إخلاق النبي لابي الشيخ الاصبهاني الرقم: ٣١٤\_ طبع دارالمسلم للنشر والتوزيع.

# مقالات راشد بدر محب الندشاه راندي كي المسلم المسلم

علامه عراقی ورانشہ فرماتے ہیں کہ: ٹو پیوں کے بارے میں بیرحدیث بہت عمدہ سندوالی ہے۔ 🌣

٩- مصنف ابن ابی شیب اور مصنف عبد الرزاق میں ای طرح امام حسن بھری سے بھی روایت ہے کہ:
 ((انَّ أَصْحَابَ السَّبِيِّ يَسْجُدُوْنَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ))

رسول الله مطفظ من کے صحابہ کرام و گاناتہ ہم نماز میں سجدہ کرتے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ کپڑوں میں ہوتے اوران میں سے کوئی آ دمی اپنی ٹو کی اور کوئی اپنی پکڑی پر مجدہ کرتا تھا۔ اوران میں سے کوئی آ دمی اپنی ٹو کی اور کوئی اپنی پکڑی پر مجدہ کرتا تھا۔ ا

ا۔ امام بخاری والشہ صحیح بخاری کی کِتابُ اللِّبَاسِ میں بَابُ الْبَرَ انِسِ کِتحت سیدنا عبدالله بن عمر وَاللّٰهُ اللهِ الله عَلَى الله بن عمر وَاللّٰهُ اللهِ الله بن عمر وَاللّٰهُ اللهِ الله بن عمر وَاللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

''اے اللہ کے رسول! (مطفیکی آخرام والا کو نے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ مطفیکی آنے جواب میں فرمایا: نقیص پہنے اور نہ پگڑیاں اور نہ شلوار اور برانس اور نہ بی موزے۔

بَسَرَانِسُ، بَرْنَسُ کی جمع ہے بیا یک تم کی ٹو پی ہے، پھر آ گے صفحہ ۲۷ پر باب العمائم منعقد فر ما کراس کے جم میں حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طفے آئے ہم کہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ طفے آئے ہم مبارک میں لوگ اکثر و بیشتر ٹو بیاں اور عما ہے پہنا کرتے تھے ور نہا گرصحابہ رقی اللہ ہو غیرہ اکثر و بیشتر چلتے پھرتے یا نماز ادا کرتے ہوئے نگے سر ہی ہوتے تو خاص طور پر ان چیز دل کی ممانعت احرام کی حالت میں نہ بیان کی جاتی مبیا کہ عور تنی تمام اوقات میں اجنبی مردول کے سامنے نقاب اوڑھے ہی رہتی تھیں ،اس لیے احرام کی حالت میں ان کو تھم ہوا کہ وہ منہ پر نقاب نہ ڈالیس الا یہ کہ کوئی اجنبی سامنے آگیا تو جا در کا پلوچرے پر ڈال لیا کریں۔امام بخاری برائٹ اوردیگر محدثین جو کے تساب الم المیاب سے فیرہ ذکر کر کے اس کے تحت بیا حادیث لائے ہیں تو اس سے مقصدان باتوں کی افتد اراور ا تباع تھا، ور نہ ان باتوں کے ذکر سے کیا فائدہ اور اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

﴿ لَقَلُ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ (الاحزاب: ٢١) ""تمهارے ليے (تبارک وتعالی) کے (رسول الله مظیماً آیا) کی ذات اطهر بہترین نمونہ ہے۔" بیارشادعبادات ومعاملات وغیر ہاسب کوشامل ہیں۔

ہوسکتا ہے ہمارے محتر ممولا نائعیم الحق صاحب طعام اور شراب اور لباس کے متعلق بیرائے رکھتے ہوں کہ ان میں سے جن اشیاء یا امور کے متعلق کوئی امر رغبت ولانے والاصیغہ وار ذہیں ہوا وہ مندوب ومستحب نہیں لیکن راقم الحروف ان سے اتفاق نہیں کرسکتا۔ اس لیے کہ اگر رسول اللہ مطابع آیا ہے کا پہندیدہ معمول نہ ہوتا تو جس طرح سر پر

<sup>•</sup> الروايت كاستدين مغضل بن فضالة ضعيف ب ملاحظه كرين: الكامل في ضعفاء الرجال: ٤٠٩/٦.

مصنف ابن ابي شيبة: ٢٦٦/١ طبع الدار السلفية الهندية القذيمة: مصنف عبدالرزاق: ١٠٠/١.

٠٥٨٠٣ البخارى، كتاب اللباس باب: البرانس: ٥٨٠٣.

کے مقالات راشدید (عب الله شاہ راشدی کے کا 140 کے الت احرام کے علاوہ نظیرر ہے کا تھم کے مقالات راشدید (عب الله شاہ راشدی کے مقال کی احادیث ضرور موجود ہوتیں جو کہ میرے علم میں نہیں آئیں۔ جب سر پرٹو پی یا گیڑی رکھنا رسول اللہ مطفی آیا کا لیندیدہ معمول ہوا تو یہ مال اللہ سجانہ وتعالی کو بھی لیند ہوگا۔ لہذا استحاب یا ندبیت کا انکار مناسب معلوم نہیں ہوتا صحابہ کرام ڈی اللہ کا تو یہ حال تھا کہ لباس وطعام میں سے جو چیز آپ مطفی آیا کو بہند ہوتی وہی لیند کرتے تھے۔

صحیح البخاری کتاب اللباس باب النعال السبتیة وغیرها کے تحت امام بخاری برالله عبد بن جیر سے دوایت لائے ہیں کہ انہوں سیدنا عبداللہ بن عمر زواللہ سے کہا کہ چار با تیں ایک ہیں آپ بی کووہ کرتے و یکھا ہوں، آپ کے دوسرے اصحاب ان پر عمل نہیں کرتے ان میں سے ایک چیز بیذکری کہم سبتیہ نعال (بغیر بالوں کی جو تیاں) پہنتے ہوتو انہوں نے جواب دیا:

((وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْنِيَّةُ فَانِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا)) • شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا)) •

'سبتیہ جوتی کے بارے میں تونے پوچھا تواس کا جواب یہ ہے کہ میں نے رسول الله منظی آیا ہے کودیکھا کہ وہ یکھا کہ وہ کہ اللہ منظی آیا ہے کہ بیال کہ میں بند کرتا ہوں کہ وہ جو تیاں پہنے جس کے بال نہیں ہوتے اور ان ہی میں وضو بھی کرتے ،الہذا میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ بن عمر وہا تھ کا سنت کے اتباع میں جو مقام ہے وہ کسی الل علم منے نہیں۔''

ای طرح امام بخاری براتشہ اپنی سیح کے کتاب الاطعمہ میں باب الدیاء کے تحت سیدنا انس بن ما لک بڑالٹھ سے رہے اللہ ہوں اس مالک بڑالٹھ سے رہے اللہ ہوں ا

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَى مَوْلَى لَهُ خَيَّاطًا، فَأَتِى بِدُبَّآءِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ، فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ يَأْكُلُهُ)

'' بے شک رسول الله مطفقاً آیا ان کے غلام جو کیڑا سینے والا تھا کے پاس آئے، چروہ آپ مطفقاً آیا کے ۔ لیے کدو لے آیا آپ اس کو کھانے گلے۔سیدنا انس ڈوائٹو فرماتے جیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ مطفقاً آیا کہ کو کدو کھاتے ویکھا تب سے میں اسے پہند کرتا ہوں۔''

کیا صحابہ کرام بڑی کھنے کا رسول اللہ مطابع آئے کی مرغوب اشیاء کو پہند کرنا باعث اجر وثو اب نہ تھا؟ اگر تھا تو یہ ندب واستخباب کی علامت ہے اس لیے سر ڈھانپ کر چلنے پھرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے کو پہندیدہ قرار نہ دینا سی معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم نے بڑے برے بڑے علاء ونضلاء کو دیکھا کہ اکثر و بیشتر سر ڈھانپ کر چلتے ہیں اور نماز

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٥٨١٥ - ٦٦ ١، ١٥٥٢، ١٦٠٩، ٢٨٦٥ - ترقيم دارالسلام.

<sup>👁</sup> صحيح البخارِي وأطرافه في: ٢٠٩٢، ٥٣٧٩، ٥٤٣٠، ٥٤٣٥، ٤٣٧، ٥٤٣٥.

گر مقالات راشدید (عب الله ناه راشدی ) کی الله 141 کی الت احرام کے علاوہ نظر رہے کا تھم کے رہے کا تھم کے رہے تا پڑھتے ہیں یہ آئ کل جونی سل خصوصاً جماعت الل حدیث کے بعض قنشد دا فراد نے یہ معمول بنار کھا ہے اے مروجہ فیشن کی اتباع تو کہا جا سکتا ہے لیکن مسنون قرار نہیں دیا جا سکتا، کیا کمی فعل کے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مندوبات وستخبات کو بالکل ہی ترک کردیا جائے؟

جواز کے اظہار کے لیے بھی بھی اتفا قانگے سرر ہنے پر عمل کیا جاسکتا ہے لیکن آج کل معمول سے تو ظاہر ہور ہا ہے کہ کتب احادیث میں جو مندوبات وسخبات سنن ونوافل کے ابواب موجود ہیں بیسراسر نضول ہیں جمیں تو صرف جواز اور رخصتوں پر عمل کرنا ہے بیکوئی اچھی بات نہیں ہمار ہے محر م نعیم الحق نے جو بیتح ریفر مایا ہے کہ ہمار سے بعض برجوش اہل حدیث کی طرف سے بعض متشدد حقیوں کی باتوں کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھنے کے جواز کا اس طرح جواب دیاجا تار ہاہے۔

یہ بات افہام وقفہیم سے بھی ہو عتی ہے، انہیں معقول دلائل پیش کیے جا کیں اورا گروہ پھر بھی ای پر جے رہیں اور حق کی طرف ند آکیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے لیے ہم مستحبات کا خاتمہ ہی کرویں اور ننگے سرنماز پڑھنے کو دائمی معمول بنالیں، پھراگر بہی مقصود ہے تو گھر سے ہی ننگے سر آکیں اور نماز پڑھ لیں لیکن یہ بجیب طرف تمان ہے کہ بعض متشد دلوگ گھر سے تو سر پڑٹو پی وغیرہ رکھ کرآتے ہیں لیکن مسجد میں داخل ہو کر ٹو پی وغیرہ اتا رکر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ مولا نافیم الحق کی تحریر کے مطابق ننگے سرنماز پڑھنے کا جواز تو ضرور معلوم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بڑی غلط نبی جو عوام میں پھیل جاتی ہے اور واقعی پھیل رہی ہے تو اس کی جانب ضرور معلوم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بڑی غلط نبی جو عوام میں پھیل جاتی ہا دی واقعی پھیل رہی ہے تو اس کی جانب بھی توجہ مبذول کرانا اشد ضروری ہے۔ اب عوام میں یہ ناز پڑھنی چاہیے کیونکہ یہی سنت رسول اللہ مطابق کے کہا تھا تھی کے کہا تھا تھی سنت رسول اللہ مطابق کے کہا تھا ہے کیونکہ یہی سنت رسول اللہ مطابق کے کہا ہو کہا ہے۔

اب آپ ہی سوچیں کہ یہ تنی بردی غلطی ہے اور میمض اہل صدیثوں کے طرز عمل سے پیدا ہور ہی ہے حالانکہ شیخ تو کہا جمھے تو ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ملی جس میں بیہ ہو کہ نبی مطفظ آئے آپا گھرسے اس حال میں نکلے کہ سر پر عمامہ وغیرہ تھا لیکن مبحد میں آتے ہی اسے اتا رلیا اور ننگے سرنماز پڑھی ، پھر اس طرح اس کو دائی ومستمرہ معمولات میں سے بنانے کی وجہ سے لوگوں کو کیا بیر خیال نہ گزرتا ہوگا کہ بہی نبی مطفظ آئے آپی کی سنت ہے؟ اس غلاقہ بی کو دور کرنے کے لیے کیا بیا ہم و پہندیدہ بات نہیں کہ اکثر و بیشتر سرؤ ھانپ کر رکھا جائے ،خواہ نماز میں یا اس سے باہر تا کہ یے غلونہی رفع ہوجائے۔

ننگے سرنماز پڑھنے والے دلیل کے طور پرایک روایت ذکر کرتے ہیں جسے ابوالثین الاصبهانی نے اپنی کتاب اظاق النبی منتے آئے کے صفحہ ۱۱۵ میں ذکر کیا ہے وہ سند آبالکل ضعیف ہے لیکن ہوسکتا ہے کوئی صاحب اس روایت کو لے کرمیر امعارضہ یا تعاقب شروع کردے اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر بیرروایت مع سندومتن اوراس کی سند پر

اس روایت میں ابوالشیخ الاصبهانی کے استاذ اور ان کے دوشیوخ احمد بن عیسیٰ المقانعی اورسلیمان بن داؤد السلال کے حالات ہمارے پاس مصادرومراجع میں سے سی میں بھی نہیں۔ آگے چوتھے نمبر پر بشر بن بجیٰ المروزی آتے ہیں۔

ان کا تذکرہ بھی سوائے السجسرے والتعدیل لابن ابی حاتم کاورکی کتاب میں نہیں ہوا السجرے والتعدیل میں بھی صرف ہے کہ کان صاحب الرای پرالفاظ توثق وتعدیل کے نہیں ہیں۔ لہذا یہ بھی مجول الحال بی ہوا پھر سلم بن سالم کا نمبر آتا ہے، پیٹی ہیں، متروک اور وضاع ہیں۔ جملہ انمہ محدثین اس کی تضعیف پر مفق ہیں۔ پھر العرزی ہیں جو غالب یقین کے قریب بیہ بات ہے کہ محمد بن عبیداللہ ابن الی سلمان العرزی ہیں اور بیمتروک ہیں اس کے بعد عطاء ہیں بیدابن الی رباح ہیں اور پیشف ہیں تفصیل کے لیے دیکس العرزی ہیں اور بیمتروک ہیں اس کے بعد عطاء ہیں بیدابن الی رباح ہیں اور پیشف ہیں تفصیل کے لیے دیکس (تقریب التهذیب، المیزان واللسان) اب ایس روایت جس کی کل اساد ظلمات بعضہا فَوْق بَعضہا فَوْق بَعضہا کو قریب التهذیب، المیزان واللسان) کوئی جاہل کر بے تو کرسکتا ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے علم سے نواز اہے وہ اس سے استدلال کی جرائے نہیں کرسکتا۔

بعض حضرات اس صدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں بدوارد ہے کہ اللہ تعالی کے رسول مشکے میڈا نے ایک کپڑے نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اوراس میں ٹوپی و بگڑی داخل نہیں ہے، یعنی بغیر سر ڈھانے نماز پڑھی۔

اولا: بیاس وقت کی بات ہے جب کپڑوں کی تکی تھی اور اتنی فراوانی نہ ہوتی تھی جیسا کہ سید نا جابر وہ النظیر پرایک کپڑے میں نماز پڑھنے پراعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میلنے تکتیج کے زمانہ مبارک میں ہم میں سے ایک کے پاس دوتین کپڑے نہ تھے۔

ال طرح صیح مدیث میں ہے کہ نی مشاکل سے سے کے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ کیاتم میں ہے کی



ُ اس سے جو بات نکھر کرسامنے آتی ہے وہ اہل علم سے خفی نہیں۔

شانیا: میری جھیں یہ بات نہیں آتی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے جواز کے ثبوت سے اس کا نزلہ یہ حضرات صرف ٹوپی و گپڑی پر ہی کیوں گرانے پر مصر ہیں۔ اگر نظیم نماز پڑھنے کے مسنون ہونے کا مدار آپ حضرات ایک کپڑے میں نماز پڑھنے والی حدیث پر ہی رکھتے ہیں تو بسم اللّٰد آپ گھر ہے ہی کریں کہ ایک کپڑے کے سواسب کپڑے اتار کر پھر مسجد آیا کریں اور اس طرح نماز بھی پڑھ لیس۔ یہ عجیب سم ظریفی ہے کہ گھرسے تو تیصی شلوار اور کوٹ وغیرہ پہن کر آتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد صرف پگڑی یا ٹوپی اتار کرنماز پڑھنی شروع کردیتے ہیں۔

کیا آپ حضرات کے نزدیک اس حدیث کامعنی میہ کہ اور توسب کپڑے پہنے ہونے چاہئیں صرف ٹو پی کو اتار دیا جائے لیکن میرمطلب سراسرغلط ہے۔

شاید کھلوگ کہنے گئیں کہ اللہ سجانہ و تعالی کا تھم ہے کہ سجد میں زینت پکڑولیتی لباس پہنواور جب کپڑول کی فرادانی ہے تو ہم بیسارالباس زیب تن کرتے ہیں لیکن سرکونظار کھتے ہیں ہم ان لوگول کی فدمت میں باادب عرض کرتے ہیں کہا گر دوسرے کپڑے زینت میں داخل ہیں تو ٹوپی وغیرہ کو کس دلیل سے اس زمرہ سے نکال کر باہر کر رہے ہیں کہ ہیں اوپر صفحات میں ہم بیٹا بت کرآئے ہیں کہ ہی اکرم منظے مین آئے کا اکثر و بیشتر معمول سرڈھانیا ہی تھا۔ لہذا ٹوپی وغیرہ سے سرڈھانیئے کے زینت ہونے پراور کیا ثبوت پیش کرسکتا ہوں۔ رسول اللہ منظے آئے کا کہند یدہ معمول اللہ منظے آئے کا کہند یدہ معمول اللہ منظے آئے کا کہند یدہ معمول اللہ منظے کے بال پندیدہ میں۔

بہر حال ان وجو ہات کی بنا پر مجھے تو نماز کی حالت میں اور عام حالات میں بھی سرڈ ھانپنا ہر حال میں بہتر و اولی اور مستحب ومندوب نظر آتا ہے۔اگر کسی اہل علم نے اس پر تعاقب فرمایا کہ میری اس کاوش کوغیر صحیح ثابت کر دیا اور بات سمجھ میں آگئی تو ان شاءاللہ تعالی رجوع کرلوں گا۔

الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات





### مقالات راشديد (عب الشناه راشدي ) المسلم المسلم على تصوير شي كاهم؟

حامدًا ومصليا ومسلما، من جانب محب الله الراشدي حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه.

بخدمت جناب محترم المقام ذاكر انيس احمرصاحب ذائر يكثر والدعوة والسلام عليم ورحمة الله وبركانة اما بعد! راقم الحروف كوبهلى مرتبه آل جناب كى بلائى موئى ميننگ جوحال ہى ميں اسلام آباد ميں منعقد موئى ،شركت كرنے كاموقعدلا - ميں جناب اورمحترم و اكثر باليوع صاحب كورميان بيشا بواتھا اس ليے جو يجه آل جناب فرما ربے تھے یامحترم ڈاکٹرصاحب موصوف وہ تو میں اچھی طرح سمجھ رہاتھالیکن دوسرے حضرات مجھ سے قدرے دور تفے اور میں تفلّ ساعت میں مبتلا للہذا ان ان کی باتیں اچھی طرح سمجھ نہ سکا اور اس وجہ سے میٹنگ میں دوسرے حفرات كى طرح معتلومين زياده حصد لے ندسكا - يہلے جو يكه آن جناب نے فرمايا ان كمتعلق كى اختلاف كا مظاہرہ مجھے ضروری نظر نہیں آیا لیکن تصوریشی کے مسئلہ پرخصوصاً نبی کریم مطیقاتی ہم کی حیات طیب اور آپ کی سیرت مبارکہ اور اسلامی احکام کی تبلیغ کے لیے تصویر کشی اور ان کوفلمانے یا ٹی۔ دی، پرپیش کرنے کے مسئلہ پر جھے شدید اختلاف تفالهيكن ابتداءمين آن جناب نے صراحثاً فرمایا تھا کہ صرف مقامات مثلاً طائف وغیر ہاكی تصاویر دے كر اورآ بات قرآنی پیش کئے جائیں بغیر کسی آ دمی کی تصویر کے گواس سے بھی مجھےاختلاف تھا۔ (اس کی وجہ آ مے ذکر کروں گا)لیکن ذی روح اشیاء کی تصویرات سے بہر حال اس میں سنگیدیت کم تھی اس لیے میں نے آں جناب کو عرض کیا کہ یہ بات آ ب بور تفصیل سے شائع کروائیں اور پھر ہر کمتب فکر کے علماء سے اس سلسلہ میں رائے لیں اں کے بعد کسی حتی فیصلہ پر پہنچیں،اس سے میرا یہ بھی مقصد تھا کہ اس طرح مختلف علاء کی گراں قدر آراء سامنے آجائیں گی اور (یقیناً یی تحریک ماند پر جائے گی کیکن اس وقت اگر ہم بات کریں کے تو لامحالہ فیصلہ ہمارے خلاف موگا - کیونکم محفل کا جورنگ دیکھا تھا اس سے اندازہ یہی ہوتا تھا کہ ہم جودوتین افراداس مسلد سے اختلاف رکھتے ہں ان کی آواز در نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے ' کے مصداق بن جائے گی۔ کیونکہ آج کل بات کی تفانیت پرتوجنہیں دی جاتی ہے۔البتہ بید یکھاجا تا ہے کہ زیر بحث بات میں حاضرین مجلس میں سے اکثر افراد کس جانب ہیں چرا کشریت کوہی اہم تصور کر کے فیصلہ انہیں کے حق میں صادر کیا جاتا ہے۔ (افسوس کہ ہوا بھی آخراس طرح) لعنی آل جناب نے میرے اٹھائے ہوئے سوال کا جواب سیمرحت فرمایا کہ' جہال تک علاءے رائے لینے کا تعلق ہے تو ملک کے چوٹی کے علاء جو یہاں موجود ہیں انہوں نے فتوی دے دیا ہے ( یعنی مزید علاء سے پوچنے کی کیا ضرورت) ان الفاظ پرمیرا ماتھا تھنکا میں سوچ ہی رہاتھا کہ ' فتویٰ دے دیا ہے' کیا مطلب؟ کس چیز ك متعلق؟ بياس كيه كرآن جناب كي إن چوٹي كے علاء "صاحبان كارش وات ميں تو سن بى ندر كا تھا۔ علاوہ اسلام بين تصوير شي كاعم؟ ﴿ 146 ﴾ مقالات راشد بي تصوير شي كاعم؟ ﴿ مقالات راشد بي تصوير شي كاعم؟ ﴾

ازیں آپ نے جو یہ پوائٹ پیش کیا تھا کہ نمازوغیرہ کے بارے میں بھی اس قسم کالٹر پچرشائع کیا جائے جو باتصویر ہوجیسا کہ حال ہی میں پچھ کتا بچے اس قسم کے شائع ہوئے ہیں جن میں تصاویر کے ذریعہ نمازی عملی تعلیم دی گئ ہوجے ہیں جن میں تصاویر کے ذریعہ نمازی عملی تعلیم دی گئ اللہ بھی بچھ کہتے ہیں ہوجیسا کہ مار بھی بچھ کہتے ہیں ہو ہوئے کہاں نے خضرالفاظ میٹنگ کے اختام کا اعلان فرما دیا۔ اب مزید کہنے کی کوئی تنجائش ندرہی۔ میں اس وقت تو خاموش رہا گئین دل میں بے حدرتر پھی کہ کی طرح معلوم ہوجائے کہان ''چوٹی کے علاء گرامی مقدار'' کی آراء عالیہ کا ماحسل کیا تھا۔ اس سلملہ میں رات کو میں محترم ڈاکٹر ہالیہ و نہ سے اور دوسرے دن علی العبارے محترم ہو کیں ان سے بے حداف موں ہوا۔ اب میرے بوفیسر اسلامیات خالد محدود با تیں معلوم ہو کیں ان سے بے حداف موں ہوا۔ اب میرے ماسے دوبا تیں تھیں (۱) زیر بحث مسلملہ میں کا ظہاراور جو بات میں جن الیقین کے درجہ تک سے تھور کرتا ہوں ساسے دوبا تیں تھیں کے اندو دوسرے دن علی العبار ہوگا کہ فلاس (ہیں ) بھی زیر بحث مسلم میں ان سے مقتل میں میرے متعلق کیا اندازہ لگا کیں گئی کی کا روائی اخبارات یا کہی اور ذریعہ سے مشورہ لیا ان سے مقورہ لیا انہوں نے اور اس سلم میں انہوں نے ادباب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے اور اس اسلم میں انہوں نے ادباب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے اگر اخبارات وغیر ہا میں میر میٹنگ کی پروسیڈ کس آل جناب کواس سلم میں ایک مدل اختلا فی نو نے ادباب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے اگر انہوں کی پروسیڈ کس آل جناب کواس سلم میں ایک مدل اختلا فی نو نے اور ادر مصروفیات میں مان کر جناب کی خدمت میں چندگذارشات عرض کر رہا ہوں۔ صاف کر جناب کی خدمت میں چندگذار شات عرض کر رہا ہوں۔

۔ تصویریشی کا حرام ہونا اب تک کے تمام مکا تب فکر کے علماء وفقہاء کے ہاں مسلم ہے۔ اور اسے قانون اسلامی کی ایک وفعہ قرار دیتے آئے ہیں۔ مقلدین وغیر مقلدین سب کے سب اب تک اس کو حرام سجھتے رہے ہیں اس سلسلہ میں ''عمدۃ القاری' کلعلامۃ بدرالدین العینی: ۱۰/ ۲۰۹ اور شرح التی للا مام سلم'' للا مام النووی قابل تعریف ہے۔

ان علاء وفقهاء کایفتوی کتاب الله کے ارشادات اور نبی کریم میشی آیا کی احادیث مبار که پرمنی ہے۔
 کتاب الله کے متعلق تو آگے فدکور ہوگالیکن نبی کریم میشی آیا کی احادیث مبار کہ جو آئی اسانید و متلف طرق سے مرویہ ہیں اور صحابہ بھی گئی تنظیم میں سے استے کثیر تعداد سے بیاحادیث صحیحہ مرویہ ہیں کہ ان کے متواتر المعنی ہونے میں کسی اہل علم کوشک وشید قطعانہ ہوگانہ ہونا ہی چاہیے، ان احادیث کثیر و میں سے چند احادیث درج ذبیل ہیں۔

١- ((عن عائشة ولله المومنين ان ام حبيبة و ام سلمة ولله ذكرتا كنيسة راينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي الله فقال ان اولئك اذا كان فيهم

### ﴿ مقالات راشديه (محبة الله شاه راشديّ) ﴾ ﴿ 147 ﴾ ﴿ مقالات راشديه (محبة الله شي تصوير شي كاعم؟

الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) •

''سیدہ عائشہ رٹائھی بیان فرماتی ہیں کہ ام حبیب اور ام سلمہ رٹائی دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جھے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس میں مورتیں (تصویری تھیں انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم مظی کی اس کی تعریب کیا۔ آپ نے فرمایا ان کا بیقاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکو کا رشخص مرجاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مجد بناتے اور اس میں بہی تصویریں بنا دیتے ہیں بیلوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔''

٢ ـ ((عن ابى زرعة قال دخلت مع ابى هريرة ﷺ دارا بالمدينة فرأى اعلاما مصورا، يصور قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة))

• وليخلقوا خبة وليخلقوا خبة وليخلقوا فرة وليخلوا فرة وليخلقوا فرة وليخلوا فرة ولي فرة وليخلوا فرة وليغلوا فرة وليخلوا فرة وليخلوا فرة وليخلوا فرة ولي فرة ولي فرة وليغلوا فرة ولي فرة وليخلوا فرة وليخلوا فرة ولي فرة ولي فرة وليخلوا فرة وليخلوا فرة وليخلوا فرة ولي فرة ولي

"ابوزرعه برالفه بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ فوالنی کے ساتھ مدینہ منورہ میں (مروان بن محم کے گھر میں) گیا تو انہوں نے جھت پر ایک مصور کو دیکھا جوتصویر بنا رہا تھا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ عظام کے اللہ عظام کے کا میں منات ہوں کر کم عظام کے اللہ عظام کے اللہ عظام کے کہا میں کے در اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے) اس محص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چا ہیے ایک دانہ پیدا کرے ، ایک چونی بیدا کرے ۔ "

٣. ((عن ابي جحيفة كلي ان رسول الله الله المصور)) ٥

"ابو جيفه فالتي بيان كرتي بين كربيتك رسول الله المنظيرة أن تصوير بي بنان والي بلعنت فرمالك."

٤ ـ ((عن ابى محمد الهذلى عن على كلي قال كان رسول الله الله في في جنازة فقال ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الاكسره ولا قبرا الاسواه ولا صورة الالطخها فقال رجل انا يا رسول الله فانطلق فهاب اهل المدينة فرجع فقال على انا انطلق يا رسول الله قال فا نطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله قال الاكسرته ولا قبرا الاسويته ولا صورة الالطختها ثم قال رسول الله على انا من عار لصنعة شيء من هذا فقد

الصحيح البخاري، كتاب الصلوة وصحيح مسلم، كتاب المساحد و ..... في كتاب المساحد ايضاً.

<sup>@</sup> صحيح البحارى، كتاب اللباس\_ مسلم ومسند احمد كى روايت مين تصريح يه كديم روان كا كمر تفا-

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري، كتاب البيوع، كتاب الطلاق و كتاب اللباس.

# مقالات داشديد (من الله شاه داشدي) المنظم الم

''سیدناعلی بن النو سے مروی ہے کہ رسول الله مضاعیّن ایک جنازہ میں شامل سے دہاں آ پ نے را با کون ہے کہ جو مدینہ جا کر دہاں جو بھی بت ہوں ان کوتو ڑوا کے اور کوئی بھی قبر ہوا سے برابر کر دے ، اور جو بھی تصویر ہوا سے مٹا ذکے ۔ ایک آ دمی نے عرض کیا: اے الله کے رسول مضاعیّن میں جاتا ہوں ، وہ گیا اور الله مدینہ سے خوف زدہ ہو کر والی آ گیا چر سیدناعلی بڑا تین نے کہا اے اللہ کے رسول مضاعیّن میں جاتا ہوں آ پ مضاعی اللہ کے رسول مضاعیّن میں بات میں علی بڑا تین آ کے اور کہا اے اللہ کے رسول مضاعیّن میں بول آ پ مضاعیّن اسے میں بی کوئر دیا اور ہر قبر کو برابر کر دیا جو بھی تصویر دیکھی اسے مٹا دیا چر میں سے کی کوبھی آگر کوئی پیشہ بنا تا ہے ختیت اس نے محمد (مضاعیّن میں کی شریعت کا کفر کیا۔''

٥ ـ عن ابن عباس ﷺ عن النبي ﷺ ..... ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ))•

"سیدنا این عباس و این اروایت بیان کرتے ہیں کہ نبی مشکّ اَلیّ نے فرمایا جس نے بھی کوئی تصویر بنائی اسے ( قیامت کے دن ) عذاب دیا جائے گا اور اس میں روح پھو تکنے کا اسے مکلف بنایا جائے گا اور وہ ایسانہ کرسکے گا۔"

7- ((عن سعيد بن ابى الحسن قال كنت مع ابن عباس الله الذاتاه رجل فقال ياابا عباس الى انسان انما معيشتى من صنعة يدى وانى اصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله الله يقول سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا فربا الرجل ربوة شديدة فاصفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنعفعليك بهذا الشعر كل شي ليس فيه روح))

''سعید بن انی الحن سے روایت ہے کہ میں ابن عباس ونا نا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ایک مخفی ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عباس ونا نا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھوں کی صنعت پر موقوف ہے اور میں پیقسوریں بنا تا ہوں ابن عباس ونا نا اس پر فر مایا میں تنہیں صرف وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ مسلط کی آئے ہے تن ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو پی فر ماتے سنا بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ مسلط کی آپ کو پی فر ماتے سنا

المسند للامام احمد، مسلم كتاب الحنائز والنسائي في كتاب الحنائز ايضاً.

صحیح البخاری کتاب التعبیر - الترمذی ابواب اللباس، نسائی کتاب الزینة ومسند احمد.

الصحيح للبخاري، كتاب البيوع، مسلم كتاب اللباس، نسائي كتاب الزينة ومسند احمد.

### مقالات داشديد (عب الدشاه داشديّ) ﴿ 149 ﴿ 149 ﴾ اسلام يل تصوير في كالحكم؟

تھا''جس نے بھی کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب کرتارہے گاجب تک وہ مخص اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان نہیں ڈال سکتا۔'' (بیس کر) اس مخص کا سائی ہوئی تصویر میں جان نہ ڈال دے اور وہ بھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔'' (بیس کر) اس مخص کا سائس چڑھ کیا اور چرہ زرد پڑ گیا۔ ابن عباس وٹا تھانے نرمایا افسوس اگرتم تصویر میں بنانا ہی جیا ہے ہوتو ان درختوں کی اور ہراس چیز جس میں جان نہیں ہے بنا سکتے ہو۔''

٧- ((عن عبدالله بن مسعود قط قال سمعت النبي الله يقول ان اشد الناس عند الله يوم القيامة المصورون) •

''ابن مسعود فالنفر روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مطاع آنے کو ماتے ہوئے سنا آپ فرمارہ علی کا اللہ کے دن تصویر بنانے والوں کو شخت ترعذاب ہوگا۔''

"سیدہ عائشہ منالتہ اسے مروی ہے کہ انہوں نے ایک گدا (بستر) خریدا جس پر تصویریں تھیں، رسول اللہ ملتے آتائے (اسے دیکھ کر) دروازے پر کھڑے ہوگئے اورا ندرتشریف جبیں لائے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ملتے آتائے ایس نے جو نظمی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں۔ نبی کریم ملتے آتائے اللہ کے رسول ملتے آتائے ایس نے جو کہا آپ کے بیٹے کے لیے اور اس پر فیک لگانے کے لیے - نبی کریم ملتے آتائے اور اس کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کرے دکھا واور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تھی ہے۔ نبی

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب الله الله المرام كتاب اللباس، نسائي كتاب الزينة ومسند احمد.

عصميح البخاري، كتاب اللياس، مسلم كتاب اللباس نسائي كتاب الزينة ومسند احمد.

الصحيح البحاري، كتاب اللباس، مسلم كتاب اللباس، نسائى كتاب الزينة، ابن ماحة كتاب التحارات موطا كتاب الاستيدان.

### مقالات راشديه (مبالله شاه راشديّ) ﴿ 150 ﴿ 150 ﴾ اسلام ميل تصوريشي كاعم؟

• ١ - عن عائشة و الت دخل على رسول الله الله وانا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله) •

''سیدہ عائشہ نظافی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطابق آئی تشریف فرما ہوئے اور گھر میں ایک پردہ لاکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں، نبی کریم مطابق آئی کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ نبی کریم مطابق آئی نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کوسب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔''

١١ ـ ((عن عائشة رقط قالت قدم رسول الله في من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة فامرنى فنزعته)

''سيده عائشہ وَ فَا عَمَا بِيان كرتى بِين، رسول الله مِنْ الله عَلَيْ سَرِية الله عَلَيْ الله عَلَيْ درواز ي ب ايك منقش پرده الكايا تھا، جس پر پردار گھوڑوں كى تصوير ين تھيں، آپ نے تھم ديا بيس نے اسے پھاڑ ديا۔'' ١٢ - عن جابر رَفِيْ قال نهى رسول الله عِنْ عن الصورة فى البيت ونهى ان بصنع ذلك)) •

''سیدنا جابر والنی سے مروی ہے کرسول الله من آئی آیا نے گھر میں تصویر لگانے اور تصویر بنانے سے منع فرمایا۔''

١٣ - عن ابن عباس عن ابى طلحة عن النبى الله قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) ٥

''سیدنا ابوطلحہ وظائفۂ سے روایت ہے کہ نبی مشکھ آنا نے فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔''

14 - ((عن عبدالله بن عمر ﷺ قال وعد النبي ﷺ جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي ﷺ فخرج النبي ﷺ فلقيه فشكا اليه ما وجد فقال له انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولاكلب))●

<sup>1</sup> مسلم كتاب اللباس\_ بخارى كتاب اللباس\_ نسائى كتاب الزينة.

<sup>2</sup> مسلم كتاب اللباس\_ نسائى كتاب الزينة.

<sup>🛭</sup> الترمذي ابواب اللباس.

۵ صحيح البخاري، كتاب اللباس.

<sup>5</sup> صحيح البخارى، كتاب اللباس.

### مقالات راشديه (محبّ الله شاه راشديّ) ﷺ ﴿ 151 ﴾ الله مِن تصوير شي كاعم؟

"سیدنا ابن عمر فالنی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت جرئیل عَالِیلانے نبی طِنْفَطَوْم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں در ہوئی۔ وقت پرنہیں آئے تو نبی کریم طِنْفَطَوْم اسخت پریشان ہوئے پھر آپ باہر فیلے تو نبی کریم طِنْفَطَوْم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم" فرشتے" فیلے تو جریل سے ملاقات ہوئی نبی کریم طِنْفَطَوْم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم" فرشتے" کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔"

10- عن ابى الهياج الاسدى قال لى على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله الله الا تدع تمثالا الاطمسته ولا قبرا مشرفا الاسويته ولا صورة الاطمستها)) •

"ابوالہیاج الاسدی بیان کرتے ہیں کہ بچھے سیدناعلی فائنڈ نے کہا کہ کیا میں آپ کواس کام پر نہیجوں جس کام سے بچھے نبی طائن کو تر اور کر دے۔"اور جس کام سے بچھے نبی طائن کو تر اور کر دے۔"اور کو کی شہیبہ نہ چھوڑ کہ اسے تو ڑ دے۔

17-عن ابى هريرة عن النبى النبى التانى جبريل فقال: اتيتك البارحة فلم يسمنعنى ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان فى البيت قرام سترفيه تسمائيل وكان فى البيت كلب فمر برأس التمثال الذى على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله

' سیدنا ابو ہریرہ فران تھ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مشکھ آیا نے فرمایا میرے پاس جرئیل آئے اور کہا ہیں کل آپ کے پاس جرئیل آئے اور کہا ہیں کل آپ کے پاس آیا تھا اور صرف اس لیے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر تصویریں (مورتیاں) تھیں اور گھر میں ایک کیٹر اتھا جس میں تصویریں تھیں اور گھر میں ایک کی تھا، تو آپ تھم کریں کہ جو تصویریں دروازے پر ہیں ان کا سرکا ف ڈالا جائے تاکہ وہ درخت کی طرح ہوجا کیں اور پر وہ کے لیے تکم کریں کہ اس کو کا ف کر دو تھے بنائے جا کیں کہ وہ تھم رے رہیں اوران کو روندا جائے اور تھم کریں کہ کے کو نکال دیا جائے ہیں آپ مشکھ کے ایسانی کیا۔''

ان احادیث مبارکہ میں کہیں مصور پرلعنت آئی ہے کہیں آخرت میں ان کے اشدالعذ اب میں گرفار ہونے کا بیان ہے۔ کہیں ایس احادیث بیان ہے۔ کہیں ایس کے علم پر کے فر بما انزل علی محمد الله کا اطلاق آیا ہے اور بیسب کی سب احادیث صحیحہ میں ،ان کے علاوہ بھی بہت می احادیث اسلسلہ میں پیش کی جاسکتی ہیں کین اصل مقصودان سے بھی بوجہ اتم

<sup>1</sup> مسلم كتاب الجنائز\_ نسائي كتاب الجنائز.

<sup>2</sup> رواه اصحاب السنن و صححه الترمذي وابن حبال.



ان نبوی اطلاقات اور ارشادات عالیہ ہے ایک اہل علم بخوبی جان سکتا ہے کہ بضور کشی کیرہ گناہ، اس کا مرتکب ملعون اور آخرت میں شدید عذاب کا سختی ہے اور بیصاف علامت اس کی ہے کہ یہ فضل محس مرتکب ملعون اور آخرت میں شدید عذاب کا سختی ہے اور میر احسن طن تو بھی ہے کہ آ س جنبیں بلکہ حرام ہے آگر اس کام کوکوئی حلال قر اردیتا ہے تو وہ کا فر ہوجاتا ہے۔ اور میر احسن طن تو بھی ہے کہ آ ن جناب بلکہ سب حاضرین مجلس کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ منظم اللہ منظم آلے آئیس کتاب اللہ وسنت رسول "نہوٹی کے علاء کو اس کے حلت کی فتری کی جرات کس طرح ہوئی دراں حالیہ انہیں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ منظم آلے آئیس کتاب اللہ وسنت رسول اللہ منظم آلے آئیس کتاب اللہ وسنت رسول اللہ منظم آلے آئیس کتاب اللہ وسنت رسول اللہ منظم آلے کے منطرات کی خوا کی حق نہیں تھا۔ کہا جا تا ہے کہ خلفا ، راشدین ڈکٹی تین منظم آلے ہی اور ایک مرزا نبی کریم منظم آلے کے عہد مبادک میں مقرر و معین نہ تھی۔ کبھی (اس شراب پینے والے کو) جو تیوں سے مول سے ، بھی مجبور کی چھڑیوں سے وغیرہ ۔ لیکن حضرت ابو بکر واللہ والے کہ واللہ منا اللہ اللہ اللہ کہا اللہ کا اللہ منا کی حد چالیس کر دی کہ جود کی حال سے ، بھی مجبور کی موجودہ ضروریات کو مذافر رکھ کر تصور شی کو جائز میں تو کیا حق کہ دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ لیکن اولاً تو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کا اللہ وین ہو دین ہو کیا حرب ہو اللہ کہا ہو دین ہو اور ابدی ہو اللہ کہا ہی تھے۔ طاہر ہے کہ اللہ تعالی وین ہو دیان

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ الْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ (المائدة: ٣)

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَ لَا يَلِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُغْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلٍ وَ هُمْ صَغِرُونَ ٥٠ (النوبة: ٢٩)

نيزفرمايا

﴿فَكَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّبُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِيَ الْفَهِمُ حَرَّجًا مِّنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّبُوا تَسُلِيْمًا ٥﴾ (النساء: ٥٠) ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللهِ الْإِسُلَامُ ... ﴾ الآية (العمران: ١٩)

اور بہت ی دوسری آیات کریمہ کو مدنظرر کھتے ہوئے کوئی صحیح معنی میں مسلم پیجراًت نہیں کرسکتا کہ دین اسلام کو غیر کامل ناقص یاارشادات اللہ سیحانہ و تعالیٰ ورسول اللہ مشے ہوئے کوئی خاص وقت کے لیے قرار دے۔ ہاں کوئی مشکر

### تقالات داشديد (عب الشناه داشدي ) المستحق المست

سنت ہوتو وہ اس قتم کے ہفوات نکال سکتا ہے کیکن الحمد للد آپ حضرات کی صورت وسیرت یہی گواہی دیتی ہے کہ آپ سنت رسول اللہ ﷺ کے مشکر نہیں ہیں۔

بہرحال جب اسلام کے احکام ابدی ہیں تو پھر کسی کو یہ تن کیسے پہنچا ہے۔ کے اثنا من کان ، کہوہ اللہ تعالی اوراس کے رسول ملتے کی آخ کے ارشادات وفراین پراینے اجتہادی فینجی چلانی شروع کردے۔

شدن نیست: جومثال خلفاء راشدین نگاندیم کی پیش کی ہاول تو اس پرکانی بحث کی مخبائش ہے، پھریہ مثال فیست انحن فیہ سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اس مثال کے پیش کرنے والے خود معترف ہیں کہ شراب کی حد نبی کریم مطفظ آئی کے عہد مبارک میں متعین نہیں تھی۔ جب حد متعین تھی ہی نہیں تو اگر خلفاء راشدین گانگئی ہے اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اس میں تعین فرما دیا تو یہ مصوص علیہ تھم کی قطعاً تبدیلی نہیں ہے۔ مثلاً مفقو والخرم سے متعلق کتاب وسنت میں بیوضا حت نہیں کہ اس کی زوجہ کتنا انتظار کرے اور سیدنا عمرفا روق بھائنڈ نے اس کی دہ یہ متعلق کتاب وسنت میں میوضا حت نہیں کہ اس کی زوجہ کتنا انتظار کرے اور سیدنا عمرفا روق بھائنڈ نے اس کی دہ یہ چارسال معین فرما دی اور اس طرح کسی منصوص علیہ تھم کی مخالفت نہیں کی ۔ بحث تو اس پر ہے کہ کوئی تھم ، امریا نہی ، کتاب وسنت میں منصوص ہے۔ آیا اس کو بھی زمانہ کے نام نہا دتقاضوں کے بمو جب بدلا جاسکتا ہے یانہیں اور ان شاء اللہ ایس کوئی روایت پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس شاء اللہ ایس کوئی مثال خلفاء راشدین تھی اللہ اس کو معلوم تھا لیکن اس نے اس صرح کومنصوص تھم کو اپنے دور کے تقاضوں نے مجبور ہوکر بدل لیا۔

بلکہ ایسے امثلہ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین نگائدیم نے اگر کسی وقت عدم علم یا عارضی فرہول کی وجہ سے کسی امریس کوئی فتو کی صادر بھی فرمایا تو جیسے ہی ان کوعلم ہوجاتا کہ بیفتو کی اللہ تعالی اوراس کے رسول مطبق کی امریس کورت نے بھی انہیں کسی مورت نے بھی انہیں کسی مورت نے بھی انہیں کسی مورت نے بھی انہیں کسی بات پر نوکا تو اس کی بات پر بھی اسپنے موقف سے ہے جاتے طوالت کی وجہ سے بیا مثلہ تحریز ہیں کر رہا۔ جناب جیسے اللہ علم سے بیٹی فی بیس ہوں گے۔ لہذا زیر بحث مسئلہ میں شراب کی حدی تعین کودلیل بنا کر پیش کرنا اصولی طور پر میجے انہیں اور نہ ہی بیکوئی علمی بات ہے۔

تصویر کشی کے متعلق نبی کریم مظیم آن کے واضح ارشادات موجود ہیں اب ان کے برخلاف اجتہاد کیسے جائز ہوگا۔ علاء حقہ نے اجتہاد کا دروازہ بندنہیں فر مایالیکن ہر کہ و مہو بھی اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی، بلکداس کو جواس کا اہل ہواور مجوزین اجتہاد نے یہ بھی تصریح فر مادی ہے کہ بیاجتہاد منصوصہ علیہ الحکام کتاب وسنت میں قطعاً جائزنہ ہوگا باقی رہی بات آج کل کے تقاضوں کی یا ضرورت کی یا جس طرح آں جناب نے ارشاد فر مایا کہ ''جس طرح مال ہی میں کچھ کتا بچے میرے پاس بھی ہیں حال ہی میں کچھ کتا بچے میرے پاس بھی ہیں مل نے بھی دی گئی ہے یہ کم خواہ مخواہ ایک چیز کو۔ جوگودہ میں نے بھی ویکے ہیں۔ لیکن اولاً تو میں یہ گذارش کروں گا کہ یہ تنی سے مظر یفی ہے کہ ہم خواہ مخواہ ایک چیز کو۔ جوگودہ

### مقالات راشديه (مبالله شاه راشدن) المسلم المس

حرام بھی ہوتب بھی۔ ہم خود ہی ایک ضرورت بنالیں اور پھراضطرار ومجبوری کی بات سامنے لا کر کتاب وسنت کے احکام میں تبدیلی کرنے لگ جا کیں اور حرام سے حلال بنانے کی فکر میں غلطان ہو جا کیں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو کوئی حرام حرام نہ رہے گا۔ شلا آج کل سود جس طرح ہر ملک میں رواج پاچکا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچا نا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیا اس کو ضرورت بنا کر بیفتو کی واغ دیا جائے کہ بیاب حلال ہے؟ اس طرح رشوت کی۔ اس وقت جو گرم بازاری ہے وہ مختی نہیں حتی کہ اگر اسلحہ کے لائسنس رینیوک کے لیے لے اس طرح رشوت کی۔ اس وقت جو گرم بازاری ہے وہ مختی نہیں تو کلرک صاحبان برملا کہتے ہیں کہ رینیوکل فیس کے علاوہ ہماری مٹھائی پہلے ٹیبل پر رکھو پھر بات کروتو کیا اس مجبوری اور ضرورت کود کی کھرر شوت کے حلت کا فتوئی صاور کیا جائے؟ آج کل عورت جس مقام پر کھڑی ہے وہ کسی سے ختی نہیں اور معاشرہ میں اس کی اہمیت کا افکار نہیں کیا جاسکتا۔

موجودہ خصوصاً مغرب زدہ خواتین نے مردول کے ساتھ شانہ بٹانہ چلنے کے لیے جو پچھ منصوبے بنار کھے ہیں وہ ان کی ان کارستانیوں سے عیاں ہیں جوانہوں نے ماضی قریب میں دیت میں سے مرد سے آ دھے حصہ ملنے پر اورشہادت میں بھی ان کی شہادت مرد سے نصف پر ہونے پر کی ہیں۔ لہذا ان خواتین کوراضی کرنا بھی بہت سے سنجیدہ تک لوگوں کے لیے ایک مسکلہ بن گیا ہے۔ اب اگر مستقبل میں خواتین بیسوال اٹھا تیں کہ ہمیں ورشو ورک میں بخی مرد سے آ دھا حصہ ملتا ہے۔ (مثلا اولاد میں مللا کرشل حظ الانتھیں) اور شوہر کو یا آ دھا ماتا ہے یار لیح لیکن ذوجہ کو یا رابع ملکن دخیرہ دلہٰ اور ہو بھر کہ باہر کو ماتا ہے یا رابع لیکن ذوجہ کو یا رابع ملائے ہوں وہ دورتہیں رہا کہ باہر کے مارے کا مردی کیا کرتے تھے اب ہم (خواتین) بھی ہر شعبہ زندگی میں۔ دروں خانہ یا ہرون خانہ حصہ لیتی کے سارے کا مردی کیا کرتے تھے اب ہم (خواتین) بھی ہر شعبہ زندگی میں۔ دروں خانہ یا ہرون خانہ حصہ لیتی بیں ابندا ہمیں اب مرد بھتنا ہی حصہ ورشیمیں سے مانا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو کیا ان حالات میں قرآ تی نصوص کو بھی بدل کراوگوں کی رضا حاصل کی جائے گی ؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا اور (ہونا بھی یہی چاہیے اور اگر خدانخو استیش خدانخو استیان سب با توں میں لوگوں کی راسے کو مقدم سمجھا جائے گا اور کتاب وسنت کے نصوص کو نام نہا دضرورت و مجبوری کی وجہ سے پس پشت ڈال دیا جائے گا تو باتی سمجھا جائے گا اور کتاب وسنت کے نصوص کو نام نہا دضرورت و مجبوری کی وجہ سے پس پشت ڈال دیا جائے گا تو باتی اسلام کی کونی بات نے گی یا اسلام کا کونسا تھم باتی رہے گا جس کی تھیل کی دعوت دی جائے گی۔

باقی جناب کا یفر مانا کہ '' تصاویر کے ذریعہ نماز وغیرہ کی تعلیم بہترین طریقہ پردی جاستی ہے اوراس قتم کے کتا ہے حال ہی ہیں منظر عام پرآئے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ تو گذارش یہ کہ یہ بات آ پ جیسی ہستی سے س کر جھے بھتنا کچھ تجھ ہوااس سے زیادہ افسوس ہوا۔ جناب والا کے سامنے اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ ہے کیااس بیسویں کے اس اخیری حصہ سے قبل کھی ہی کسی مسلمان کوعقا 'ندوا عمال میں سے کسی عقیدہ وعمل ۔ مثلا نماز وغیرہ کے سلسلہ میں کسی تصویر کی ضرورت پیش آئی؟ کروڑ ہا مسلمانوں میں سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں مسلمان نمازیں اوا کرتے آئے ہیں یا اور آئے تک ادا کرتے رہتے ہیں، کیا یہ سب تصاویر کود کھے کرا پی نمازیں درست کرتے آئے ہیں یا

رست کررہے ہیں؟ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا اور اس وقت تبلیغی جماعت پاکستان کے علاوہ فارین کنٹریز،

پورپ،امریکہ،افریقد وغیر ہامما لک میں تبلیغی خد مات انجام دے رہی ہے اوران کی بےلوث خد مات اوراخلاص کی وجدے ہزاروں مسلمان میچ طور پرمسلمان ہو کے ہیں اور مختلف مما لک کے لیے مسلمانوں کی جماعتیں ہمارے یا کتان میں آئی ہیں جن کوآ تھوں ہے دیکھا ہے کہ وہ عقیدہ وعملاً مسلمان ہو گئے ہیں اور گواس سے پیشتر انہوں ۔ نے بھی اپنی پیشانی اللہ کے حضور زمیں پرنہیں رکھی تھی لیکن اب وہ پکے نمازی بن گئے ہیں اوراسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح اور سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ کیا بیسب بچھ تصاویر کا کرشمہ ہے؟ نہیں ہر گرنہیں بلکہ تصویر کثی توان کے ہاں قطعی طور پر ناجائز ہے۔ گوہم مسلمانوں کی دوسری جماعتوں کودیکھتے ہیں کہان کے اجتماعات میں ان کے علاء وغیرہم کی تصاویر لی جاتی ہیں اور وہ خاموش رہتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے سی اجتماع میں فوٹو گرا فرکی شکل بھی دیکھنے میں نہیں آتی اور نتیجہ بیہ ہے کہ ہزاروں مسلمان سیج طور نمازی بن رہے ہیں اور بحمد للد جماعت میں روز بروزتر تی ہوتی رہتی ہے۔ جب بدامثلہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو اب آخرالیی کونی ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ ابنماز کی تعلیم کے لیے ہم ایسے کام کی طرف رجوع کریں جواسلامی شریعت کی تعلیم کے لیے ہم ایسے کام کی طرف رجوع كريس جواسلامى شريعت ميس حرام ب- بيشك مضطرك ليهمية وغير بإطلال موجاتا بتاكه اسكى زندگی نے جائے لیکن فوٹو گرافی کو قیاس کر ناعلمی بات نہ ہوگی کیونکہ یہاں واللہ باللہ کوئی اضطرار ہے ہی نہیں بلکہ ہم خود ہی ایک کام کرتے کرتے اس کے عادی بن جاتے ہیں پھراس کوایک ضرورت بنا دیتے ہیں اور بیخورساختہ ضرورت ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ ﴾ الآية كتحت قطعانبيس آسكن موسكتاب كهاجائ كرآح کل کےعلاء بھی تیچھ کتا بیچ تصنیف فر مار ہے ہیں جن میں تصاویر ہوتی ہیں اوران کے ذریعہ شری احکام کی تعلیم دی جاتی ہے اوراس سلسلہ میں ہوسکتا ہے کہ عرب ممالک کا بھی حوالہ دیا جائے لیکن اس کا جواب کوطویل بھی ہوسکتا ہے لیکن میں چند مختصرالفاظ میں عرض کرلوں کہ ہماراایمان ہم ہے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کا واضح اور دوٹوک جواب صرف بیہ ہوسکتا ہے کہ اگر ایک سائیڈ میں اگر پوری دنیا ہے جس میں علاء ونضلاء وعوام وخواص سب ہوں اور دوسر بے سائیڈ میں اللہ تعالی یااس کارسول مقبول مشے وی ہوتو ایک سیامسلمان تو یہی اور صرف یہی کہ سکتا ہے کھیجے بات وہ ہے جواللد تعالی اور اس کے رسول مشی کی المرف سے آئی ہے باقی بوری دنیا غلطی پر ہے ان کا موقف قطعاصی خبیں اور ان سب سے قیامت کے دن اللہ تعالی کی عدالت میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن بھی یہی سوال ہوگا کہتم نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی پانہیں پنہیں یو چھا جائے گا کہتم نے فلاں وفلاں عالم وفاضل جو این عهد کا چوٹی کا فاصل شار ہوتا تھااس کے نقش قدم پر چلے یانہیں۔لہٰذااگر چندعلاءعملاً تصویریشی کو جائز قرار دے رہے ہیں یا عرب مما لک بھی اس رومیں بہد گئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ یقینا عظیم غلطی اور تھین خطا کے مرتکب ہیں۔ہم نے ان علاء یا فضلاء یا عربوں صرف من حیث العرب ہونے کے کلمنہیں پڑھا بلکہ ہم نے کلمہ محمد

مقالات داشديد (عب الشناه داشدي ) المحالي المحالي المعالم على تقوير شي كاعم؟

رسول الله طفي والمراسين برايمان لائے اور انبيل بي ايمان لائے اور انبيل كي اطاعت مير فرض عين بالبذاكسي دوسرے عالم یا ملک کا حوالہ سراسر بے کل ہوگا۔ اس السلہ میں آں جناب نے ریجی فرمایا کہ آج کل ہر گھر سینماین چکا ہے۔ ہر محرمیں وی۔ی۔آریاٹی۔وی وغیر ہاموجود ہیں لہٰذااگر ہم سیرت طیبہ کوفلما کرپیش کریں یا شرعیہ احکام کوان ذرائع کے واسط سے ان کے سامنے لائیں تو اس طرح ان کو اسلامی احکام کی آسانی سے عملی تعلیم مل جائے گی وغیرہ وغيره كيكن راقم الحروف كي بيرگذارش ہے كەمما لك عرب بمعة شموليت سعودي عرب كے متعلق تو عَالمًا جناب كابيكهنا درست ہے کدان کا ہر گھرسینما گھر بنا ہوا ہے کیونکدان مما لک کےعوام وخواص حتی کے علاء وشیوخ تک کے مکانات و محمرو محلے ٹی۔وی سے خالی نہیں لیکن یا کستان کا معاملہ ایسانہیں یہاں بہت سے علاء اور خواص بلکہ عوام بھی ایسے ہیں جوٹی۔وی کو جائز نہیں سجھتے کیونکہ اس میں بھی تقلوریشی الجھی ہوئی ہے اور بھی بہت سی خرابیاں اس میں ہیں اور لان سے ہمارے گھر جس بداخلاتی سے بعر گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جواسلامی غیرت وشرم وحیا کا فقدان ہوا ہے اس کا اندازہ ہمارے مغرب زدہ اور پور پین تہذیب ہے مرعوب افراد لگا بھی نہیں سکتے للمذاان کے گھروں میں اس قتم کی چیزوں کا نام ونشان بھی نہیں۔ بلکہ ان کے گھروں میں اگر ناگریز طور پرایسے رسائل وغیر ہا آ جاتے ہیں جن میں تصاویر کی بھر مار ہوتو وہ ان تصاویر کے سرول کو کالا کر کے یا سرکاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ باتی جن کے گھروں میں بیالبیلی موجود ہے وہ خودا بن طرز عملی کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان کی تقلید قطعانہیں کرنی اگر ہمارے معاشرہ کے بعض یا اکثر افراد ایک غلط راه برگامزن ہو چکے ہیں تو اس کا پیمطلب تھوڑا ہے کہ ہم بھی آ تکھیں بند کر کے ان کے پیچے لگ جائیں بلکہ جارا پیفرض ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں اور انہیں اس بے راہ روی سے باز لانے کی سعی جیل کریں،علاوہ ازیں حیات طیبہ وسیرت مبارکہ کوفلمانے اوراس کوئی۔وی وغیرہ پرپیش کرنے میں ۔ کواس میں جانداروں کی تصاویر نہ ہوں اور صرف مقامات مثلاً طائف وغیر ہا (جبیبا کہ آں جناب نے فرمایا) کی تصاویر ہوں تب بھی اس میں ایک اتنابر امفسدہ ہے جودوسرے سب وجوہات سے زیادہ تھین ہے اور مجھے افسوس ہے اور تعجب ہے کہاس بوائنٹ کی طرف حاضرین مجلس علماء کی توجہ کیوں منعطف ندہوئی۔ پردہ سیمین پرجو پچھود یکھا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے اور جولوگ اس کو د کیھتے ہیں اور اس طرح ٹی۔ وی وغیرہ پر جو پروگرامزنشر ہوتے ہیں ان کا مقصد محض تفرت اورانٹر مینمین لطف اندوزی اور تماشاہی ہوتا ہے ایک سینما گھر بھی اس لیے ہیں بنایا گیا ہے کہ اس میں جا کراوگ نفیحت حاصل کریں یا اپنے اعمال درست کریں بلکہ دانو ق سے کہا جاسکتا ہے کہ اگران خرافات کے بنانے والے اگران کواسی نقط نظر سے بنانا شروع کریں اور اس میں اکثر عضر اصلاحی چیزوں کا ہوتو کوئی بھی ایسی فلمیں دیکھنے کی زحت نہیں اٹھائے گا بلکہ بنانے والوں کو فائدہ تو در کنارراس المال بھی حاصل نہیں ہوسکے گا کیا كوئي الييمثال واحد بي سهى ميش كي جاسكتي بيك فلاس آ دى فلم وكيركريا في وي كايروكرام مشابره مي الاكرمثق بن گیایا عمل بکامسلمان بن گیا؟ للذااگرآج کل کےمغرب سے مرعوب حضرات اس متم کی جرأت کر کے مثلاً نبی

### اسلام بي تقوريشي كاعم؟ ﴿ 157 ﴾ مقالات داشديد (عب الله ما ما الدي الله على ا

کریم منظامین کی سیرت طیب کوفلمالیں گے۔ توان کا دیکھنا محض ایک تفری یا انجا سمنٹ یا تصفحہ وتما شاہن جائے گا اور یہ اتنا سمبین گناہ ہوگا جس کا اعدازہ لگانا بھی مشکل ہے اور اس کے مرتکب یقیناً اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے تحت آجا کیں گے کہ:

﴿ الَّذِيْنَ اتَّخَلُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتُهُمُ الْعَيْوةُ النُّدُيّا ﴾ الآية (الاعراف: ٥١) اور ﴿ قُلُ آبَاللّٰهِ وَ الْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُواءُ وُنَ٥﴾ (التوبة: ٦٥)

یکتی افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں اور ان بننے کے شائقین اور نام نہا دئی روشی کے دلدادہ مغربیت سے مرعوب حضرات اپنی فیتی روایات کونظرا نداز کر کے اور کتاب وسنت کی رسک پراسلام کا ایک نیا ایڈ بیش تیار کر کے اس کودین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ اگر اس اسلام (نے ایڈ بیش والے اسلام) کی طرف دعوت اور اس کی تبلیغ کے لیے ہی سب در دسری ہے تو معاف فرمایئے اسی اسلام پر تو دنیا بلا دعوت و تبلیغ کے مل کر رہی ہے پھر ہماری دعوت کا مصرف کیا ہوا؟ ہمارے آج کل کے لوگ حتی کہ بعض علیاء دفضلا عہمی مغرب سے اتنامرعوب ہو چکے ہیں جو اسلام ہیں جائز ہیں کو بیان میں اتنی جرات بھی ندر ہی کہ اپنی چیز کو اپنا کہ کیس کیوں؟ میں اس لیے کہ بات سی سے مغرب ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھی اور بہت ہی اسی کہ اشریق سے مغرب ان کو بنظر استحسان و بی ایس لیے کہ خوش فہی سے مغرب ان کو بنظر استحسان دیکھی ایمان سے جو ان کی سندلا نے کے لیے کتاب وسنت میں تا دیل بلکہ تحریف سے بھی اجتناب نہیں کرتے بلکہ بسااوقات ان کو ترک بھی فرمادیتے ہیں۔ فیاللعجب و یہ ضعم الاحب

اور اس پر طرہ سے کہ اس کا احساس بھی جاتا رہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا

ضرورت کے سلسلہ میں بہت دورنگل گیا ہوں لیکن کیا کروں لذیذ بود حکایت دراز ترکفتم ، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں تو تصویر کشی کی قطعی کوئی ضرورت ومجبوری نہیں۔ البتہ بات صرف بیہ ہا گر گتاخی معاف ہو۔ ہم آج ہر بات میں ہرمعالمہ میں تہذیب و ثقافت میں مغرب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں اور یہی جذبہ ہے جو ہماری سب تک ودو میں اہم عضر بن چکا ہے۔ اگر یہی جذبہ ہے اس زیر بحث مسئلہ میں تو بخدا اس جذبہ کو ہرگز مرگز نیک جذبہ و نیک نام نہیں دیا جا سکتا اس سے قطعی کوئی اجرو ثواب حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی ہم تبلیغ و و و و ت کا مقد س فریضان ناجا تزبا توں سے انجام دے سکیس گے۔

ڈاکٹر ہالیہ و تدصاحب سے معلوم ہوا کہ بعض حضرات نے بیفر مایا کہ تصاویر و منبی عنہا ہیں۔جواسیشنری ہوں موجود ہ نو ٹوگرانی یا موویر ممنوع نہیں ہیں۔اسیشنریزسے مرادان حضرات کی یا توبیہ ہوگی کہ وہ بنوں کی طرح جمعے

### مقالات داشديد (مبالله شاه رائديّ) ﴿ 158 ﴾ المام من تصور شي كاعم؟

بہرصورت، اسٹیشنری غیر اسٹیشنری کی تفریق ہمارے مہر بانوں کی طبع زادا یجاد ہے جس پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی للبذااس کاعلمی دنیا میں کوئی وزن نہیں ہے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف نے بتایا کہ بعض لوگ حضرت ابوذر زلائنی اور دوسرے کسی صحابی بنائنی کے متعلق بیہ کہتے ہیں کہ ان کی انگشتر یوں پرشیر یا کسی اور جانور کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اگر یہ جائز نہ ہوئیں تو پیجلیل القدر صحابہ رقائلتیں کس طرح ایسی انگشتریاں پہنتے جن پرتصاویر بنی ہوئی ہوں؟

جواب بیہ ہے کہ ادلاتو ان باتوں کا حوالہ مطلوب ہے لہذا کسی معتدعلیہ کتاب سے ان روایات کو بہتے ان کی اسانید کے پیش فرمایا جائے تاکہ ہم ان کی سندی حیثیت معلوم کرسکیں محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں فلاں صحابہ ڈٹائٹین سے یہ منقول ہے کوئی چیز قابل توجہ نہیں ہوسکتی اوران کی اسانید صححہ پیش کرنا بھی کارے وارد ہے۔ مامنیا: اصولاً یہ بانگل غلط ہے کہ اللہ تعالی کے رسول اکرم سے کوئی ترمان واجب الا ذعان کے مقابلہ میں کی دوسرے کا قول یافعل پیش کیا جائے گودہ جلیل القدر صحابی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بعض با تیں جلیل القدر صحابہ تھائتین

### مقالات داشديه (عب الشناه دانديّ) علي المجافي المجافي المام من تصوريشي كاعم؟

**شانشا**: ہوسکتا ہے کہان کی انگشتر یوں پریہ تصاویراتی جھوٹی ہوں کہان گرامی قدر صحابہ کواچھی طرح نظر نہآ سکی ہوں اور انگشتر یوں کی ظاہری شکل بہت اچھی ہواور انہوں نے خرید کر پہن لی ہوں۔

اب جب تک یہ بات ان روایات سے قل نہیں کی جاتی کہ ان انگشتر یوں پر جوتصاویر بنی ہوئی تھیں وہ دیکھ کر دوسرے لوگوں نے ان کومتنبہ بھی کیالیکن وہ پھر بھی پہنے رہے۔ جب اس قسم کی تصریح ان روایات سے نہیں لائی جاتی تب تک اس سے استدلال ،

جارے مہربان اگر برانہ مانیں تو عرض کروں بیسب کچھاس لیے ہے کہ جناب رسالت مآب طینے آئے گئے است کے ارشاد عالی کا وزن واہمیت، قدر ومنزلت کما حقہ ہمارے دلوں میں نہیں رہی ورندا گر اللہ تعالیٰ کا بیدار شاد ہمارے سامنے ہوتا کہ

﴿ وَمَا كَانَ لِهُوَمِنٍ وَّلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًّا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ ﴿ وَمَا كَانَ لِهُو أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ ﴿ الْاحْزَابِ: ٣٦) اَمُرِهِمُ وَمَنْ يَعْصُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَلْ ضَلَّا ضَلِّلًا مَّبِينَا ﴾ (الاحزاب: ٣٦) تواس قتم كى با تيس بم بم بحى نه كرت اور بارگاه رسالت كفر مان واجب الاذعان سے روگروافی يااس كافتيل سے پہلوتى كرنے يااس سے راه فرار تلاش كرنے كى كوشش بھى نه كرتے ۔اللهم اهدنا الى سواء السبيل

مقالات راشديه (مباششاه راشدي ) مقالات راشديد (مباششاه راشدي) اسلام میں تصور کئی کا تھم؟ اسلىلىمى ايك حديث حفرت ابطلى دولية كي جومي بخارى شريعي بيش كى جاتى بــ ((عن زيد بنن خالد عن ابي طلحة صاحبة ومول الله على قال ان رسول الله ﷺ قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر (هو ابن سعيد الراوى عن زيد بن خالد) ثم اشتكى زيد فعدنا فاذا على بابه ستر فيه صورة فـقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ الم يخبرنا زيد عن الصوريوم الاول فقال عبيدالله الم تسمعه حين قال الارقما في ثوب)) • اس کے بارہ میں بیگذارش ہے کہ حضرت ابوطلحہ زمانتیٰ کی صدیث میں لفظ ''صورۃ'' تھا جوذی روح وغیر ذی روح دونوں پراطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھا کی ندکورہ بالاصفحات ۵ حدیث نمبر۱۳ میں حدیث معلوم ہوتا ہے۔اس لیے راوی اس سعید نے اس لفظ کوغالبًا عام بی سمجما اور یہی خیال کیا کہذی روح ہویا غیر ذی روح ببرحال وہ منوع ہے ان لیے انہوں نے جب حضرت زید بن خالد جہی زائدہ کے گھر میں پردہ دیکھا جس پرنقش دنگار تھے اور غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر دیکھیں تو اس عموم کونظر میں رکھ کریہ اعتراض کیالیکن دوسرے ساتھی نے اسے بتادیا کیان صور سے وہ صور مشتیٰ ہیں جوان متم کے نقش ونگار ہوں ،اور غيرة كاروح اشياء كي صورتيل بول اس ليانهون في لقط "الا رقسما في فوب" كهاورنده ميفر مات "الا صورة في ثوب".

اور قم کی معانی جوافت کی کمابول میں اکھی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مرا ذقش و نگار اور مزین ورنگ برنگ خطوط و فیر ہاہیں۔

حاصل ہوا ہے۔ ہوا کہ حضرت زید زائفہ کے پردہ میں جانداراشیاء کی تصاویر نہ تھیں بلکہ غیر جانداراشیاء کی تصاویر انتھیں بلکہ غیر جانداراشیاء کی تصاویراور تھی اور ہے ہمنوع نہیں ہیں جیسا کہ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے جس میں بیدوارد ہے کہ قیامت کے دن ان مصورین کو حکمہ یا جائے گا کہ ان میں ردح پھوٹکو حالا نکہ وہ روح پھوٹکو کا ان کہ جن تصاویر تھیں اور پھر حضرت ابن عباس بڑا پھا معلوم ہوا کہ جن تصاویر کے بنانے پر انہیں عذاب ہوگا وہ جانداراشیاء کی تصاویر تھیں اور پھر حضرت ابن عباس بڑا پھا کی صدیت میں بھی بیدوضا حت ہے کہ غیر جانداراشیاء کی تصاویر بنانے کی رخصت ہے (بیدھ دیث بھی اوپر ذکر کی جا بھی ہے کہ میں جن کے مدیث میں بھی حضرت جبریل عالیہ کا ارشاد نہ کور ہے کہ تصاویر کے کہ کی ہوا کہ دوتا کہ وہ تجرق کے ماندہ ہو جا کہ ان دوقا کہ وہ خاندہ ہوا کہ سر ھذا المحدیث ایضا ) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر بنانے کی اجازت ہے لہذا حضرت زید زخائید والی حدیث سے یہ استدلال صحیح نہیں کہ غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر بونے سے روکا نیس گیا تو اور ات یا فلمزیران کی خالفت کیوں ہو؟

صحیح البخاری کتاب اللباس باب من کره انقعود على الصور.

### مقالات داشديه (محبالله شاه داشديّ) ﷺ 161 ﷺ اسلام مين تصوير شي كاعم؟

اوریہ بھی ہوسکتا ہے اگر ہم نیچا تر کرتسلیم کرلیں کہ رقم سے مراوزی روح کی تصاویر ہیں۔ کہ بیاذن ابتداء میں ہو کیونکہ یہ حضرت ابوطلحہ رفائین قدیم الاسلام ہیں ہوسکتا ہے کہ اس بارہ میں اس وقت تک شدت نہ آئی ہو لیکن حضرت ابو ہریہ رفائین بعد میں غالبًا چھٹے سنہ میں اسلام لائے اور وہ اس صحح روایت کے راوی ہیں جس میں اسلام لائے ادر وہ اس صحح روایت کے راوی ہیں جس میں اسلام الدی جانداراشیاء کی تصاویر کے متعلق سر کے کا شخہ کا تکم دیا گیا ہے لہذا بعد والاحکم ہی محکم ہوتا ہے پہلامنسوخ ہوا۔ خلاصہ کلام کہ الیم محمل روایت سے تصویر شی کی حلت پر استدلال کرنا اور ان سب احادیث کشرہ کونظر انداز کرنا جوابی مفہوم میں بالکل واضحہ ہیں اور ان سے بیکام نا جائز اور حرام معلوم ہوتا ہے علاء کی شان سے بمراحل بعید ہے۔ واللہ اعلم

اسسلدين بعض طقون كى طرف قرآن كريم كى ايك آيت كوبهى پيش كياجاتا ہے۔ ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُلُورٍ رُسِيْتٍ ﴾ (السباء: ١٣)

کہاجا تا ہے کہ جب حضرت سلیمان عَلَیْظ کے لیے یہ تصاویر پر (تماثیل) بنائی جاتی تھیں اوراس فعل پرقر آن

کریم نے کوئی تکیر بھی نہیں کیا اور حضرت سلیمان عَلَیْظ بھی ایک جلیل القدر پیغیبر ہیں تو یہ چیز اس شریعت میں کیوں
ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ حضرات اگر منکر بن سنت ہیں۔ توان کے لیے تو آ گے گذارش آرہی ہا گروہ اس زمرہ میں
شامل نہیں ہیں توان کواس آیت کو پیش کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ بہت می با تیں پہلی شریعتوں میں جائز
تھیں لیکن وہ اس شریعت محمد یہ میں حرام ہو پچی ہیں لہذا منسوخ شدہ باتوں سے استدلال کے کیا معنی ؟ دراصل ان
حضرات کو تماثیل کے لفظ سے اشتباہ ہوا ہے یہ لفظ تمثال کی جمع ہے اور ان حضرات نے عجلت میں اس لفظ کو جاندار
اشیاء کی تصاویر پرجمول کرلیا حالا نکر تمثال عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شئے کے مشابہ بنائی جائے
(قطع نظراس سے کہ وہ کوئی انسان ہویا حیوان ) کوئی درخت ہویا پیول یا دریا یا کوئی دومری بے جان چیز۔

((التمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله))

لمان العرب اورعلامه زمشرى الى شهورتفسير كشاف مين تحرير فرمات بين كه:

((التمثال كل ماصور على صورة غيره من حيوان وغير حيوان))

ان ائمہ لغت کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ تمثال ہراس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی قدرتی چیز کے مشابہ بنائی جائے۔ عام ازیں کہ وہ جا ندار ہویا غیر جاندار جب تمثال جاندار کے لیے مخصوص نہیں تو آخر کونی ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ اس آیت کر بمہ میں جولفظ "تبہ اثیال" وار دہوا ہے اس کوخواہ مخواہ جاندارا شیاء کی تصاویر پرمحمول کیا جائے بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھول بیتیاں اور قدرتی مناظر اور مختلف قتم کے نقش ونگار ہوں جن سے حضرت سلیمان عَالِمال عَالَم عَالَم عَالَم عَالَم عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَلَم عَلَم عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِمال عَالِم عَلَم عَالَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَالَم عَلَم عَلَم عَلَمْ عَالَم عَلَم عَنْ عَلَم عَلَم عَلَم عَلْمُ عَالَم عَنْ عَلَم عَلْم عَلَم عَلْ

اسلام مين تصوير شي كاعم؟ ٢٠٠٠ الله عن القوير شي كاعم؟ ٢٠٠٠ الله مين تصوير شي كاعم؟

ا پئی عمارتوں کوآ راستہ کرایا ہو۔خصوصاً اس صورت میں که'' تو را ق'' میں بار بار بصراحت بی عکم ملتا ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور مجسے قطعاً حرام ہیں۔

#### ملاحظه جو:

- ا۔ ''توایے لیے کوئی تراثی ہوئی مورت ند بنانا نہ کی چیز کی صورت بنانا جواو پر آسان میں یا نیچ زمین پر یا زمین کے نیچے یانی میں ہے۔' (خروج ، باب: ۲۰۱۰ یت: ۲۸)
- ۲- "تم اپنے لیے بت نہ بنا اور نہ تراثی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شہیددار پھررکھنا کہ اسے تجدہ کرو۔" (احبار۔باب:۲۶ تیت:۱)
- س- نہ ہو کہ تم بگر کر کسی شکل ماصورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنالوجس کی شبید کسی مردیاعورت یا زمین کے نیچ کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے کسی پرندیا زمین کی رینگنے والے جانداریا مجھل سے جوزمین کے نیچ یائی میں رہتی ہے، ملتی ہو۔' (استثناء-باب:۲، آیت:۱۱\_۱۸)
- ۳۔ ''لعنت اس آ دمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی صورت بنا کر جوخداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کوکس پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔''(اشٹناء۔باب: ۱۵: آیت: ۱۵)

ان صاف اور صرت کا حکام کے بعدیہ بات کیسے مانی جاسکتی ہے کہ حضرت سلیمان عَلَیْنا نے انبیاء اور ملائکہ کی تصویریں یا ان کے جسمے بنانے کا کام جنوں سے لیا ہوگا اور یہ بات آخران یہودیوں کے بیان پر اعتماد کر کے کیسے تسلیم کر لی جائے جو حضرت سلیمان عَلِیْنا پر بیالزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مشرک بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر بت برتی کرنے لگے تھے۔ (سلاطین، باب: ۱۱)

حالا نکہ حضرت سلیمان عَلَیْلُا ایک جلیل القدر پینجبر ہیں ان کے تعلق یہ بدگمانی آخر کیے گوارا کی جاستی ہے کہ انہوں نے تو را ۃ کے صرح احکام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانوں یا جانداراشیاء کی تصاویر بنانے کا تھم دیا ہوا ور حضرت موسی عَلیْلُا کے بعد حضرت عیسی عَلیْلُا تک بنی اسرائیل میں جتنے انہیاء کرام عَلیہ بھی آئے ہیں وہ سب تو را ۃ کے ہیرو تتے اور ان میں سے کوئی نبی ممل نی شریعت نہ لایا تھا جوتو را ۃ کے پیرو تقاوران میں سے کوئی نبی ممل نی شریعت نہ لایا تھا جوتو را ۃ کے پورے قانون کی ناشخ ہوتی ، لہذا حضرت سلیمان عَلیْلُا پر یہ الکل غلط ہے کہ انہوں نے جانداراشیاء، انبیاء، وطائکہ وغیرہم کے جسم یا ان کی تصاویر بنانے کا تھم دیا تھا۔ اگر بعض مفسرین نے یہ بات اپنی تفاسیر میں کھی ہے تو یہ بات انہوں نے اسرائیلیا تھا۔ اگر بعض مفسرین نے یہ بات اپنی تفاسیر میں کھی ہے تو یہ بات انہوں نے اسرائیلیا سے کی ہے جس میں حضرت سلیمان عَلِیْلُا پر نہا یت غلیظ اور شرمناک الزامات لگائے گئے ہیں۔

لبذایه با تیس قطعاً نامقبول بیں۔اگر پہلی امتوں میں جاندار اشیاء، انسان وغیرہ کی تصاویر جائز ہوتیں تو نبی کریم منطق ان اہل کتاب کو جوانبیاء کی تصاویر بنا کرآ ویزاں کردیتے تصان کو ((اول نك شسر ار ال خلق

#### 

عند الله يوم القيامة)) كاخطاب كيول دية (يه حديث ابتداء مين گذر يكى ہے) اب ظاہر ہے كہ جو چيز جائز مقى اس كامر تكب عندالله شرير كيے ہوسكتا ہے؟ اور يهى وجہ ہے كقر آن كريم نے حضرت عيلى عَالِينا كے سامنے قيامت كے دن۔ وہ مجزات لانے كا ذكر كيا ہے جو دنيا ميں انہيں الله تعالى كی طرف سے عطا كيے گئے تھے تو وہاں حضرت عيلى عَالِينا كے مثل سے پرندہ بنا كراس ميں چونك دينے سے اڑتے ہوئے پرندہ كے بن جانے كا ذكر كرتے ہوئے الله تعالى نفس مثى سے پرنده بنا كراس ميں چونك دينے سے اڑتے ہوئے پرندہ كے بن جانے كا ذكر كرتے ہوئے الله تعالى نفس مثى سے پرنده بنانے كے متعلق بھى فرمايا كہ بيكام تو مير سے اذن اور اجازت سے بى كرتا تھا۔

﴿ وَ إِذْ تَعْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْمَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فِينَهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ الآية الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فِينَها فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ الآية (المائدة : ١١٠)

اب مٹی سے بنائے ہوئے پرندہ کی ہیئت یا مجسم میں حضرت عیسیٰ مَلِيُنا کے پھو نکنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان پڑجائے اوروہ اڑجائے یہ بات تو سمجھ میں آجاتی ہے لیکن مٹی سے پرندہ کی ہیئت کی چیز بنانا اس میں اللہ تعالیٰ کے اون کا کیا مطلب بیتو ہرا یک بناسکتا ہے اور آج تک لوگ بناتے رہتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ آگی امتوں میں خصوصاً بنی امرائیل میں جانداراشیاء کی تصاویر بنانے کی مخالفت تھی (جیسا کہ او پرتورا آ کی تصریحات میں فدکورہوا) اور حضرت عیسیٰ مَلِیُنا مجمی تعج تو را قصے لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ نبی مَلِینا کو بیا مجرزہ مرحمت فرمائے تو انہیں اجازت ہیں و دے دی کہ وہ پرندہ کی ہیئت کی چیز بنا کراس میں چھو تک و دے اوروہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ما لک ہے جس وقت جا ہے جس چیز کے متعلق جا ہے اجازت دے سکتا ہے اس سے کوئی یو چھنے والانہیں۔

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ٥﴾ (الانبياء: ٢٣)

بہرحال بداجازت وقتی تھی جو حصرت سیسیٰ عَلینلا کو خصوصی طور پراللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی تا کہ وہ بیہ مجرہ د دکھا سکیں۔ ور نہ اگر بیکام جائز ہوتا تو پرندہ کی ہیئت بنانے کے ساتھ ''باذنی'' کی کوئی ضرورت نہتی۔ اور قرآن کریم میں ایک لفظ بھی نضول یا غیر ضروری نہیں بیہ ہماراایمان ہے۔ اب معلوم ہواجن حضرات نے قرآن کریم میں وارد لفظ ''تماثیل''سے تصاویر بنانے کی حلت پراستدلال کیا تھاوہ عدم یا قلت تدبریا عجلت پر بنی تھا۔

او پر مذکورہ احادیث میں بیربیان ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رفائی نے نبی کریم مشیقی کے حکم سے پردہ چاک کردیا اوراس سے بیلے بنادیے اس سے بھی بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ اگر کسی نہ کسی صورت میں بیکام جائز نہوتا تو بیکے کے لیے بھی اس کو کیوں روار کھا گیا سواس کے متعلق بیگذارش ہے کہ ایک حکم تو ہے تصاویر بنانے کے متعلق وہ ان احادیث مبار کہنے واضح کردیا کہ قطعی حرام ہے باقی رہی بیہ بات کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز مسئلہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خرید لی ہے جس میں تصاویر ہوں ، تو اس کے متعلق کیا تھم ہے تو ان روایات نے بیر بھی واضح

# 

کر دیا کہ الی چیز کو بالکلیہ ضائع یا بر با دکر دینے سے بہتر یہی ہے کہ اس سے اسی چیزیں بنالی جائیں یا ان کو اس طرح کام میں لایا جائے کہ وہ حقیر و پامال ہوجائے علاوہ ازیں حضرت ابو ہریرہ زائین والی حدیث میں جریل عَالِیٰ اللہ کا امر مذکور ہے کہ ان تصاویر کے سروں کو کاٹ دیا جائے ، لہذا عالب طن یہی ہے کہ حضرت عائشہ رہا تھا کا پر دہ کو پھاڑ دینے کے بعدان تصاویر کے سربھی بھٹ گئے ہوں گے لہذا وہ اب تصاویر ہی نہ دیاں، اس طرح اضاعة المال بھی نہ وااور شرع علم کی تعیل بھی ہوگئے۔

بعض لوگ فوٹو اور ہاتھ سے بن ہوئی تصویر میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو کرام کرتی ہیں، عالانکہ شریعت بجائے خود تصویر کو کرام کرتی ہے نہ کہ تصویر سازی کے لیاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان جو بچھ بھی فرق ہے وہ طریق تصویر سازی کے لیاظ سے ہادراس لحاظ سے شریعت نے احکام میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

بعض لوگ بیاستدلال کرتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کی حرمت کا حکم محض شرک ویت پریتی کورو کنے کی خاطر دیا كيا تها، اوراب اس كاكوئي خطره نبيس ب، للندايي هم باقى ندر منا جا بير ليكن بداستدلال بالكل غلط ب، اول تو احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تصاویر صرف شرک وبت پرستی کے خطرے سے بچانے کے لیے حرام کی گئی ہیں، دوسرے بید عولی بھی بالکل بے بنیاد ہے کداب دنیا میں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ آج خود برصغیر ہندویا کتان میں کروڑوں بت پرست مشرکین موجود ہیں ، دنیا کے مختلف خطوں میں طرح طرح سے شرک ہور ہا ہے۔عیسائی اہل کتاب بھی حضرت عیسی اور حضرت مریم ﷺ اورایے متعدد اولیاء کی تصاویر اور جسموں کو پوج رہے ہیں، حی کہ مسلمانوں کی ایک بہت بری تعداد بھی مخلوق پرسی کی آفتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آتھوں سے بعض مسلمانوں کوریکھاہے کہ جب کسی بڑے پیرصاحب کا فوٹو آ ویزاں دیکھتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کراور سر جھا کراس کوسلام کرتے ہیں کیا یہ فعل شرک و کلوق پرسی کی طرف نہیں لے جاتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ تصویریں ممنوع ہونی جاہئیں جن کومعبود بنالیا گیا ہو باقی دوسری تصویروں اور جسموں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔لیکن اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل شارع کے احکام وارشادات سے قانون اخذ کرنے کے بجائے آپ ہی اپ شارع بن بیٹے ہیں۔ان کو بیمعلوم ہیں ہے کہ تصویر بہت سے نتوں کی موجب بھی بی ہے اور بن رہی ہے۔تصویران بوے ذرائع میں سے ایک ہے جن سے بادشاہوں ڈاکٹروں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام الناس کے د ماغوں پر بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔تصویر کو دنیا میں شہوا نیت بھیلانے کے لیے مجی بہت بوے پیانے پراستعال کیا گیا ہے اور آج بیفتنہ ہرزمانے سے زیادہ برسرعروج ہے، تصاویر قوموں میں نفرت اور عدادت کے بیج ہونے ، فساد ڈلوانے اور عام لوگوں کوطرح طرح سے گمراہ کرنے کے لیے بھی بکثرت

مقالات داشديد (منبالششاه داشدي) ﴿ 165 ﴿ 165 ﴾ اسلام بين تصوير شي كاعم؟

استعال کی حاتی رہی ہیں اور آج سب سے زیادہ استعال کی جارہی ہیں اس لیے پیسمجھنا کہ شارع نے تصویر کی حرمت کا تھم صرف بت برستی کے استیصال کی خاطر کیا ہے اصلاً غلط ہے شارع نے مطلق جانداراشیاء کی تضویر کوروکا ہے ہم اگر خود شارع نہیں بلکہ شارع کے تبع بیں تو ہمیں علی الاطلاق اس سے رک جانا جا ہے ہمارے لیے سی طرح جائز نہیں ہے کہا پی طرف ہے کوئی علت تھم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویروں کوحرام اور بعض کوحلال قرار دیے لگیں بعض لوگ چند بظاہر بالکل بے ضروتم کی تصاویر کی طرف اشارہ کرے کہتے ہیں کہ آخران میں کیا خطرہ ہے بہتو شرک اورشہوانیت اور فساد انگیزی اور سیاسی بروپیگنٹرے اور ایسے ہی دوسرے مفسدات سے قطعی یاک ہیں پھران کےممنوع ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے اس معاملہ میں لوگ پھروہی غلطی کرتے ہیں کہ پہلے علت تھم خود تجویز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیسوال کرتے ہیں کہ جب فلاں چیز میں پی علت نہیں پائی جاتی تو وہ کیوں نا جائز ہے۔علاوہ بدین بیلوگ اسلامی شریعت کے اس قاعد بے کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حلال اور حرام کیدر میان الیک دھند لی اورمبہم حد بندیاں قائم نہیں کرتی جس ہے آ دمی یہ فیصلہ نہ کرسکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی حدمیں ہے اور کہاں اس حدکو یارکر گیا ہے بلکہ ایسا واضح خط امتیاز کھینچتی ہے جس سے جرمخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہو۔تصاویر کے درمیان بیحد بندی قطعی واضح ہے کہ جانداروں کی تصویریں حرام اور بے جان اشیاء کی تصویریں حلال ہیں اس خط امتیاز میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے جے احکام کی پیروی کرنی مووہ صاف صاف جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجا ئزلیکن اگر جانداروں کی تصاویر میں ہے بعض کو جائز اور بعض کو ناجائز تھہرایا جاتا تو دونوں تنم کی تصاویر کی کوئی بوی ہے بوی فہرست بیان کردینے کے بعد بھی جواز وعدم جواز کی سرحد تبھی واضح نہ ہو سکتی اور بے شارتصور وں کے بارے میں بیاشتباہ باقی رہ جاتا ہے کہ انہیں حد جواز کے اندر سمجھا جائے یا باہر سہ بالكل ايها بى ہے جيسے شراب كے بارے ميں اسلام كار يحكم كه اس سے قطعی اجتناب كيا جائے ایک صاف حد قائم كر دیتا ہے لیکن اگریہ کہاجاتا کہ اس کی اتن مقدار استعال کرنے سے پر بیز کیا جائے جس سے نشہ پیدا ہوتو حلال اور حرام کے درمیان کسی جگہ بھی حدفاصل قائم نہ کی جاسکتی اورکو کی شخص بھی فیصلہ نہ کرسکتا کہ کس حد تک وہ شراب بی سکتا ہاورکہاں جاکراہے رک جانا جا ہے۔

خلاصہ کلام کتاب اللہ کے ارشادات اور نبی کریم منطق آنے ارشادات عالیہ جومتواتر المعنی ہیں ان ہے ایک منصف مزاج اور سیچ مسلمان کے سامنے بید حقیقت روز روشن کی طرح نمایاں ہوجاتی ہے کہ شریعت اسلامی میں جانداراشیاء،خواہ انسان ہوں یا کوئی اور چیز ۔ بہر حال اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اب اگر ہمارا مقصد اس اسلام کی طرف دعوت دینا ہے جو کتاب وسنت میں محفوظ ہے تو ہمیں لامحالہ اس کے حصول کے ذرائع اوراس میں کامیابی کے لیے طریقہ کاربھی وہی اختیار کرنا پڑے گا،جس کی طرف ان دوسر چشموں میں ہماری رہنمائی فرمائی گئ

### مقالات راشديه (مبتالله شاه راشدي كي المسلم على تصوير شي كاسم م

ہے۔ کیونکہ جوکام بھی کرنا ہے اس کے متعلق تین باتوں کا خیال اشد ضروری ہے۔

أ: وه كام نيك موكيونكه أكروه كام بى نيك نبيس تواس كے ليے قدم اٹھا نا بھى جائز نبيس \_

ب: پھراس میں نیت بھی خالص ہو کینی صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ کی رضا جو تی مطلوب ہو کوئی و نیاوی غرض نہ ہو، نہ ریاوہ سعت ، نام و نموداور شہرت مقصود نہ ہوور نہ اگر کوئی کام کتنا ہی نیک ہولیکن نیت میں اخلاص نہ ہوتو بریار ہے۔
ج: اس کام کے حصول کا طریقہ کار بھی صبحے ہواور صبحے سمت میں ہوور نہ اگر کوئی آ دمی تج جیسے عمل صالح کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی نیت میں بھی اخلاص ہے یعنی وہ بیا ہم وافضل عمل محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کی نیت میں بھی اخلاص ہے یعنی وہ بیا ہم وافضل عمل محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے لیکن اس نے جوراہ اختیار کی ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ نہیں اور سمت میں جارہ ہی ہوات آ دمی کی نیت کا اخلاص بھی اس کو بھی کعبہ تک نہیں پہنچا ئے گا۔

ترسم نه رسی بکعبہ اے اعرابی کیس رہ کہ تومے روی بتر کتانست

اسلام کی طرف دعوت وشرعیدا حکام کی تبلیغ کے کام کے نیک ہونے میں کوئی شبہیں بلکہ بیتو امت مرحومہ پر فرض ہے، رہی نیت تو ہمیں کوئی وجہ نہیں کہ ہم آل جناب یا اس کام میں شریک حضرات صاحبان کی نیتوں کے متعلق سوظنی سے کام لیں ہماراحس ظن بہی ہے کہ اس کار خیر میں آپ کی نیت میں اخلاص ہے اور بیکام آپ خاصة لوجه الله کررہے ہیں۔

اب تیسری بات رہ جاتی ہے یعنی دعوت وابلاغ تفہیم وارشاد کے ذرائع و وسائل کیا ہوں اور اس کو ہر مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کونسا طریقہ کا افتیار کرنا چاہیے؟ میری ساری طول کلامی وسمع خراشی اس تیسری بات کے گرد مصوت ہے اگر سے اسلام کی تبلیغ کرنی مطلوب ہے اور کتاب وسنت والے اسلام کی طرف دعوت دینا مقصود ہے تو ہمیں اس کے ذرائع و دسائل بھی وہی افتیار کرنے پڑیں محرجن کی طرف ان دونوں سرچشموں نے رہنمائی کی ہے اور طریقہ کا رہی وہی اپنانا پڑے گا جوانمی سے معلوم ہوتا ہے اور جس کے کامیاب طریقہ کا رہونے پر اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ شاہدعدل ہے اور وہ سور ہ تحل کے آخری رکوع میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

﴿ أُدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴾ الآية (النحل: ١٢٥)

اوران سب ذرائع دوسائل سے طعی وکی اجتناب کرنا پڑے گا جواز رو کتاب دسنت نا جائز وحرام ہیں اس لیے سب سے پہلے میضروری ہے ہاس کام مقدس میں تصاویر فلمز وغیر ہاکی سب باتوں کوترک کرنا پڑے گا۔اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اور اس کے جملہ شعبہائے میں اللہ کے ارشاد واوامر ونوا ہی کوسا منے رکھیں اسلام

# اسلام من تصور من الله شاه راشدي ) المنظم الم

اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کچھتو کتاب وسنت کے احکام پڑھل کرواور پچھدوسری ثقافتوں یا تہذیبوں سے لے کران بڑھل پیراہو۔ارشاد باری ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ادُّخُلُوا فِي السِّلْمِ كَا فَّةً ... ﴾ الآية (البقرة: ٢٠٨)

آ دھا تیتر آ دھا بٹیر میاسلام نہیں۔اب بیں محسوں کرتا ہوں کدمیٹنگ میں میہ جو با تیں میرے کان میں کہیں پڑیں اس میں غالبًا بہی حکمت ربانی تھی کیونکہ اگر اس وقت میں حاضرین صاحبان کی پوری با تیں من لیتا تو ان کے جواب میں بیسب پوری کی پوری با تیں بیان کرنی اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور تھیں اور پھراس بحث وجدال سے اس دوستانہ ماحول کا مکدر ہوجانا بھی لازمی تھا بہر حال جو پھے ہواوہ بہتر ہی ہوا۔

آخریں۔راقم الحروف اپے متعلق بھی ایک گذارش کرتا ہے وہ یہ کہ بیری اس طول کلامی وسم خراشی کا برانہ منایا جائے بلکہ اس کواس جذبہ کوسا منے رکھ کر ملاحظہ فرمایا جائے جواس تحریر کے لکھنے کا باعث ہوا میرااس تحریر سے مقصد ایک توبی تھا کہ بطور شریک مجلس مجھ پر جوفرض عائد ہوتا ہے اس کو انجام دوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریست فریسادا کروں اور یہ کہ اس طرح آپنی پوزیش بھی صاف کروں تا کہ مجھے تصاویر کے ججوزین حضرات کی فہرست میں شامل نہ کیا جائے امید ہے کہ آں جناب اس جذبہ کوسا منے رکھ کرمیری اس خامہ فرسائی کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں ہفتہ کے دن واپس آر ہا تھا تو ایئر پورٹ کی طرف آتے ہوئے راستہ میں میں نے محر محر میری بیانے پر محمد اس میں ہوت و سے کہ آس میں دعوت دیں گے اور میں تحر والم اس میں ہوت کہ ہورہے ہے کہ 'آ ئندہ اس سے بھی بڑے پیانے پر کا نفرنس کرنے کا خیال ہے اور پیرصا حب کو ہم اس میں دعوت دیں گے اور میں تحاون کرنے اور اس سلسلہ میں کا ایک عربی کمارشد فرمایا ہے۔

یدارشادمیرے سرآ تھوں پراور میں اس سلسلہ میں حتی المقدورا پنی خدمات پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں اورای وجہ سے میں نے میٹنگ میں بھی آں جناب سے ایک سوال کیا تھا پہنیس آں جناب کا اس کی طرف خیال گیایا نہیں۔خیر میں ایسے کا رخیر میں اگر خادم بن سکتا ہوں تو یہ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی ہوگی لیکن .....

ایک بات میں پہلے ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کانفرنسوں میں میٹنگ میں زیر بحث مسئلہ یا کوئی ایسا مسئلہ جو کتاب وسنت کے ارشادات و وامرونو اہی کے قطعاً مخالف اوراحکامات شرعیہ متصادم نہ ہوا یسے کسی مسئلہ کونہ تو ایجنڈ ایررکھا جائے اور نہ اس پراس دوستانہ پرسکون ماحول میں خیال آرائی یا بحث وتحہ کے لیے چیش کیا جائے جب اسلام کی طرف وعوت مقصود ہے تو اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کی جائے۔

۔ اگریہ بات آں جناب کی طرف سے شرف تبولیت حاصل کرلے گی تو آں جناب جب بھی مجھے بلائیں گے۔



ان شاءاللہ حاضر خدمت ہوجاؤں گا جوخدمت اس سلسلہ میں مطلوب ہوگی وہ بسروجیثم بجالاؤں گا۔ اگر خدانخواستہ میری می گذارش شرف قبولیت حاصل کرنے سے قاصر رہی تو مجھے معذور تصور فرما کر مجھے ایسی میں میشکوں میں شرکت کی دعوت کے لیے زحمت بھی ندا تھائی جائے۔

#### وما علينا الاالبلاغ

وانحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

آ پاکامخلص

به العباد محتب الله شاه عنی الله عنه ۱۳۰۵/۱۳۰۵ جری ۱۳۰/۱۰/۱۹۸۴ م

0000



'' 1972ء میں آل پاکتان اہل حدیث کانفرنس لا ہور میں منعقد ہوئی اس وقت کے امیر محترم جناب محمد اساعیل سلفی صاحب آف گو جرنو الداور التعلیقات السلفید کے مصنف مولانا عطاء اللہ حنیف ورلئے صاحب نے کانفرنس کی صدارت پیر محب اللہ شاہ صاحب کے سپر دکی ،اس کانفرنس میں شاہ صاحب نے جوخطبہ صدارت پیش کیا جو کہ'' اہل حدیث کی امتیازی خوبیاں''کے نام سے پیش خدمت ہے۔'' (الاز ہری)



# مقالات داشديه (مبتالشناه داشدي) ﴿ 170 ﴿ 170 ﴾ الل حديث كي امتياز ك خوبيال ك

الحمد لله رب العالمين و السرحمن الرحيم و مالك يوم الدين و والصلوة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد ن النبى الامى الذى ارسل الى الناس كافة وارسل رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين.

امابعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطن الرجيم من همزه ونفخه ونفضه بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولِ إِنْ الرَّسُولَ إِنْ اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الدَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الدَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الدَّومِ اللهِ فِي اللهِ وَ الدَّعَرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ آحُسَنُ تَأْوِيلًا ٥ (النساء: ٩٥) معزد مرات!

قبل اس کے کہ میں اس تاویلات کردہ آیت کریمہ کے متعلق کچھ گذارش کروں بیعرض کرنا مناسب جھتا ہوں کہ بید پہلاموقع ہے کہ بندہ حقیر پر تقفیم کواس عظیم الثان اجماع کو خطاب کرنے کاشرف حاصل ہورہاہے، بچ مائے کہ میں اس جلیل الثان کا نفرنس (جس کی مسند صدارت کومولا تا داؤدغر نوی براللہ جیسی چوٹی کی متاز ہستی اربیت بی میں ہوں اور جس کی کری صدارت کوشرف عطا کرنے کے لیے اس وقت بھی بحد للد تعالی بہت ی مخصیتیں موجود ہوں) کی صدارت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اور یہ کرنسی نہیں ہے بلکہ امروا قع ہے کیونکہ من آنم کے من دانم میں تو جماعت اہل حدیث کا خادم ہوں اور ویسے بھی آگر جمھے دعوت مل جاتی تو ان شاء اللہ العزیز ضرور کا معزز رفقائے کارنے اس بھاری ہو جھکوا تھا نے کے لیے اس بندہ بے بعنا عت کے نا تو اس کندھوں کو تجویز فر مایا تھیں اس محربوں منت ہوں۔ خبر اہم اللہ احسن المجزاء مربون منت ہوں۔ خبر اہم اللہ احسن المجزاء

اور ساتھ ہی میں عرض پرداز بھی ہوں کہ میری ٹوٹی پھوٹی زبان کونظر انداز فرما ہے۔ جھے آپ کے اخلاق کر بیانہ سے امیدواثق ہے کہ میری علمی وعلی وکا ایوں کو درگذر کیا جائے گا اور ساتھ ہی بیگذارش بھی ہے کہ میر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا فرما نمیں کہ اس اہم فرمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی جھے تو فیق عطا فرمائے اور اتنی طاقت وے کہ میں ہمیشہ کے لیے جماعت اہل صدیث کی خدمات بوجہ احسن انجام دے سکوں ، اس کے بعد جو آیت کر بیہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی اس کے متعلق عرض کرتا ہوں ، اس آیت کر بیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ: ''اے ایمان والو! اللہ تبالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول (علیہ الصلوٰ ہ

### الل عديث كالميازي فويال على المال المراشدي المالية الم

والسلام) کی اطاعت کرواور جَوْتم میں ہے (مسلمانوں ہے) صاحب امر ہوں (حاکم وامیر وغیرہ) اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن حکام وامراء کی اطاعت مشروط ہے، یعنی جب تک ان کا تھم یا امر، الله اور اس کے رسول مشے تالیا الله اور اس کے رسول مشے تالیا کہ الله اور اس کے رسول کے ارشادات گرامیہ کے فالف ہوجس کی وجہ سے تم میں تنازع ہوجائے تو بھر ان کی اطاعت ختم ہے اب اس سارے معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول مشے تالیا ور یوم آخرت پر ایمان ہے تو کے رسول مشے تالیا ور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اس ارسادی تھی بہتر ہے۔'' اس ارشاد کی تمیل میں کو تابی نہ کرویہ بات تمہارے لیے اچھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔''

بس یہی جماعت اہل حدیث کا نصب العین ہے اور یہی مقصد حیات اور یہی بنیادی چیز ہے جو جماعت اہل حدیث کودنیا کی سب دوسری جماعتوں اور فرقوں سے متاز بناتی ہے، لینی ان کااصل الاصول یہی ہے کہ

> اصل دین آم کلام الله معظم داشتن پی حدیث مصطفے برجان سلم داشتن

جماعت ابل صدیث کی برنقل وحرکت،ان کا برقول و فعل اوران کے عبادات اور معاملات بس ایک بی محور کے گردگھوم رہے ہیں، لیعنی ہربات وہرمعاملہ ہیں ان کی نظر کتاب دسنت پر رہتی ہے اور ان دوسرچشموں کے مخالف جربات بھی ہوجائے وہ دنیا کی بردی سے بردی ہتی سے مل رہی ہواس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اینے امراء کی الطاعت بھی فرض جانتے ہیں لیکن جب تک وہ کتاب دسنت کی مخالف نہ ہوایک اہل حدیث ہرمعاملہ میں ہرمسکلہ میں اول کتاب وسنت برنظر ڈ الے اور ان سے جومعلوم ہواس کو اپنا مسلک بنائے۔ پھر اگر کوئی دوسری ذی علم ہستی بھی اس بےموافق ہوئی تو بہتر ورنہ وہ بھی کوشش کرے گا کہ اس ہستی کے ممل کاصحیح محل تلاش کرےاور حسن ظن کی ہاپراگراس کی کوئی تاویل ہوسکتی ہے تو کرے گا اورا گر توجیہ نہ ہوسکتی ہوتو اس معاملہ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے گا لیکن اہل صدیث سے بیامیدر کھنی فضول ہے کہ وہ ان شخصیتوں کی وجہ سے کتاب وسنت میں تاویل وتحریف کا مرتکب ہو۔ بخلاف اس کے دوسرے جتنے فرقے ہیں وہ اپنی ہر بات اور ہرمعالمہ میں اصل الاصول اس کی بات کو ہاتے ہیں جس کوانہوں نے مرعی ست گواہ چست کے مطابق زبردتی اپنا غیرمشروط مقتدا بنا رکھا ہے حالانکدان ائد كرام اور فقبهاءعظام نے اپنی تقليد سے خود منع فرما ديا ہے۔ يعنی ہوتا يہ ہے كه يہلے بجائے كتاب وسنت كى طرف دیکھنے کے دیکھتے ہی ہیں کہاس بات میں ان کےخودساختہ غیرمشروط امام کی کیارائے ہے۔ جب بیمعلوم كر ليت بي تواس كے بعد و كيھتے بيل كدان كى اس رائے كے موافق كتاب وسنت يل بھى موادموجود ہے يانبيں، اگر بوقنه اورندیا تو کتاب وسنت پیس بی تاویل القول بما یر جنی به قائله کے مرتکب بوتے ہیں اور اگرتادیل کرتے نہیں بنتی تو یہ کہہ کروہ آخر کچھتوبات ہوگی جس کی دجہ سے ہمارے امام نے اس پڑمل نہیں کیا۔ایک تلم كتاب وسنت كے منصوصات كونظرا نداز كرديية بير كويا اصل الاصول ان كے بال ان كے ائمكى بات ہے اور

### ر مقالات راشديه (عب الله شاه راشدي ) المسلم المسلم

کتاب دسنت کوضروران کے ائمکہ کی رائے کے مطابق ہوتا جا ہیے یا زبردئتی ان دونوں کو ائمکہ کی آ راء کے تالع کر دینی جاہیے۔حالانکہ بیالٹی بات ہے۔

حضرات! صاف گوئی کی معافی چاہتے ہوئے میں عرض کروں گا کہاس وقت امت مسلمہ جو کسی وقت فردواحد کی طرح تھی اور وہ اس رشتہ اتحاد وا تفاق میں منسلک تھی جس کوخداوند تعالیٰ نے ان الفاظ مبارک:

﴿ وَ اذْ كُرُوا يِغْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ آعُلَآءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَعْتُمُ لِيغْمَتِهَ إِخْوَانًا ﴾ (ال عمران: ١٠٣)

مَّن إِنْ عَلِيل القدرنعت قرار دياتها اورجس القاق كم تعلق الله تعالى دوسرى جَلَه برفر ما تا به كه ﴿ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَ لَوُ أَنَّفَقَتَ مَا فِي الْآرْضِ جَوِينَعًا مَّا آلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ آلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ (انفال: ٦٣)

زمین میں جونزانہ ہے وہ خرچ کردیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے کیکن اللہ تعالیٰ نے (اپنی مہر پانی سے) ان کے دلوں میں الفت ومحبت ڈال دی، امت مسلمہ آج کی فرقوں میں منقسم ہوگی ہے اور افتراق وانتشار کا وہ عالم کہ تعجب ہوتا ہے اور بیسوال امجرتا ہے کہ کیا بیونی امت مسلمہ ہے جس کے متعلق بیر بانی ارشاد ہے کہ:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (ال عمران: ١١٠)

بہرکیف میں عرض بیر کرنا چاہتا تھا کہ اس افتر اق وانمتثار کی وجہ بھی ہی ہے کہ امت مسلمہ نے اپنے مرکز کتاب وسنت سے ہث کر اپنے دامن اوروں سے وابستہ کر لیے ہیں اور جو اللہ تعالی نے عکم دیا تھا کہ تنازعہ کی صورت میں اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو،اس کو کو لفظا تو تلاوت کرتے رہے ہیں کین عملا اس کو میں اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو،اس کو کو لفظا تو تلاوت کر ہے ہیں بلکہ عملا قصہ الناہی چاتا ہے، یعنی تنازعہ کی صورت میں بنہیں دیکھا جاتا کہ کتاب وسنت اس بات کا کیا فیصلہ دیتے ہیں بلکہ عدد کھا جاتا ہے کہ اس معاطی میں فلاں امام کی کیا رائے ہے۔مقصد یہ کہ خوا تعالی نے حق فرمایا کہ خدا اوراس کے رسول کی طرف رجوع کرو،لیکن ہمارے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنی افلاں امام کی طرف رجوع کرنے لگا۔ تنجہ کیا لکلا؟ وہی جو لکنا فلاں امام کی طرف رجوع کرنے لگا۔ تنجہ کیا لکلا؟ وہی جو لکنا چاہتے تھا۔وہی افتر اق اورا نمتثار اگر ہر معالمہ میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جاتا تو اس فرقہ بندی وکشیدگی کا عام ونشان تک نہ در ہتا کے یوکہ سب کی ایک بات ہوتی اور سب کا کلمہ واحدہ ہوتا ہم صورت اہل صدیث ہما عت کا میں ہوجاتا ہے تو اس کی فرہ وہ گئان کی طرح وہ کے تو ان کی فرہ وہ گئان کی طرح وہ خیان کی طرح فیر متر لزل ہو کرکھڑی ہوجاتی ہے اس کے بعد اگر ساری دنیا بھی ان کی ہوجاتا ہے تو ان کی فرہ وہ بڑان کی فرہ وہ افتیں کرتی یا مختار الفاظ میں اس طرح سمجھے کہ جماعت اہل صدیث اللہ تو تا اس کو وہ ای تو ان کی فرہ وہ اور ہمیں کرتی یا مختار الفاظ میں اس طرح سمجھے کہ جماعت اہل صدیث اللہ تعالی کہ خوا تا ہے تو ان کی فرہ وہ ان کی فرہ وہ کی یا مختار الفاظ میں اس طرح سمجھے کہ جماعت اہل صدیث اللہ تعالی کہ دونا اللہ تا تو ان کی فرہ وہ ان کی درونا کیا کہ متاب کہ کو کہ کا میں کا کہ خوا کہ کہ کہ کو اس کی درونا کی کے کو کہ کر کر دونا کہ کی کے کہ کہ کہ ان کی حدیث اللہ مدیث اللہ تو کہ کی کو کہ کو

### الل مديث كي المراثدي الشري المراثدي الم

اوراس کے رسول ملطے آنے کے مقابلے میں کسی دوسری ہستی کے عملاً حریف بنانے کی قطعاً متحمل وروادار نہیں ہو سکتی۔
اب یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے بھائی ہم سے برہم اور خفا ہیں اور ہماری جماعت کو مختلف طریقوں سے
بدنام کیا جاتا ہے اور کئ قسم کے بے بنیادا تہا مات سے نوازا جاتا ہے۔ کوئی وہائی کہتا ہے کوئی ان کوائل جدید (ونیا کا
پیدا کیا ہوا فرقہ) کے لقب سے یاد کرتا ہے اور بعض غالی اور مسرف حضرات اس سے بھی برے القاب سے یاد
کرتے ہیں۔ (واللہ المستعان علی ما یصفون)

ا گرنظر غائر ڈالی جائے تو اہل جدید تو وہی فرقے بنتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کوسی نہ سی امام سے وابستہ کر ركها بي كونكدا بل مديث جماعت جس چيز يربعون السلمه وحسن توفيقه كاربند بوه توجناب رسول الله طفي الله المفاقية كزمانه مبارك سے بى موجود ہے۔البتدان فرقوں كے وجودتك حتى كدان كائمه كزمانه ميں بھى موجود نہ تھا۔ بیدهر سے بندیاں بعد میں پیدا ہوئیں اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے خودان کے مقلد بھی اس سے اٹکار کی گنجائش نہیں رکھتے۔اس لیے یہی فرقے اس کے مستحق ہیں کدان کواہل جدید کہا جائے۔ریا وہائی کا لفظ تو اس کے متعلق کچھنفسیل سے عرض کرنا جا ہتا ہوں۔معمولی سوجھ ہو جھ رکھنے والے عوام کے نز دیک وہائی وہ ہے جو صرف الله تعالی کو مانتا ہو۔ یعنی جوخالص تو حید برکار بند ہووہ و ہابی ہے کیکن اس سے آ گے وہابی کے لفظ کے کیامعنی ہیں یا اس کی نسبت کس چیز کی طرف ہے اور اس سے جماعت اہل حدیث کا کیاتعلق ہے؟ اس سے بیعوام بالکل ناواقف ہیں۔ان کواس بارے میں کچھ پیتنہیں ہے اگران کی معلومات میں کچھتھوڑ ابہت اضافہ ہوا تو بس بہی کہیں گے کہ یر شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی براشیہ کے پیرو ہیں لیکن اس سے زیادہ سفید جھوٹ نہیں ہوسکتا کہ جماعت اہل حدیث کوشنخ کا مقلد قرار دیا جائے گوجس مقصد کے لیے شخ مراشیہ کھڑے ہوئے تھے، جماعت اہل حدیث کا بھی وہی متصد ہے بعنی اصولی لحاظ سے دونوں کے مقاصد ایک ہیں چونکہ شخ بھی اینے ملک میں خالص توحید کورائج کرنا عات سے،اس لیے جو بھی یمی مقصد لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ بی محمد بن عبدالوہاب كاپيرويا مقلد بــاب سوال يد بـ كماس كاپس منظركيا بـ كن وباني "كن اصطلاح" كوبدنام كرنے کے لیے اختیار کیا گیا اور کس نے اس کو برصغیر میں رواج دیا؟ تواس کے لیے بیگذارش ہے کہ جہال تک میں سمجھ کا ہوں، یہ ساری سازش انگریزوں کی ہے۔ وہ جب برصغیر میں اپنے یاؤں جمانے لگے تو ان کے سامنے دو تو میں تھیں، ہندواورمسلمان ..... ہندوؤں سے ان کو چندال خطرہ نہیں تھا۔البتہ مسلمانوں سے وہ کافی ڈرر ہے تھے اور ملمانوں میں بھی جماعت موحدین یا ہل حدیث جماعت ان کی نظر میں خارتھی کیونکہ یہی ایک جماعت ہے جوان کے نایاک عزائم کا خاتمہ کر سکتی ہے اور حق کی کما حقہ مدا فعت کر سکتی تھی۔ انگریز یہی جاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح بنام کیاجائے۔اس سلسلے میں انہوں نے عام سلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے قادیانی جماعت کو کاشت کیا ادرائهی تک ان کالگایا ہوا بودا اگریزوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اورائے آ قاؤں کاحق نمک خوب ادا کرر ہاہے،ان کی

مقالات داشديد (مبتالشناه داشدي ) المستحديد على المستحدي الميان المستحدي الميازي خويمال

اس اقتباس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہائی مسلمانوں کے ایک فرقد کا نام ہے جس کی بنیاد عبد الوہاب نا می ایک آدی نے وسطی عرب میں رکھی تھی اور اس کا مقصد بی تھا کہ اسلام کو اپنی ابتدائی صورت میں بحال کر دیا جائے۔ دوسری ڈکشنریوں نے بھی قریب قریب یہی معنی وہائی کے لکھے ہیں۔

### مقالات داشد بيه (منبالله شاه داشدي) عليه المسلم الم

ایجنٹ چھوڑ گئے ہیں جو''اہل قرآن' کا خوش نمالیبل لگا کررسول اللہ طنے آئے کی حدیث اور اسوہ حسنہ کی بیخ کئی کی ناپ کے مسائی میں رات دن منہمک ہیں اور اس حدیث دشنی کی وجہ سے جماعت اہل حدیث کے بھی بدلوگ کیا دشن ہیں۔خلاصہ کلام جماعت اہل حدیث کے دشنوں کی ذہنیت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور ان کی ہسٹری کا ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ (خصوصاً ہمارے ملک میں) ان چالاک انگریزوں ہی کی کارستانی نظر آئے گئے۔

میرے محتر م!اب تک میں نے جاعت اہل حدیث کے بلند مقاصد اور اعلیٰ عزائم کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی سے بھی بتایا کہ ان کو بدنا م کرنے میں کس کا ہاتھ تھا لیکن جماعت اہل حدیث کا شان دار ماضی اور مضبوط و مشخکم حال اس پر شاہد عدل ہیں کہ اس کوان چیزوں کی قطعاً پرواہ ہیں ہے۔ جماعت اہل حدیث کا بیطرہ امتیاز ہے کہ وہ جملہ مصائب، ابتلاء اور انتہا مات سے بے نیاز ہو کر بمیشہ حق کی جمایت کرتی رہی، اس نے اپنے تصورات واعتقادات، عبادات و معاملات اقتصادی اور سیاسی مسائل غرضیکہ ذندگی کے ہر شعبہ میں کتاب و سنت کو پیش نظر رکھا اور اس معاملہ میں قطعاً مداہ منت سے کا منہیں لیا اور نہی حق کے معاملہ میں کی لومۃ لائم کا خوف کیا، جس کو کتاب و سنت کو ورث معادات روشن میں حق سے معاملہ میں نا قابل برداشت اذبیتی جسیلیں، ذاتی مفادات و شعی اغراض لا لی وطع، حرص و ہوائے نفسانی کو اپنے شوں موقف سے ایک اینے بھی ہٹا نہ کی۔ اللہ اور اس کے رسول مطبق کے ان الفاظ مبار کہ میں بیان ہوں نہ ہوں ان سب کو چھوڑ دیا۔ الغرض کہ ان کی منشا یہی رہی جو آن تو تکیم کے ان الفاظ مبار کہ میں بیان ہوا ہے:

﴿ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَقُ آنَ يُرْضُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة: ٦٢)

لعني "مومن و بي بين جو ہر بات ميں الله اوراس كے رسول مشيئوني كى رضا كومقدم ركھتے ہيں ۔"

ماضی بعید صحابہ کے دور کے بعد حضرت امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمید برطنیم کی زندگیاں ہمارے لیے درخشندہ ستاروں کی طرح ہیں اور ماضی قریب میں بھی بہت سی الیی ہستیاں گذر بھی ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے یقینا مشعل راہ ہیں۔ مثلاً مولانا عبدالببارغزنوی، مولانا داؤدغزنوی، مولانا ثاء اللہ امرتسری، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا حافظ عبداللہ رو پڑی برطنے فیرہم نے جس طرح کتاب وسنت کی اشاعت میں حصہ لیا، جس جرات سے حق کی مدافعت کی، جس طرح اپنے سیح موقف پر غیر متزلزل بہاڑ کی طرح بھے رہے اور جنہوں نے حق کے مدافعت کی، جس طرح اپنے سیح موقف پر غیر متزلزل بہاڑ کی طرح بھے رہے اور جنہوں نے حق کے اظہار میں بلائسی چیز کی ذرہ بھر پرواہ کیے جس بے باکی کا اظہار کیاوہ ہمارے لیے روثن مینارکا کام دیت ہے اور جماعت اہل حدیث کے لیے بجاطور پر فخر کا باعث ہیں اور اس کے گذرے دور میں بھی۔ المحمد للدالی حق پر ست اور عالم باعمل شخصیتیں موجود ہیں جوانی بساط کے مطابق اور حتی المقدور کتاب وسنت کی اشاعت میں نمایاں حصہ لے رہی ہیں اور ان کا اوڑ ھنا بچھونا اور ان کی ساری نقل وحرکت کتاب وسنت کی روشن

# مقالات راشدید (محب الشناه راشدی) کی استان کا تا الل مدیث کی امتیازی خوبیاں کے مقالات راشد تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آمین۔

ہاں اگر ہمارے محترم حضرات برانہ مانیں تو میں ایک عرض کرنے کی جرائت کرتا ہوں وہ یہ کہ پچھ عرصہ سے جماعت اہل حدیث کی دو جماعتوں میں پچھ شکر رخی چلی آتی ہے اور بسا اوقات یہ چیز اتنا طول پکڑ لیتی ہے کہ اخبارات میں ایک دوسر سے مخالف بیانات کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ یقین مانے یہ چیز اہل حدیث جماعت کے لیے انتہائی وہنی کوفت کا باعث ہے اور اس سے اہل حدیث جماعت کے بدخوا ہوں کوخواہ مخواہ نقصان پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دوسر نے فرقوں کے افتر اق وانتشار کو اچھی نگاہ سے نہیں کہ محم تو دوسر نے فرقوں کے افتر اق وانتشار کو اچھی نگاہ سے نہیں در کھتے تو یہ سوال خود بخو دسامنے آجاتا ہے کہ پھرالی چیز کے ہم خود کیوں روا دار بن گئے ہیں جب ہم سب اہل حدیثوں کے سارے معاملات کی بنیاد کتاب وسنت پر ہی ہے تو بیا فتر اق وانتشار کیوں؟ ہمیں تو یہی چاہے تھا کہ حدیثوں کے سارے معاملات کی بنیاد کتاب وسنت پر ہی ہے تو بیا فتر اق وانتشار کیوں؟ ہمیں تو یہی جاہے تھا کہ مہرائی ارشاد کو یا در کھیے:

﴿ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْسُلُوا وَ تَلْهَبَ رِيْحُكُمْ ﴾ (الانفال: ٤٦)

 الل مديث كي امتيازي فوييال المستخدمة الله مقالات داشديد (مجالله فارائدي ) المستخدمة الله مقالات داشديد (مجالله في المستخدمة المستخدم المستخدمة الم

ترقی پر گامزن ہے اور میری بیدوعا ہے کدوینی تعلیم کا بیر مرکز اور بھی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔ و ماذالك على الله بعزيز

اہمی اس تعلیم کہوارہ کے متعلق بہت سے منصوب باتی ہیں اور بہت سے کام تشنہ محیل ہیں۔ جماعت اہل صدیث ہمیشہ سے خیر کے کاموں میں پیش پیش رہی ہے۔ بیام کا بہی فرض ہے کہاں کی بہترین و بہبود کی اور تی کے لیے اپنج جمیع وسائل جو ہماری مقدر میں ہوں، سے کام لیں اور میں اس امیدر کھنے میں حق بجانب ہوں کہ میری پرگذارش رائیگاں نہیں جائے گی۔ اب میں اس طول کلای اور تفصیل کوختم کرتا چا ہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہماری جماعت کے عوام وخواص کو اپنے حبیب سیدالرسلین میں قرم پر چلائے اور ساری بنائے، کتاب وسنت کی خدمت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، ان کو اپنے اسلاف کے قش قدم پر چلائے اور ساری جماعت الل صدیث کو اتحادوا تفاق کے اعتبار سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنادے۔ آمین وائے در سادی وائے دیوان ان الحمد لله رب العالمین

0000



الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون والذي يبعث في كل عصر رجالا سعداء لينفوا عن دينه القيم تحريف الغالين وانتحال المبطلين الذين لا يعلمون والصلوة والسلام على محمد سيد الانبياء والمرسلين الذي تم به قصر النبوة فمن اتبعه واقتضى آثاره فاولئك في جنات مكرمون وعلى آله واصحابه الذين اهتدوا بهديه الشريف واتبعوا اسوته الحسنة وصاروا يسعون في اشاعتها بالليل والنهار وهم لا يسأمون ربنا فارزقنا اتباعاعهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ولا تجعلنا مع الذين هم منها عمون.

#### وحه تاليف:

امابعد! اس ماہ مبارک رمضان میں ایک محترم دوست نے ایک اشتہار لاکر دیا جوجیمس آباد کی ہریلوی جماعت کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اور مجھ سے باصرار تام متقاضی ہوئے کہ میں اس کا جواب کھوں۔ میں نے جواب اثبات میں دیا۔ بعد میں جواشتہار کوغور سے دیکھا تو ہے انتہا افسوں ہوا کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا بھی خوف دامن گیرنہیں ہوتا اور بے دھڑک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول منظم ہوئے آپہی جھوٹ باندھنے سے نہیں چو کتے اور اس اشتہار کی ابتدائی ایک موضوع حدیث سے کی ہے۔ بہر حال میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے حقیق شروع کی ۔ چندروز کی جدوجہد کے بعد بی تحقیق پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام بنظر افساف ملاحظ فرمائیں:

الـلهـم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا ملتبسا واجعلنا للمتقين اماما .

سيدناابن عباس فالغنها كي روايت برايك نظر:

قار كمين كرام اشتهار كى ابتداميس (۱) كتحت سيرناعبرالله بن عباس وللهاست اس طرح روايت تقل كى گئ ہے۔ ((ان السنبى عظي كسان يسصسلسى فسى رمسضان عشرين ركعة سوى الوتر وزاد البيه قسى فسى غير جماعة))

ال كاترجمه ساف السطرح كيا كياب-

'' بیشک نبی مططّ مَقِینَ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ بیبی نے بیزیادہ فر مایا کہ بغیر جماعت تراوت کی پڑھتے تھے۔''

پر لکھتے ہیں:

### المقالات راشديد (محب الشناه راشدن ) المنظم المحالي المحالي المحالية المحالية المحالية المحاسنة عالم

"ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور انور مشکھ آنے ہیں رکعت تر اور کی پڑھا کرتے تھے۔" حدیث توایک بیقل کی ہے لیکن لکھتے ہیں:

''ان احادیث' بینی جمع کا صیغه استعال کیا اس طرح قارئین کودهوکه دیا ہے کہ نبی کریم طفظ کیا ہے ہیں رکعت تراوی کہ رکعت تراوی بہت می احادیث میں مذکور ہے۔ ویکھئے کتنا بڑا دھوکہ دیا جارہا ہے، بہر حال اس روایت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ذیل میں جاری گذارشات ملاحظ فرمائیں:

یدردایت امام ابن ابی شیبه اپنے مصنف میں بطرانی کبیر میں اور پہلی سنن کبری میں لائے ہیں۔اس روایت کی سب سے چھوٹی سنداین ابی شعبہ کی سے اس کی سنداس طرح ہے:

ا مام بیمق نے بھی اس روایت کواپی سند سے اس ابراہیم بن عثمان ابوشیبے من الحکم عن ابن عباس ذکر کی ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح ہیں:

((كان النبي الله في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر .)) (سنن الكبرى: ٢٩٦/٢)

''بہر کیف بیا یک ہی روایت ہے جوحفرت ابن عباس وظافیات روایت کی گئی ہے۔الفاظ میں بھی کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کدان سب کتب میں اس روایت کی سند میں ابوشیب ابراہیم بن عثان العبسی الکوفی ہے اور پرراوی بخت ضعیف ہے۔خودامام بیبی نے اس روایت کے آخر میں بیکھاہے کہ

((تفردبه أبو شيبة أبراهيم بن عثمان العبسى الكوفي وهو ضعيف.))

(سنن الكبرى ٢/ ٤٩٦)

لعنی بیں رکعت کی اس روایت کو بیان کرنے میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان عبسی کوفی اسلیے ہیں ( یعنی ان کا کوئی منابع نہیں ) اور وہ ضعیف ہے۔

افسوس اشتہارشائع کرانے والوں نے اس روایت کے متعلق بیبی کا حوالہ تو دیالیکن امام موصوف نے جواس پرتبھرہ کیااس کوشیر مادرتصور کر کے ہضم کرلیا۔

اب ناظرین کرام! ذیل میں ہم اس راوی (ابراہیم بن عثان) کے متعلق ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال خود خفی بزرگول کی زبانی پیش کرتے ہیں اور پھر آپ انصاف کریں ایسے وہی راوی کی راویت کو جمت کے طور پر پیش کرنے میں بید ریلوی حضرات کہاں تک حق بجانب ہیں۔

# ﷺ مقالات راشدید (مباللهٔ شاه راشدیّ) ﷺ 181 ﷺ کیامی رکعات تراوی پر هناست ؟ ﷺ مقالات راشدی کا بیان:

#### ا..... ما فظاز يلعي حنفي نصب الرابي مين لكصته بين:

((وهو معلول بابى شيبة ابراهيم بن عثمان جد الامام ابى بكر بن ابى شيبة وهو متفق عليه ضعفه ولينه ابن عدى فى الكامل ثم انه مخالف للحديث المصحيح عن ابى سلمة بن عبدالرحمن انه سال عائشة كيف كانت صلواة رسول الله في فى رمضان قالت ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة)) (١٥٣/٢)

''لینی بیردیش فعیف ہے ابراہیم بن عثان کی وجہ ہے اور یہ (ابوشیبہ) انکہ جرح وتعدیل کے اتفاق سے ضعیف ہیں۔ امام ابن عدی نے ''الکامل' میں ان کی تضعیف کی ہے، پھر بیروایت اس حدیث صحیح کے بھی مخالف ہے جو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ وٹالٹھا سے دریافت کیا کہ نبی کریم مطبقہ آئے کی نماز رمضان مبارک میں کس طرح ہوتی تھی۔ (یعنی رمضان مبارک میں دکھات وغیر ہازا کد ہوتی تھیں یانہیں) تو حضرت عاکشہ صدیقہ وٹالٹھا نے جو اب میں فر مایا کہ نبی کریم مطبقہ قیم رمضان میں خواہ غیر رمضان میں گواہوا۔'' میں گیارہ رکھات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ (یعنی آٹھ رکھت تراوی اور تین وتی کی شیخی کی کا کلام پوراہوا۔'' علا مہ نیموی حنفی کی شخصی فی کی تحقیق قی کی تحقیق نا

٢ ....علامه نيموى حفى اين كتاب آثار السنن كتعليق ميس لكهي مين:

((وقد اخرجه عبد بن حميد الكشى في مسنده والبغوى في معجمه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقى في سننه كلهم من طريق ابي شيبة ابراهيم ابن عشمان جد الامام ابي بكر بن ابي شيبة وهو ضعيف انتهى تعليق آثار السنن.)) (صفحه ٢٠٦)

اس روایت کوعبد بن حمید کشی نے اپنے مند میں بغوی نے اپنے بھم میں ،طبرانی نے اپنے بھم کبیر میں اور بہنی نے سند میں بغوی نے اپنے بھم میں ،طبرانی نے اپنے بھم کبیر میں اور بہنی کا دادا تھا کے نے سنن میں ذکر کیا ہے۔ ان سب نے اس روایت کو ابوشیبہ ابرا ہیم میں تا اس روایت کے اخراج کے بعد فرمایا کہ اس روایت میں ابوشیبہ ابرا ہیم عثان متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔

آ کے پھرعلامہ نیموی مراشعہ کھتے ہیں:

((وقال المزى في تهذيب الكمال قال احمد ويحيى وابوداود ضعيف وقال يحيى ايضا ليس بثقة وقال النسائي والد ولابي متروك الحديث وقال ابو

حاتم ضعيف المحديث سكتوا عنه وتركوا حديثه وقال صالح ضعيف لا يكتب حديثه ثم قال المزى ومن منا كيره حديث انه على كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر انتهى قلت وهكذا فى الميزان قال الحافظ ابن حجر فى التقريب متروك الحديث انتهى.))

(تعليق آثار السنن: ۲۰۷، مكتبه امداديه ملتان ص٤٥٢)

یعی داس راوی (ابراہیم بن عثان) کے متعلق حافظ ابوالحجاج مزی تہذیب الکمال میں فرماتے ہیں کہ
امام احمد، یجی اور ابوداود نے ان کوضعف کہا ہے۔ نیزیجی نے فرمایا وہ ثقہ نہیں ہے (معلوم ہونا چاہیے کہ
"لبسس بشقة" جروح شدیدہ کے الفاظ میں سے ہے) اور نسائی ودولا بی نے فرمایا کہ بیمتروک
الحدیث ہے (بیہ بھی جروح شدیدہ کے الفاظ سے ہے) اور ابوحاتم رازی نے فرمایا یہ حدیث میں کزور
ہے اور محدثین نے ان سے روایت لینے سے سکوت اختیار کیا ہے اور اس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور
صالح نے فرمایا کہ وہ ضعیف ہے اور ایساضعیف جس کی روایت کھی بھی نہ جائے پھر حافظ مزی نے فرمایا
کہ اس راوی کی منا کیرروایات میں سے بیروایت بھی ہے، یعنی زیر بحث روایت (بیس رکعات والی حدیث) حدیث کو اور ایسان کو ایسان کو ایسان کو ایسان کھام پورا ہوا۔"

#### پرنیموی مِرالله لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ میزان الاعتدال حافظ ذہبی میں بھی اسی طرح سے ہے اور حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے
ہیں متروک الحدیث ۔ بعنی ابوشیب کی احادیث کوترک کردیا گیا ہے۔ یہاں تعلیق آثار اسنن کی عبارت کاتر جمہ تمام ہوا۔
اصول حدیث سے مس رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ متروک راوی کی روایت کونہ تو اصالتاً واحتجا جا لیا
جاتا ہے اور نہ ہی اس کوشوا ہدومتا بعات میں ہی پیش کیا جاسکتا ہے ، الہذا ایسے راوی کی روایت کو معرض استدلال میں
پیش کرنا ان بریلوی حضرات کا ہی حصہ ہے۔

#### شخ ابن حمام حنفی کی رائے:

شخ ابن جمام خفی اپنی کتاب فتح القدر (بدای کی شرح) میں اس مدیث کوذکر نے کے بعد لکھتے ہیں: ((ضعیف بابسی شیبة ابسر اهیسم بن عثمان جد الامام ابی بکر بن ابی شیبة متفق علی ضعفه مع مخالفته للصحیح انتهی.)) (۱/ ۳۳۳)

بیحدیث الوشیبابراہیم بن عثان امام الوبکر بن الی شیبہ کے دادا کی وجہ سے ضعیف ہے، الوشیبابراہیم بن عثان کے صعیف ہو۔ الدین جسرت عثان کے صعیف ہونے پرسب ائر فن متفق ہیں اور پھر بیروایت صحیح حدیث کے بھی مخالف ہے ( لیعنی حضرت عائشہ معدیقہ وفائشہا کی حدیث کے اور علامہ عینی حفی عمد ۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بیصدیث الرکھتے ہیں:

#### المعالات راشديد (مج الله الماراشدي ) المنظم المالي المنظم المالية المنظم المنظم

((وابو شيبة هو ابراهيم بن عثمان العبسى الكوفى قاضى واسط جد ابى بكر بن ابى شيبة كذبه شعبة وضعفه احمد وابن معين والبخارى والنسائى وغيرهم واورد ابن عدى هذا الحديث فى الكامل فى مناكيره انتهى .))

""اسروايت كى سند ميں جوابوشيب وه ابراہيم بن عثان عبسى كوفى ہ جوواسط كا قاضى تقااورامام ابو بكر بن ابى شيب كادادا ہاس كوامام شعبه نے جمونا قرار دیا ہے اورامام احمد یجی بن معین امام بخاری نسائی اور دوسرے المرفن نے اس كوضعف بتايا ہے اور حافظ ابن عدى نے اپنى كتاب "الكامل" میں اس حدیث كوان كى منكرات روايت میں

ذکر کیا ہے۔ قار کین کرام! آپ نے اس روایت اوراس کے راوی ابوشیبہ ابراہیم بن عثان کے متعلق علاء احناف کو کی عبارات ملاحظ فرما کیں اور حدیث کے امام اور فن جرح وتعدیل کے ماہروں نے اس راوی کے تن میں جو پچھ کہاوہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمالیا اور ان ائمہ نے جو حدیث کے نقادوں میں سے ہیں اس روایت کو مشر قرار دیا ہے

(۱) نخر الاحناف مولانا رشید احد گنگوی صاحب حضرت ابن عباس فراهها کی روایت کے متعلق اپنا فیصله صادر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

اورابن عباس ونظها سے ابن ابی شیبہ نے جوابی مصنف میں رسول الله منظیمیّن کا بیس رکعت پڑھنانقل کیا ہے آگر چہوہ روایت ضعیف ہے۔ المرائی النحیح می عدد التراویح ص۱۲ مؤلف مولانارشید احد کنگوہی، ناشر، میرمجر، کتب خاند آرام باغ کراچی (۲) احناف کے علامہ کبیرمحدث شہیرمولانا حبیب الرحمٰن الأعظمی صاحب اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

اس حدیث (حضرت ابن عباس بنانها کی روایت کی طرف اشاره) کی اسناد میں ایک راوی ابوشیبه ابراہیم بن عثمان واقع ہے اوروہ مجروح راوی ہے، اس لیے اس کی بیروایت ضعیف قرار دی گئی ہے، اس کوضعیف کہنے والوں میں ابن حجرسیوطی، ابن ہمام اور بینی وغیر ہم شامل ہیں اور کچھ شبنیس کہ ابراہیم بن عثان پرسخت جرحیں نقل کی گئی ہیں ۔

مزید آ گے رقم طراز ہیں کہ: بہر حال ہم کوا تناتسکیم ہے کہ ابراہیم ضعیف رادی ہے اوراس کی وجہ سے بیصدیث بھی ضعیف ہے۔ رکعات تراوت کم مناظرہ ،مؤلف صبیب الرحمٰن الاعظی مشمولاً: نا درمجموعہ رکعات تراوت کے صفحہ ۵مطبوعہ میرمحمد کتب خانہ کرا چی

(۳) دیوبندیوں کے حکیم الامت کے خلیفہ مجاز اور استاذ العلماء مولانا خیر محمد جالندھری صاحب بعینه مولانا حبیب الرحمٰن الاعظمی کے الفاظوں کی تقسدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: بہر حال ہم کواتنا تسلیم ہے کہ ابراہیم ضعیف راوی ہے اس کی وجہ سے سے حدیث بھی ضعیف ہے۔الخ حدیث بھی ضعیف ہے۔الخ

خیرالمصابیح فی عددالتر اوتح ،تالیف ،مولا ناخیرمحمه جالندهری ص۳ ناشر ،ادار ة نسرالثقافة النعامانیه ناظم آباد کراچی (۴)عسر حاضر کے نامور غالی مقلد اور دیو بندوں کے شخ الحدیث مولا نامحمد سرفراز خان صفدرصا حب اکابرین علائے دیو بند کے اقوال کی تصدیق برمیر شبت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

حضرت عبدالله بن عباس ظافی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رمضان میں میں رکھتیں پڑھیں گراس کی سندضعیف اور کنور ہے۔ انج کمزور ہے۔ انج

رسالہ ر اور کی مع ترجمہ پنائیج ،مترجم: مولا ناسرفراز خان صفدرص ۲ ، ناشر: انجمن اسلامیہ ککھومنڈی مشلع کو جرانوالہ (۵) ڈاکٹر حافظ شاہدا قبال ازہری صاحب حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ: ⇔ ⇔



پر بھی بیر بلوی حضرات اپنی مرغی کی ایک ٹا تک کہتے رہیں تو اس کا علاج ہمارے یا سنہیں۔

ہم نے ابتداء میں کھا ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابوشیب ابراہیم بن عثان کوام شیبہ بن المحاج نے اور جھوٹ قرار دیا ہے اور جھوٹ کی حدیث موضوع ہی ہوتی ہے ورنداس روایت کے سخت ضعیف ہونے میں تو کوئی خلاف نہیں ،لہٰذااس کوبطور جحت پیش کرنا جہالت کا شہوت دینا ہے۔

مديث ثاني پر گزارشات بهاري:

دوسرے نمبر پرامام بیبق کی کتاب' معرفة السنن والآثار ۲۰۰۵/۳۰۰۰ سے ایک روایت حضرت ابن بزید یعنی السائب بن بزید ا

((قال كنا نقوم في عهد عمر بعشرين ركعة والوتر))

'' ہم صحابہ کرام ڈی کنتہ عمر فاروق کے دور میں ہیں رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔''

ہاری گذارشات: اس روایت کی سندتو ٹھیک ہے لیکن اس روایت کی معارض وہ حدیث ہے جوامام سعید بن منصورا پیے سنن میں لائے ہیں۔

علامه سیدطی اپنی فمآوی المسما ة ''الحاوی'' میں ایک رسالہ بنام' 'المصابیح فی صلوٰ ۃ التر اوتے'' رکھا ہے،اس میں سنن سعید بن منصور سے اس طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

((حدث عبدالعزیز بن محمد حدثنی محمد بن یوسف سمعت السائب ابن یزید یقول کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب باحدی عشرة رکعة)) (ج۱/ ۳٤۹) "مدیث (بیان) کی جمیم بن یوسف "مدیث (بیان) کی جمیم بن یوسف

۔ ⇔ ⇔اس روایت کی سند کمزور ہونے کے سبب محدثین اسے قابل اعتباد ہیں تھے ان کا مسلک بیہے کہ سنت تو آٹھ رکعتوں کا پڑھنا ہی ہے لیکن اس سے زائد جورکعتیں پڑھی جائیں گی وہ صحح اور ستحب ہوگی۔

نمازترادت کی حقیقت مولف، ڈاکٹر حافظ شاہدا قبال ،از ہری صفحہ ۲۵، ناشر:ادارہ شہادت میں ،نارتھ ماظم آباد، کرا ہی (۲) علامہ فتی عبدالمجید خال سعیدی رضوی پر یلوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ

روایت ابن عماس برانها درباره میس رکعات مرفوعاً صرح کتوب مگراز روئے سنداس میں ستم پایا جا تا ہے۔ اگن مختیق رکعات تراوح بمصنف: مفتی عمد المجید خان سعیدی بریلوی ص ۲ ، ناشر: قادریہ پبلشرز کراچی تندید سریں است

مزيد تفصيلات كے كيے ملاحظه مول:

انوارمصابی بجواب رکعات تراوی ، تالیف: مولانا نذیراحدر جهانی اعظمی برایشیه ص ۱۷ ۳۳ ۳۳ ۳۰ مولانا نذیراحدر جهانی الفی مراجم برافید مترجم : مولانا محمد صادق فلیل مدخلاص ۳۵ تا ۳۵ سر (نعیم) فی از تراوی بین نے کہا ) میں نے سنا حضرت سائب ابن بیزید سے جو فر ماتے تھے کہ ہم حضرت عمر بن خطاب بنائی فیڈ کے ورمیس گیارہ رکعت بیڑھا کرتے تھے۔''

۔ سنن سعید بن منصور کی روایت کی سند بالکل جھوٹی ہے اور امام بیہتی والی روایت کی سنداس سے کافی کمبی ہے۔ سنن سعید بن منصور کی روایت میں امام سعید بن منصور اور سید ناسائب بن یزید رفائش کئی سند میں امام بیہتی اور سیدنا سائب بن یزید رفائش کے بین بخلاف امام بیہتی والی روایت کے کہ اس کی سند میں امام بیہتی اور سیدنا سائب بن یزید رفائش کے درمیان چھواسطے ہیں۔ (دیکھومعرفة السنن والآ فار (مخطوط ) ا/ ۳۱۵، ونی المطبع ۲۳۵/۲۳)

اوروسا نطاکا کم ہونا بھی ترجیجات کے وجوہ میں شار ہوتا ہے۔

۱۔ امام بیہقی والی روایت شاذ ہے کیونکہ ان کی روایت میں حضرت سائب ابن پزید سے راوی پزید بن حفصہ بیں ان کے متعلق حافظ ابن مجرتقریب المتہذیب میں لکھتے ہیں '' لقہ'' یعنی یہ ہیں لیکن سنن سعید بن منصور والی روایت میں حضرت سائب بن پزید سے راوی محمد بن یوسف ہیں ان کے متعلق حافظ صاحب التقریب میں لکھتے ہیں کہ:

"شقة ثبت" لین عجر بن بوسف برنید بن مفصه سے ثقابت بین ایک مرتبہ بوصا ہوا ہے، پھراس بات کو بھی دھیان میں رکھا جائے کہ سائب ابن بزید محر بن بوسف کے نانا ہیں اس لیے ان کا تعلق اپنی نانا سے اوروں سے زائد ہوگا اور یہ مجر بن بوسف پئی روایت میں "احدی عشر ق" لیخی گیار ورکعت کا ذکر کرتے ہیں لیوسف سائب بن طصہ ہیں رکعت کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے خالف ہے، لہذا محفوظ وہی روایت ہے جو محمد بن بوسف سائب بن بزیر فاتین سے کرتے ہیں اور بزید بن هصه والی روایت شاؤ اور غیر محفوظ ہوگی جولوگ اصول حدیث کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ شاؤ اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ ایک تقدراوی اپنے سے زیادہ ثقتہ یا احفظ یا اپنے سے زائد رواق یا کو خالف کی بھی معاملہ ہے۔ ابن طصہ (بیب قلی والیت میں) جوثقہ ہا سینے سے زائد رواق لین کو میان ہیں بھی میں معاملہ ہے۔ ابن طصہ (بیب قال روایت میں) جوثقہ ہا سینی حضرت سائب بن کی محمد بن یوسف تو گیارہ رکعت نقل کرتے ہیں، لینی حضرت سائب بن ہوئی اور ابن طصہ ہیں رکعت نقل کرتے ہیں، لہذا اپنے سے زیادہ ثقد کی خالف کی وجہ سے بیروایت شاؤ کی اور ابن خوجہ ہوئی اس لیے نا قائل احتجاجی۔ سینیس رکعت والی روایت حضرت عمر فاروت زائشت کے خود اپنے حکم کے بھی خلاف ہے، چنا نچے موطا ما لک صفر میاں اس نو سائل میں محمد بن یو سف ابن احت السائب عن السائب بن یزید انه قائل امر عمر بن الخطاب کی ایک ابن احت السائب عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب کی اللہ بن احت السائب عن السائب بن یو ما للناس باحدی عشر قرر کعه کو ) (موطا مالك: ٤ ٩ ، طبع بیروت)

# کی مقالات راشدید (مبتالشناه راشدی کی کی کی ایس کی ایس رکعات تراوح پڑھناسنت ہے؟ کی مین اوس کی مین اوس کی کی مین اوس کی کی مین اوس کی کی مین اوس کی کا مین کا میں کا میں کہ حضرت عمر بین خطاب زمانی کی اور تر میں کہ میں اور کی میں کہ کو اس کی کی کا میں کا میں کہ کو اس کی کی کہ کا میں کا کہ کا کہ کا میں کا کہ کہ کا کہ کہ کا ک

فوت: اس روایت بیل محمد بن یوسف کوسائب بن یزید کا بھانجا لکھاہے، یہ تھوڑ اسامحد ثین کا اختلاف ہے بعض نے سائب بن یزید کو محمد بن یوسف کا سائب بن یزید کو محمد بن یوسف کا سائب بن یزید کو محمد بن یوسف کا سائب بن یزید سے خاص رشتہ ونا طداور تعلق ہے اور محمد بن یوسف سے گیارہ رکعات والی روایت کرنے میں امام مالک منفر و بھی نہیں ہیں بلکہ امام الجرح والتحد میل یجی بن سعید القطان نے بھی محمد بن یوسف سے اس روایت کرنے میں امام مالک کی متابعت کی ہے جیسا کہ امام ابن ابی شیبدا سے مصنف میں سندھیج ذکر کرتے ہیں، دیکھئے المصنف المطبوع فی کر آتی المحمد کی ہے جیسا کہ امام ابن ابی شیبدا سے مصنف میں سندھیج ذکر کرتے ہیں، دیکھئے المصنف المطبوع فی کر آتی المحمد کی ہے۔

اسی طرح امام سعید بن منصور سے بھی بیروایت ذکر کی ہے اس میں عبدالعزیز بن مجمد بن یوسف سے یہی روایت کرتے ہیں ،لینی عبدالعزیز بن مجمد نے بھی امام مالک کی متابعت کی ہے۔ (الحاوی: ۱/۳۵۰)

لہذا جب ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹیؤ نے حضرت ابی وتمیم الداری بڑاٹھ کو حکم فرمایا کہ وہ گیارہ رکعات لوگوں کو پڑھا ئیں تو بیہ قی کی وہ روایت جواشتہار (المعرفه) سے فعل کی گئی ہے، حضرت عمر بڑاٹیؤ کے امرے خلاف ہونے کی وجہ سے مرجوح ہے۔

الل علم ونظرا گرانساف کادامن تھام لیں گے تو ای روایت کوتر ججے دیں گے جوہم نے سنن سعیدابن منصور نے نقل کی اور جس میں سائب ابن بزید وہائٹے مضرت عمر رہائٹے کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھنے کا بیان کرتے ہیں۔
پھریہاں بیہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جوروایت بیحضرات پیش کرتے ہیں اس میں سیدنا عمر وہائٹے کا بینا امر نہیں ہے اور نہ بی ان کے ایپ فعل کا بیان ہے۔ سیدنا عمر وہائٹے کا فرمان تو وہ ہے جوموطا میں امام مالک وہائے اور مصنف ہاں ابی شعبہ میں بی بین سعید القطان اور سنن سعید بن منصور میں عبدالعزیز بن مجر جمح ربن یوسف سے اور وہ سائب بن ابن ابی شیبہ میں بیلی بن میں واضح طور پربیان ہے کہ حضرت عمر وہائٹے کا فرمان گیارہ رکعت تھا۔

بزید وہائٹے سے قال کرتے ہیں جس میں واضح طور پربیان ہے کہ حضرت عمر وہائٹے کا فرمان گیارہ رکعت تھا۔

ہال بیہ ق والی روایت میں صرف سے بیان ہے کہ:

''حضرت عمر رُخانَّهُ کے زمانہ میں کچھ لوگ بیس رکعات بھی پڑھا کرتے تھے''چونکہ یہ نظی عبادت ہے، اس لیے اس میں اضافہ کرنا جائز ہے مگر مسنون صرف گیارہ رکعات ہیں اور حضرت عمر بڑاٹھ کا فرمان بھی گیارہ رکعات کا تھا۔''کھا مر

اب ہم میج اسانید سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ وی اللہ اس کے زمانہ میں بیس تو کیا جالیس انتالیس اور اس سے کم

دبی اوگ پڑھتے رہتے تھے کیونکہ بیفل عبادت تھی جس میں کوئی خاص حد بندی نہیں ہے،البتہ اس کومسنون نہ مجھ لیاجائے اوراس کوہی سیحے تصور نہ کیا جائے ، ورنہ پھریہ بدعت ونا جائز ہوگا۔

لیجئے!امامابو بکرین ابی شیبیا ہے مصنف میں بیروایات ذکر کرتے میں ہم یہاں ان کی سندوں کے ساتھ تحریر کرتے ہیں:

١ --- ((حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن الحسن بن عبيدالله قال كان عبدالرحمن بن الاسود (هو النخعي) يصلي بنا في رمضان اربعين ركعة ويوتر بسبع . )) (المصنف المطبوع: ٣٩٣/٢)

"حدیث (بیان) کی ہم سے حفص نے (یعنی غیاث کے بیٹے نے) اس نے روایت کی حسن بن عبیداللّٰد ہے اس نے کہا عبدالرحمٰن ابن الاسود ہم کو رمضان میں چاکیس رکعات تر اور کے اور سات رکعات وتریز هاتے ہے۔''

اس روابیت کےسب روا ۃ ثقبہ ہیں اور عبدالرحلٰ بن الاسود بڑے کیل القدر تابعی ہیں۔ تہذیب التہذیب (للحافظ ابن حجر) میں ہے۔

((ادرك عسمرو روى عن ابيه وعم ابيه علقمة بن قيس وعائشة وانس وابن الزبير وغيرهم. )) (التهذيب: ٢٧/٦، طبع لاهور)

"(عبدالرحمٰن بن الاسود) نے حضرت عمر والنین کا زمانہ پایا اور اپنے باپ اسود بن بزید باپ کے چھا علقمہ بن قیس، عا کشصدیقہ وٹاٹھا،انس،ابن زبیر وٹاٹھا وغیرہم سے روایت کرتا ہے۔''

ما فظمزى نے تہذيب الكمال ميں بھى يہى لكھا ہے كه:

اس نے حضرت عمر زبالٹنڈ کا زمانہ پایا۔للہذاا گربیہ فی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر زبالٹنڈ کے زمانہ یں کچھلوگ ہیں رکعات تراویح پڑھتے تھے تو اس روایت سےمعلوم ہوتا ہے حضرت عمر مزائشہُ کے زمانہ میں یااس کے بعد خلفاء راشدین کے عہد مبارک میں کچھ لوگ جالیس رکعات تراویج بھی پڑھا کرتے تھے اور حضرت عبدالرحمٰن ابن بزید جلیل القدر تا بعی ان کی امامت کراتے تھے۔

٢ --- ((حدثنا ابن مهدى عن داود بن قيس قال ادركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبدالعزيز وابان ابن عثمان يصلون ستة وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. )) (ابن ابي شيبة: ٢/٣٩٣)

" حدیث (بیان ) کی ہم سے عبد الرحن بن مہدی نے اس نے روایت کی داؤد بن قیس سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز اور ابان ابن عثان کے زمانہ میں مدینه منورہ میں لوگوں کو یا یا کہ وہ چھتیں

# مقالات راشديه (محبالله شاه راشدي ) بي 188 في كيابي ركعات تراوح برهناست ب؟ بي ركعات تراوح اورتين ركعت وتريعني انتاليس ركعات براهة تقير "

اس روایت کی سند بھی جیدے:

عمر بن عبدالعزيز اورابان بن عثان كے زمانے ميں بؤے بوے صحابہ وفئاتندم موجود تھے۔

٣ ..... ((حدثنا محمد بن فضيل عن وقاء قال كان سعيد بن جبير يؤمنا رمضان فيصلى بنا عشرين ليلة ست ترويحات فاذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد وصلى بناسبع ترويحات .)) (المصنف: ٢/ (المصنف: ٢/)

"صدیث (بیان) کی ہم سے محمد بن فضیل نے اس نے روایت کی وقاء سے وہ فرماتے تھے کہ مشہور تابعی سعید بن جیر ہمیں رمضان میں بیس راتوں تک چھتر و یحات یعنی چوہیں رکعات پڑھاتے، پھر جب آخری دھا کا آتا تو مسجد میں معتلف ہو جاتے اور ہمیں سات تر و یحات یعنی اٹھا کیس رکعات تراوی کرھاتے تھے۔"

ال روایت کے اور تو سب رواق ثقد ہیں صرف وقاء (ابن ایاس) میں تھوڑا ساضعف ہے، چندائمہ جرئ وتعدیل نے ان کی توثیق کی مثلًا سفیان توری۔ ابو حاتم الرازی (جوہتشد دین میں سے ہے) حافظ ابن عدی، ابن حبال اور یعقو ب ابن سفیان نے ان کی توثیق کی ہے اور یجی بن سعیدالقطان یہ بھی متشد دین میں سے ہیں۔ دیکھئے الرفع والتکمیل، علامہ عبد آلئی ککھنوی۔

امام نسائی یہ بھی مقشد دین میں سے ہیں دیکھے کتاب نہ کورسا جی اور ابواحدالحا کم نے ان کی تلمین کی ہے، ان میں روایت سے کی نے کوئی جرح مفسر نہیں کیا، البتدان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ زیادہ قوی نہ تھا، ایسے داوی کی روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حفرت سعید بن جبیر جومشہورتا بعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس وظافۃ وغیرہ کا تلمیذر شید سے، رمضان المبارک میں حفرت سعید بن جبیر جومشہورتا بعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس وظافۃ وغیرہ کا تلمیذر شید سے، رمضان المبارک میں کہ جبیں را تو ل تک چوہیں رکھات اور عشر آخر میں اٹھا کیس رکھات پڑھا تے سے۔ ان جیدہ روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ دفائلتہ کے عہد مبارک میں صرف ہیں رکھات پر بی اکتفاز نہیں گی گئی بلکہ بحض جا لیس بعض چھتیں بعض جھتیں بعض جھتیں واٹھا کیس بھی پڑھا کہ بینوافل سے اور نہیں ان کے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بینوافل سے اور نہیں اس کے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بینوافل سے اور نہی اس محمل کے مطابق صدی بیٹ مطابق صدیدی نہیں گی گئی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کومسنون نہ تصور کر لیا جائے اور نہی اس کی مسلک کے مطابق صدیدی نہیں گی گئی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کومسنون نہ تصور کر لیا جائے اور نہی اس کی مسلک کے مطابق صدیدی نہیں گی گئی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کومسنون نہ تصور کر لیا جائے اور نہی کا طرز عمل کی گئی، البتہ یہ بات ضرور تھا اتباع السنة و اجتناب البدعة ، المین بیں ہو کہ اور حضرت عمر فاروق وٹی گئی۔ نہیں رکھات تر اور کی اور حضرت عمر فاروق وٹی گئی۔ نہیں ہیں کھات تر اور کی اور حضرت عمر فاروق وٹی گئی۔ نہیں کھات تر اور کی اور حضرت عمر فاروق وٹی گئی۔ نہیں

باقی پراگ جور مین الشریقین وغیره مما لک اسلامیکا حوالد دیتے ہیں تو اس کے متعلق بیگذارش ہے کہ ایک بات جوچل پرئی ہے تو وہ چلتی ہی رہتی ہے اور اس کے چلتے رہنے سے بیات قطعا اخذ نہیں کی جاسکتی کہ بی جائزیا مسنون ہے۔ دیکھے رہنے الاول کے ماہ میں نبی کریم مطبع آئے ہی پیدائش کا جشن منایا جا تا ہے۔ حالانکہ اس کا جو وسنت سے تو در کنار خیر القرون بلکہ چھٹی صدی تک اس کا پیتہ نہیں چلنا ساتویں صدی میں بیرچیزنگل ہے اور اب تک چل رہی ہے اور خفی (بریلوی) حضرات زور شور سے اس کو مناتے ہیں تو کیا ہم اس بدعت سیر کے جوازیا مندوب کا سرٹیقکیٹ دے دیں؟ پھر حرمین الشریفین میں کافی طویل عرصہ سے حرم کعبہ میں چار مصلے قائم تھا اور کئی مدیوں تک مید ہیں چار مصلے دیکھے تھے لیکن بعد میں سعودی مدیوں تک مید بدعت سیر قائم رہی ہم نے خود پہلے جج کے موقعہ پر بیرچار مصلے دیکھے تھے لیکن بعد میں سعودی فاندان کے مردی ایر مصلے دیکھے تھے لیکن بعد میں سعودی فاندان کے مردی ایر مصلے دیکھے تھے لیکن بعد میں سعودی فاندان کے مردی ایر میں بھی مسنون طریقہ جاری فرمادے۔ و ما ذلك علی اللہ بعزیز

بعض حفرات نےمصنف ابن الی شیبر کی میروایت بھی پیش کی ہے:

((حدثنا وكيع عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن خطاب رجلا يصلى بهم عشرين ركعة . ))

"حدیث (بیان) کی ہم سے وکیج نے اس نے امام مالک بن انس سے روایت کی انہوں نے بیلی بن اسسے روایت کی انہوں نے بیلی بن سعید سے روایت کی کہ بیشک عمر بن خطاب زمائن نے ایک آ دمی کو امر فر مایا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراوح کی جائیں۔"

کیکن اس روایت کی سند میں کی بن سعید ہوہ انصاری ہے اور کتب رجال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سوائے حضرت انس زوائٹنئ کے اور کسی صحافی سے نہیں بایا اور خدات عمر رفیائٹنئ کا تو دور بھی انہوں نے نہیں بایا اور خدات عمر رفیائٹنئ کے درمیان واسطہ موجود ہے اور وہ واسط خلفاء راشدین میں سے کسی کا دور پایا۔ للہٰ اان کے اور حضرت عمر رفیائٹنئ کے درمیان واسطہ موجود ہے اور وہ واسط معلوم نہیں۔ اس لیے بیاثر منقطع ہونے کو شخ نیموی خلی معلوم نہیں۔ اس لیے بیاثر منقطع ہونے کو شخ نیموی خلی محلوم نہیں کرتے ہیں ، دیکھئے آٹار السنن۔

للندا ایسے ضعیف آ ثار سے بات نہیں بن سکتی ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی سیح اور متصل سند سے اثر پیش کیا جائے جس میں وضاحت ہو کہ حضرت عمر وہالٹنڈ نے بیس رکعات پڑھانے کا حکم دیا یا خود بیس رکعات پڑھیس ورندا لیے ضعیف اورنا قابل جمت آ ثار پیش کرنے میں وقت کا ضیاع تو ہوگالیکن حاصل کچھند ہوگا۔

حضرت على خالفه، كاحكم:

پھرتیسرے نمبر پراشتہار میں سنن کبری بیہ قی سے بیروایت قل کی ہے:

((عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على ﴿ الله قَالَ دعا القراء فى رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة قال وكان على ﴿ الله يَعَلَيْهُ يَو تربهم . ))

"كم حفرت على بُولِيُّو نِي رمضان شريف مين قاريون كو بلايا، پير ايك فض كوهم ديا كه لوگون كومين ركعت يرها و حضرت على بُولِيُّ أَبْهِين و تريزها يا كرتے تھے ."

افرس بید مفرات عوام کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کے لیے کسی روایت کی سندقل کرنا بھی گوارانہیں کرتے کے لیے کسی روایت کی سندؤکر کرتے ہیں پھراس کی کیونکہ اگر سندؤکر کرتے ہیں تارکین کو جاتا ہے۔ بہر کیف ہم اس روایت کی سندؤکر کرتے ہیں پھراس کی سند پر کلام کریں گے جس سے قار کین کرام اندازہ لگالیں گے کہ بید حضرات کتنا بڑا دھوکا دینے کے عادی ہیں۔

((اخبرنا ابو الحسن بن الفضل القطان ببغداد انبا محمد بن احمد بن عیسیٰ بن عبدك الرازی ثنا ابو عامر عمرو ابن تمیم ثنا احمد بن عبدالله ابن یونس شعیب عن عطاء بن السائب عن ابی عبدالرحمن السلمی عن شنا حماد بن شعیب عن عطاء بن السائب عن ابی عبدالرحمن السلمی عن علی گھالگنگہ . )) (السنن الکبری: ۲/ ۲۹۱)

اس روایت کی سندمیں دوراوی ہیں جن پر کلام ہے(۱) حماد بن شعیب اس راوی کے متعلق ہم اپنی طرف سے کھی بیں کہتے بلکدان کے متعلق جو پچھائمہ جرح وتعدیل اور نقاد حدیث نے فرمایا ہے وہ ہم کتاب "لسان المیزان" حافظ ابن مجرسے یہاں نقل کررہے ہیں ناظرین بانصاف ملاحظ فرمائیں۔

((حـمـاد بن شعيب الحماني الكوفي عن ابي الزبير وغيره ضعفه ابن معين وغيره فقال يحيي مرة لا يكتب حديثه وقال البخاري فيه نظر وقال النسائي

#### المعالات راشديد (عب الله شاه راشدي ) المنظم المعالم ال

ضعيف وقال ابن عدى اكثر حديثه ممالا يتابع عليه ..... وقال ابو حاتم ليس بالقوى وقال ابو زرعة ضعيف ونقل ابن الجارود عن البخارى انه قال فيه منكر الحديث وفي موضع آخر تركوا حديثه وقال الساجى فيه ضعف.))

(لسان الميزان: ٢/ ٣٤٨)

" حماد بن شعیب حمانی کونی ابوز بیروغیره سے روایت کرتے ہیں، امام یجی بن معین وغیره نے ان کی تضعیف کے ہاکی مرتبہ یجی بن معین نے فر مایا کہ اس کی حدیث کھی بھی نہ جائے اور امام بخاری نے فر مایا کہ اس کی حدیث کھی بھی نہ جائے اور امام بخاری نے فر مایا کہ ان کی فر مایا کہ ان کی اس میں "نے ظر مایا کہ ان کی متابعت نہیں ملتی اور ابو حاتم رازی نے فر مایا یہ قوی نہیں ہے اور ابوزر عہ اکثر حدیثیں الی ہیں جن کی کوئی متابعت نہیں ملتی اور ابو حاتم رازی نے فر مایا یہ قوی نہیں ہے اور ابوزر عہد رازی نے کہا یہ ضعف ہے اور ابن الجارود نے امام بخاری سے نقل کیا کہ وہ فر ماتے تھے کہ یہ مشکر الحدیث ہے اور دوسری جگدامام موصوف فر ماتے ہیں کہ محدثین نے ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے اور امام ساجی فر ماتے ہیں کہ محدثین نے ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے اور امام ساجی فر ماتے ہیں کہ میں شعف ہے۔"

ندکورہ بالا ائمہ جرح وتعدیل سے آپ نے معلوم کرلیا کہ کس نے بھی ان کی تعدیل نہیں کی سب کے سب ان کے ضعیف ہونے پر شفق ہیں۔ امام بخاری ہوائیہ نے ان کے متعلق"فیہ نظر، منکر الحدیث" اور "ترکو احدیث "کے الفاظ فرمائے ہیں فن رجال سے ممارست رکھنے والے اور اصول حدیث کے جانے والے جانے ہیں کہ جس راوی کے متعلق امام بخاری"فیہ نظر" کے اس سے جمت پکڑنا جائز نہیں۔

شخ ابن هام حفى ابن كتاب التحرير مين لكهية بين:

((اذا قال البخاری للرجل "فیه نظر" فحدیثه لا یحتج به و لا یستشهد به و لا یصلح للاعتبار)) (نقل عن تحفة الاحوذی شرح الترمذی، ج۲/٥٧، ملتان) "جب الم بخاری کی آ دمی کے بارے میں یفرمائیں کہاس میں "نظر" ہے تواس کی مدیث سے نہ تو جت پکڑی جاستی ہے اور نہ اس سے استشہادی کیا جاسکتا ہے اور نہ بی اس کی حدیث میں اعتبار کی بی صلاحیت ہوتی ہے۔"

ناظرین! آپانصاف کریں کہایسے نا کارہ رواۃ کی روایات کو لے کرمعرض استدلال میں پیش کرنا صرف ان بریلوی حضرات کا کام ہے جن کی جھولی میں کوئی تھے دلیل ہے ہی نہیں ۔ افسوس!

الرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

مقالات راشديد (عب الله ناه راشدي ) ي المجال 192 مقالات راشديد (عب الله ناه راشدي)

اس روایت کی سند میں دوسرارادی عطاء بن سائب ہے بیا گوثقہ تقالیکن آخر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیااور اختلاط کا شکار ہوا، انبذا جن روا ہنے ان سے اختلاط سے قبل روایت سی وہ جت بے کین جن راو یوں نے اختلاط کے بعد ٹی یا جن کے متعلق کچھ پیزئبیں کہ اس نے ان سے اختلاط سے قبل بیروایت سی یا بعد میں تو ایسے رادیوں سے جوروایت عطاء سے ہوگی وہ مقبول نہیں ہو سکتی فن رجال کی کتب مثلاً : تہذیب العہذیب وغیرہ میں اختلاط سے قبل جن رواة نے عطاء سے حدیث سی ان کے ناموں میں جماد بن شعیب نہیں ہے، لہٰذااس نے یا توبیر وایت عطاء بن السائب سے اختلاط کے بعد سی ہے یااس کے متعلق کچھ پیتہیں بہر حال بدروایت دووجہ سے خت ضعیف ہے ،

حاد بن شعیب کی وجہ سے جومتر وک الحدیث ومنکر الحدیث ہے۔

عطاء ابن السائب کے اختلاط کی وجہ سے خلاصہ کلام بیروایت بھی سخت ضعیف ہے،اس کو دلیل میں پیش كرناجهالت بياتجابل عارفاند

اللهم اهدنا الي سواء الصراط.

ڈویتے کو تنکے کا سہارا:

پھر چوتھ نمبر پر لکھاہے:

بيهق نے حضرت ابوالحسناء سے روایت کی:

((ان عملي بن ابي طالب امر رجلا ان يصلي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة . ))

" حضرت على بنالند نے ایک مخص کو تھم دیا کہ تو لوگوں کو یانچے تر و بحات، بعنی بیس رکعت پڑھا تیں۔" قار کمین کرام!اس روایت کے قل کرنے میں بھی ان حضرات نے بددیانتی کا ثبوت دیا ہے، بیمق ہے روایت تونقل كى كىكن آخرى امام يهيق نے اس روايت كے متعلق جو پچھاكھااس كا ذكر نہيں كيا امام موصوف فرماتے ہيں:

((في هذا الاسناد ضعيف)) (سنن الكبرى: ٢/٩٩٧)

''اس کی اسناد میں ضعیف ہے۔''

آ يئ بم آ بواس كضعف كي وجه بتات بين:

امام بیمق کی سند میں ابوسعد بقال ہے جس کا نام سعید بن المرزبان ہے، جوضعیف بھی ہے اور مدلس بھی ہے اور اس نے اس روایت میں ساع کی تصریح نہیں کی ۔لیکن ابو بمر بن ابی شیبہ کے مصنف میں بیرداوی نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے۔لیکن اس روایت کےضعیف ہونے کی اصلی وجہ سے ہے کہ اس اثر کا مدار ہر جگہ ابوالحسناء پر ہے وہ غیر معروف ہاں کے متعلق بھی پہنہیں اس لیے حافظ ذہبی ان کے متعلق آیئے میزان میں فرماتے ہیں:



"لا يعرف" يعني بدراوي الوالحسناء غيرمعروف ہے۔

جب ابوالحسناء کی عدالت کے متعلق کچھ بھی پیتنہیں تو یہ مجبول الحال ہوااور جہالت بھی جروح شدید میں سے ہے، لہندا اس روایت میں جب ایک غیر معروف اور مجبول الحال راوی موجود ہوتو بیا تربھی قطعاً صحیح نہیں ہے اور احتجاج کے درجہ سے ساقط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ نیموی حنق نے بھی اپنی کتاب' آتا ٹارائسنن: ۲۵۵) کی تعلق میں تحریر کیا ہے:

"وفى هذا الاسناد ضعف . "يعنى اس كى سندمين ضعف ب يمرآ مرككم من عين :

((مدار هذا الاثر على ابي الحسناء وهو لا يعرف . ))

اس اثر کامدارابوالحسناء پر ہےاوروہ معروف نہیں ہے۔''

ایسے بچاہیل اورغیر معروف روا ۃ کے آٹاریاروایات سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں جن کے پاس سیجے دلیل صفر کے درجہ پر ہوجیسا کہ کہا گیا ہے کہ:

((الغريق يتشبت بالحشيش.))

"جودُوب رباموده گھانس دیکھاہے تواس پر بھی ہاتھ مارتا ہے تا کہاس طرح ڈو بے سے نی جائے۔"

یزیدابن رومان کی روایت کی حقیقت:

ياني نمبر برلكهاب كه:

امام ما لک نے بریداین رومان سے روایت کی:

((كان السناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . )) (موطا مالك: ٩٦)

''حضرت عمر زائنو کے دور میں ۲۲ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔''

ہماری گذارش!اس روایت میں یزیدائن رومان ہے جس نے حضرت عمر رٹائٹیئے کا دورنہیں پایا،لہذا بیا اثر منقطع ہوارت میں بھی حضرت ہمر رٹائٹیئے کا دورنہیں پایا،لہذا ہیں بھی حضرت ہمر رٹائٹیئے کا خوات میں بھی حضرت عمر رٹائٹیئے کا خدتو تھم ہے اور خدان کے فعل کا ذکر ہے۔ بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر رٹائٹیئے کے دور میں پھھلوگ ہیں رکعات بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے متعلق ہم سیر حاصل بحث ندکورہ بالاصفحات میں کرتا ہے ہیں اس کی طرف ناظرین مراجعت فرما کیں:

میرے محترم قارئین سے ہان ہر بلوی حضرات کی کل کا سُنات میں جس کے بل ہو نہ پرایک لا کھانعام دینے کا ڈھنڈھورا بیٹا جارہا ہے اورعوام وجہلاء کی آئکھوں میں دھول جھو نکنے کی ناپاک سعی کی گئی ہے اور ہم نے بفضلہ تعالی دھن تو فیقدان سب کی حقیقت قارئین کرام کے سامنے کھول دی ہے اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔

#### المعالات راشديد (عب الله شاوراشدي ) المعلق المعالية المعالية المعالية المعالمة المعا

ندکورہ بالا تحقیقات ہے آپ نے دیکھ لیا کہ ان حضرات کے پاس پانچے حدیثیں تو کیا ایک روایت یا اثر بھی الیا نہیں جو محیح اور متصل السند ہواور اس میں سیدنا عمر فاروق رفیائی کا اپنا تھم یا اپنا فعل ہوا ہی کوئی سیح ومتصل روایت پیش نہیں کی گئی محض عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چند روایات شدید ضعیفہ اور منقطعہ لکھ دی ہیں اور الن کی اتن جرات بوھی کہ سرور کا کنات رسول اللہ منظے تیکی کی کی کھڑی ہوئی روایت بھی تحریر کردی اور اللہ تعالی کا خوف بھی ان کودامن کی رنہ ہوا۔ فانا لله و انا الیه راجعون

#### امام ترمذي والله كاقول:

اشتہار میں پھرامام ترندی کا قول جامع الترندی سے قل کیا گیا ہے کہ:

((واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي على عشرين ركعة . )) (تحفة الاحوذي: ٢٤/٢)

''اکثر اہل علم بیں رکعات پر عامل ہیں اس بنیا د پر کہ حضرت علی وعمر اور دوسر سے صحابہ ڈی اللہ ہے ہیں گ روایات مروی ہیں۔''

قار کین کرام!اول توامام ترندی نے اس جگد لفظ روی کا استعال کیا ہے جوفعل ماضی مجہول ہے اور اس لفظ سے ہی اس کاضعیف و کمزور ہونانمایاں ہے۔

شانياً: حضرت على اورحضرت عمر والتهاسي جتني المروية تقيم، ان كى حقيقت بم پہلے واضح كر چكے بيل كمان ميں سے ايك بھى صحيح اور قابل حجت نہيں ہے باقی رہے دوسرے صحابة و مصنف ابن الى شيبه ميں ايك روايت تو الى بن كعب كى ہے جس كے الفاظ بيہ بيں:

((كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة و يوتر بثلاث. )) (المصنف لابن ابى شيبة: ٣٩٣/٢)

''ابی بن کعب بنائشهٔ مدینه میں لوگوں کورمضان میں ہیں رکعات تر اور کے اور تین وتر پڑھاتے تھے''

لیکن حضرت الی بن کعب فران سے ناقل عبدالعزیز بن رفع بین دیکھنے "امصنف" اور بیصاحب حضرت الی کے دورکونہ پاسکے دیکھنے کتب الرجال العہذیب وغیرہ البذابیا ثر منقطع ہونے کا نیموی حفی کو بھی اعتراف ہے۔ دیکھنے آ ثار السنن و تعلیقہ: ۱۳۵۳۔ پھر بیا ثر اس میجے السندا ثر کے محمی خلاف ہے کہ حضرت عمر زائشی نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو امر فر مایا کہ دہ رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعت بڑھا کی بین اس میجے السندا ثر کے خالف ہونے کی وجہ سے بیٹ قطع اثر کسی کام کانہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود خالفهٔ کااثر:

اس طرح امام محمد بن نصر مروزي نے اپني كتاب "قيام الليل" ميں بياثر حضرت عبدالله بن مسعود وفائليا سے



روایت کیاہےاس کے الفاظ یہ ہیں:

((زید بن وهب کان عبدالله بن مسعود یصلی بنافی شهر رمضان فینصرف وعلیه لیل قال الاعمش کان یصلی عشرین رکعة ویوتر بثلاث.))

(قيام الليل: ٩١)

''زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وظافتها رمضان کے مہینہ میں ہمیں نماز پڑھاتے پھر فارغ ہوکر جاتے اور رات ابھی باقی ہوتی۔ اعمش نے کہا، حضرت ابن مسعود وظافتها بیس رکعت پڑھاتے اور وتر تین رکعات پڑھاتے۔''

اس اٹر کے متعلق ہاری گذارشات:

او ان او ام محمد بن نفر نے زید بن وہب سے سند ذکر نہیں کی جب تک زید بن وہب تک بقیہ سند ندکور نہیں ہوتی تب بات بقیہ سند ندکور نہیں ہوتی تب تک اس کے متعلق ہے جو بھی نہیں کہا جا سکتا ، لینی بیا از معلق ہے اور معلق ہی ضعیف حدیث کے اقسام سے ہے۔

اللہ معلق میں رکعت والی بات اعمش (سلیمان بن مہران) کا قول ہے اور اعمش حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی کے دانے کو نہیں پار کا ، لہذا بیا از معلق ہونے کے باوجود مقطع بھی ہے اس لیے جمت کے قابل نہیں رہا۔

محمد بن کعب قرطی کا بیان:

اس طرح امام ابن نفرن قيام الليل مين محمد بن كعب قرظى سے بايں الفاظ ايک اثر نقل كيا ہے: ((قال محمد بسن كعب القرظى كان الناس يصلون فى زمان عمر بن الخطاب ركھ فى رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة ويو ترون

بثلاث . )) (قيام الليل للمروزى: ٩١)

''محمد بن کعب قرظی نے کہا حضرت عمر کے زمانہ میں رمضان میں لوگ میں رکعات تر اوت کی پڑھتے جن میں قراءت کولمبا کرتے اور وتر تین رکعت پڑھتے ۔''

اس اثر کے بارے میں بھی **او نا**: بیگذارش ہے کہ امام ابن نصر نے محمد بن کعب تک اپنی سند ذکر نہیں کی ،لہذا بیا ترمعلق ہے۔

شانيا: محد بن كعب قرظى نے حضرت عمر بھائني كادور بى نہيں پاياوہ تو (جيسا كة تهذيب التهذيب وغيره ميں به التهذيب وغيره ميں به عمرت على بھائني كى خلافت كے اخير ميں سوم چاكيس جمرى كو پيدا ہوا اور حافظ ابن جمرتقريب التهذيب ميں ان كے ترجمه ميں لكھتے ہيں"ولد سنة اربعين على الصحيح بات بيہ كدوہ (محمد كعب بن القرطى) من مه جاكيس ميں تولد ہوا۔

لہذاان کا حضرت عمر ذائشہ کا دوریا نا ناممکن تھااس طرح بیا ثرمعلق ہونے کے باوجودمنقطع بھی ہے،اس لیے

مقالات راشديد (عب الداراشدي على 196 على الماراشدي الماراس الماراشدي الماراس الماراشدي الماراس الماراشدي ال

ضعف ہے۔ اس لیے اس کومعرض استدلال میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ببرصورت ناظرین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ کسی صحابی ہے۔ اس لیے اس کومعرض استدلال میں پیش نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ امام ترفدی نے اس کے ضعف کی طرف روی (فعل ماضی مجبول) سے اشارہ کر دیا اور یہ بات بھی محوظ رہے کہ امام ترفدی نے اس جگہ جامح ترفذی میں یہی تحریفر مایا ہے کہ ' مدینہ والوں کا عمل جالیس رکعات پرہے۔''

جس ہے معلوم ہواسب اہل علم کاعمل ہیں رکعات پر نہ تھا بلکہ بہت سے چالیس رکعات بھی پڑھتے تھے، لہذا ہیں رکعات بھی پڑھتے تھے، لہذا ہیں رکعات براجماع کا قول بالکل باطل ہے۔ خلاصہ کلام اگر ہیں رکعات کے پڑھنے کا ثبوت صحابہ کرام ڈی اُٹھنا ہم کے دور میں ملتا ہے تو چالیس وغیرہ کا بھی ثبوت ملتا ہے، پھر حقی حضرات کا ہیں پر ہی اصرار کوئی معنی نہیں رکھتا امام محمد بن صباح زعفرانی سے تقل کیا ہے کہ:

((عن الشافعى رايتُ الناسَ يَقُومُون بالمدينة تسعا وثلاثينَ ركعة قال وَالشينَ ركعة قال وَالنَّسَ فِي شَيء ، من وَاحَب التي عِشْرُونَ قَال وكذلك يَقُومُوْنَ بِمَكَّةَ قَالَ وَلَيْسَ فِي شَيء ، من هذا ضيق ولاحَدُّ ينتهى اليهِ لانّه نَافِلَة . )) (قيام الليل: ٩٢)

"امام شافعی نے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے مدینہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ انتالیس ۳۹ رکعات پرند ہیں فرمایا اور اسی طرح مکم معظمہ رکعات پرند ہیں فرمایا اور اسی طرح مکم معظمہ میں کرتے ہیں یعنی ہیں رکعات پرنے ہیں اور فرمایا کسی بات میں بھی مضا کقتہ یا تنگی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حد بندی ہی کی جاسمتی ہے کوئکہ لیفلی عبادت ہے۔"

محرّ مقارئین! آپ نے ملاحظ فرمایا کر کعات رّ اور کی بیس یا چالیس وغیرہ کے تعلق جوبات ہم نے ندکورہ بالا صفات میں عرض رکھی تھی امام شافعی مِرائنے نے بھی وہی بعید فرمائی ہے: فنعم الوفاق و حبذا الا تفاق ملاعلی قاری حنفی کے بیان برایک ناقد انہ نظر:

پھراشتہار میں ملاعلی قاری کی ایک عبارت ان کی کتاب''شرح وقایہ' نے نقل کی ہے۔ نوف: اشتہار میں تو عبارت میں چند غلطیاں ہیں لیکن ہم نے عبارت کوچھ کر کے لکھا ہے۔ ((فصل الاجماع بماروی البیہ قبی باسناد صحیح انہم کانوا یقومون علی

عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلى مثله. ))

'' پھر ہوگیا اجماع ہیں رکعات پراس روایت کی بناء پر جوبیہ بی نے صبح سند سے روایت کی لیعنی لوگ حضرت عمر وعثمان وعلی می نفید ہے کے دور میں ہیں رکعات تر اور کی پڑھتے۔''

راقم الحروف عرض پیرا ہے کہ پیشن ملاعلی قاری کی فاحش غلطی ہے یا انتہائی تنگین سہو کیونکہ امام بیہی کی کتابیں، سنن کبری،معرفة اسنن والآ ثار وغیرہ ناپیز نہیں ہیں، ہرجگہ ہرعالم کے پاس موجود ہیں لیکن ان کی اس روایت میں المجروع الشرار المرد ومن الشراه داخری کی المیس کی المیس کی المیس کی المیس کی کتاب میں بھی و علمی عہد عشم ان بر ملوی حضرات کوچینی و علمی عہد عشم ان بر ملوی حضرات کوچینی و سیدی کی دوہ بیز اکدالفاظ و علمی عهد عثمان و علمی مثله "امام پیمی کی ان کتب حضرات کوچینی و سیدی کی ان کتب مول سامنان کی بری بری گرفت ہوگ ۔ اور دکھا دیں ورندا پن ان افتر اپر دازیوں سے باز آجا کی ورنداللہ تعالی کے سامنان کی بری بری گرفت ہوگ ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیخ نیموی حفی کو بھی اپنی کتاب آٹار السنن ۲۵۲ کی تعلق میں اس حق بات کہنے کے سواکوئی چارہ ندر ہا، چنانچے کہ سے بین :

((لا یخفی علیك ان مارواه السائب من حدیث عشرین رکعة قد ذكره بعض اهل العلم بلفظ انهم كانوا یقومون علی عهد عمر بعشرین ركعة وعلی عهد عثمان وعلی مثله قوله مدرج لا یوجد فی تصانیف البیهقی))

"" مرفخی ندر به كه جوروایت سائب (ابن بزید) نے بیس رکعت کم تعلق روایت كی اس کو بعض الل علم نے اس لفظ سے ذکر کیا به كه لوگ حضرت عمر ذالت كه دور میں بیس رکعت تر اور حمز ت علی خال اور حضرت علی خال ای اور حضرت ای طرح بیس رکعت بر هت تصاوراس لفظ كی نسبت امام بیمی كی طرف تو بیالفاظ امام بیمی كی قصانیف كی طرف تو بیالفاظ امام بیمی كی قصانیف مین نبیس یائے جائے۔"

شخ نیموی کی عبارت میں بعض اہل العلم سے مرادیبی شخ علی قاری ہیں۔

ہبر کیف پیجیب طرف تماشاہے کہا پی طرف ڈھٹائی سے کام لے کرروایت میں خودا پی طرف سے الفاظ کا الحاق کر کے ، پھرمیدان بحث ومباحثہ میں آجاتے ہیں۔

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَّمُوا آتًى مُنْقَلَبِ يَّنْقَلِبُونَ. ﴾ (الشعراء: ٢٢٧)

اجماع صحابہ کرام فغائدہ کے بیان میں:

پھراس روایت سے اجماع کا دعوئی سراسر لغواور باطل ہے، ہم او پر تفصیل سے عرض کرآئے ہیں کہا یک صحافی ، سے بھی صحیح ومتصل سند سے ہیں رکعات کا اثبات نہیں ہوسکتا۔ پھرا مام شافعی براللہ جیسے ثقہ کا بیان گذر چکا کہ اہل مدینہ انتالیس رکعات پڑھتے ہیں پھرخود ہی سوچئے کہ اجماع کہاں رہا۔ نیز چالیس وغیرہ رکعات کا ثبوت بسند صحیح ہم پہلے پیش کر چکے ہیں لہذا اجماع کی بات مجنون کی بڑے سوا پچھنیں۔

آ مے چراشتہار میں لکھا ہے،علامدابن حجر ملف فرماتے ہیں:

((اجماع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة . ))

" تمام صحابه کا اتفاق ہے کہ تراوت کم بیس رکعت ہیں۔"

اولاً: تواشتهار چھانے والوں نے بدوضاحت نہیں کی کہ بدابن جرکون سے ابن جر ہیں اور پھریہ 'اندھیرے

ﷺ مقالات راشدید (مبتالله شاوراشدیّ) کے 198 کے ایمی رکعات راوی پر صناست ہے؟ کے مقالات راشدید (مبتالله شاور میر سن میر میسکنے 'کے مصداق ایسے مجبول حوالے علمی شان کے سراسر خلاف ہے ایسے تو جا بلول کے کرتوت ہوتے ہیں

یں بر پیھے سے مصدان آھے بہول مواج می شان سے سر اسر حلاف ہے ایسے و جا ہول سے تر لوت ہو حالا تکہ مشتہرین صاحبان تواسینے آپ کو برا عالم ظاہر کررہے ہیں۔ فیاللعجب والضعیة الادب

ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ بیس رکعت کی روایت ایک صحابی والنئو سے بھی بسند سیح و متصل اب تک پیش نہیں کی گئ لہذا نہت السعسر ش نم انقش کے مطابق پہلے صحابہ کرام و گاہئی سے ایس سیح سندوں سے اور متصل احادیث پیش کی جائیں، پھرکو کی بات بن سکتی ہے اگر بالفرض کو کی ایک یا دوروایتیں پیش بھی کی جائیں تو اس ہے آخر کس طرح اجماع کا ثبوت ملے گا؟

کاش بیلوگ حقیقت بسندانه طرزعمل اختیار کرتے تو ان کواس طرح بلا وجه ٹا کٹ ٹو ئیاں مارنے کی زحمت اٹھانی نہ پڑتی مگر حقیقت بسندانه طرزعمل بریلوی حضرات کی فطرت ہی بین نہیں ہے۔

بریلوی سوالات کے وہائی جوابات:

پھراشتہار میں 'وہابیوں سے سوالات' کے عنوان سے ایک ہیڈنگ لگائی گئی ہے جس کے تحت چند سوالات ہیں: ا۔ ہتاؤ حضرت عمر ،عثمان وعلی و گافتہ ہے نے ہیں رکعت کا عکم کیوں دیا؟ کیا اس سنت کی ان کو خبر نہ تھی آج تقریباً چودہ سوسال بعدتم کو پیتہ لگا؟

**جواب**: ہم دلائل سے ثابت کرآئے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے بیس کا تھم ہر گزنہیں دیا بلکہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری ڈٹائٹا کو گیارہ رکعت پڑھانے کا تھم دیا۔

رہی ہیمتی والی روایت تو اولاً تو وہ شاذ ہے۔ ٹانیا اس روایت میں حضرت عمر فری ٹین کے کہد سے بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کے عہد میں کچھ لوگ ہیں رکعت پڑھا کرتے تھاس سے کیسے لازم آیا کہ ان کو حضرت عمر فاروق فراٹنوئو نے تھا ہونے کہ ان کے عہد میں کچھ لوگ ہیں رکعات پڑھا کرتے تھے تو کیا ان کو بھی جا لیس کا تھا وراشدین سے ملاتھا؟ آپ ہوش کی دوا کریں۔ باقی رہے حضرت عثان وعلی فراٹھ تو ہم یہ بدلائل ثابت کرآئے ہیں کہ سائب بن پزید کی روایت میں "و علی عہد عشمان و علی مشله" کے الفاظ مدرج ہیں جوآب کے بھائی بندوں نے اس روایت میں اپنی طرف سے بڑھائے ہیں، الہذا ہیکوئی دلیل نہیں۔ باقی حضرت علی فراٹھ والا اثر جو ابوعبد الرحمٰن اسلمی اور ابوالحسناء کے واسطے سے آپ نے لکھا ہے وہ شدید ضعیف ہے مختیق اوپر گذر چکی ، لہذا ان سے استدلال شیح نہیں۔ جب ان متیوں خلفاء راشدین سے ہیں رکعت پڑھنے کا حکم شعیت تو اپر گذر چکی ، لہذا ان سے استدلال شیح نہیں۔ جب ان متیوں خلفاء راشدین سے ہیں رکعت پڑھنے کا حکم شابت ہی نہیں تو اس کا جواب ہم دیں تو کیادیں؟

المرام يرسوال بالكل لغوب:

ا۔ دوسرا سوال بھی خلفاء راشدین کے بیس رکعت کے حکم پر ببنی ہے اور ناظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ خلفاء راشدین تی نظم خلفاء ماستہ مقطعاً ثابت نہیں لہذا ہے سوال بھی بے کار ہے اور مزید بدان کسی ضیح ومتصل سند

ر مقالات راشدید (منبالله شاه راشدی ) کی بیان کی ایس رکعات تراوی پر صناست ہے؟ کی بیس رکعات تراوی پر صناست ہے؟ ک سے کسی صحابی فراٹنٹو کے نام کی تصریح سے بھی ایسی روایت نیال سکی جس سے معلوم ہوتا کہ وہ ہیں رکعت پڑھا کرتے تھے، ہاں ان کے دور میں لوگ ہیں پڑھتے تھے تو چالیس بھی۔ بہر حال یہ سوال بھی لغوہے۔

سر تیسراسوال بھی اسی مفروضہ پربٹی ہے اور جب بالتحقیق ثابت ہوا کہ بیم فروضیحی نہیں تواس پربٹی سوال بھی کا اسم کرا می بھی بر حمایا گیا ہے حالانکہ ان کا اعدم ہوگیا، ہاں اس سوال میں سید تناوا مناعا کشہ صدیقہ زنالتھا کا اسم گرا می بھی بر حمایا گیا ہے حالانکہ ان حضرات نے الی کوئی روایت پیش نہیں کی جس میں بیہ جوتا کہ محتر مدسیدہ صدیقہ زنالتھا ہیں رکعت پر حتی تحقیں یا پر حصن والوں کو دیکھ کر خاموش رہتی تحقیں کیا بیہ حواس باختی کا جوت نہیں کہ ان حضرات کو جھوٹ بولنے میں اتنااستغراق ہے کہ بموجب دروغ گوراحا فظہ نہ باشدان کو بیا دبھی ندر ہا کہ تا وہ سید تاصدیقہ زنالتھا کی کوئی روایت اس قسم کی پیش بھی کر چکے ہیں یانہیں ۔ فالی اللہ المشتکی ہاں جب بیصاحبان اس قسم کی کوئی روایت حدیث کی کتب سے پیش کریں گے تھراس کے جواب کی طرف ہم بھی ان شاء اللہ العزیز بر متوجہ ہوں گے۔

ای تیسر سوال میں پھر حرمین شریفین کے متعلق بھی سوال اٹھایا ہے حالا نکہ اس کا جواب ہم پہلے دے آئے
ہیں مزید براں یہاں یہ گذارش بھی کی جاتی ہے کہ حرمین شریفین میں سے مدینہ منورہ میں تو چالیس یا انتالیس رکعت
پڑھا کرتے ہے جیسیا کہ ہم پہلے امام شافعی ہولئے سے نقل کرآئے ہیں اور امام شافعی ہولئے نقل کرنے میں ثقہ ہیں تو معلوم ہوا کہ ابتداء امام شافعی کے عہد تک مدینہ منورہ میں انتالیس رکعت پڑھی جاتی تھیں ہے بہت بعد کی پیداوار ہے
کہ وہاں بھی ہیں رکعت کا رواج ہوگیا جو آج تک چاتا رہتا ہے لیکن ہم پہلے یہ تحریر کرآئے ہیں کہ نفلی عبادت پر مختفین کے زدیک مد بندی نہیں کی جاسکتی بشرطیکہ اس کو مسنون اور لازم اور دائی امر نہ تصور کرلیا جائے اور ہمیں
حرمین شریفین کے عوام وخواص وعلماء صلی اے ہی حسن طن ہے کہ وہ گیارہ سے زائد محض نفلی عبادت کے طور پر بڑھتے ہیں اس کولاز می یا نبی کریم ملئے ہوئے کی سنت تصور نہیں کرتے ۔ •

• سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم اور عالم اسلام کی ہر ولعزیز شخصیت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز برالشیر اپنے موقف کی ترجمانی بیان کرتے ہوئے و تمطراز ہیں کہ:

قیام رمضان کے متعلق کوئی حد متعین نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے رسول منظیقی آنے اس کے متعلق کوئی وقت مقرر نہیں فر مایا۔
بس قیام رمضان کے متعلق شوق ہی دلایا ہے اور نہ ہی رکعات کی تعین کی ہے اور جب آپ منظیقی آنے ہے قیام اللیل کے متعلق سوال کیا
گیا تو آپ نے فرمایا دود و پڑھی جا کیں ، جب صبح کا ڈر ہوتو ایک رکعات پڑھ کرتمام رکعات کو وتر بنا دیا جائے۔ اس سے رکعات کے
متعلق تو سیع معلوم ہوتی ہے ۔ پس جو خص میں پڑھ کرتمان و تر پڑھتا ہے تو بھی مضا کہ تا ہے دس رکعات اور تین وتر پڑھے ، دہ بھی
درست ہے اور جو کی بیش کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن افضلیت نبی کریم منظیق آنے کے خوال میں ہے۔ آپ منظیق آنے آئے
در کھت اور تین وتر نہایت خشوع و خضوع سے پڑھے ہیں۔ الخ ⇔ ⇔

مقالات راشديد (عب الله شاه راشدي ) المجال المحال ال اور جب وه گیاره سے زائدرکعات محض تطوعاً پڑھتے ہیں تو ہم انہیں بدعت سید کا مرتکب نہیں سمجھتے اور ندانہیں بدعت کہتے ہیں الحمد مللہ ہم تو حرمین شریفین کے ائمہ کی اقتداء میں جب بھی حرمین شریفین جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اگر ہم ان کو ہدعتی سجھتے تو قطعا ان کے چیچے نمازیں نہ پڑھتے بیتو آپ لوگوں کا شیوہ ہے کہ آئے دن حرمین شریقین کےائمہ وعلاءاور سعود میہ خاندان کےافراد کے حق میں یاوہ گوئی سے بازنہیں آتے ا حادیث شریف کا غلط مطلب نكال كران كوقر ن الشيطان كامصداق بناتے رہتے ہوآ پ كى تحريرات ميں ان بزرگوں كے حق ميں اتن برگوئیاں موجود ہیں کدان کواگر جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے۔اس کے باوجود جب اپنے مطلب کی بات سامنے آئی تو حرمین شریفین کے ائمہ وغیرہم کی طرف سے وکیل بن کرمیدان میں آ رہے ہواور بلا وجمحض جھوٹ و افتر ایر دازیوں سے ہم اہل حدیثوں کوان کی نظرٹوں میں گرانا جا ہتے ہو کیا یہی دیانت داری ہے؟ کیا یہی حق برتی ہے؟ ہمارے دلول میں حرمین شریفین کے ائمہ دعلاء کی وہ عزت ہے جوآپ کے دلوں میں اس کاعشر عشیر بھی نہیں بلكة بكون مين توان كے ليے ذره مجرعزت واحتر امنہيں ہے، پھران بزرگوں كا آپ نام كيوں ليتے ہيں؟ سوال كة خريس جوبيحديث المسى به كه: "اتبعوا السواد الاعظم" تواوي: بيحديث سنداضيف ہے، البذابیات دلال کے لائن نہیں ۔ فانیا: اس میں "السواد الاکثر "نہیں ہے تا کہ جہال زیادہ بھیر ہواس کا يجها كياجائ عالانكة قرآن كريم فراتا ب: ﴿ وَإِنْ تُطِعُ اكْشَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيل السلُّهِ ﴾ (الانعام: ١١٦) "بعنى تم اكرز مين مين اكثريت كے بيجيلًا على تووة تمبي مراه كردي على بلكاس روایت میس"السواد الاعظم"كالفظ بجوصفات اورخوبیول كعظمت كی طرف رہنمائی كرتا ہے، يعني ايس جماعت کا اتباع کروجوحقانیت وا تباع حق کی صفت میں سب سے بردھی ہوئی ہواور بیصفت بفصلہ تعالی جماعت ابل مدیث برصادق آتی ہے، کیونکہ یہی جماعت ہے جو کتاب وسنت کے سوااور کسی کا انباع نہیں کرتی ان کا اور صنا چھوٹا کتاب وسنت ہے لبذا سواداعظم بھی جماعت اہل صدیث ہے فالحمد لله علی ذالك، خلاصه كلام بم ⇒ ⇔ رمضان المبارك ادرقيام الليل عرصاكل ، تاليف: الشيخ عبد العزيز بن باز براشد ، مترجم : عبد الما لك مجابد صفح عا ، ناشر دار السلام (٢) سعودي عرب كايك اورمتاز عالم دين نضيلة الشيخ عبداللد بن عبدالرطن الجبرين عظائله بيان فرمات بين كه: تراوح کی سنت تعداد: سنت بیہ بے کہ گیار ورکعت نماز دودوکر کے ادا کی جائے اس کیے کسیدہ عائشہ وظافی ہے سوال کیا گیا کہ آپ کی رمضان السارک میں نمازکیسی تقی توانہوں نے فرمایا:

((ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره على احدىٰ عشرة ركعة .))

"الله كرسول منظام آرمضان اورغير رمضان من گياره ركعتول سے زياده نه پڑھتے تھے۔ "(بخاری وسلم)

موطاامام ما لک ميں محمد بن يوسف سے روايت ہے۔ يہ بقيہ شبت (زياده معتبر ہيں، وه روايت كرتے ہيں سائب بن يزيد سے

(بيصافي ہيں) كرعمر بن خطاب فائند نے الى بن كعب اور تميم دارى وظائل كومكم ديا كوكول كوگياره ركعت نماز پڑھا كيں۔

ويصافي ہيں) كرعمر بن صالح العلمين والله ، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن الجبرين متطاب موقيد سے اشر : دارالسلام۔

ويمر)

ر مقالات راشدید (مب الله ناه را ندی ) بھی 201 ہے۔ نے آپ کے ان لغوسوالات کا جواب بھی دے دیا۔

آخر میں "ہمارا مطالبہ" کے عنوان سے جو پھھ اکھا ہے وہ بالکل بریار ہے سے بخاری وسلم اور صحاح ستہ میں رمضان مبارک میں تراوت وغیرہ پڑھے پر بھی "قیام" کا لفظ آیا ہے حتی کہ سے حدیث میں بھی بیالفاظ وارد ہیں "من قام رمضان" یا "من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" "لفظ تراوی "بعد کی پیداوار ہے، الہذااس کو لے کرمطالبہ کرناطفل تلی تو ہو کتی ہے لیکن علمی و تحقیق میدان میں اس کی کوئی ایمیت نہیں۔

#### آ ٹھرکعت تراوی کا ثبوت:

ذیل میں ہم صحیح بخاری وغیرہ سے صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم مطاق آ رمضان المبارک میں بھی آٹھ رکھت سے زائد نہیں پڑھتے سے صحیح بخاری وصحیح مسلم میں بیصدیث ہے۔

'' حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں، میں نے سیدہ عائشہ وُٹاٹھا سے بوچھا کہ نبی کریم منتظے آیا گی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی (آیار کعات وغیرہ میں اضافہ کرتے تھے یانہیں) توسیدہ عائشہ وُٹاٹھا نے جواب دیا کہ نبی کریم طبیع آیا مضان خواہ غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔''

اں اضح حدیث سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک میں بھی نبی کریم مطنع آئے آئے رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی محقق علاء حفیہ نے بھی یہ ہات تعلیم کی ہے جبیسا کہ حافظ زیلعی نے نصب الرابیہ میں، شخ ابن ہمام نے فتح القد پرشرح ہدایہ میں آورسیدانورشاہ کاشمیری نے العرف الشذی دغیرہ میں اس حقیقت کوتسلیم کیا ہے۔

بہر حال صحیح بلکہ اصح الا حادیث سے معلوم ہوا کہ بی کریم طفی آیا مضان المبارک میں بھی آٹھ رکعت اور تین وتر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جب اللہ کے رسول اللہ طفی آیا کی سنت صحیحہ معلوم ہوگی تو دوسروں کا نئامن کان کے اقوال وافعال کود کھنا مومن کامل کی شان سے بعید ہے۔

#### آ تھرکعت تراویج کی دوسری دلیل:

دوسری حدیث (۲) امام ابن حبان اپنی سیح میں بیحدیث لائے ہیں:

((اخبرنا عبدالله بن محمد الازدى قال حدثنا اسحق بن ابراهيم قال اخبرنا ابوالربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمى قال حدثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبدالله قال صلى بنا رسول الله في شهر رمضان ثمان ركعات

### الله واشديد (مبالله ناه راشدي) بي 202 مقالات راشديد (مبالله ناه راشدي)

و اوتر)) (صحيح ابن حبان: ٥/ ٢٢)

"خرری ہم کوعبداللہ ابن محمد از دی نے اس نے کہا حدیث (بیان) کی ہم سے آخق بن ابراہیم نے انہوں نے کہا خدیث (بیان) کی ہم کو یعقوب (ابن انہوں نے کہا خبر دی ہم کو ابوالربیج الز ہرانی نے اس نے کہا حدیث (بیان) کی ہم کوعیسیٰ بن جاریہ نے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ) اللّٰمی نے اس نے کہا حدیث (بیان) کی ہم کوعیسیٰ بن جاریہ نے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے وہ فر ماتے ہیں رسول اللہ مشکل آئے نے ہمیں ماہ رمضان میں آٹھ رکعت تراوح کا وروتر برطایا۔" (الحدیث)

اس صدیث کے اور توسب رواق ثقه وصادق ہیں کین عیسیٰ بن جاریہ کلیں تھوڑ اسا کلام ہے۔ اس کی امام ابوزرعد رازی نے "لا بساس بسه" کہدکرتو ثق کی۔ ابن حبان نے اس کواپنے " ثقات " میں ذکر کیا۔ اور یہی روایت بعینہ امام ابن خزیمہ اپن صحیح میں لائے ہیں ملاحظہ ہو۔ (صحیح ابن خزیمہ ۲/ ۱۳۸) اور اس سے معلوم ہوا کہ بیر اوی امام ابن خزیمہ کے نزدیک بھی ثقہ ہے۔

سی کی ابن خزیمه مصطفی اعظمی کی تحقیق سے طبع ہوئی ہے وہ فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں ''اسنادھس'' یعنی اس کی سند حسن ہے اوراس پر مقتی عصر علامہ ناصرالدین الالبانی براشد نے کوئی تعاقب نہ کیا، یعنی اس کو صبح قر اردیا۔ اس طرح حافظ ابن جمرا پی کتاب''الاصاب' میں شریک غیر منسوب کے ترجمہ میں ایک روایت جس کی سند میں عیسی بن جاریہ ہے کے متعلق فرماتے ہیں ''رجالہ ثقات' اس سند کے سب رواۃ ثقہ ہیں۔

ہاں اس کی چند دوسر ہے ائم مثلاً ابوداؤد، ابن معین ساجی عقیل اور ابن عدی نے تفعیف بھی کی ہے لیکن کسی کی جرح مفسر نہیں ۔ ایسار اوی جس میں اس طرح ائم جرح وتعدیل مختلف ہوں اور جارحین میں سے کسی نے مفسر جرح نہ کی ہوتو وہ راوی حسن الحدیث ہوتا ہے جیسا کہ اصول حدیث سے ممارست رکھنے والے حضر ات بخوبی جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن جر تہذیب التہذیب میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ "فیہ لین "اس میں معمولی کمزوری ہے اور یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں اس سند کے متعلق فرماتے ہیں" است اد و سط" اس روایت کی اساد درمیانی ہے۔ (المیزان ترجم عیسیٰ بن جاربیہ: ۳۱/۱۳)

لیعنی نہ تو بالکل ضعیف ہے اور نہ اعلی ورجہ کی بلکہ درمیانی جس کا ماحصل بھی یہی ہے کہ بیر حدیث حسن ہے۔اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم منطق مینی نے صحابہ رقی الکتیم کورمضان السبارک میں آٹھ رکعات تر اوت کا اور وتر پڑھایا۔اس سے بھراحت باجماعت آٹھ رکعات کا ثبوت ملتا ہے۔

عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق مفصل معلومات کے لیے دیکھتے انوار مصابح بجواب رکعات تر اوت کی مؤلف مولانا نذیر احد رحمانی اعظمی برائنے میں۔ ۱۱۱۱–۱۵۲ (نعیم)

### المقالات راشديد (مب الله شاه راشدي ) المجالي المحالي المحالية المح

حضرت جابر بن عبدالله رخالنيهٔ كي روايت:

۳ - تیسری مدیث امام این حبان این صحیح میں بیصدیث ذکر کرتے ہیں:

((اخبرنا احمد بن على بن المثنى قال حدثنا عبدالاعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب القمى قال حدثنا عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبدالله قال جاء ابى بن كعب الى النبى في فقال يا رسول الله انه كان فى الليلة شيء يعنى فى رمضان قال وماذاك يا ابى قال نسوة فى دارى قلن انا لا نقرا المقرآن فنصلى لصلوتك قال فصليت بهن ثمانى ركعات ثم اوترت قال فكان شبه الرضا ولم يقل شيئا. )) (صحيح ابن حبان: ٥/ ١١١)

یہ حدیث ہی من ہے اسے سب رواہ تھہ ہی صرف ایک یں بن جاریہ ہے ، سب سے محلہ کی عورتوں کو حدیث ہی ہی اسے محلہ کی عورتوں کو حدیث کی عورتوں کو مرف کی سے محلہ کی عورتوں کو رمضان میں آٹھ رکعت تراوت کا اور وتر پڑھایا اور جب بیرواقعہ نبی کریم منظی آتے کی خدمت میں عرض کیا تو آپ خاموش رہے اورصحا بی کے اس فعل برائی رضا مندی ظاہر فرمائی۔

حفرات احناف بھی اس طرح کوئی واضح حدیث دکھا ئیں جس میں ہیں رکعت تر اوت کے کا ذکر ہو بشرطیکہ وہ حدیث میح یاحسن اورمتصل ہو۔

حضرت عمر فاروق رضائليهٔ کاامر:

ام يوقعى حديث موطاا مام ما لك صفحة ٩٩ مين بيرحديث اس سندس واردب:

((مالك عن محمد بن يوسف ابن اخت السائب عن السائب بن يزيد انه

''امام ما لک محمد بن بوسف سائب بن بزید کے بھانج سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب زخالئے نے الی بن کعب اور تمیم (ابن اوس) داری کوامر فر مایا کہ وہ دونوں لوگوں کو گیارہ رکعت تر اور کے بہتے وتر پڑھا کیں۔''

سندأ بیصدیث بالکل میچی بلکدا صح ہے اس میں واضح طور بیان ہوا ہے کہ سیدناعمر فاردق والنیئ نے دو صحابیوں الی بن کعب وتمیم ابن اوس داری کو مکم دیا کہ وہ دونوں لوگوں کو آٹھر تر اور تکن اور تین و تر پڑھائیں۔

سیدنا عمر فرائفن کا ضح علم یہی ہے اس کے سواکوئی علم بیں رکعت وغیرہ کے متعلق صحح اور مصل سند سے ہرگز ہرگز ابت نہیں ہواا گرکسی روایت کو صحح مان لیا جائے تو اس میں بھی لوگوں کا سیدنا عمر زبائٹن کے دور میں بیس رکعت پڑھنے کا بیان ملے گالیکن خود سیدنا عمر فاروق زبائٹن کا نہ تو امر اس میں ملے گا اور نہ بی ان کا خود کا عمل للہذا حضر ات احتان کو اپنی ضد سے باز آجانا چا ہے اور فراخ دلی سے تسلیم کرلیں کہ سیدنا عمر زبائٹن سے صحیح سند کے ساتھ صرف گیارہ رکعت کا امر وار دہ ہیں یا اس سے زیادہ کا علم ان سے صحیح طور پر قطعی طور پر وار ذبیس لیکن اب بھی وہ اپنی بیجا ضد پر قائم رہاں تو ان سے اللہ سمجھے اور سیدنا عمر زبائٹن کے اس امر کی روایت محمد بن یوسف سے کرنے میں امام ما لک منفر ذبیس بلکہ محمد بن یوسف سے اس روایت کرنے میں بیکی بن سعیدالقطان جوامام الجرح والتعدیل ہیں ، نے بھی امام ما لک منازیبیں کے متابعت کی ہے ، چنانچے امام ابن ابی شیب ایے '' المصنف'' میں بیروایت لائے ہیں :

((ثنا ابوبكر (اى ابن ابى شيبة) قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف ان السائب اخبره ان عمر جمع الناس على ابى وتميم فكانا يصليان احدى عشرة ركعة.)) (المصنف: ٢/ ٣٩٢، ٣٠١)

''امام ابوبکر بن ابی شیبه فرماتے ہیں حدیث (بیان) کی ہم سے یکیٰ بن سعید القطان نے انہوں نے روایت کی محمہ بن یوسف سے کہ بیٹک سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ بیٹک سیدنا عمر زائنو نے لوگوں کو ابی وقیم کے چیچے نماز تر اور کی پڑھنے کے لیے جمع کر لیا تو وہ دونوں ان لوگوں سے گیارہ رکعات بڑھتے تھے۔''

بداساد بھی نہایت درجہ کی سے ہے۔

اسی طرح امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں امام مالک کامتا بع '' بعنی محمد بن یوسف سے روایت کرنے میں ''عبد العزیز بن محمد الدراور دی بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب'' الحاوی للفتاویٰ' میں تحریز ماتے ہیں:

((فانه رواها كما رواها مالك عن عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن يوسف شيخ مالك)) (الحاوى للفتاوى: ٢٥٠/١)

"کونکہ بیشک اس نے (لیمنی سعید بن منصور نے) بھی اس روایت کواس طرح روایت کیا ہے جس طرح کرامام مالک نے روایت کیاوہ (سعید بن منصور) عبدالعزیز بن محمد سے اوروہ محمد بن یوسف سے جوامام مالک کا شیخ ہے یہی روایت کرتے ہیں۔"

اس روایت کے بھی سب رواۃ ثقد ہیں، الہذا سی طور پر ثابت ہوا کہ حضرت عمر فائف نے ابی بن کعب اور تمیم بن اوس داری کو یہی امر فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعت تر اوت کی پڑھا کیں۔

وهذا هو الحق فماذا بعد الحق الا الضلال

#### امام ما لك مِرالله كالمحبوب عمل:

ان حضرات کے اجماع کی حقیقت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ علامہ سیوطی اس کتاب الحاوی میں علامہ جوزی سے اس طرح نقل کرتے ہیں:

((وقال البجوزي من اصحابنا عن مالك انه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن خطاب والله واحب الى وهو احدى عشرة ركعة وهى صلوة رسول الله والله وال

اس روایت سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ گیارہ یا تیرہ رکعت سے زیادہ رکعات کوامام مالک محد شبجھتے تھے اوران کوزیادہ محبوب یہی تھا کہ تر اور کے گیارہ رکعت پڑھی جائیں اوراسی تعداد پرسیدنا عمر ڈھاٹنڈ نے لوگوں کو جمع کیااو ریمی نبی کریم منطق کی خماز تھی۔

جب امام مالك جيسى متى بھى گيار وركعت كومجوب ترتصوركرتى بيتو بيس پراجماع كاقصة مض ايك افساندره جاتا ہے اوربس -

# الله مقالات راشديد (مبتالله ثاه راشدي) بي مقالات راشديد (مبتالله ثاه راشدي) بي مقالات راست بي مقالات بي مقالات الله ثان الله تعلق الله

میرے محرّم قارئین! الحمد الله اس احقر العباد نے بریلوی حضرات کے اشتہار کے جملہ مندرجات کا جواب بنوفیق الله سجانہ و تعالیٰ کافی وشافی دے دیا ہے۔ اور دلائل سے نابت کر دیا ہے کہ مسنون طریقہ صرف گیارہ رکعات ہیں اور سیدنا عرف الله شافی دے دیا ہے۔ اور دلائل سے بی نابت ہے کہ انہوں نے گیارہ رکعات کا حکم دیا تھا اور پہنیں اب حق وباطل کا احتیاز ہوگیا جو نفوس سعیدہ حق پر ست وحق جو یا ہوں کے وہ میری اس تحقیق کو پیند کریں گے اور حق کی بی اجاع کریں گے۔ ہاں جوائی مرفی کی ایک ٹا تک کہ جائیں گان کو تو الله بی ہدایت دے سکا۔ ﴿ اَفَرَحَ يُتَ مَنِ اتّحَ فَلَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لَٰ اللّٰهِ مَا لَٰ اللّٰهِ مَا لَٰ اللّٰهِ مَا لَٰ اللّٰهِ اَفَلَا تَلَا تُکُرُونَ ٥٠﴾ (الحاثية: ٣٢) وما علی ما لله العلم و الحمل مومد و آله و اصحابه اجمعین و بارك و سلم علی خیس خیس خیس خیس خیس د الله سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین و بارك و سلم تسلیما كثیرا كثیرا .





# کی نگارشات اوراس کے متعلق ہماری گذارشات

جماعت اہل حدیث کے عظیم محقق مولا نامبشر احمد ربانی صاحب نے ''محبّد الدعوة'' کے اندر دوروایات کی تقیق پیش کی تھی تو شاہ صاحب نے ان کی تحقیق پرایک مفصل مضمون لکھ کران کوارسال فرمایا کہ ان میں سے جو پ کی دوسری رائے ہے اس سے مجھے اختلاف ہے اور اس اختلاف کا ذکر اس مضمون میں کیا گیا ہے۔ (14:50)

## مقالات راشدىيد (مت الدشاه راشدي ) كي الدين الدين

حضرت الفاضل محترم المقام امير احمزه (ايْدِيثر "مجلّه الدعوة")

السلام علیم ورحمة الله و بركانة امید بے كه مزاح عالى بخيريت تامه بوگا۔ امابعد! راقم الحروف "مجله الدعوة" كا بحداشتياق وانها ك سے پر تا ہے۔ اوراس كے مندرجات مجھے بے حد پسند آتے ہیں۔ اوراس ك ذريعہ جو آل محترم كتاب وسنت كى اشاعت اوران كى صحح ترجمانى كى جوخدمات عاليه بجالارہے ہیں ان پر آپ كے ليے دل سے دعائيں نگتی ہیں۔ جزاكم الله خيرا في الدنيا والعقبى اللهم آمين

اس وقت خامد فرسائی کی ضرورت اس لیے پیش آئی ' مجلّہ الدعوۃ' شارہ نمبر۱۹۹۲ء میں صفحہ ۱۸ پرایک صاحب محترم مبشراحمد ربانی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں ماہر القادری کی پیش کردہ روایات پر تقید فر مائی گئی ہے۔ جہاں تک نبی کریم مطفع آئے ہے اور آپ مینے والی روایت کا تعلق ہے تو وہ یقیناً ضعیف و مشکر ہے اور آپ مطفع آئے ہے خون مبارک کے پینے کے بارے میں جو دوروایت پہلے نہ کور بیں یعنی این عباس فرائی اور سنن سعید بن منصور سے خون مبارک کے پینے کے بارے میں جو دوروایت پہلے نہ کور بیں یعنی این عباس فرائی اور سنن سعید بن منصور سے حضرت ابوسعید خدری فرائی ہے وہ بھی واہی اور مشکر ہے۔ لیکن ابن ہشام نے جو روایت حضرت ابوسعید خدری فرائی ہے وہ میرے نزد یک حسن الا سناد ہے اس کوضعیف قرار دینا تحقیق کے خطرت ابوسعید خدری فرائی ہے وہ میرے نزد یک حسن الا سناد ہے اس کوضعیف قرار دینا تحقیق کے خلاف ہے۔ ابن ہشام کی بیروایت میں ابن سیدالناس کی کتاب ' عیون الاش ج ۲' '' سے نقل کر رہا ہوں :

((قال ابن هشام وذكر لى ربيح بن عبدالرحمن بن ابى سعيد الخدرى عن ابيه عن ابى سعيد الخدرى عن ابيه عن ابى سعيد الخدرى ان عتبة بن ابى وقاص رمى رسول الله اليه يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شيفته السفلى وان عبدالله بن شهاب الزهرى شجه فى وجهه وان ابن قمئة جرح و جنته فدخلت حلقتان من المغفر فى وجنته ووقع رسول الله في خضرة من الحفر التى عمل ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فاخذ على بن ابى طالب بيد رسول الله في ورفعه طلحة بن عبيدالله حتى استوى قائما ومص ملك بن سنان ابو ابى سعيد الخدرى الدم من وجهه ثم از در ده فقال رسول الله من مس دمى دمه لم تصبه النار))

اس میں آپ ملاحظفر ما کیں گے کہ ابن ہشام نے لفظ ذکر لی سے دبیح بن عبدالرحمن بن ابی سعید دری کا نمبر آتا ہے۔ سعید النخدی سے ماع کی تصریح کردی ہے۔ اب رہے بن عبدالرحلٰ بن ابی سعید خدری کا نمبر آتا ہے۔ میری تحقیق میں بیصدوق ہے۔ تہذیب التہذیب، الحمیر ان وغیرہ میں ابوزرعدالرازی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں

کے ہاتھوں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔امام ترندی علل کبیر ۱/۵۳۲ پر فرماتے ہیں: ((سالت محمد (ای البخاري) عن علقمه بن وائل هل سمع من ابيه؟ فقال انه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر)) اب پیرا مام ترندی این علل بیر کے ۱۱۹/۳ میں فرماتے ہیں: امام بخاری مِراشد نے فرمایا: ((عبدالحباد (ای ابن وائل بن حجر) لم يسمع من ابيه ولد بعد موت ابيه)) تو كيايي موسكتا بكهيدونون ہی فرزندائیے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے خصوصاً علقمہ کے متعلق بستہ اشھے ر کے الفاظ کو مرنظر رکھ کر آپ فیصله فرمائیس که کیابیدونوں قول صحیح ہوسکتے ہیں؟ حالانکدان دونوں قولوں کی نسبت امام تر مذی امام بخاری کی جانب ہی فرمارہے ہیں۔اب لازمی طور پران دونوں قولوں میں سے ایک غلط یاسہوا ہوگا ادھر جب البّاری الكبير للامام بخاری کود کیھتے ہیں تو وہ علقمہ کے متعلق تصریح فرماتے ہیں کہ "مسمع اباہ 'لہذا تیجے قول یہی ہے اور علقمہ نہ بلد عبد البجباران كابھائى اينے والد كى وفات كے بعد توليہ ہوا غالبًا يہى وجدہے كملل كے دوسرے جزيس امام ترندى نے یہی قول ( یعنی عبد الجبار کا والد کی وفات کے بعد تولد ) نقل کر کے پہلی جزء میں جوسہوا قول نقل کیا تھا اس کی تلافی کردی۔امام بخاری کی جانب ان الفاظ منکر الحدیث کے غلط انتساب کی ایک دوسری مثال۔التہذیب وغیرہ میں مول بن اساعیل (جونیح ابن خزیمہ میں وضع الیدین علی الصدروالی حدیث کے راوی ہیں ) کے متعلق کھھاہے کہ امام بخاری نے انہیں "منکر الحدیث" قرار دیا ہے حالانکہ بیفلط ہے یہی وجہ ہے کہ علماء اہل حدیث خصوصاً علماء عصريه مثلاً مولا نافيض الرحن الثوري مولا ناارشادالحق الاثر وغير بهاني اس كانوش ليااوراس انتسآب وغلط قرار دیا ہے کیونکہ الباری الکبیرامام بخاری میں مول بن اساعیل کے تعلق 'منکر الحدیث' کے الفاظ بالکل نہیں ہیں۔ ہاں مول بن اساعیل کے متصل مول بن سعید کا ذکر ہے اس کے بارے میں امام والا مقام فرماتے ہیں ''مشر

#### المعالات راشديد (عب الله شاه راشدي ) المعلق المعالم ال

الحدیث' جلدیم، ق۲،ص ۲۹ گوناتخ کی نظر ابن اساعیل کا ترجمه لکھتے وقت نظر ابن سعید پر جاپڑی اور جوالفاظ ان کے متعلق لکھتے تھے دوابن اساعیل کے ترجمہ میں ٹھونس لیے۔ فیاللع جب

بہر حال آپ نے دیکھا کہ حافظ ابن جمر تک مول بن اساعیل کے متعلق ''مکر الحدیث' کے الفاظ کا انتساب المام بخاری کی طرف کرتے آ ہے ہیں حالا نکہ سے جے نہ تھا اب امام والا مقام کی کتاب التاریخ الکبیر نے فیصلہ کردیا کہ مول بن اساعیل نہیں بلکہ مول بن سعید' مکر الحدیث' ہیں لا یضل و لا ینسبی بیاللہ سجانہ وتحالی کی شان ہی ہے انسان کتنا ہی بڑا صاحب علم وضل ہو گئے بڑے مرتبہ ومقام پر فائز ہولیکن اس سے بہر حال نسیان ، خطا ، سہوا ور غلطیاں صدور میں آتی رہی ہیں اور آتی ہی رہیں گی۔ اسی طرح زیر بحث راوی کے متعلق جب خود امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر میں بیالفاظ (مشکر الحدیث) نہیں ہیں توضیح بات یہی ہے اور امام ترفدی برائی ہے بیر اور کی متعلق ہے بیروروگیا ہوگا اور جب الیا ہے تو تین ائم حدیث ۔ ابوز رعۃ رازی ، ابن عدی وابن حبان کی تو شق بحال رہی اس لیے بیراوی کم از کم صدوق وحسن الحدیث ہیں ۔ حافظ ابن حجر نے التقریب میں انہیں ' مقبول کہا ہے لیکن جیسا کہ ہم ثابت کر جوامام بخاری کی طرف صحیح نہیں ، لہذا سے کہ بیراوی (ربیح بن عبد الرحمٰن) صدوق ہے ۔ واللہ اعلم

ری کے بعدان کے والدعبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری ہے اور بی تقد ہے دیکھئے النہذیب والتریب اس کے بعد حضرت ابوسعید والتی ہے۔ بہر کیف بیسند حسن ہے کم نہیں ہے۔ لہذا بہ واقعہ صحیح و قابت ہے۔ حضرت ما لک بن سنان والد حصرت ابوسعید خدری والتی نے بی کریم طفیقی آتے کے چہرہ مقدس کا خون مبارک چوسا اور پھراس کونگل لیا۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم طفیقی آتے نے آئیس فر مایا کہ بیخون جو تو نے چوسا ہے اس کوز مین پر پھینک دولین انہوں نے فر مایا اللہ کی قسم میں اس کوز مین پنہیں پھینکوں گا اور اس کونگل لیا۔ بیسان حال والین انہوں نے فر مایا اللہ کی قسم میں اس کوز مین پنہیں پھینکوں گا اور اس کونگل لیا۔ بیسان حال والین انہوں نے سوچا بیا اللہ کی تم میں اس کوز مین پنہیں پھینکوں گا اور اس کونگل لیا۔ آپ مطفیقی آن کی کریم طفیقی آتے ہے بے انہاء محبت و تعظیم واحز ام کی وجہ سے ہوا یعنی انہوں نے سوچا کی کر کے زمین پر کیسے پھینک دوں اس لیے اسے اپنے بیٹ میں ہی تھیج دیا۔ اس قسم کی احز ام واقعظیم کی وجہ سے جوامر کی انجوائی (بظاہر) نظر آتی ہے وہ گناہ نہیں تبھی جاتی بیٹ میں ہی تھیج دیا۔ اس تم واحز ام واقعظیم کی وجہ سے جوامر کی انجوائی (بظاہر) نظر آتی ہے وہ گناہ نہیں تبھی جاتی ہے دیا والی اللہ کی احز ام واقعظیم کی وجہ سے جوامر کی انجوائی (بظاہر) نظر آتی ہے وہ گناہ نہیں تبھی جاتی ہے در مایا کہ در سے میا اور نہ بی ان کونگر آپ میں میں ان کو بیا کی میں ان ان کو بی میں کی اس نہوں نے اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کومنا نا منا سب نہ تھی اور نہ بی ان کو میں کیا اس واقعہ میں حضرت من طایا۔ پھر آپ میں طفیقی نے خود کا غذ لے کر اس سے بیا لفاظ منا ڈالے۔ آپ سوچیں کیا اس واقعہ میں حضرت

على زائشًا كا آپ مِنْ الله كامرے انحراف ہوا يانبيں؟ يقينا ہواليكن نداس پراللہ كے رسول منظي آيا نے ان كو ڈا نٹا اور نہ ہی کسی قتم کے غصہ کا اظہار فر مایا کیوں؟ اس لیے کہ بیدامر کی انحرافی ایمان کامل وعقیدہ راسخہ نبی كريم ملطية الله كالله كے سيح رسول ہونے رمبنی تھی بس ..... يہي وجه يهال بھي تصور فر ماليجئے مضمون نگارنے بيد اچھی ستم ظریفی کی کہ خون اور پیثاب کوایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ چنانچے فرماتے ہیں: اگر آپ نے خون یا پیٹاب پینے سے جنت کی خوشخری دی ہوتی تو پھرکون بدنھیب ہوگا جو جنت کا آرز دمند نہ ہو ۔۔۔ محترم نے بینہ سوچا کہ پیشاب گرنجس العین ہے دراں حالیکہ خون نجس العین نہیں ہے اگر پینےس العین ہوتا تو مسلمان زخموں سے خون بہنے کے باوجود نمازیں نہ پڑھتے رہتے کیونکہ ان کے کپڑے تو خون سے ضرور شرابور ہو گئے ہوں گے جیسا کہ امام بخاری برالشہ نے اپنی میں و کرفر مایا ہے اس طرح امام بخاری برالشہ نے ایک اورروایت بھی و کرکی ہے كددوآ دميوں كوآپ مشكر الله على مائد بهتعين فرمايا تفاايك نوافل براھنے كے ليے كھڑے ہو گئے دور سے رشمن نے تیرتین مرتبہ سینکے جواس صحابہ و اللہ اللہ اللہ اوران سے خون کافی بہادی کہ جو صحابی سویا ہوا تھا گھبرا كراته كھڑا ہوا۔ بيدواقعه آپ ﷺ كېھى ضرورمعلوم ہوا ہوگا اگران كى نماز نە ہوئى ہوتى تو آپ انہيں اس پر متنبہ فر ماتے۔ بہر حال خون نجس العین نہیں۔لہٰذا اہل حدیث وغیرہ مخفقین کا مسلک صحیح یہی ہے کہ خون گئے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہےاوراس کے بہنے سے (صیح مسلک کی رؤ سے)وضوبھی نہیں ٹو شا۔ ہاں اس (خون) كا كھانا و پينا حرام ہے۔ليكن ہوسكتا ہے كہ نبي كريم مظف كا خون مبارك اس سے متنى ہواور بيآ پ بى كى خصوصیات میں سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجد میں تھو کنا یا بلغم نکال کر پھینکنا یا ناک کی غلاظت کو معجد میں پھیکنا گناہ ہے۔ حالانکہ قریش کے ایلجی نے سلح حدیبیہ کے موقع پرخودد یکھا (جبیہا کہ بچے حدیث میں وارد ہے) کہ آپ منظ اللہ جب تھو کتے تھے تو وہ بھی کس صحابی کے ہاتھی یاباز و پر پڑتی تھی اور جب وضوفر مایا تو اس کے پانی (جس میں آپ کی مضمضہ والا پانی اور ناک کی غلاظت بھی شامل تھی ) کولوگوں نے پیا اور اپنے چہروں وغیرہ پر مل دیا۔ بہرحال بیخصوصیت نبی کریم مشکوریا کی تھی ورندا گرہم میں ہے کوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کے مندتو کیا ہاتھ یا وں پر ہی تھوک دیے تو وہ اس جراغ یا ہونے سے نہیں رہ سکتا۔

اگرمضمون نگاراللہ کے رسول ملتے ہوئے کے خون مبارک کوخصوصیت کا فاکدہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں تو یہ زیادہ سے زیادہ اس صحابی بڑائیہ کی ایک لغزش ہوئی جو بے حدمحبت اور تعظیم عقیدت مندی سے صدور میں آئی جو بہر حال قابل عفوو در گزر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیصا بی بعد میں اسی جنگ احد میں شہید بھی ہوگیا اور شہید کے سب گناہ خون کے قطروں کے گرنے سے بیشتر ہی معاف ہوجاتے ہیں، چنانچ متند کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے جب نبی کریم ملتے ہیں ہوگئے اور کفار زور لگار ہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اللہ کے رسول ملتے ہیں اللہ کے رسول ملتے ہیں ہیں جب نبی کریم ملتے ہیں ہوگئے اور کفار زور لگار ہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اللہ کے رسول ملتے ہیں ہیں۔

منالات داشدید (منبسشهید کردی اور یکی وه وقت ہے یہ مالک بن سنان آپ مشیقی کون جون جون الدوایت کے اس اور انہیں شہید کردی اور یکی وه وقت ہے یہ مالک بن سنان آپ مشیقی کا خون مبارک چوں کرنگل گیا۔

ای طرح حفرت مصعب بن عمیر وہائی بھی اس موقعہ پر آپ مشیقی کے پاس تھا بعد میں کفار کا زور د کیے کروہ ان کی طرف لیے اور یہ دونوں صحابی مالک بن سنان اور مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اب آئی بات کو صفون نگار صاحب نے بتگر بناویا اور ایک طوفان اٹھالیا چہ خوش! اور پھراس طرح گل افشانی فرماتے ہیں ، پھر صحابہ کرام وہ انتخاب بدر جہا متمن اور بشدت کے آرزومند سے پھر آخران میں سے کسی ایک نے بھی یہ ارشادین کر آپ کا خون اور پیشاب متمن اور بشدت کے آرزومند سے پھر آخران میں سے کسی ایک نے بھی یہ ارشادین کر آپ کا خون اور پیشاب پینے کی تمنا نہ کی ۔ آخر کیوں ؟ مضمون نگار صاحب آتا بھی سوچنے کی زحمت نہ اٹھا سکے کہ خون پینے کی تمنا آخر کی بھی کسے جاتی ہے کیا خون اور پیشاب کی طرح بہتار ہتا ہے؟ انا لله و انا الیه راجعون

باقی رہا بیشاب تو وہ وقافو قابہتارہتا ہے کین وہ نجس العین ہے لبندااس کے پینے کی تمنا کون کرے گا؟ اور جو روایت بیشاب کے پینے کے بارے میں ہیں وہ واقعتاً ضعیف ومنکر ہیں لبندا اس کوخون کے ساتھ ملا کر جو نتیجہ مضمون نگارصا حب نے نکالا ہے میں اس پر کسی تیمرہ کرنے کی پوزیش میں نہیں ہوں اہال علم وانصاف خود فیصلہ فرما کیں ۔ آگے پھرص ۲۱ کا کم ۲۳ پر قمطراز ہیں: باقی صحابہ اسلام کے دور میں بیخون پینے والے نہ تھے۔ ورند آپ کا خون ہی کر آپ کا بھی خون کردیے "انا لله وانا الیه راجعون

مضمون نگار کی بید نگارشات ان کے علمی شان سے بمراحل بعید ہیں۔ گتا فی معاف! بیں تو اس کو ان کے بھوات بیں شار کروں گا۔ بیتو ایک انفاتی واقعہ بوا تھا جس بیل آپ بیٹے ہی ہے جروح ہوئے تھے،اورخون بھی کافی بہا تھا اور اس لیے ایک صحابی نے اسے چوسا اور زخم کوصاف کیا اور وہ چوسا ہوا خون مبارک زمین پر تھو کئے کی طرح می تھا اور اس لیے ایک صحابی نے اسے چوسا اور زخم کوصاف کیا اور چونکہ محبت واحتر ام اور تعظیم کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے آپ نے بیز مایا محسب ملان کیا اور چونکہ محبت واحتر ام اور تعظیم کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے آپ نے بیز مایا محسب مصل مصل مصل وہ المنار" اس میں گولفظ" من عام ہے لیکن اصل مقصودا سے وہی مالک بن منان مراد ہے کیونکہ سیات وسباق اس پر دال ہے لہذا اس کو عموم کا رنگ دے کر صحابہ کرام تھی تھتے ہوا ہے۔ جس کا خون کے بیاسے بنا و بینا یا ایسے الفاظ تحریز فر مانا جس کا مفہوم بہر حال یہی ہے ایک الدی عجیب جسارت ہے جس کا قوق محتر م صحون نگار سے نہ تھا اگر آپ اس کے عموم پر مصر ہیں تو بیت سوادت آتا جب کہ دوسرے مرتبہ بھی خوان تکے اسے وکی ایسا واقعہ پیش آتا اور آپ بینے گئی اور نہ بین گار نے استانی کی مینا کرتا ہے گئی نہ ایک نہ ایسا کو کی واقعہ پیش آیا اور نہ بی الی وہمی آرز وکی ضرورت ہوئی۔ بینے گئی فران نے انتہائی ہوئی آرز وکی ضرورت ہوئی۔ بینے مینا نگار نے انتہائی ہوئی آرز وکی ضرورت ہوئی۔ بینے اعتراض کرنے نہائی ہوئی آرز وکی فروضہ بنایا پھر گے اعتراض کرنے نے اللا عجب

ولضيعة الادب غلط بات پر بيتك نقيد فرمايئة اور ضرور فرمايئة كيونكه اس مين حق كااظهار بيكن اس

مقالات راشديه (مبالله شاه راشدي) بي الله الله عند الله مقالة كنول جوسنه والى روايت

کا مطلب میہ بھی نہیں کہ ایک صحیح وثابت واقعہ کومن اپنے ایک مفروضے کی بنا پر غلط قرار دے کراس پر بے جا اعتراضات کیے جا ئیں اوراس میں آ دمی اتنا دور تک نکل جائے کہ عدل وانصاف کا دامن بھی ہاتھ سے ججوٹ جائے۔ میں خوامخواہ تنقید کا عادی نہیں ہوں لیکن اگر کوئی ناگر پر صور تحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر مجبوراً قلم اٹھا تا بھی ہوں۔

مراد ما نصيحت بودگفتيم حوالت باخدا كرديم رفتيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم،

> وانا احقر العباد اخوكم ابوالقاسم محب الله شاه عفى الله عنه ١٤١٣ / ٢٨ / ١٤١٣هـ ٢٤ / ١١ / ٩٢ء

> > 0000



لینی مبوق کی امام کے ساتھ رکعت پہلی ہے یاوہی جوامام پڑھ رہاہے؟

بيمسّل مختلف فيد ب جمهور كاموقف ب كمسبوق (بعديس آن والانمازي) امام كوجس ركعت بيس بهي يات وہ اس کی اول رکعت ہوگی اور یہی مسلک سلف خلف علماء کا ہے، جبکدامام ابوعنیفہ براشیہ اوران کے مقلدین اس طرف گئے ہے کہ مسبوق کی نماز کا وہ حصہ جوامام کے ساتھ اس کو ملاہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ اورامام کے سلام پھیرنے کے بعد جو کچھوہ اداکرے گاوہ اس کی اول نماز ہے۔

اس مسئلہ کی اہمیت کی وجہ ہے شاہ صاحب براہیں نے اس مسئلہ پر ایک سیر حاصل بحث کی اور عقلی فقتی دلائل ہے جمہور کے مسلک کوراج قرار دیا ہے۔ بقول شیخ ارشادالحق صاحب مخطاشد سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پرستقل مقالدرقم فرمایا ہے، ورنہ ہرایک نے جزوی طور پر بحث کی ہے۔ (الازہری)



نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

امابعد! آج کل اس مسکلہ پرخاصی بحث کی جارتی ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ جس رکعت میں شامل ہوتا ہے وہ اس کی پہلی رکعت شار ہوگی یا جورکعت امام پڑھ رہاہے؟

جمہورکا مسلک ہے کہ مسبوق نے امام کوجس رکعت میں بھی پایا وہ اس کی اول رکعت ہی تھی جائے گی ، اس پر ایک وہ حدیث بھی ہے ، جے محدثین کرام نے مختراً ومفصلاً روایت کیا ہے کہ نبی طلقے آئے ہے مجہ کی نماز میں کی ضروری کام کی وجہ سے دہر سے پہنچے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائٹو نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک رکعت پڑھا چکے تھے نبی اکرم طلقے آئے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑائٹو دوسری رکعت میں ملے۔ آپ نے ایک رکعت عبدالرحمٰن بن عوف کی افتد اء میں اوا کی اور سلام پھیر نے کے بعد دوسری رکعت پڑھی۔ اکثر و بیشتر احادیث میں ہے کہ آپ نے ایک میں ہے کہ آپ نے آخری رکعت پڑھی جو واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ ایٹ میا نہیں ہے۔ نیز اس کے لیے اور بھی بہت سے دلائل کتب احادیث میں مل سکتے ہیں۔ بقید نماز آخری ہے اول نہیں ہے۔ نیز اس کے لیے اور بھی بہت سے دلائل کتب احادیث میں مل سکتے ہیں۔

اس مئله کی اہمیت کی پیش حضرت علامه ابوالقاسم السیر محب الله شاہ صاحب راشدی معنا الله بطول حیات نے "ات حاف السادة الکر ام بت حقیق ان اول صلوۃ المسبوق هو ما ادر که مع الامام" رساله کل المام سرمین انہوں نے ولائل سے ثابت کیا ہے کہ مسبوق جس رکعت میں شامل ہوتا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی۔ نیز مصنف علام نے اس رسالہ میں معرضین کے اعتراضات کے ملل جوابات بھی دیے ہیں۔ ف جزاہ الله خیر الجزاء

اہل علم حضرات سے استدعاء ہے کہ حضرت علامہ موصوف کے اس رسالہ کا بغور مطالعہ کریں تا کہ حق مسئلہ معلوم ہوجائے۔

#### الراقم الاثيم محمدا يوب صابر حفظائند

الحمد لله الذي يسبح له في بيوته بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم من ذكره تجارة ولا بيع في حال من الاحوال. فهم يعمرون مساجد الله دائبين ويتمون ما فاتهم من الاعمال والصلوة والسلام على سيد نا محمد خاتم النبيين وصاحب لواء الحمد في يوم لا بيع فيه ولا خلال، الذي علم عبادالله كيفيات عبادات ربهم وهنيئا تها فلم يبق لاحد كائنا من كان فيها بحال للقيل ولا شيء من القال: وعلى آله واصحابه الذين سبقونا بالايمان واتبعوا اسوة النبى الامى في العبادات والمعاملات وفي جميع الاقوال

## مقالات راشديد (مبالله شاه راشدي) بي 216 بي مسبوق كي امام كيماته بهلي ركعت كالحمر يج

والافعال: فهم السابقون بالخيرات باذن الله فحصل لهم رضوانه وفازوا بالنعيم المقيم الذي لا نفاد له ولازوال مابعد!

سلف سے کے رعصر حاضر تک اس مسلم میں اختلاف چلاآ رہا ہے کہ مسبوق کوجس قدر نماز امام کے ساتھ ملی، آیادہ اس کی آخری نماز ہے یا اول؟

جمہور محدثین وفقہاء، (جیسا کہ فتح الباری سے ظاہر ہوتا ہے) کا یہی مسلک ہے کہ مسبوق نے جتنی نماز امام کے ساتھ پڑھی بیاس کی اول نماز ہے اور امام شافعی، امام ابن المنذ ر، امام بیہی ، حافظ ابن حزم، حافظ ابن حجر بیات اور سلف وخلف کے جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں لیکن بعض محدثین اور امام ابوحنیفہ براللہ اور اس کے مقلدین اس طرف گئے ہیں کہ مسبوق کی نماز کا وہ حصہ جوامام کے ساتھ اس کو ملاہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے اور امام کے ساتھ اس کی مالم بھیرنے کے بعد جو بھی وہ اور اگر وف نے بھی اس مسئلہ کے متعلق تحقیق سلام بھیرنے کے بعد جو بچھودہ اور اکر ہے گاوہ اس کی اول نماز ہے۔ راقم الحروف نے بھی اس مسئلہ کے متعلق تحقیق کی ہے۔

متقد مین ومتاخرین کی کتب دیکھیں طرفین کے دلائل پرغور و تدبر کیا اور بالآ خرح الیقین کے درجہ پر واضح ہوگیا کہ اس مسئلہ میں صحیح مسلک وہی ہے جوجمہور محدثین وغیر ہم کا ہے لہذا محض احقاق حق کے لیے اللہ سجانہ و تعالیٰ کی توفق سے قلم اٹھایا اور بیرسال تحریر کرنا شروع کردیا۔ و اسٹل اللہ تعالیٰ ان یو فقنی لا تمامها کما و فقنی بفضله للشروع فیها و هو حسبی و نعم الوکیل.

جمہور کے مسلک کے دلائل:

ا۔ صحیح بخاری و کتب حدیث

حضرت ابو ہر رہ ہ مناشد سے روایت ہے:

((سمعت رسول الله على يقول: اذا اقيمت الصلوة فلا تا توها تسعون ايتوها تمشون عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا)) •

امام بیمق براللیہ اور دوسرے محدثین کرام نے اس حدیث سے زیر بحث مسئلہ پراستد لال کیا ہے۔

<sup>1</sup> سنن الكبرى للبيهقى: ٢٩٧/٢.

# مقالات راشديد (محب الله شاه راشدي ) المسلم ا

#### ال حديث سے وجه استدلال:

اس حدیث میں نبی کریم منتظ مین کاارشاد ہے کہ نماز کے لیے آرام وسکون سے آیا کرو، پھر جتنا حصدام کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھ لوادر جس قدر فوت ہوگیا ہواس کو پورا کرو۔

حدیث میں "فاتموا"کالفظ آیا ہے جس کی معنی حافظ ابن حجر دغیرہ شراح حدیث نے "ف اکملوا" ہے کیا ہے یعن فوت شدہ حصہ کوکامل یا پورا کرو۔

اوراس سے ہی حافظ صاحب نے فتح الباری میں اس بات پراستدلال کیا ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ جس قدر نماز پڑھ سکاوہ اس کی اول نماز ہوگی۔اس لیے کہ بین ظاہر ہے کہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا یا اس کو پورا کرنا اس وقت متصور ہوسکتا ہے، جب اس کی ابتداء ہو۔اور جس کی ابتداء ہی نہیں ہے اس کو پورا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ (المائدة: ٣)

''آج میں نے تہارے لیے دین کامل کر دیا۔''

اس آیت سے پیشتر بھی دین کافی نازل ہو چکاتھا یعنی اس ا کمال سے پیشتر دین کے نزول کی ابتداء ہو پیکی تھی اوراس آیت کریمہ سے اس کے کامل ہوجانے کا اعلان کر دیا گیا۔

﴿ وَلِتَكُمِلُوا الْعِدَّةَ .... ﴾

یعنی روزوں کی تعداد پوری کرو۔اس سے قبل الله سبحانه و تعالیٰ فر ما تا ہے کہ جو بیار ہو یا سفر پر ہو (اور روز ہ چھوڑ رے ) تو ان چھوڑ ہے ہوئے روزوں کی گنتی دوسر ہے دنوں میں پوری کرلو۔اب اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں۔

- ا۔ رمضان مبارک کے ابتداء ہی ہے مرض وغیرہ کی وجہ سے روز نے نہیں رکھے تو جب دوسرے دنوں میں روزہ رکھے تا تو لامحالہ اس کی ابتداء ہوگی اور پھر جب گنتی پوری ہوجائے گی تو روزوں کی گنتی کامل ہوجائے گی۔ گی۔
- ا۔ ابتداء میں توروزے رکھے لیکن بعد میں مریض ہو گیااس لیے روزے ترک کردی تواس صورت میں بھی جب جب دوسرے دنوں میں رہے ہوئے روزے پورے کرے گاتو گنتی پوری ہوجائے گی۔ بہر حال دونوں صور تول میں ابتداء ہے۔

اس طرح مدیث صحیح میں آتا ہے کہ "ف اکملوا العدة ثلاثین" پھرمہیند کی گنتی پوری تمیں کرو۔ ظاہر ہے کہاں میں بھی ماہ کی ابتداء ہےاور آخری تیسویں دن کو پورا کرنے کا تھم ہے۔

اس طرح لفظ"اتهام" يربهي غور فرمائيں۔

قرآن کیم میں جہاں کہیں''اتمام''اوراس کے مشتقات وارد ہیں وہاں ان کے دوہی معانی بن سکتے ہیں۔

#### ا مقالات راشدید (مبالله شاه راشدی) کی ایسی کا کی ایسی کی امام کے ساتھ پہلی رکعت کا محمل کے مقالات راشدید (مبالله ماراشدی)

- ا: کمی چیز کوابتداہے شروع کرکے پورا کرنا۔
- ب: جس چیز کاابتدائی حصه گزرچکامواس کو پورا کرنا۔
  - ليحيّ چندامثله ملاحظه فرماييّ:
- المنظور المنظر المن
  - سوجونهت اجتباءا وتعليم تاويل الاحاديث سيشروع بهو كى اس كوپورا فرمائ گا-
- ٣- ﴿ ثُمَّةَ آتِنْهُ وَالصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ (البقرة: ١٨٧) يعنى جوروزه طلوع فجرس پہلے ركھ چكے ہواس كو طلوع فجر كے بعدرات آنے تك بوراكرو-
- ٧- ﴿ وَ اَتَّمَهُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ (المائدة: ٣) لينى جس طرح اپنے دين كونازل فرما كرتمهارے ليے كال كردياتم براين فعت بھى يورى كردى \_
- ٧- ﴿ وَإِذِا بُتَلِّى أَبْرُهِ مَدَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٢٤) يادكروجب ابراتيم مَالِيلا كرب في إِذَا بُتِكُ اللهِ عَلَيْلا كرب في في الله الله في الله الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله في
- ک۔ ﴿ وَ یَـاکَبَی اللّٰهُ إِلَّا آنَ یُّتِحَد نُورَ فَا ﴾ (التوبة: ٣٢) یعنی یہ یہودونصاری اور کفار چاہتے ہیں کہاللہ سجانہ وتعالی اس سے انکار کرتا ہے اور وہ سجانہ وتعالی اس سے انکار کرتا ہے اور وہ این نور (وی، ذکر، دین) کو پورا کر کے رہے گا۔
  - اورسورة القف من "والله متم نورة" إيااور ماحسل ايك بي ب-
- ۸۔ ﴿ رَبَّنَاۤ اَتُومُ لَعَا نُورَنا ﴾ (التحریم: ۸) "اسے پیشتریہ کے قیامت کے دن انبیاء کرام میللہ اور جوان پرایمان لائے ان کے آگے اور دائیں ان کے ساتھ ان کا نور چتا رہے گا، تو مونین بید عاکریں گے کہا ہے ہارے دب ایمارے لیے ہارانور پورا کر۔ الح

#### ر مقالات راشد یہ (محب الله شاه راشد گ) گھی گھی ہے ۔ مقالات راشد یہ (محب الله شاه راشد گ) گھی گئی ہے ۔ معنی نور تو ان کے ساتھ ابتداء ہی سے تھالیکن اس کے اتمام کی دعا کی۔

ان امثلہ اور ان جیسی دوسری امثلہ پرغور کرنے سے واضح طور پرمعلوم ہوگا کہ ان سب میں مذکورہ بالا دو معانوں میں سے کوئی معنی ہے۔ یعنی یا تو کسی چیزیا امریاعمل کوشروع کر کے اس کو پورا کرنے کا تھم ہے یا اس کا ابتدائی حصہ ہے اور آخری حصہ کو پورا کرنے کا تھم ہے، کسی ایک جگہ بھی پیلفظ (اتمام) اس معنیٰ میں نہیں آیا کہ کسی کما کا آخری حصہ ہواور اس کے ساتھ اس کے ابتدائی حصہ کو ملاکر پورا کرنے کی معنیٰ میں وارد ہوا ہو۔

پھرہار بعض کرم فرمابزرگوں نے جواس لفظ (ف اتمو ا) سے یہ عنی نکالی ہے کہ اس آخری حصہ نماز کے ساتھ اس کا ابتدائی حصہ لگا کراس کو پورا کرو میا نہائی زبرد تی ہے اوراس پر مستہزاء ہم ظریفی ہے کہ ان بزرگوں نے ہے ہو چنے کی بھی زحت گوارانہیں فرمائی کہ''آ خز'' تونسبی امور سے ہے۔ آخرتو وہ ہوتا ہے، جس کا اول ہوا گران حضرات کے کہنے کے مطابق مسبوق کو جو حصہ نماز امام کے ساتھ ملا ہے وہ آخری ہے تو لا محالہ اس سے قبل اس کا اول بھی ہونالا زی ہے، بغیراول کی موجود گی ہے آخر کا تصور بھی مشکل ہے اور بیصا حب فرماتے ہیں کہ اول تو اس کا فوت ہوگیا اور وہ ہے بی نہیں تو پھر بی آخر کیسے بنا؟

بہرحال امام بیعی اورحافظ ابن جروغیرہ نے لفظ "ف اتسمو ا" سے بہی سمجھا ہے کہ سبوق جس حصہ نماز کوانام کے ساتھ اواکر چکا ہے وہ اس کا اول حصہ ہے اور مزید برال خالفین نے بھی اس لفظ "فا تمو ا" کی معنی ہرگر وہ نہیں کی جوآج کل کے بزرگ اس سے زبردتی اسخر اس کررہے ہیں بلکہ وہ اسپے موقف پر دوسر لفظ "ف اقسطو ا" وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں (اس کا جواب آگ آرہا ہے ان شاء اللہ تعالی ) لہذا ہم عصر بزرگون کا اپنے موقف پراس لفظ "ف اتمو ا" کی جگر سے استدلال کے خیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسبوق کی نماز کا اول حصہ نہیں ہے جس کو قضا کرنے کا حکم ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ امام بیٹی ترافشہ سنن الکبری: ۲/ ۲۹۷ سے لے کر ۲/ ۲۹۸ تک اور حافظ ابن حجر براللہ نے فتح الباری: ۲/ ۱۱۸ سے کہ جن روایا سے بی وضاحت فرما دی میں الباری: ۲/ ۱۱۸ سے کہ جو لفظ ایمن حجر برائشہ کے موابق بیا اور جاس لفظ کے مطابق بنایا جائے جو اکثر روایا سے میں وارد ہے اس کو اس لفظ کے مطابق بنایا جائے جو اکثر روایا سے میں وارد ہے اس کو اس لفظ کے مطابق بنایا جائے جو اکثر روایا سے میں وارد ہے خصوصاً اس صورت میں جب کہ خرج ایک ہواور بیاں کہی بات ہے ۔ لہذا اس قاعدہ کے مطابق ہمیں لفظ "فاقضو ا" کو لفظ "فاقضو ا" کے مطابق بنانا چا ہے اور اس کی ایک معنی کی جائے جو " فاتموا" کے ساتھ جمع ہوجائے۔

حافظ ابن حجر الله فتح الباري مين فرمات بي:

((اذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وامكن رد

#### الله مقالات راشديه (منبالله ثاه راشدين) المراجع المحميل المحميل معتاكاتهم المحميل وكعت كالحميل

الاختلاف الى معنى واحدكان اولى وهذا كذلك لان القضاء وانكان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الاداء ايضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى "فاذا قضيت الصلوة فانتشروا" ويرد بمعان اخر فيحمل قوله فاقضوا على معنى الاداء او الفراغ فلا يغاير قوله فاتموا فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقتضوا على ان ما ادركه الماموم هو آخر صلواته .... بل هو اولها وان كان آخر صلوة امامه لان الآخر لا يكون الاعن شيء تقدمه)) ١١٩/٢. "جب كه حديث كامخرج أيك عى ہے اور اختلاف اس كے صرف أيك لفظ ميں ہے اور اس اختلاف كو ا کی ای معنیٰ کی طرف راجع کرناممکن بھی ہوتو یہی اولی وانسب ہے ( بعنی دونوں کامعنیٰ ایک ہی کیا جائے گا) اور یہاں ایسا ہی ہے کیونکہ لفظ تضاء اگر چہاس کا اطلاق غالبًا فوت ہو جانے والے پر ہوتا ہے، کیکن اس کا اطلاق ادا کرنے پر بھی ہوتا ہے اور فارغ ہو جانے کے معنیٰ میں بھی وار دہوتا ہے جیسا كەاللەسجانە دىتعالى كاقول ہے "جب نماز (جمعه ) ادا ہو جائے يا اس سے فراغت ہو جائے توتم زمين میں منتشر ہوجاؤ''اس کے سوااور معانی بھی اس کے آتے ہیں (تو یہاں بھی) ف اقضو ا کوادا کرنے یا فارغ موجانے کمعنی پر مل کیاجائے گا۔ تواس (فاقضوا) کی (فاتموا) سےمغارة ندر ہے گ۔ لہذااس لفظ فاقضوا میں اس آ دمی کے لیے جحت نہ ہوگی جواس لفظ سے متمسک ہوکر یہ کہتا ہے کہ جو پچھ مقتذی کوامام کی نماز سے ملاہے وہ اس کی آخر نماز ہے ..... بلکہ (جو حصہ نماز کا امام کے ساتھ اس کو ملا ہے) وہ اس کی نماز کا اول ہے اگر چدامام کی بیآ خرنماز ہے۔ کیونکہ آخر ہوہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے پہلے کوئی چیز ندہو۔''

تھوڑی می وضاحت: حافظ صاحبؓ نے "فاقضوا"کواس کی معانی میں سے الیی معنیٰ برمحمول فر مایا جس سے وہ "فاتموا" کی اس معنیٰ میں اس کے ساتھ جمع ہوجاتا ہے لیکن "فاتموا" کی اس معنیٰ میں میں اس کا اطلاق غالبًا ہوتا ہے ریکوں؟

اس کاجواب بیدے کداس کی دووجہ ہیں:

قضاء کے توابیے معانی آتے ہیں جن کے لیئے سے بیلفظ اتمام کے ساتھ آسانی سے جمع ہوجاتا ہے لیکن اتمام کی الی معنیٰ نہیں ملتی جو قضاء کی اغلی معنیٰ کے ساتھ جمع ہوسکے۔ چنا نچاس کے امثلہ او پر گزر چکے للبذا اگر فاتمو اکوز بردی وہ معنیٰ بہنانے کی سمی کی جائے گی تو لا محالہ اس میں دوراذ کا رتاویلیں کرنی پڑیں گے جو ہرگز مناسب نہیں یا فاتمو اکومرجوح قرار دے کراس کو بالکلیے ترک کرے۔ "فاقضو ا"بی کو لے لیا جائے ، حالا نکہ یہ سراسر قلب حقیقت ہے اس لیے کہ مرجوح نولفظ "فاقی ضوا" ہے کیونکہ وہ بہت قلیلہ جائے ، حالا نکہ یہ سراسر قلب حقیقت ہے اس لیے کہ مرجوح نولفظ "فاقی ضوا" ہے کیونکہ وہ بہت قلیلہ

## مقالات راشديد (عب الله شاه راشدي ) المسلم ال

روایات میں وارد ہاوران روایات میں سے بعض پرتو محدثین نے کلام کیا ہے چنا نچوا مام سلم مراللہ نے اپنی کتاب "التمییز "میں سفیان بن عییند کی زہری سے روایت (جس میں فاقضو اہے) پر ابن عییند کے وہم کا تھم لگایا ہے ملاحظہ وسنن الکبری للا مام الیہ تھی اور فتح الباری للحافظ ابن حجر۔

اس طرح بیروایات اقل قلیل رہ جاتی ہیں اوراس کے برعس جن روایات میں 'فاتموا' کالفظ ہوہ اکثر ہیں لہذااگر ترجے کی طرف ہی جانا ہے تو 'فسا تہ ہو ا' والی روایات کو ترجے دی جانی جا ہے تھی اور 'فسا قصو ا' والی روایات کو مرجوح قرار دے کرچھوڑ دینا جا ہے تھا۔ علاوہ ازیں بیطریقہ محد ثین کے طرف کو کے خلاف ہے کیونکہ ان کے یہاں ترجیح کی طرف تو تب ہی رجوع کیا جاتا ہے جب ان مختلف الفاظ میں جمع تطبیق کی کوئی صورت نہ بنتی لیکن فیمائحن فید میں جمع تطبیق کی کوئی صورت نہ بنتی کی نیمائحن فید میں جمع تطبیق کی کوئی صورت نہ بنتی کی نیمائحن فید میں جمع تطبیق کی کوئی صورت ہی کہ ہے؟

۲۔ قاعدہ تو بیہ ہے کہ جولفظ تھوڑ کی روایات میں وار دہواس کو اس لفظ کے مطابق بنایا جاتا ہے جوروایات کشیرہ میں وارد ہے کیونکہ ایک دورواۃ سے وہم بھی ہو جاتا ہے لیکن بڑی جماعت سے بیا حقال کافی بعید ہوتا ہے۔ بس یہی وجبین ہیں کہ حافظ صاحب مرائعہ نے 'فسا قسط وا' کی وہ عنیٰ اختیار کی ہے جو ہولت کے ساتھ 'فاتمو ا' کی وہ عنیٰ اختیار کی ہے جو ہولت کے ساتھ 'فاتمو ا' کی وہ عنیٰ اختیار کی ہے جو ہولت کے ساتھ 'فاتمو ا' کی معنیٰ سے جمع ہوجاتی ہے۔ فللہ در ہ

خلاصه کلام: اسم فوع اور محیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ جتنا کچھ حصہ نماز مقتدی کول گیاوہ اس کی اول نماز ہے گوامام کی وہ آخر ہے بہی وجہ ہے کہ محدثین مثلاً امام بیبی واللہ نے اس حدیث پراس طرح باب منعقد فرمایا ہے"باب ما ادر ک من صلوة الامام فهو اول صلونته"

ملحوظ ابخالفین حضرات کی جانب سے اپنے موقف پردلیل کے طور پر "ف اقسض و "والی روایت کے سواکوئی اور مرفوع صحیح حدیث پیش نہیں کی گئی یا کم ہمیں دوسری صحیح مرفوع روایت کاعلم نہیں ہوسکا۔

اب ہماری جانب سے دوسری دلیل ملاحظہ فر مائیں۔

دلیسل نمبر ۱: صحیح مسلم اور نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس بنائش سے بیروایت مروی ہے۔ یہاں بیروایت ہم نسائی شریف مع التعلیقات السلفیہ سے نقل کررہے ہیں:

((عن انس انه قال كان رسول الله الله يسلم بنا اذجاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه))(الحديث: ١٠٧/١)

## المعت كالمريد (مب الله شاه راشدي ) المراشدي المحمد المراشدي المراسدي (مب الله مباته مبلى ركعت كالحم

ال مجیح حدیث سے معلوم ہوا کہ اس آنے والے صحابی بڑائٹیز نے ان الفاظ (الحمد للد الخ) کو بطور دعا استفتاح والی دعائے پڑھا یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پرام منسائی برلشیہ اس طرح عنوان منعقد فرماتے ہیں:

"نوع آخر من الذكر بعد التكبير"

یمی روایت امام سلم والله مجمی این صحیح میں لائے ہیں اور اس پر باب اس طرح منعقد فر مایا ہے:

"باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراء ة"•

#### اس مدیث ہے زیر بحث مسلہ پراستدلال کی تشریخ:

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صحابی من النور نے صف میں داخل ہوتے ہی فدکورہ الفاظ بطور دعاء استفتاح پڑھے چونکہ بیالفاظ جہراً پڑھے سے اس لیے نبی کریم منظم آئے نے دریافت فر مایا کہ بیالفاظ جہراً پڑھے ہیں تو آپ منظم آئے نبی کریم منظم آئے نہاں کا درجہ وفضیلت اجر وثو اب تو بیان فر مایا کیکن دعاء استفتال جب بتایا کہ میں نے پڑھے جیں تو آپ منظم آئے نہاں کا درجہ وفضیلت اجر وثو اب تو بیان فر مایا کے دعاء استفتال کہلی رکعت ہی میں پڑھی جاتی ہے آگر بعد میں آئے والے مقتدی کو جونماز امام کے ساتھ ملی ہے وہ اس کی اول نماز نہ ہوتی تو آنے والا آتے ہی صف میں داخل ہو کریہ دعاء نہ پڑھتا۔

یکی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے مقتری کی نماز کو آخر نماز قر اردینے والے دعا استفتاح بعد میں جب پہلی رکعت قضاء کرے گا تو تب یہی پڑھنے کا حکم دیتے ہیں البغا چونکہ آنے والے صحابی بڑا تھی اس کو بحال روحا ہوتے ہی (دعاء استفتاح) پڑھ کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کو اول نماز سمجھا اور رسول اللہ طبیع آئے آنے بھی اس کو بحال رکھا۔ حدیث میں یہ استفصال نہیں ہے کہ بیر رکعت نمی کریم طبیع آئے آئے والا وہ صحابی بڑا تھی البذا ثابت ہوا کہ بیر رکعت آنے والے صحابی بڑا تھی کہ کہ نہوں اللہ مناز میں داخل نہ ہو جاتا بلکہ منٹ آدھا منٹ غور وفکر کرتا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بینی کریم طبیع آئے گی کوئی رکعت ہے جب یقین ہوجاتا جاتا بلکہ منٹ آدھا منٹ غور وفکر کرتا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بینی کریم طبیع آئے گی کوئی رکعت ہے جب یقین ہوجاتا کہ یہ پہلی رکعت ہے جب یقین ہوجاتا کہ یہ کی مناز میں داخل ہوتے ہی صف میں پہلی گیا اور ایمی سانس پھولا ہوا تھا کہ بید عا پڑھ لی جس سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ صحابہ کرام ٹوئنگٹر آئے تی نماز میں داخل ہو کردعاء ہوئی نماز اول ہی شار کرتے تھے یا پھرخود نمی اکرم طبیع گیج آئیس فرماتے کہ تم نے آتے ہی نماز میں داخل ہو کردعاء ہوئی نماز اول ہی شار کرتے تھے یا پھرخود نمی اکرم طبیع گیج آئیس فرماتے کہ تم نے آتے ہی نماز میں داخل ہو کردعاء ہوئی نماز اول ہی شار کرتے تھے یا پھرخود نمی اکرم طبیع گیج آئیس فرماتے کہ تم نے آتے ہی نماز میں داخل ہو کردعاء ہوئی نماز اول ہی شار کرتے تھے یا پھرخود نمی اکرم طبیع گیج آئیس فرماتے کہ تم نے آتے ہی نماز میں داخل ہو کو کھوں کی ان والے کہ تم نے آتے ہی نماز میں داخل ہو کہ بید کھوں کی کہ تو کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کی کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کا کہ کو کھوں کو کہ کہ کہ کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

صحیح مسلم مع شرح النووی ۱/ ۲۱۹ طبع اصح المطابع کراجی.

## المعالات راشديه (محبالله شاه راشدي ) المسلم المسلم

استفتاح کیوں کر پڑھی اور میھی نہ سوچا کہ جماری میداول رکعت ہے یا دوسری یا تیسری وغیرہ ہے۔

لہذابارگاہ رسالت کا صحابی کی طرف عمل کو بحال رکھنا اس پر پچھ بھی مواخذہ نہ کرنایا اس کی تھیجے کی طرف توجہ نہ دینا اس پر دال ہے کہ آنے والے کی اول نمازوہ ہی ہوتی ہے جس کو آتے ہی ملا ہے علاوہ ازیں جو حضرات مقتدی کی اس نماز کو آخر نماز قرار دیتے ہیں ان پر دومحذور لازم آتے ہیں۔

باہرے آدی آیا دیکھا کہ امام کھڑا ہے لینی قیام اول ہیں ہے اب اس آنے والے کو کیے معلوم ہو کہ ہیں امام کی کوئی رکعت ہے بہلی ہے یا دوسری وغیرہ اس کا طل لامحالہ بید حضرات ان کو بیتا کمیں گے کہ تم اجتباد کر دی پھر جس پریفین ہواس کے مطابق کر واب ضروری ہے کہ اس مقتدی کو آدھا منٹ یا کم وبیش ٹائم اس اجتباد میں اس اجتباد میں اس کو ۔ ہوسکتا ہے کہ اتنا وقت لگ جائے کہ امام رکوع میں چلا جائے اور اس کی رکعت فوت ہو جائے حالانکہ بیر رکعت اگر ان کی پہلی رکعت یا اول نماز ہوتی تو سوچنے کی کوئی اس کی رکعت فوت ہو جائے حالانکہ بیر رکعت اگر ان کی پہلی رکعت یا اول نماز ہوتی تو سوچنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی بلکہ وہ فورا نماز میں داخل ہوکر چھوٹی تی دعاء استفتاح مثلاً وہ دعاء جو اس صدیث میں فرورت نہ ہوتی تازی کہ کہ مطابق رکعت کے فوت ہو جانے کے اندیشہ کے علاوہ اس سے نبی کر یم مطابق کے کیکن ان حضرات کے کہنے کے افرانس کو رکعت میں واضل ہوجا واگر میں مال ہوجا واگر میں انحراف لازم آئے گا صحیح حدیث میں وارد ہے کہتم جس حالت میں مجھے ملواس میں شامل ہوجا واگر میں انکو ہوں تو تم بھی تو بھی سرائل ہوجا واگر ساجہ ہوں تو تم بھی تو ہوں تو تم بھی تو رکن ہوجا واگر ساجہ ہوں تو تم بھی تو بھی سرائل ہوجا واگر ساجہ ہوں تو تم بھی تو میں واضل ہوجا واگر ساجہ ہوں تو تم بھی سرائل ہوجا واگر ساجہ ہوں تو تم بھی رکوع میں واضل ہوجا واگر سے والا جب مسجد میں آیا تو امام کوقیا می حالت میں دیکھا لہذا اس کواتی وقت میں واضل ہوجا تا چا ہے تھا لیکن اس کے بھس یہ حضرات اس کوام کر سے کہا استفار کی جب ان حسی ان طرق میں واضل ہوجا کہا گیا اس طرح کر والہذا ہے بھی درسول اگر میں خوالد و میاء بھی اس کو کہا ہوگی ہوگی اس کو کہیں جو گا گیا اس طرح اس کی کہا ہو تا کو ان کو کہیں جو گا گیا اس طرح کر دولہ کہا ہوگی ہوگی ہوگی کی درسول اگر میں خوالی کی درسول اگر میں خوالی کو کہا ہوگی گا گیا اس طرح کی اس کو کہیں جو گا گیا اس طرح کی اس کو کہیں درسول اگر میں جو کو کہوگی کی کو کو کہوگی کی کی کر کم کی کھی کی کو کہوگی کی کہوگی کی کو کہوگی کی کو کہوگی کی کو کر کہوگی کی کو کر کہوگی کی کو کر کہوگی کی کو کر کو کہوگی کی کو کی کو کہوگی کی کی کی کو کی کی کھی کو کر کی کی کر کی کو کر کہوگی کی کو کر کہوگی کی کو کر کو کہوگی کی کو کر کم کو کر کو کہوگی کی کو کر کو کو کہوگی کی کو کر کو کہوگی کو کر کو کہوگی کو کر کو کر کو

ان حفرات کے کہنے پڑمل کرنے سے ٹی بارمسنون طریقہ کے خلاف نماز پڑھنی لازم آئے گی، ان حضرات کے موقف پرمسنون طریقہ ہے کہ دعاء استفتاح کواس رکعت میں پڑھے جوامام کے سلام پھیرنے کے بعد قضاء کرے۔ البذاا گرکوئی مقتدی آتا ہے اورامام کوقیام میں پاتا ہے اس نے سوچا اور یہی سمجھا کہ بیاول رکعت امام کی ہے اس نے دعاء استفتاح پڑھی حالا نکہ بعد میں معلوم ہوا کہ بیامام کی دوسری یا تیسری رکعت تھی۔ یاس نے ہیں مجھا کہ بیامام کی دوسری وغیرہ رکعت ہے اس لیے اس نے دعاء استفتاح نہ پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ بیامام کی رکعت اولی تھی تو اس طرح اس سے دعاء استفتاح مسنونہ فوت ہوگئی۔ اور بیدونوں صورتیں ان حضرات کے موقف پر غیر مسنونہ طریقہ پر واقع ہیں۔ بی

مقالات راشدید ( عب الله شاہ راشدی ) کے کی کھی کے استحقیق سے قارئین کرام اچھی طرح سجھ سکتے ہیں کہ آنے دونوں محذور لا زمی طور پر پیش آئیں گے۔ استحقیق سے قارئین کرام اچھی طرح سجھ سکتے ہیں کہ آنے والے کی اول نماز وہی ہوگی جو آتے ہی اس کول گئی ہے کیونکہ اس طرح اس متم کے محذور لا زم نہیں آئیں گے۔ واللہ اعلم

دليل مصبوس: حافظ ابن جر برالله فتح الباري مين فرمات بين:

((واستدل ابن المنذر لذلك ايضا على انهم اجمعوا على ان تكبيرة الافتتاح لا تكون الافي الركعة الاولى)) (٢/ ١١٩)

''امام ابن المنذرنے جمہور کے مسلک پراس سے بھی دلیل لی ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ افتتاح (شروع کرنے) کی تکبیز ہیں ہوتی گر پہلی رکعت میں۔''

توجنع نازیں داخل ہونے کے لیے بموجب حدیث سے "تحویمها التکبیر" یہ ضروری ہے کہ بیر بکی جانے اوراس پراجماع ہے کہ بیافتا ہی تئیر پہلی رکعت ہی میں ہوتی ہے لہٰذااس ہے بھی معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے کی اول نماز وہی ہوتی ہے جہورے مسلک کے طاف ہیں وہ بھی نماز میں داخل ہونے کے لیے افتتا تی تکبیر بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں فطاف ہیں وہ بھی نماز میں داخل ہونے کے لیے افتتا تی تکبیر بھی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں فرض کیجے جس وقت بعد میں آنے والا مقتدی نماز میں داخل ہوااس وقت امام دوسری رکعت میں تھا تو یہ حضرات بھی نماز کی ابتداء، رکوع کو جاتے بی فرماتے ہیں کہ اس آنے والے کی بھی بید دوسری رکعت ہواور بید حضرات بھی نماز کی ابتداء، رکوع کو جاتے وقت ، رکوع سے سراٹھانے کے بعد اور تیسری رکعت ہونے کہ بعد رفع الیدین کے قائل ہیں دوسری یا چوتی میں رفع الیدین کوں؟ بید رکعت تو ان کے چوتی میں رفع الیدین کوں؟ بید رکعت تو ان کے چوتی میں رفع الیدین کوں الکن نہ کریں اور صرف اللہ انہیں جا ہے کہ الی حالت میں دوسری یا چوتی رکعت میں رفع الیدین بالکل نہ کریں اور صرف اللہ کہ کہ کوئی ہے تو نہ کریں یا تعیری رکعت بھی انہیں اجتہاد کرنا پڑے گا کہ بید رکعت اللہ انہوں نے دوسری یا چوتی ہی کوئی ہی تو ان کا بیٹول (ان کے امام کی کوئی ہے تی نہیں مار بھی کے خلاف ہوں نے دوسری یا چوتی ہی کہ کردفی الیدین نہ کیا اور دو فکی پہلی یا تیسری تب الگرانہوں نے دوسری یا چوتی ہی کھی رکعت نگی آئیں اور دو فکی پہلی یا تیسری تب الیں بھی ان کا بیٹول سے ان کا بیٹول ان کا بیٹول سے بھی ان کا بیٹول مسنون طریقہ کے خلاف ہواں سے ان کوکوئی معزمیں۔

شدنیا: اگروہ دوسری اور چوتھی رکعت میں رفع الیدین کے قائل بھی نہیں ہوتے اور بعد میں آنے والے ک نماز کے اس حصہ کو جو آتے ہی اس کو امام کے ساتھ ملا آخری بھی کہتے رہیں اور ساتھ ہی امام کے دوسری اور چوتھی رکعت میں داخل ہوتے وقت رفع پدین کے قائل اور فاعل بھی بنے رہتے ہیں تو وہ عجیب وغریب تناقض میں مبتلا ہیں۔ واللہ الموفق

#### ر مقالات راشد بدر مجة الله ثاه راشدي كي المسلم المسلم المسلم كي المام كي ما تعديبي ركعت كالحم كي المسلم المسلم المسلم المسلم كالمسلم كي المسلم المسلم

مزید برآ ں امام کی رکعت معلوم کرنے کے لیے جولمحہ اجتہا دمیں صرف کریں گے اس سے جومحذور لازم آئے گاوہ ندکورہ بالاصفحات میں تحریر کرآیا ہوں۔اس کے بجائے اگر ہم بعد میں آنے والے کی اول نماز وہی قرار دیں جوآتے ہی اس کول گئی ہے۔ تو ان محذورات میں سے کوئی لازم نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم

د الميل خمبر ؟: مسبوق كو جو بجھ حصد نمازامام كے ساتھ ابتداء ملا ہے اگر وہ آخرى ہے قواس كوا پنى رہى ہوئى نماز قضاء كرنے كے بعد تشہد (التحیات) كے اعادہ كى ضرورت نه ہوتى ۔ حالانكه نماز كے آخر ميں تشہدان پر ہرحال ميں واجب ہے اور جمہور كے مخالف بيد حفرات بھى تشہد وغيرہ پرٹھ كر ہى سلام پھيرتے ہيں اور بيھى عجيب تناقض ہاں ليے كہ بيتشہد وہ اس ليے پرٹھتے ہيں كه نماز كوختم اس كے سواكيا ہى نہيں جاسكا۔ تواس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ وہ جس وقت سلام پھيرتے ہيں وہ ان كى نماز كا آخر ہوا ادھر ساتھ ہى بيدے بھى لگاتے جاتے ہيں كه بى نہيں! بيد صداس كى اول نماز ہے۔ فياللعجب

اگردہ یہ کہیں کہ ہے تو بیاس کی اول نمازلیکن ہم تشہداس لیے پڑھتے ہیں کہ سلام سے پہلے تشہد ضروری ہے،
لیکن بید لیل بھی تام نہیں کیونکہ الیں صور تیں ہیں کہ نماز میں سلام سے پہلے ان میں تشہد نہیں ہے۔ مثلاً مصلی کونماز
میں سہو ہوگیا اس نے تشہد وغیرہ پڑھا اور پھر سلام سے پہلے دو سجد سے ہوکے دیئے پھر بلاتشہد سلام پھر دیا ( بہی صحح
مسلک ہے ) اگر کہا جائے کہ یہاں تو تشہد پہلے کر چکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تشہد اور سلام کے درمیان دو
سجد مے خلل ہوگئے، لہذا تشہد کا پھرا عادہ کرنا جا ہے تھا۔

دوسری مثال ساہی نے سلام پھیر کر پھر سجد ہے سہو کے دیئے تو اس صورت میں بھی اکثر محدثین یہی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی دوسجد ہے دی کر بلاتشہد سلام پھیر دینا چاہیے کیونکہ سلام پھیر کر پھر سجد ہے داکر نے والی اکثر روایات میں تشہد کا ذکر ہے کین اکثر محدثین نے اس پر شذوذ کا تکم اکثر روایات میں تشہد کا ذکر ہے کین اکثر محدثین نے اس پر شذوذ کا تکم لگایا ہے (دیکھئے تحفۃ الاحوذی شرح ا حادیث بچودالسہو) البندا جو مسبوق کی نماز جو اس نے قضا کی ہے اول قرار دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قعدہ میں تشہد نہ پڑھیں کیونکہ ان کی تشہد والی آخری رکعت تو گذر چکی بیاول ہے اس میں تشہد کہ پڑھیں کیونکہ ان کی تشہد والی آخری رکعت تو گذر چکی بیاول ہے اس میں تشہد کہ پڑھیں کیونکہ ان کی تشہد والی آخری رکعت تو گذر چکی بیاول ہے اس

میں پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ جمہور کے خلاف مسلک رکھنے والے (ہمارے ناقص علم کے مطابق) سوائے اس روایت کے جس میں لفظ"فاقسضو ا"وارد ہے اور جس کے بارے میں فدکورہ بالاصفحات میں بحث گذر چکی ہے کوئی دوسری مرفوع حدیث اپنے موقف کے اثبات میں پیش نہیں کرتے ہاں پچھ صحابہ رٹٹی اُنٹین اور تا بعین کے آثار اور پچھ دوسری با تیں اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں اللہ بجانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ان سب باتوں کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ ملاحظ فرما ہے۔

اس سلسله میں بہلاا تر حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹوئو کا مصنف ابن ابی شیبہا/۳۲۴ سے دوسندوں سے قل کیا

ح مقالات راشدید (عبالشناه راشدی) کے دورائی کی امام کساتھ بیلی رکعت کا محمل کے استان کی امام کے ساتھ بیلی رکعت کا محمل کے استان کی استان کار کی استان کی است

مہلی سندوالی روایت میں حضرت عبداللد و اللہ کے بیالفاظ ہیں:

((ما ادركت مع الامام فهو آخر صلواتك))

''جو حصه نماز کا تجھے امام کے ساتھ ملے وہ تہاری آخری نماز ہے۔''

لیکن بدروایت منقطع ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رہ النے سے بدالفا ظافل کرنے والے ابراہیم نحفی ہیں۔ حافظ ابن حجر براللہ نے ان کوتا بعین کے طبقہ خامسہ (پانچویں) میں شار کیا ہے جن کوایک دوصحابہ کے سواکس سے ملاقات بھی حاصل نہیں ہے اور رجال کی سب کتب اس پر شفق ہیں کہ ابراہیم نخعی کا حضرت ابن مسعود رہی تھی سے ساع نہیں ہے لہذا جب سند میں انقطاع ہے تو بدروایت ضعیف ہے۔

دوسری سند سے حضرت ابن مسعود زیالتھ کا قول اس طرح مروی ہے:

((اجعل آخر صلواتك ما ادركت من صلواتك)) ٥

''(امام کے ساتھ ) جتنا حصہ نماز تحقیل جائے اس کوتم اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔''

فا سه کلام مید که بیسندانقطاع اور تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہٰذا اس سے استدلال سیح نہیں۔ اس کے معارضہ میں ہم، جیدسند سے اس مصنف ابن الی شیبہ سے ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ص: ۴۹۰ پر ایک روایت اس طرح ہے:

((حدثنا ابومعاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال ادرك مسروق وجندب ركعة من المغرب فلما سلم الامام قام مسروق فاضاف اليها ركعة ثم جلس وقام جندب فيها جميعا ثم جلس في آخرها فذكر ذلك لعبد الله فقال كلاهما قد احسن و افعل كما فعل مسروق احب الى))

"ابراہیم نخعی فرماتے ہیں:مسروق اور جندب کونماز مغرب کی امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی جب

مصنف ابن ابی شیبة: ۲/ ۳۲۶.
 التهذیب ۲/ ۲۱۶.

مقالات راشد یه (عب المنشاه راشدگ) یک در تحت کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر پھر بیشا اور (تشہد امام نے سلام پھیرا تو مسروق اٹھا اور اس ایک رکعت کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر پھر بیشا اور آتشہد کر کے ) پھر اٹھا (یعنی تیسری رکعت کے لیے ) اور جندب نے دور کعتیں اکتھی پڑھیں اور آخری رکعت میں جا کر بیشا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود خالید کو بتائی گئی تو فرمایا دونوں نے اچھا کیا رکعت میں جا کر بیشا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود خالید کو بتائی گئی تو فرمایا دونوں نے اچھا کیا (لیکن ) مجدتویہ نیادہ بیند ہے کہ اس طرح کروں جس طرح مسروق نے کیا۔

امام ابن البشیبہ نے اس واقعہ کوابر اہیم سے دوسری سند ہے بھی اس صفی میں ذکر کیا ہے، اس اثر کے سب رواۃ ثقہ ہیں، اس میں بھی ابراہیم نحفی حضرت ابن مسعود نوائشہ کا قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے مسروق کے فعل کو اپنی ہاں پیند بیدہ قر اردیا ہے۔ مسروق نے مغرب کی ایک رکعت جواس کو امام کے ساتھ می تھی اس کو اول نماز قر اردیا یہی وجہ ہے کہ جب امام نے سلام پھیرا تو وہ اٹھا اورا یک رکعت پڑھ کر پھر بیئھ گیا تھا۔

سیدنا ابن مسعود زباتین سے ابراہیم نحنی کو یقیناً ساع حاصل نہیں لیکن اس جگہ دہ مسروق کا داقعہ نقل کررہا ہے اور مسروق سید تا ابن مسعود زباتین کا تلمیذر شیداورا براہیم کا شخ واستاد ہے ابراہیم نے ان سے بہت ی روایات کی ہیں۔ مطلب بیہوا کہ بیوا قعہ ابراہیم مسروق سے من کربیان کررہا ہے۔ لہذا بیاثر متصل ہوا منقطع نہ ہوا اس طرح بیہ اثر سندا بہت قوی ہے اس سے صاف تا بت ہوتا ہے کہ ابن مسعود زباتین کے ہاں نماز کا وہ حصہ جوامام کے ساتھ ملے اس کواول مجھنازیا دہ پہند بیدہ تھا اس لیے فر مایا کہ کیا تو دونو اس نے تھیک ہے لیکن مسروق کا فعل مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اب قار کین کرام خود ہی فیصلہ کریں کہ اس متصل میچے اثر کو ترجے ہونی چاہیے یا سابقہ منقطع اثر کو جو خالفین چیش فرمار ہے ہیں۔

صحاب و المن من المراعز حصرت عبدالله بن عمر والنه كالجمي مصنف ابن الى شعبه سفقل كياجا تا ب- ( ( انه كان يجعل ما ادرك مع الامام آخر صلواته )) •

'' بیعنی حضرت ابن عمر بنائنتهٔ اس نما زکو جوا مام کے ساتھ اس کولی ہے آئی آخری نما زینا تا تھا۔'' معنی حضرت ابن عمر بنائنتهٔ اس نما زکو جوا مام کے ساتھ اس کولی ہے آئی آخری نما زینا تا تھا۔''

اس اثر کی سند جید ہے، کین امام پیمی براند نے مجھے سند سے اس کا معارض و کرفر مایا ہے چنا نچ فرماتے ہیں: ((قبال واخب نیا عبد الو هاب انبا سعید یعنی ابن ابی عروبة عن ایوب عن

نافع عن ابن عمر مثله))

''اوریخیٰ بن ابی طالب نے کہا اور مجھے خبر دی عبدالوہاب نے انہوں نے کہا خبر دی معید یعنی ابن ابی عروبہ نے انہوں نے ابوب سے انہوں نے ناقع سے انہوں نے حضرت ابن عمر زائیے سے نقل کیا اس سے پہلی روایت کے مثل ۔''

اس سے پہلی روایت حضرت علی خاتئۃ سے اس سفحہ میں ہے اس کے بیاافاظ ہیں:

مصنف ابن ابی شببه: ۲/ ۳۳۶.
 مصنف ابن ابی شببه: ۲/ ۳۳۶.

# مقالات راشدید (عبالله شاه راشدی) علی ایسی مسبول کی امام کے ساتھ کہا رکعت کا عظم کے استوں کی امام کے ساتھ کہا رکعت کا عظم کے

((قال ما ادركت فهو اول صلواتك))

''بعنی حضرت علی رفالٹنئ نے فر مایا جونماز تختیے امام کے ساتھ ملی وہ تیری اول نماز ہے۔''

حفرت علی بڑا نین کے اس اثری سند ضعف ہے کیونکہ اس میں حضرت علی بڑا نین سے نقل کرنے والے حارث بن عبد اللہ الاعور البمد انی ہیں اور وہ ضعیف ہیں ۔ لیکن حضرت ابن عمر بڑا نین والے اثری سند صحیح ہے اور حضرت ابن عمر بڑا نین والے اثری سند صحیح ہے اور حضرت ابن عمر بڑا نین کے اثر سے معلوم ہوا کہ وہ بھی بعد میں آنے والے کے اس حصہ نماز کو جو اس کو امام کے ساتھ ملا ہے اول نماز قرار دیتے تھے۔ اب اگران دونوں اثر وں میں محد ثانہ اصول کے مطابق تطبیق دی جائے تو اس سے مراد ہی لی جائے کہ فوت صورت یہی ہے کہ جس اثر میں امام کے ساتھ ملنے والی نماز کو اول قرار دیا گیا ہے اس سے مراد ہی لی جائے کہ فوت شدہ رکعات کی اوا یکی اس طرح ہونی چا ہے جس طرح ابتداء میں ملنے والا ادا کرتا ہے اور جس اثر میں قراء ت کے اعتبار سے اس نماز کو جو امام کے ساتھ ملے اس میں بھی فاتحہ پر اکتفاء کرو۔ اور بقیہ فاتحہ پر اکتفاء ہوتی ہے اس محل کی ساتھ ملے اس میں بھی فاتحہ پر اکتفاء کرو۔ اور بقیہ ترکی کو تو اس محل نماز میں جو امام کے ساتھ ملے اس میں بھی فاتحہ پر اکتفاء کرو۔ اور بقیہ ترکی کو تو اس کی افتحہ کے علاوہ اور سورتیں بھی بڑھو اس جی قطبیق پر حضرت ابن عرز بھاتھ کے دواثر بھی دلالت کرتے ہیں جو امام ابن الی شیبہ نے ''المصنف'' میں فرکہ کے ہیں۔

١- ((عن نافع عن ابن عمر إنه كان اذا ادرك مع الامام لم يقرا فاذا قام يقضى قرأ)) •

''نافع سے روایت ہے اور وہ حضرت ابن عمر وفائشن سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ (ابن عمر وفائشن) جب امام کے ساتھ ملتے تو اس میں فاتحہ سے زیادہ قراءت نہ کرتے اور جب اٹھ کر بقیہ قضاء کرتے تو ان میں فاتحہ سے زیادہ بھی پڑھتے۔''

اس اثر کا یمی معنی وہ حضرات بھی کرتے ہیں جوامام کے ساتھ ملنے والے کی نماز کو آخری قرار دیتے ہیں ،اسی طرح دوسرا اثر جو تحریکیا جار ہا ہے۔ طرح دوسرا اثر جو تحریکیا جارہا ہے۔ کی کردہ ہے۔ ۲۔ ((عن نافع عن ابن عمر انه قال اقرأ فیما تقضی)) ہ

''نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ڈپائیئۂ فر ماتے تھے کہ جورکعت تم اٹھ کر قضاء کرواس میں فاتحہ کے بعد بھی قراءت کیا کرو۔''

الل علم ناظرین غور فرمائیں کہ ان دواٹروں میں تطبق کی بیصورت بہتر ہے یانہیں؟ اگر جمع قطبیق کوچھوڑ کر ترجیح کاطریقہ اختیار کیا جائے تو اس صورت میں جواثر ہم نے معارضہ میں پیش کیا ہے وہ راج ہے کیونکہ اس طرح

٠ المصنف: ٢/٤/٢. ١ المصنف: ٢/٤/٢.

مقالات راشدید (محب الله ناه راشدی) یک ایست کا تحقی کی سیون کی امام کے ساتھ پہلی رکعت کا تحقی کے سیار آن ان احادیث مرفوع کے مطابق ہوجائے گا جو مذکورہ بالاصفحات میں ذکر کرآئے ہیں۔ اگر ترجے کو بھی قابل عمل نہ سمجھا جائے تو اس صورت میں یا تو حافظ این حجر برالله کے قول کے مطابق اس میں تو قف کرنا جا ہیے یا پھر دوسروں کے مسلک کے مطابق "اذا تعاد ضا تساقطا" دونوں کو ہی ختم ہوجانا جا ہے اس طرح حضرت ابن عمر بھائنڈ کا اثر دلیل بننے کے قابل ندر ہا۔ واللہ اعلم

خالفین کی جانب سے دوسر کے مصافی کا قول یافعل ذکر نہیں کیا گیالیکن ہم اپنے موقف کی تا ئیدییں حضرت علی زائنی کا ایک اثر پیش کررہے ہیں۔

یہ اثر مصنف عبدالرزاق،مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبری پہنتی میں موجود ہے۔ اس جگہ بیاثر ہم مصنف عبدالرزاق نے تقل کررہے ہیں۔

((عبدالرزاق عن معمر عن قتادة ان عليا قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلوتك واقض ما سبقك به من القراءة)) •

''عبدالرزاق معمرے وہ قنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹک علی ڈٹاٹنڈ نے فر مایا جو پچھ امام کے ساتھ تجھے ملے تو وہ تمہاری اول نماز ہے اور جو پچھامام تم سے پہلے قراء ق کر چکا ہے اس کو بعد میں قضا کرلینا۔''

ا م بیہق نے بھی اسی اثر کوعبدالرزاق ہی کے طریق سے ذکر کیا ہے۔ 🌣

یہ روایت بھی گومنقطع ہے اس لیے کہ قیادہ کو حضرت علی بڑاتئی سے ساع نہیں لیکن ابراہیم نخفی سے تو بہر حال وہ اقدم ہے ابراہیم کو حافظ ابن حجر براللہ نے طبقہ خامسہ میں شار کیا ہے اور قیادہ کو طبقہ رابعہ کا صدر قرار دیا اور بیط بقہ ثالثہ طبقہ سے قریب ہے جس کے رواق کا ساع علی زائٹی سے ثابت ہے بھر اس کے موافق وہ اثر بھی ہے جوامام بہتی نے حارث الاعور عن علی فتل کیا ہے۔ ۲۹۸/۲

گویسند حارث کی دجہ سے ضعیف ہے کیکن قادہ دالے اس اثر کی قدر ہے اس سے تائید ہوتی ہے۔ پھراس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جوامام ابو بکر بن الی شیبا پے مصنف میں لائے ہیں۔

((حدث ابوبكر قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن الحسن عن على انه كان يقول من ادرك مع الامام ركعتين قال يقرأ فيما ادرك) (٢/ ٣٢٣) "دريث كي بمين ابوبكر (ابن الي شيب) نے انہوں نے كہا حدیث كی بم سے مشیم نے انہوں نے كہا خردی كی بمین منصور نے اور وہ حسن بھرى سے روایت كرتے ہیں اور وہ حضرت على زائن سے روایت كرتے ہیں اور وہ خرت على زائن سے روایت كرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے جوآ دى امام كے ساتھ دوركعت يالے تواسے جا ہے كمان دوركعت (جوامام كے ساتھ دوركعت يالے تواسے جا ہے كمان دوركعت (جوامام كے ساتھ دوركعت يالے تواسے جا ہے كمان دوركعت (جوامام كے ساتھ دوركعت اللہ علیہ کی ان دوركعت (جوامام کے ساتھ دوركعت اللہ کے ساتھ دوركعت اللہ کے ساتھ دوركعت اللہ کی اللہ کی سے سے انہوں کے ساتھ دوركھ کے ساتھ دوركھ کے ساتھ دوركھ کی ان دوركھ کے ساتھ دوركھ کے ساتھ دوركھ کے سے دوركھ کی ان دوركھ کے ساتھ دوركھ کے سے دوركھ کے ساتھ دوركھ کے سے دوركھ کے ساتھ دوركھ کے سے دوركھ کے سے دوركھ کی امام کے ساتھ دوركھ کے سے دوركھ کے سے دوركھ کے دوركے دوركھ کے دوركھ کے دوركھ کے دوركھ کے دوركے دوركھ کے دوركے دوركے دوركھ کے دوركھ کے دوركے دوركھ کے دوركھ کے دوركے دوركے دوركھ کے

<sup>1</sup> مصنف عبدالرزاق: ۲/۲۲۲.
۲۲۹/۲ سنن کبری: ۲/۲۹۹.

و مقالات راشديد (محب الله تاه راشديّ) ي معلى المسلم ساتھاہے کی بیں ) میں بھی (فاتحہ کے سوا) مزید قراءت کرے۔''

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی نبالٹن بھی نماز کے اس حصہ کو جوامام کے ساتھ ملاہے اول نماز قرار دیتے ہیں کیونکہاس مدرک کووہ فاتحہ سے زائد بھی قراءت کرنے کاامر فرماتے ہیں۔ کیما لایخفی

اس از کی سند پر بحث:

اس اثر کی سند کے سب کے سب رواۃ ثقد ہیں لیکن محدثین کے مابین اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت حسن بفرى كوحفرت على فالماس ماع حاصل سے بانبيں؟

ہارے نزدیک ال معدثین کی اِنتہ صحیح ہے جو اع کے مثبت ہیں۔علامہ جلال الدین السیوطی نے بھی حسن بمرئ ك حضرت على فالني سے ساع ك اثبات ميں ايك رسالة تحريكيا ہے۔ حضرت على فالني سے ساع ك ثبوت کے دلائل میں سے پینچی ایک وزنی دلیل ہے کہ امام ابویعلیٰ نے اپنی مند میں ایک روایت ذکر فر مائی ہے جس میں حسن بقری کے حضرت علی بخانید سے ساع کی تصریح موجود ہے اس روایت کے سب رواۃ ثقہ ہیں اور حوثرۃ بن اشرى كے سوائے سب العہذيب كے رجال ہيں۔ اور يدحوثرة بن اشرس بھى ثقد ہے اس كوابن حبان نے اينے ''الثقات''مین ذکر کیا ہے اور حافظ ذہبی نے''سیراعلام النبزاء''میں اس کوصدوق قرار دیا ہے۔ جب اس جید سند سے ثابت ہوگیا کہ سن بھری کا ساع حضرت علی فائن سے ثابت ہے۔ تو جواثر ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ سے قال كياب وهسندأ سيح موار

الحمد لله جم نے صحابہ رفینہیں ہے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود خالیجا کے آثار بھی جید سندوں کے ساتھ مدیبہ قارئین کردیئے ہیں۔اس کے بعد مخالفین کی جانب سے چندتا بعین کے آثار بھی نقل کیے جاتے ہیں ان میں ہے ابراہیم خی،عامراشعی اور محمد بن سیرین کے جوآ ثار تحریر کیے جاتے ہیں ان میں بیذکور ہے کہ یہ حضرات جور کعتیں رہ گئی ہیں ان میں فاتحہ سے زائد قراءت کرنے کے قائل تھے لیکن اس کے متعلق ہم حضرت ابن عمر بڑائنڈ کے اثر کے تحت اپنی گذارشات تحریر کرآئے ہیں، دہاں کی مراجعت کی جائے۔ رہاعمروبن دینارتواس کے اڑیں بیدوضاحت نہیں ہے کہ وہ اس بقیدر کعات کواول نماز قرار دیتے تھے۔اب صرف مجاہد اور ابو قلابہ کے اثر رہ جاتے ہیں جو مخالفین کی تائید کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں ہم یہاں چند تابعین کے آثار ذکر کرتے ہیں جن ہے بخو بی معلوم ہوجائے گا کہ نماز کا جوحصہ امام کے ساتھ ملے وہ اول نماز ہے۔

((١ ـ عـمر بن عبدالعزيز ﴿ اللَّهُ عَـن عـمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول اجعله اول صلواتك)) ٥

' دعمرو بن مها جر کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیزے سناوہ فرماتے تھے جو حصہ نماز کا امام کے ساتھ

<sup>•</sup> مصنف ابن ابي شيبة: ٢/٣٢٣.

و مقالات راشدیه (محب الله شاه راشدی) یک مقالات را شدیه (محب الله بهار کعت کا عمریکی الله میکار کعت کا عمریکی

ملے اس کواول نماز بنا۔''

اں اثر کی سندحسن ہے۔

۳،۲ سعيد بن المسيب اورحسن بصري -

معنف ابن الى شيبيين قاده كريق سے ابن المسيب اور حسن بصرى سے روايت ہے:

((قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلواتك)) (٢/ ٣٢٣)

'' ہد دونوں تابعی فرماتے تھے کہ جو حصہ تماز کا تجھے امام کے ساتھ ملے وہ تیری اول نماز ہے۔''

یہ انر صرف ابن المسیب سے مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے۔ ج ۲ من ۲۲۲ دونوں کی سند جید ہے۔

اس کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے۔ جوجلد ۲ ص ۳۹۰ میں موجود ہے۔ بیہ روایت امام زبری کے طریق سے ابن المسیب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

((هل تعلمون صلوة يقعد فيها كلها فقال رجل رجل ادرك من المغرب ركعة فيقعد فيهن جميعا))

''ابن المسیب نے فرمایا کیا تہ ہیں ایسی نماز کاعلم ہے جس کی ہررکعت میں بیٹھا جائے ؟ تو ایک آ دمی نے
کہا کہ جوآ دمی مغرب کی نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ یا تا ہے تو وہ سب رکعات میں بیٹھےگا۔''
میں اثر امام بیہ تی جائنیہ سنن کبر کی میں زہری ہی کے طریق سے اس طرح ذکر کرتے ہیں :

((شنا سعید بن المسیب ان السنة اذا ادرك الرجل ركعة من صلوة المغرب مع الامام ان یجلس مع الامام فاذا سلم الامام قام فركع الثانیة فجلس فیها و تشهد ثم قام فركع الركعة الثالثة فتشهد فیها ثم سلم الخ) (۲۹۹۲) "زبری فرماتے بین بم سے ابن المسیب نے حدیث کی کہ بینک سنت ایے آدمی کے بارے میں جس کومغرب کی نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ کی ہے، یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ (آخری رکعت میں) بیٹھ جائے پھر جب امام سلام پھیرد ہے قوہ اشے اور دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے اور اس میں تشہد پڑھے بھر سلام تشہد پڑھے کھر سلام کے ساتھ کی اور تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھے اور اس میں تشہد پڑھے بھر سلام کے ساتھ کی کھر سلام کے ساتھ کی کھر کے اور تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھے اور اس میں تشہد پڑھے بھر سلام کے ساتھ کی کھر سلام کی کھر در ان التحال کی کھر کھر انہو جائے اور تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھے اور اس میں تشہد پڑھے بھر در التحال کی کھر در انہو جائے اور تیسری رکعت پڑھ کر بیٹھے اور اس میں تشہد پڑھے کے سلام

اس روایت کی سند بھی تیجے ہے۔

سم عطاء بن افي رباح

مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند ہے ابن جرتے عطاء بن الی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (عطاء) بھی ابن المسیب کی طرح نماز کے اس حصہ کو جوامام کے ساتھ ملے اول نماز سمجھتا تھا۔ (جلد ۲۲ س ۲۲۲) مقالات راشد ید (من الشرناه راشدی) کے کھی ہے کہ مسبوق کی امام کے ساتھ پہلی رکھت کا عظم کے مقالات راشد یہ رمانی کتب سے معلوم معلوم کوظہ! ابن جرت جب عطاء سے روایت کرتا ہے تو تدلیس نہیں کیا کرتا تھا جیسا کرفن رجال کی کتب سے معلوم ہوتا ہے۔

ای طرح مصنف عبدالرزاق۲/۲۲۹ پراین جریج کاریول بھی مذکورہے۔

((قلت لعطاء ارايت لو فاتتنى ركعتان من العشاء الآخرة فقمت اجهر بالقراء ة حينئذ؟ قال بل خافت بها))

'دیعنی میں نے عطاء سے پوچھا کہ اگر مجھ سے نمازعشاء کی دور کعتیں فوت ہوجا کیں تو کیا جب میں بقیہ دور کعتوں کے اداکرنے کے لیے اٹھوں تو ان دو بقیہ رکعتوں میں قراءت جہرسے پڑھوں؟ تو عطاء نے جواب دیا (نہیں) بلکہ آہتہ پڑھو۔''

اس روایت سے بھی واضح ہوجاتا ہے کہ عطاء نماز کے اس حصہ کو جوامام کے ساتھ ملے اول نماز سمجھتا تھاور نہ ابن جرئ کو بقیدر کعات میں قراءت کے جہر کرنے سے نہ روکتا، یہ بالکل واضح ہے۔ ان تابعین عظام کے آثار سے نمایاں طور پر معلوم ہوگیا کہ وہ مسبوق کی نماز کے اس حصہ کو اول نماز سمجھتے تھے جوامام کے ساتھ ملے نمائین کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جدا مجد سید ابوتر اب رشد اللہ شاہ راشدی اور ان کے والد سید رشید الدین شاہ راشدی بی تھا ان کی تحقیق بھی یہی تھی۔

سی کے کہ ہمارے جدامجد براللہ کا یہی مسلک تھالیکن میہ بات کوئی دلیل نہیں جب کہ ہمیں احادیث مرفوعہ صححہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جم سلک دوسری جانب ہے البذایہ کی طرح جائز نہیں ہے کہ ہم دلائل کو نظر انداز کر کے ایک مسلک محض اس لیے اختیار کریں کہ وہ ہمارے آ باءواجداد کا تھا۔ اصل اعتبار تو دلیل کو ہوتا ہے نہ کہ خصوص اشخاص کو کا تنا من کان ، خودیہ حضرات بھی متعدد باتوں میں ہمارے جدامجد براللیہ کی خالفت کرتے ہیں کیوں؟

اس کا جواب ان حضرات کی جانب سے یہی دیا جائے گا اور یہی دیا جا سکتا ہے کہ ان امور میں دلیل چونکہ دوسری جانب ہے اس لیے ہم ان باتوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے۔

بس يبي جواب بماري طرف سے زير بحث مسئله ميں بھي آ ي سجھ ليں۔

ان آثار کے علاوہ مخالفین اور بھی کچھ دلائل ذکر کرتے ہیں ان کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو فیق سے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

أ: كہاجا تا ہے كە "مسبوق" كومسبوق ہى اس ليے كہاجا تا ہے كەاس سے پہلے كچھ حصە نماز فوت ہوگيا
 ہے ،اگرامام كے ساتھ جوحصە نماز كااسے ملاہوہ اس كى اول نماز ہے تواس سے پچھ فوت ہواہى نہيں۔"
 سيجى نہايت عجيب وغريب استدلال ہے درحقیقت بعد میں آنے والے كو" مسبوق" اس ليے كہاجا تا ہے كہ صف میں چنچنے سے پہلے اس نماز كا پچھ حصہ گذر چكاليكن اگر كى سے نماز كا پچھ حصہ فوت ہوگيا ہے مثلاً اس كوچار

معالات داشد به (من الله من الدی ) کی استان کا بین از جوامام کے ساتھاس کو فل ہے وہ اس کی آخری نماز ہے؟

ماز کا کچھ حصد تو یقینا اس سے فوت ہوگیا ہے لیکن اس فوت ہوجانے والی بات کی دلالت الله تا مطابق شمنی ،

ماز کا کچھ حصد تو یقینا اس سے فوت ہوگیا ہے لیکن اس فوت ہوجانے والی بات کی دلالت الله تا مطابق شمنی ،

التزامی ۔ میں سے کونی دلالت اس بات پر ہے کہ بین ہوجانے والا نماز کا حصد اس کا آخری ہے؟ ظاہر ہے اس لفظ دستین 'یا' مسبوق' کی دلالت اس کے آخری ہونے پر تو عقلاً ہے اور نہ بی نقل اور سبق اور اس کے مشتقات سے کہی ابت ہوتا ہے کہ اس مقتدی سے نماز کا کچھ حصد پہلے گزر چکا ہے جس کو بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پر اس لفظ یا اس کے مشتقات کی دلالت نہ تو لفۃ ہے نہ پر داکر لے گالیکن جو حصد اس کو ملا ہے اس کے آخری ہونے پر اس لفظ یا اس کے مشتقات کی دلالت نہ تو لفۃ ہے نہ لاز آئ و من ید عی ذلک فعلیہ البیان بالبر ھان .

ی وجہ ہے کھی حملم بنن کری کی ایک روایت میں حضرت ابوقادہ کی مرفوع روایت کے بیالفاظ میں: (فما ادر کتم فصلوا و ما سبقتم فاتموا)) •

''لیعنی نماز کے جس حصہ کو پینچ جا ؤوہ تو پڑھ لواور جو حصہ تم ہے پہلے گذر چکا ہے اس کو پورا کرو۔''

ابتداء میں ہم دائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ "اتسمام" اس بات امریا چیز کے پورا کرنے کو کہتے ہیں جس کا اول ہواور یہی وجہ ہے کہ جمہور محدثین رئے سے ای انفظ "ف اتموا" سے اس بات پر استدال کرتے ہیں کہ مسبوق نماز کے جس حصہ کو بی جم اتمان کا اول ہے لہذا جب اس سے حدیث میں "سبقتم" کے ساتھ ف اتموا آیا ہے تو معلوم ہوا کہ "سبقتم" ہور تنا کہ بید حصہ نماز اس کا آخری حصہ ہے ورنہ پھر "سبقتم" اور "فاتموا" میں منافاہ ہوجاتی ہے۔معلوم ہوا کہ "سبق" یا" مسبوق" سے صرف بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نماز کا کہ حصہ گذر چکا ہے باتی اس حصہ کا اول ہونا یا آخری تو اس پر اس لفظ کی مطلقاً دلالت نہیں۔ لہذا بید کیل قطعاً نا مہوا کہ

ان حضرات کی جانب سے دلیل کے طور پر پچھاور صور تیں بھی پیش کی جاتی ہیں جونہایت شاذ وناور پیش آتی ہیں ان حضرات کی جانب سے دلیل کے طور پر پچھاور صورتیں بھی بیال ذکر کر کے اللہ کے نضل وکرم سے ہیں الی شواذ ونو ادر پراصولاً دلائل کی بنیاد نہیں رکھی جاتی تا ہم ہم بیصور بھی یہاں ذکر کرکے اللہ کے نضل وکرم سے ان کا جواب عرض رکھیں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ

ب: کہا جاتا ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی کریم مظیّق آبا نہیشہ پہلی رکعت میں سورۃ الم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ '' الدھ'' پڑھا کرتے تھے اگر ایک آ دمی شبح کی نماز میں اس وقت پہنچا کہ امام پہلی رکعت منظم کرچکا تھا اور اس مسبوق کو صرف دوسری رکعت ملی لہذا بیمسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی رہ جانے والی رکعت کو اداکرنے کے لیے اٹھا ہے اور اس کوسورۃ السجدہ یا دبھی ہے اور وہ مسنون طریقہ پرنماز

<sup>🛈</sup> سنن کبری: ۲۹۸/۲.

مقالات راشدید (مبالله ناه راشدی) کی در معت اولی موگی پھرتو یہ سورۃ الم السجدہ اپنی مسنون جگری رکعت اولی موگی پھرتو یہ سورۃ الم السجدہ اپنی مسنون جگری رکعت اولی موگی پھرتو یہ سورۃ الم السجدہ اپنی مسنون جگری رکعت ہے تواس آخری رکعت میں سورۃ السجدہ

پڑھناغیرمسنون ہے لہذا سجے بات بیہ کہ بیرہ جانے والی رکعت ہی اس کی اولی رکعت ہے۔

جواباً گذارش ہے کہ ایس صورتیں شاذ و تا در ہی وقوع میں آتی ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو بیسورتیں یا دنہیں ہوتیں لہذا
ایس نا درصورت کو لے کراس کواس بات کی دلیل بنانا کہ بیہ مقتدی کی آخری رکعت ہے ملمی شان سے بعید معلوم ہوتی
ہے۔ ٹانیا بیہ بھی ضروری نہیں کہ لازی طور پر یہی سورۃ مبارک پڑھے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ سے بیا پڑھ چکا
نے امر تو نہیں فر مایا کہ جب تم اپنی رہی ہوئی نماز پوری کرنے لگوتو اس میں سورۃ بھی وہی پڑھو جوامام پہلے پڑھ چکا
ہے، جب اللہ بھانہ و تعالی کے رسول شے آئے آئے کا حکم نہیں صرف دوایک تا بعین کا قول ہے تو اس بات کولا زی بنانے
والے ہماوشا کون ہوتے ہیں، اس لیے اس رہ جانے والی رکعت میں اگر کوئی فاتحہ سے زائد کوئی اور سورۃ پڑھ لے یا
پھر فاتحہ پر ہی اکتفا کر ہے تو بھی نماز پوری ہوجائے گی۔ جو با تیں نماز میں ضروری ہیں ان کا بیان بارگاہ رسالت
ہے ہو چکا ہے اس لسٹ میں کسی دوسر ہے کوا پی طرف سے اضافہ کی قطعی اجازت نہیں۔

الله: مسبوق کی بیرہ جانے والی رکعت (فجر نماز کی دوسری رکعت) آخری بھی ہو پھر بھی اس میں سورۃ السجدۃ پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور نہ بی اس کوخلاف مسنون قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ پیاضطراری حالت ہے لہذا جس طرح فجر کی نماز سے جس آ دمی کوایک رکعت نہیں ملی وہ بھی ایک رکعت پر تشہد میں بیٹھتا ہے حالا نکہ فجر کی نماز میں بیٹھ میں تشہد میں پیٹھتا ہے حالا نکہ فجر کی نماز میں ایک رکعت پڑھ کرتشہد میں تشہد نہیں پھر بھی امام کی اقتداء کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ ویسے اگر کوئی فجر نماز میں ایک رکعت پڑھ کرتشہد میں بیٹھ جائے تو بیٹھلاف مسنون ہوگا اگر عمرا کیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی اگر نسیانا ایسا ہوا ہے تو اسے دوسری میں بیٹھ جائے تو بیٹھلاف مسنون ہوگا اگر عمرا کیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی اگر نسیانا ایسا ہوا ہے تو اسے دوسری رکعت پڑھ کر سجدہ سہوادا کرنا پڑتا ہے لیکن امام کے ساتھ جو بچ میں تشہد کرتا ہے تو وہ خلاف مسنون بھی نہیں اور نہی اس کے عمر کا کوئی وجہ سے اضطرار اہوا ہے اور اس میں اس کے عمر کا کوئی وخل نہیں اور النہ سجانہ وقعالی فرما تا ہے:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التعابي: ١٦)

اس لیے جب اس مسبوق سے سورۃ السجدۃ پہلی رکعت کے رہ جانے سے پہلی رکعت میں پڑھی نہ جاسکی تو وہ اپنی استطاعت کے موجب اس کو دوسری رکعت میں ادا کر لیتا ہے۔ یعنی بید دونوں سورتیں مبار کہ جمعہ کے دن فجر نماز میں پڑھنی ہیں اگر کسی سے مجبوراً پہلی رکعت میں بیدنہ ہوسکا تو دوسری رکعت میں اس کی تلافی کر لی اور یہی اللہ سجانہ وتعالی کا تھم ہے کیونکہ اب اس کی وسع واستطاعت میں کوئی اور صورت ہے بھی نہیں تعجب ہے! بیر حضرات اپنے موقف کو ٹابت کرنے کے لیے قلب حقیقت پر بھی آ مادہ ہیں اور آخر کواول، اول کو آخر بنا دیتے ہیں حالانکہ

و مقالات راشد بدر مب الشناه راشدي كي معلام حياته المراجعة آ خرکا تصوراول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اورا یک چیز کا سرتو پیچھے کر لیتے ہیں اور دم کوآ گے کر لیتے ہیں ۔اور بیسراسر غیرمعقول ہے جیسا کہ حافظ ابن حزم برائشہ فرماتے ہیں:

((وكقولهم في ان الركعة الثانية من صلوة من يقضى صلوة ادرك منها ركعة مع الامام: هي قبل الاولى والثالثة قبل الثانية و هذا كما ترى لا يعقل))● "ان کی غیرمعقول و باطل باتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ جس آ دمی کوامام کے ساتھ صرف ایک ر کعت ملی ہے جب وہ ان کو قضا کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی دوسری رکعت پہلی ہے پہلے ہے اور تیسری دوسری سے پہلے ہے اور پیجیسا کہ دیکھ رہے ہوغیر معقول ہے۔''

لیتی معقول توبیہ ہے کہ اولی پہلے ہو ثانیہ بعد میں اور ثالثہ ثانیہ کے بعد نیکن یہاں پورا قلب حقیقت کرنے پر پیڈھنرات آ مادہ ہو گئے ہیں اور وہ بھی اس بناء پرنہیں کہان کے اس موقف برکوئی نص صریح اور واضح دلیل ے بلکہ محض ایک بات کوانہوں نے صحیح تصور فر مالیا اور اب اس پر بنیا در کھ کراتنی غیر معقول باتیں کرنے ہے بھی نہیں گھیر اتے۔

ببرحال جب وہ ایک غیرمعقول بات کو مان رہے ہیں اور دم کوآ گے سرکو پیچھے کرنے سے بھی بر ہیز ہیں کرتے دو بھی محض اس لیے کہ بیدرکعت چونکدامام کی دوسری یا تیسری ہے لہذامسبوق کی بھی میں دوسری یا تیسری ہوگی لیعنی امام کی وجہ ہے انہیں میہ مجبوری لاحق ہوئی ہے ( حالانکہ امام و ماموم کے اتحاد نبیت کے وہ بھی قائل نہیں اور کوئی واضح نص بھی نہیں ) تو پھرید حضرات اس پر کیوں آ مادہ نہیں ہوتے کہ جس آ دنی سے جمعہ کے دن فجر نماز کی ایک رکعت فوت ہوگئی ہے تو اس کی دوسری رکعت جوامام کے ساتھ ملی ہے اس کو رکعت اولی قرار دیں اور سورۃ انسجدہ دوسری رکعت میں پڑھنے کوغیرمسنون نہ کہیں کیونکہ بہجی امام کی اقتداء کی وجہ سےاضطرار ہوا ہے۔اس صورت میں اتنا تو فائده موتا ہے کہ نماز کی صورت میں بلاوجہ کوئی بے جانقدم وتاخر برداشت نہیں کرنا پڑتا اور ندہی بیکہنا پڑتا ہے کہ اس نمازی دم توابتداء میں ہے۔ سرآ خرمیں ،صرف سورتوں کا نقترم وتاخر ہوگیا ہے۔ اور بیکوئی ایسی بات نہیں جوقلب تقیقت کا موجب ہواوروہ بھی مجبوری کی وجہ ہے ہوا ہے اس لیے بیمعاف بھی ہےاورغیرمسنون بھی نہیں۔

لیج اس سلسله میں ہم ایک اور مثال بھی پیش کردیتے ہیں!

جمعہ کے دن فجر کی نمازامام نے شروع کی اتفاق ہے اسے نسیان و ذھول ہو گیا اور وہ بجائے سورۃ السجدہ کے پہل رکعت میں سورة الد ہر روح بیٹ سے سے سے سے ان کولقمہ بھی نددیا جب امام پہلی رکعت یوری کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا تو اس کو یاد آگیا کہ اس نے تو پہلی رکعت میں سورۃ الدھر بردھی ہے حالانکہ اسے سورۃ البجدة يزهن تقى ،آپ بى بتائيس كداس آ دى كوكيا كرناجا ہے؟ آپ انہيں يفتو كا تود ، بى نہيں سكتے كەتمهارى

<sup>0</sup> الأحكام في اصول الأحكام: ١/ ٢١٥.

مقالات داشدید (مب الشاه در اشدی) کی کی کی کی کی کی کی کی کی کام کے ساتھ ہم رکعت کاعم کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ لہذا یا تو آپ اسے بیفر مائیں گے کہ چلواس دوسری رکعت میں ہی سورة السج ، ہ پڑھ لوسن ادا ہو تبائے گی کیونکہ تم سے نسیان ہوا ہے اور نسیان اللہ کے رسول اللہ منظی کی کی کیونکہ تم سے نسیان ہوا ہے اور نسیان اللہ کے رسول منظی کی آنے فر مایا:
مطابق معانی ہے۔ حضرت ابن عباس فر گائی فر ماتے ہیں کہ بیشک اللہ کے رسول منظی کی نے فر مایا:
((ان اللہ تجاوز لی عن امتی الدخطا و النسیان و ما است کر ھوا علیه)) میں ان سے درگذر فر مایا ہے۔'' ورگذر فر مایا ہے۔''

لہذاجب امام سے نسیان ہوگیا تو وہ معاف ہے۔ اب اس کا تدارک اس کے بس میں صرف بیدہ گیا ہے۔ کہ وہ اس سورۃ مبارکہ کو دوسری رکعت میں پڑھ لے۔ اور اس کوغیر مسنون نہیں گے کیونکہ یہاں نسیان ہوگیا ہے ان طرح جو آ دمی دوسری رکعت میں آ کر ملا ہے وہ بھی مجبوری کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کو جو اولیٰ رکعت میں پڑھی تھی، دوسری رکعت میں پڑھی غیر مسنون کا منہیں کیا کیونکہ جس طرح نسیان معفو ہے مجبوری بھی معفو ہے با پھر آ ب ان سے یفر مائیں گے کہ اب اس رکعت میں تم جو چا ہو پڑھ لوکیکن (کم از کم میں تو بہی بھی معفو ہے یا پھر آ ب ان سے یفر مائیں گے کہ اب اس رکعت میں تم جو چا ہو پڑھ لوکیکن (کم از کم میں تو بہی بھی اور پہوں) کہ آ ب اس کو ایسا فتو کی نہیں دیں گے اس لیے کہ اس طرح تو مسنون طریقہ کا بالکلیہ ترک لازم آتا اور پہم مقول مسلم ہے کہ ما لا یدر ک کله لا یتر ک کله فافھ می بہر حال بیصورت جو ان حضرات نے اپ موتف کی تائید میں پیش فر مائی ہے وہ کوئی و قیم نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ج: کہاجاتا ہے عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں ہیں اگر کسی سے پہلی رکعت فوت ہوگئ ہے اور وہ دوسری رکعت میں آگر کسی میں آ کر ملا ہے تو اگر بیر کعت ان کی اولی رکعت ہے تو اس رکعت میں پانچے تکبیریں ہیں اور جب بیآ دئ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا تو اس میں بھی پانچے تکبیریں کے گا کیونکہ بیاس کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں پانچے تکبیریں ہیں اس طرح اس آ دمی کی دس تکبیرات بنتی ہیں حالانکہ نماز عید میں مسنونہ سے میں بانچے تکبیریں ہیں۔

ہماری گذارش ہے بیصورت بھی نا درہ ہونے کے علاوہ اس بات پر پٹنی ہے کہ چونکہ اس دوسری رکعت میں امام پانچ تنجیریں کہنا ہے لہذا مسبوق کو بھی ضرور ہی پانچ تنجیروں پراکتفاء کرنا ہے حالا نکہ بقطعی مسلم نہیں بلکہ ہم ہیں کہ ہیں کہ بیر کعت جب ان کی اولی رکعت ہے لہذاوہ پانچ نہیں سات تنجیریں کیے گا اور دوسری آخری رکعت میں پانچ اس طرح بارہ تنجیریں بن جاتی ہیں چر دس تنجیرات کیسے ہوئیں؟ باتی بیہ کہنا کہ امام تو پانچ تنجیریں کہنا ہے اور یہ سات تو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ۔ امام تو دوسری رکعت میں کھڑا ہوگیا ہے اور بیمسبوق جوآیا ہے آئیس ان تنجیرات خمسہ کے علاوہ تنجیر تحریم بھی تو کہنی ہے لہٰڈا مزید دو تنجیریں اور بھی پڑھ لے کسی حدیث میں بیدوار ذہیں

حدیث حسن، رواه این ماجة والبیهقی و غیرهما قاله النووی فی الاربعین.

اس کوامر کریں گے کہ دہ اپنی سات تکبیریں کہے۔بس اس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ بیمسبوق دوسری رکعت میں جواس کی بہلی رکعت ہے اس میں بھی سات تکبیرات کہے۔ فافھم

بهر کیف پیصورت بھی ان حضرات کے موقف کی دلیل بننے کے قابل نہیں۔واللہ اعلم

د: کوئی آ دمی مغرب کی تیسری رکعت میں آ ملا ہے اگریہ اس کی پہلی رکعت ہے تو جب وہ اپنی بقیہ رکعتوں کو

پورا کرنے کے لیے اضے گا تو ایک رکعت پڑھ کر انہیں پھر قعدہ کرنا پڑے گا اور تیسری رکعت میں پھر قعدہ

کرنا ہوگا اس طرح تین قعدے بن جاتے ہیں حالانکہ مغرب نماز میں تین قعد نہیں ہیں اس طرح یہ
صورت عام قاعدہ کے بھی خلاف ہے کیونکہ عام قاعدہ کے مطابق ایک رکعت پر قعدہ نہیں ۔

و مقالات راشدید (مبایدشادراندی) کی در ساتھ کیل راحت کا عمر کے استان کیل راحت کا عمر کے تو وه ایک رکعت پر بی قعده کرے گا ای طرح جوآ دی فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں آ کر ملا ہے اس کو بھی لامالہ ا مام کی اقتداء میں ایک رکعت پر قعدہ کرنا پڑے گا۔ بعد میں اس کو پھر ایک رکعت آخری پڑھ کر قعدہ کرنا پڑے گا۔ بتائے آپ کا بیعام قاعدہ کہاں گیا؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز فجر میں تو بچ میں قعدہ قطعی طور برنہیں ہے اگر کوئی عمرا اس طرح کرے تو نمازاس کی فاسد ہوگی اگرنسیانا کیا ہے تواس کے لیے سجدہ مہودینا پڑے گاتا ہم جوامام کے ساتھ مرف آیک رکعت یا سکا ہے اس کونی میں تعدہ کرنا پڑا ہے اور سیامام کی اقتداء ہی کی وجہ سے ہے بس ای طرح مغرب والى تيسرى ركعت ميں ملنے والے وجوتين قعدے كرنے يڑے اس كوبھي اس طرح سمجھ ليجئے۔ الممدللد فم الحمدللد مم في خالفين كرسب ولائل كاجواب پيش كرديا باب انصاف ناظرين كرام كذمه ے۔اخیرمیں ہم بھی چندصورتیں پیش کرتے ہیں ،جن میں بدهفرات مسنونہ طریقہ کے خلاف کرتے ہیں۔ ثلاثی اور رباعی نمازوں میں دوقعد ہے ہوتے ہیں احادیث صحیحہ کی روسے ان دونوں تعدول کی ہیئت میں فرق ہے پہلے تعدہ میں بائیں قدم پر چڑھ کر بیٹھنا ہے اور دوسرے میں تورک مسنون ہے۔ جوحضرات مسبوق کے اس حصد نماز کو جوامام کے ساتھ اس کو ملا ہے آخری کہتے ہیں ان کو اس سلسلہ میں مسنون طریقدی مخالفت لازم آتی ہے،مثلا ایک آ دی مغرب کی تیسری رکعت میں آ کر ملا ہے تو اس کوامام کے اس آخری قعدہ کی طرح تورک کرنا پڑے گا کیونکدان کے بال بیان کی آخری رکعت ہے۔ لہذا حمیات وغیر ہامیں امام سے موافقت لازم ہے جسیا کہ وہ دعاء استفتاح دغیرہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ مسبوق کو بیدعااس وقت پڑھنی ہوگی جب وہ اپنی بقیہ نماز کوادا کرے گا کیونکہ جوحصہ امام کے ساتھ ملاوہ اس كا آخرى حصدتها ليكن جب مغرب كي نماز كابقيه حصد دوركعت أكثمي اداكر عاكاتو يم جب تعده كرے كا تواس كوتورك كرنا يرے كا كيونكه حديث مين آجكا ہے كہ جس ركعت ميں سلام ہوگا اس ميں تورک ہوگا۔اس طرح ان حضرات کو دوقعدوں میں جوھیئات کا تفاوت تھااس کی تقیل کی کوئی صورت نہیں رہتی۔اس طرح چورکعتی نماز میں کوئی آ دمی امام سے تیسری رکعت میں آ کر ملاتو وہ بھی دورکعت پر بھی امام ئے ساتھ تورک کرے گا اور جب اپنی بقیہ دور کعتیں ادا کرے گا تب بھی اسے اخیر میں تورک ہی کرنا پڑے گا اور بیمسنون طریقہ کے خلاف ہے۔ بیصرف نظریاتی بات نہیں ہم نے ان حضرات کو آتھوں ہے دیکھا ہے کہ وہ ان صورتوں میں دونوں قعدوں میں تورک کرتے ہیں اگر بیر کعت یار کعات جومسبوق كوامام كے ساتھ ل كئيں وہ اس كى اول نماز ہوتى توبيخلاف سنت محذور برگز لازم ندآتا-والله اعلم ب: ﴿ الكِيَّا دَى مسافر ہے وہ ظہر یاعصریا عشاء کی نماز میں امام قیم سے اس وقت آ کرماتا ہے کہ امام دور کعت یڑھ چاہے تو یہ حضرات اس کو پیفتو کی دیتے ہیں کہ ریجی امام کے ساتھ دور کعت پڑھ کرسلام پھیردے۔

ر مقالات راشد یہ (منبالدشاہ راشدی) کے دور کے جیسے کے مسبوق کی ام کے ساتھ بہی رکعت کا مکم کے بیا تھ دور کعت برسلام یے بیٹ خطق ہے جب آ پ اس کی اس نماز کو آخری قرار دے رہے ہیں تو امام کے ساتھ دور کعت برسلام بھیر نے میں کونی معقولیت ہے؟ جب یہ آخری نماز ہے تو لا زی طور پر اس کا اول بھی ہونا جا ہے اور یہاں اول تو ہے بین سرتو ہے بیں صرف دم کو کافی سمجھ لیا گیا۔

اگریہ کہا جائے کہ مسافراس ہے مشنیٰ ہے تواس استناء کی دلیل؟ اگر بیفر مائیں کہ مسافر کوتو صرف دور کعت پڑھنی ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتااس لیے کہ بیر آخر نماز ہے اس کے لیے اول ہونالاز می ہے ورنہ بیر آخر بن ہی نہیں سکتی۔

شانیا: اس پریسوال بھی وارد ہوتا ہے کہ جب آپ مسافر کے لیے صرف دور کعت ہی بتارہے ہیں تو جومسافر نماز کے شروع سے متیم امام کی اقتداء کرر ہا ہواس کوامر فرمائیں کہ بس دور کعت امام کے پیچھے پڑھ کر بیٹھ جائے اور بتیہ رکعات میں امام کی اقتداء ہی نہ کرے حالانکہ آپ ایسے فتوی ہی نہیں دیتے تو اس صورت میں جب کہ وہ مرف دور کعتیں پاتا ہے اور وہ حصداس کا آخری حصد نماز بھی ہے۔ (آپ حضرات کے ہاں) تو بطریق ادلی اس کویے فتوی نہیں دیتا جا ہے تھا کہ وہ ان دور کعت پر ہی اکتھاء کرے۔ واللہ اعلم

نمازوترکی جاعت ہورہی ہے ایک آدی باہر ہے آیا اس وقت امام دوسری رکعت ہیں تھا تو آپ کے ہاں اس مسبوق کی بھی بید دوسری رکعت ہو گالبام جب تیسری رکعت پڑھے گا تو اس کی بھی بیتیسری رکعت ہوگی امام تنوت پڑھے گا تو اس کی بھی بیٹے ہوگی امام تنوت پڑھے گا تو اس کی بھی پڑھنا پڑھے گی لیکن امام سلام پھیر کے گا آپ کے ہاں اس کو بھی پڑھنا پڑھے گی بیکن امام سلام پھیر کے گا اب بہلی رکعت اوا کر اور بیصر ف ایک رکعت ہوئی جو پڑھ کر بیمسبوق بھی بھیر کے گا۔ اب آپ بی بتا کی اس مسبوق بھی بیل میں بالم میسبوق بھی بیل میں بھیر کے گا۔ اب آپ بی بتا کی اس مسبوق کی تعیس کا مقاعدہ ہے لیکن آپ کے مسلک کے مطابق بیدا کی دکعت ہوئی وار سرام غیر معقول اور اس طرح آپ کے مسلک کے بموجب اس مسبوق کی دعا چنوت بھی ہی ہی حالانکہ بیوتر کی آخری رکعت میں پڑھنی پڑتی مسلک کے بموجب اس مسبوق کی دعا چنوت بھی پڑھنا پڑتی حالانکہ بیوتر آپ کے ارشاد کے مطابق بیاس کی مسلک کے بموجب اس مسبوق کی دعا چنوت بھی پڑھنا پڑھی گا اور اب یا تو امام کے ساتھ سلام پھیر کے تھیرات ہو ایک دور کعت پڑھ کر سلام پھیر نے کا تھم ہوگا یا امام کے ساتھ سلام پھیر نے تعیم اور در کعت پڑھ ہوا۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ آپ دور کعت پڑھی اس کی کو تھی ہو تھی کہ آپ کے اور ان دونوں صور تو اس میں بید کیسا وتر ہوا کہ دور رکعت (خفع) پڑھم ہوا۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ آپ ایس کے کہ آپ اس کے کہ آپ اس کی سلام پھیر لے تو تم بھی سلام پھیر الے تو تم بھی سلام پھیر سلوم تھی سلام پھیر الے تو تم بھی سلام پھیر ہو تا کہ دور کو تو تو تو تی تو تی تو تی تو تر کی نیت کر لوگھر جب المام کے ساتھ سلام پھیر سلوم تو تو تی تو تر کی نیت کر لوگھر جب المام کے ساتھ سلام کے سلوم سلام کے سلوم سلوم کے سلوم کے

مقالات داشديد (محب الله شاه راشدي ) بي المسلم المسل

اس کی اول و آخر ہوئی۔ ابتداء کے لحاظ سے اول اور جب سلام پھیرا توبیآ خری حصہ ہوااس طرح آپ کا قاعدہ بری طرح منتقض ہوا۔ کیونکہ آپ تو اس کوامام کی آخری رکھت کی وجہ سے اس مسبوق کی بھی آخری رکھت تر ابتداء ہی سے نہیں ہے اگر کوئی اس مورت میں بیاس کی قطعاً آخری رکھت (ابتداء ہی سے نہیں ہے اگر کوئی اس پر بھی بیہ کہے جائے کہ ہونہ ہو بیاس کی آخری رکعت ہے تو وہ عقلاء کی فہرست سے فکل کرمجانین کی اسٹ میں داخل ہوجائے گا۔ واللہ اعلم

ایک آدمی وتر با جماعت میں اس وقت شامل ہوا جب کہ امام تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے قراءت
سے فارغ ہوکر دعا تنوت شروع کر چکا ہے بتا ہے یہ مسبوق کیا کرے (آپ کے ہاں تو یہ اس کی آخری

رکعت ہے اس لیے اس کو اس رکعت میں دعا قنوت بھی پڑھنی ہے) اگر یہ امام کے ساتھ دعا قنوت پڑھتا ہے تو قاتح نہیں پڑھ سکتا اس طرح اس سے رکعت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گی۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو دعا تنوت فوت ہوجائے گا ہے تو دعا تنوت ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ہے تو دعا تنوت ہوجائے گا ہو تا ہوجا

امام رباعی نماز میں بھول کر پانچویں رکعت میں اٹھ گیا بعد میں ایک آ دمی آیا اور وہ نماز میں داخل ہو گیا است ہے اب فرما سے بیاس مسبوق کی پانچویں رکعت ہے یا چوشی اگر سے کہیں کہاس کی بھی پانچویں ہے تو کیا آپ انہیں بھی بقیہ چار رکعات پڑھنے کا امر فرما کیں گے؟ اگر سے فرما کیں کہ بیاس کی چوشی رکعت ہے تو یہ بالبدا ہت غلط ہے۔ اس طرح مغرب اور انجر نماز میں بھی اگر بھول کرامام ایک زائدر کعت پڑھ لیتا ہے اور اس رکعت میں آ کرمسبوق ماتا ہے تو اس صورت میں بھی نکورہ سوالات آپ برلازی طور پروارد ہوں گے۔

اس کے برعکس آگر ہم مسبوق کے اس حصد ٹماز کو جوامام کے ساتھ اس کو ملاہے اول قرار دیں تو ان میں سے کوئی ایک محذور بھی لازم نہیں آئے گا۔ فتد ہر وا

اگرکوئی کے کہ جس آ دی ہے امام کے ساتھ چورکعتی نمازی صرف ایک رکعت فوت ہوئی ہے تو آپ کے مسلک کے مطابق اس کوتیسری رکعت پراٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنی ہوگی حالانکہ وہ امام کی چوتھی رکعت ہے اور اس سے پہلے امام قعدہ نہیں کرتا تو اس کا جواب سے ہے کہ اس کی مثال بھی موجود ہے مثلاً امام چورکعتی نماز میں دو رکعت نماز میں دو رکعت نماز میں دو رکعت نماز میں دو رکعت برا ھے کرنسیا نا بھی وقت اس کو یاد آگیا کہ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا۔ عین اس وقت اس کو یاد آگیا کہ میں تیسری رکعت کے لیے اٹھا ہوں اور قعدہ نہیں کیا تو اس کو بھی رفع المیدین کرنی ہوگی اور قعدہ کے لیے دو بحدہ ہو کے اداکر نے ہوں گے۔ یعن اس صورت میں بھی گوتیسری رکعت سے پہلے تعدہ نہیں ہوا پھر بھی اس کو رفع المیدین کرنی ہوگی۔ کرنی ہوگی۔ بس اس طرح آپ کی مسئولہ صورت کو بھی بچھے۔

ہم مانتے ہیں کہ ان فرکور وصور میں ہے بعض صورتیں نا درہ ہیں لیکن جب بخالفین حضرات بھی الی شواذ ونوادرصور پیش فرماتے رہتے ہیں تو ہمیں مجھی حق ہے کہ ہم اس قتم کی صور جومعقول ہوں ان کو پیش کریں۔واللہ بقول الحق و هو یهدی السبیل

اس مسئله برجو بجهراقم اثبيم وتحرير كرنا تفاوة تحرير كرديا-

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى نبينا ازكى الصلوة والتسليمات وعلى آله واصحابه وازواجه المطهرات الطيبات الى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الامن اتى الله بقلب سليم والاعمال الصالحات والقربات انما إنا قاسم والله يعطى.

وانا احقر العباد محبّ الله شاه الراشدى عفى الله عنه ۱۳۱۰/۱۲۷ به بجرى ۱۹۸۹/۱۱/۱۹۸۹





'' و محترم جناب حافظ صلاح الدین یوسف برالله بهاری جماعت کے معروف مفسر اور مصنف ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے بے شار انعامات سے نوازا ہے اور وہ شخیق کے میدان میں بھی کس سے کم نہیں۔ ۱۹۸۹ کو ہفت روزہ الاعتصام میں مضمون بنام'' چار رکعت میں پہلے تشہد کے ساتھ درود شریف پڑھنا'' تحریر کیا اور مسندا بی یعلیٰ کی حدیث کو مدنظر رکھ کر اور دیگر دلائل سے نابت کیا ہے کہ پہلے تشہد میں صرف تشہد (التحیات) ہی پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے اس کے جواب میں پیرمحب اللہ شاہ راشدی برالله صاحب نے کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔'' تو اس کے جواب میں پیرمحب اللہ شاہ راشدی برالله سے نابت کیا ہے کہ درمیا نے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔'' اللہ نہری اللہ نے کیا اور دلائل سے نابت کیا ہے کہ درمیا نے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔'' (الاز ہری)



مولانا حافظ صلاح الدين يوسف صاحب حظ الله حضرت الفاضل محترم المقام جي في الله واخي في الاسلام السلام السلام عليم ورحمة الله وبركاته اميد ب كم آبكا مزاج عالى مع المنير بوگا-اما بعد!

۵ائتمبرک' الاعتمام' بیں آپ حزم کا ایک مضمون شائع ہوا ہے۔جس میں آ سمحرم نے بیٹا ہت کرنے کا سعی فرمائی ہے کہ قعدہ اولی میں تھے ہات ہے کہ اس میں تشہد کے ساتھ صلوٰ ق نہ پڑھی جائے۔افسوں کہ اس مسلم میں اقم الحروف آ سمحرم مے ساتھ القاق نہیں کرسکا عصر حاضر کے صرف علامہ البانی برالتہ ہی پہلے قعدہ میں صلوٰ ق میں اللہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالقادر حصاری براللہ نے بھی ایک مضمون شائع کرایا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا کہ پہلے قعدہ میں بھی تشہد کے ساتھ صلوٰ ق پڑھنی جا ہے اور سمح بات بھی اللہ بہی ہے۔

ب محترم نے اپنے موقف کی دلیل میں ایک عدیث تو مندانی یعلی کی ذکرفر مائی ہے اور علامہ پیٹی برائشہ کے حوالہ سے تحریر فر مایا ہے کہ بید وایت ابوالحویرٹ سیدہ عائشہ نظائعیا سے روایت کرتا ہے اور وہ تقدہے۔مندانی یعلی کا مکمل مخطوطہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں بیصدیث میں (ج۲ص ۲۳ میں) موجود ہے کین سیدہ صدیقہ ام المونین نظامی سے راوی ابوالحویرٹ نہیں، ابوالجوزاء ہے۔ اور ائمہ محدثین کی تحقیق کے مطابق ابوالجوزاء کا چند صحابہ نظامی ہیں، سے ساع ثابت نہیں۔ و کیمئے تہذیب العہذیب وغیرہ ۔ لہذا بیروایت تو انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوسری روایت جوسیدنا عبدالله بن مسعود زبالین سے مروی ہے اس کی سند حسن وجید ہے کین اس سے مسئلہ زیر بحث پر استدلال راقم الحروف کے نزد کی صحیح نہیں۔ اس لیے کہ سیدنا ابن مسعود زبائین سابقین میں سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں، لہذا جو واقعہ وہ اس حدیث میں بیان فر مارہے ہیں وہ پہلے کا تھا اور پہلے قعدہ میں تشہد کے ساتھ صلوۃ یرج عنابعد کا ارشاد ہے۔ اس لیے پہلا تھم بعد میں آنے والے تھم کا رافع نہیں ہوسکتا۔

اب آپ ذیل کی حدیثیں ملاحظہ فر مائیں۔ بیحدیث مسنداحمہ سنن کبریٰ ہیمجق وغیرھامیں اسانیہ جیاد سے مروی ہیں۔اس کی اسانید مسندوغیرہ میں دیکھی جائیں:

۱ ـ ((عن ابى مسعود عقبة بن عمرو شلاق قال اقبل رجل حتى جلس بين يدى رسول الله اما السلام عليك فقد يدى رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك اذا نحن صلينا في صلواتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله علي حتى احببنا ان الرجل لم يساله فقال اذا انتم صليتم على فقولوا اللهم صل على الخ))

## مقالات راشديه (عب الششاه راشدي ) علي المسلم على المسلم على المسلم على ورود يزيض كاثبوت

اس مدیث میں جوسائل ہے وہ بشر بن سعد ہے جیسا کہ دوسری صدیث میں آیا ہے اور اس مدیث میں واضح ہے کہ صلوٰ ق کے متعلق سوال نماز میں تشہد کے وقت پڑھنے کے بارے میں تقا اور 'سلام' ، جوصحابہ تگاہیہ ہے پہلے جان لیا تھاوہ وہ بی ہے جوتشہد میں پڑھا جاتا ہے اور اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ سوال مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی کافی عرصہ بعد میں ہوا تھا۔ اس کی وضاحت مزید دوسری حدیث میں آرہی ہے۔

"اس حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ تگا تنتہ کا بیرسوال اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ آیاتُهَا الَّذِیْنَ الْمُنُواْ صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْوْا تَسْلِیْهَا ﴾ کے نزول کے بعد ہوا تھا اور بیہ آبت سورہ احزاب کی ہے جو ۱۹ بجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس آبت کر بحہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول مطابح آبی اللہ تعالیٰ کے رسول مطابح اس لیے صحابہ تگا تلہ من ناس بر صنا چاہیں اور اس لیے صحابہ تگا تلہ من اس شہدکا حوالہ دیتے ہوئے عمل اور اس دوسری حدیث میں نبی حوالہ دیتے ہوئے عمل کے ارشاد کی تعمیل میں صلوٰ قاتو سکھلائی کیکن سلام کے متعلق اس تشہدوالے سلام کی مربح اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں صلوٰ قاتو سکھلائی کیکن سلام کے متعلق اس تشہدوالے سلام کی عرصہ پیشر طرف "والسلام کما قدعو فتم" سے اشارہ فرما دیا۔ اس سے بالکل واضح ہوگیا کہ تشہد کا تھم کا فی عرصہ پیشر ہو چکا تھا اور اس دجہ سے اس وقت نبی کریم کی میں بیا کہ اور اس دب سورہ احزاب کی خدورہ ہو چکا تھا اور اس دجہ سے اس وقت نبی کریم کی خوالہ تو سکھلائی بیادی اور بینیاز ہی میں پڑھنے کے متعلق سوال تھا جسیا کہ پہلی حدیث سے واضح ہے۔

سیدناکعب بن عجر ہ وٹائیڈ سے بھی منداحداورسنن کبری کلیبہ ہی میں اس کے موافق حدیث سے سند سے موجود ہے۔
لہذا سیدنا ابن مسعود وٹائیڈ کی حدیث سے پہلے قعدہ میں تشہد پراکتفا کے لیے استدلال میر نے زدیک سے خہیں ہو علاوہ ازیں ان دونوں حدیثوں کو اس طرح بھی جمع کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود وٹائیڈ والی حدیث میں جو صرف تشہد کا ذکر ہے تو اس سے مراد تشہد مع الصلوٰ ق ہے اور عربی زبان میں چندا شیاء کے مجموعہ کی طرف ایک اہم جزو سے اشارہ کیا جاسکتا ہے مثلاً ((مَنْ قَامَ دَمَ ضَانَ اللہ)) میں ذکر تو قیام ہی کا ہے لیکن مراد پوری نماز ہے۔
اس طرح اور بھی بہت سے امثلہ موجود ہیں ۔ اس کی دضا حت اس طرح سمجھے کہ اللہ کا حکم تو صلوٰ ق وسلام دونوں کا ہے اور سلام صرف تشہد میں ہی خدکور ہے ، لہذا صلوٰ ق کے بڑھنے سے ہی ہوسکتی ہے لہذا

جب نماز میں مصلی قعدہ کرے گاتو اللہ کے ارشاد کی سیمیل میں بیدونوں پڑھے گاگویا تشہد، جس میں سلام ہے اور صلاق ، آپس میں لازم وطروم ہیں اور صرف تشہد کے ذکر سے جو کہ اہم جزو ہے کیونکہ اس میں سلام کے علاوہ بھی مہت کچھ ہے۔ اللہ کی ثناء و تعظیم ، شہادتین وغیرہ تو اس کے ذکر سے دو سرے جز۔ (یعن صلاق آ کی جانب بھی اشارہ بھی ان اسلام کے سید نااہن مسعود والتین کی حدیث کا مطلب بیہ ہوا کہ پہلے قعد بے (وسط صلوق) میں اگر ہوتے تو صرف تشہد یعنی مع الصلوق (کیونکہ اللہ کے ارشاد میں دو چیزیں ہیں اور صرف تشہد میں ایک ہی چیز فہ کورہ ) پر اکتفافر ماتے۔ اس میں کوئی خرائی نہیں ، بیدونوں چیزیں لازم وطروم ہیں۔ ایک کے ذکر سے دوسرے کا ذکر ہوائی جائے گا۔ باقی سیدنا ابن مسعود والتین کی حدیث میں جو بیالفاظ ہیں کہ ((وان کان فی اخر ھا دعا بعد جائے گا۔ باقی سیدنا ابن مسعود والتین کی حدیث میں جو بیالفاظ ہیں کہ ((وان کان فی اخر ھا دعا بعد انشہد نہ بماشیاء اللہ ان یدعو)) اس کو تشہد وصلوق کے علاوہ اور جواد عیدواردہ ہیں۔ مثلاً ((اَللّٰہ ہم اِنّی خَلَمْ کُونِین اِن عَدَابِ جَهَنّم النے ، اَللّٰہ ہم اِنّی ظَلَمْ کُونِین اِن اللہ کرام (امام شافع وغیر ہم مِرضینی) کی جو بہا تعدہ میں جو سے ان ائم ہم اور اللہ اس فعی وغیر ہم مِرضینی کی موقف سی خی نظر آتا ہے جو پہلے قعدہ میں جی صلوق کی پڑھنے کو مشروع جانتے ہیں۔ والم ان ان عدم و علمہ انہ موقف سی خی نظر آتا ہے جو پہلے قعدہ میں بھی صلوق کی پڑھنے کو مشروع جانتے ہیں۔ والم ان اعمام و علمہ انہ و حلمہ انہ واحکہ

ملحوظه ١: مزید برآ سیدناعبدالله بن مسعود زباتین کی مدیث میں جو "وسط الصلوة" کے الفاظ بیں، ان سے مرادا گرنماز کا تھیک ٹھیک تھی مراد ہے تو یہ مغرب کی نماز سے منقوض ہے کیونکہ اس صورت میں مغرب کی نماز میں تشہد کے ساتھ صلوۃ پڑھنی جائز ہوگ ۔ کیونکہ اس میں پہلا قعدہ ٹھیک ٹھیک تھیک تھی میں نہیں ہے اوراگر وسط سے مراد آخری قعدہ سے پہلے کا قعدہ ہے۔ خواہ ٹھیک وسط ونتی میں ہوجس طرح چارر کعت نماز میں یا ٹھیک تھی میں نہیں ہوتو پھر خود نہی کریم مطفی تا ہے نماز کے وسط میں (یعنی دوسرے معنی کے لحاظ سے) تشہد کے ساتھ صلاۃ قربی نابت ہے۔ سعد بن ہشام ، سیدہ عائشہ زباتھ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زباتھ فرماتی ہیں ربعنی نہی کریم میشے آتیا ہے اللیل کا ذکر کرتے ہوئے)

((فقالت كنا نعد لرسول الله على سواكه وطهوره فيبعثه الله ماشاء أن يبعثه من الليل فيتسول ويتوضا ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن الاعند الشامنة فيدعوربه ويصلى على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا)) الخ في في في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة الله كيم الكل صحح به رواة مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة الله حديث كاسند بالكل صحح به رواة سب كسب ثقات بين اور سندين ابن البي عروبه اورقاده وونول ني "ثنا"

الكبرى للامام البيهقى: ٢/٥٠٠.

الروایت میں پہلے تعدہ میں جو "فیدعورب" وارد ہاس سے مرادوبی ہے جونویں رکعت میں "ثم یحمد ربه"کے الفاظ سے تعبیر کیا گیاہے، لینی تشہد (التحیات)۔

مقصدیہ کہ وتر کے درمیانی اورا خیری دونوں قعدوں میں صلو ۃ نبی کریم طبیع کی ہے تا ہت ہے۔

ملحوظه ٢: مندالويعلل كاردايت مزيدسندى تحقيق:

اگر بالفرض سيده عائشه و الله الموالي ابوالجوزاء نهيل بلك ابوالحويث مو جيدا آل محرم نے حافظ بيشى كور الله الفرض سيده عائشه و كينا يہ ابوالحويث كون ہے؟ حافظ ابن حجر برالله القريب ميں "كن"ك ابواب ميں "حاز" مهملك فصل ميں لكھتے ہيں: "ابوالحويرث عن عائشة ان لم يكن الذى قبله والا فمجهول من الثالثة "اوراس تقبل جو" ابوالحويرث "باس كم تعلق لكھتے ہيں: بالتصغير الزرقى اسمه عبدالرحمن بن معاوية . ابعبدالرحمٰن بن معاوية . ابعبدالرح

((عبدالرحمن بن معاوية بن الحويرث بالتصخير الانصارى الزرقى ابوالحويرث المدنى المشهور بكنيته صدوق سيئي الحفظ رمى بالارجاء من السادسة))

<sup>•</sup> سنن سائى يس بھى يديث ب-ج ١ ص ٢٠٢ مع التعليقات السلفيه (صدى)



## اذان عثماني كي حقيقت

علاء اہل حدیث اور علاء احناف کے درمیان اذان عثانی کے بارے میں ایک عرصہ سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ کہ بیسنت ہے یا بدعت؟ تو شاہ صاحب ورافعہ نے ایک بہترین تجویز دی ہے کہ اس کو بدعت کہنا زیادتی ہے۔ (الازہری)

## مقالات راشد بدر مب الله شاه راشدیّ) ﷺ ﴿ 248 ﴿ اوْ النَّالَى كَي تَقْيَقَتَ ﴾ ومقالات راشد بير مب الله شاه راشدیّ ا

الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر ايام الاسبوع، وامر عباده ان يذروا البيع اذا نودى للصلوة في مدا اليوم ويسعوا الى ذكره المشروع، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي ارسله الله الى الناس كافة بالحنيفية السمحة البيضاء التي ليلها كنهارها فبين لهم بالقول والفعل جميع الاصول والقروع وخصهم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين وامرهم ان يعضوا عليها بالنواجذ وحذرهم عن محدثات الامور قبل الوقوع وعلى آله واصحابه الذين استنوا بسنته واهتدوا بجميع سمته وهديه سواء كان من قبيل المرثى او من قبيل المسموع امابعد!

کافی عرصہ پہلے بھی بیمسکہ چل نکا تھا کہ جمعہ کے دن سیدنا عثان رفائٹھ نے ایک اذان جوشروع کرائی تھی وہ ابھی جائز ہے یانہیں؟ بعض جوازیامندوب کے حق میں تھے، بعض اس کو بدعت قرارد کے کرنا جائز ہیجھتے تھے۔ حال ہی میں مولانا ثناءاللہ مدنی نے اس کے جواز کا فتو کا دیا ہے، جو' الاعتصام' میں شائع ہوا ، مولانا کی رائے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعدمولانا عبیداللہ عفیف کا مقالہ اسی 'الاعتصام' میں چارفتطوں میں شائع ہوا، مولانا کی رائے اس کے مطلق جواز کے خلاف ہے۔ ان کے مقالہ سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ راقم اثیم کو حضرت مولانا کے مقالہ میں چندموا خذات نظر آئے اور نظر غائر ڈالنے سے صاف طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ مولانا نے اس مقالہ میں چندموا خذات نظر آئے اور نظر غائر ڈالنے سے صاف طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ مولانا نے اس مقالہ میں کوئی ایسی متھکم اور مدلل بات بیان نہیں فرمائی جس سے جوازیا ندب کے حامیوں کا موقف بالوضا حت کم ورنظر آئے۔

اس لیمحض احقاق حق کی نیت سے راقم الحروف نے ارادہ کیا کہ وہ بھی اس موضوع پر پچھ خامہ فرسائی کرے اس لیقلم اٹھایا اور بیمقال تحریر کرنا شروع کر دیا آگر بیصواب ہوا تو بیاللہ سجانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے اوراس کا نضل ہے۔اگر دوسری بات ہوئی تو بیمیرے ناقص علم وہم کا نتیجہ ہے۔ والسلمہ ولی التو فیق و ھو حسبی و نعم الوکیل .

سیدناعثمان ڈٹاٹنڈ کی اس اذ ان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ان کا پیغل اجتہادی واستنباطی ہے۔ استنباط واجتہاد کسی اصل ہے ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں ہے، بدعت وہ ہے جس کی کوئی اصل بالکل نہ ہو۔ نبی کریم مشئل کی ایم عہد مبارک میں نماز فجر کے وقت سے پہلے بھی ایک اذ ان آپ کے ہی امرے دی جاتی مقالات راشديه (مب الله شاه راشدي) ﴿ 249 ﴿ اذان عثاني كي حقيقت ﴿ مقالات راشديه (مب الله شاه راشدي)

تقی اور پھر طلوع فجر کے بعد ایک اور اذان جو دخول وقت کا اعلان ہوتی دی جاتی تھی ، اور تھے حدیث میں اس پہلی اذان کے مقصد تھا اور ہے۔ اذان کے مقصد تھا اور ہے۔ اور اذان عثانی میں بھی قریب نہی مقصد تھا اور ہے۔ لہذا ان کا استنباط صحیح ہے، حافظ ابن حجر برائشیہ بھی حضرت عثان والنی کا بیغنل استنباطی مانتے ہیں کو انہوں نے استنباط کا اصل دوسر ابتایا ہے چنانچے فرماتے ہیں:

((وتبين مما مضى ان عثمان احدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة قياسنا عملى بقية الصلوة فالحق الجمعة بها وفيه استنباط معنى من الاصل لايبطله))

''جو پچھ گذر چکااس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت عثان بڑا ٹھؤ نے اس اذان کا اضافہ لوگوں کونماز کے وقت کے دخول کا اعلام کرنے کے لیے کیا تھا بقیہ نمازوں پر تیاس کرتے ہوئے جعہ کو بھی ان سے المحق کر لیا.....اوراس میں اصل سے ایک معنیٰ کا استباط ہے جس کواصل باطل نہیں کرتا۔''

جب ایسے حفاظ ومحدثین اذ ان عثمان کومستنبط قر اردے رہے ہیں گواس اصل میں جس سے بیمستنبط ہاس کے بیان میں وہ مختلف ہیں لیکن مستنبط ہونے میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں ،تو دوسروں کو بھی حق ہے کہ اس کوکسی دوسرے اصل سے مستنبط قر اردیں۔

ماری نظر میں اذان عثانی کا فجر نمازی اذانِ اول والے اصل سے مستبط ہونا زیادہ قزین قیاس اور محکم موقف معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم یہی سیجھتے ہیں کہ صحابہ کرام وقت تشخیر نے بھی حضرت عثان زباتیٰ کا بیا سنباط ہی تصور کیا اور ان کے استباط کو سیح قرار دیا اس لیے انہوں نے اس فعل پر حضرت عثان زباتیٰ کی کوئی حرف کیری نہیں کی جسیا کہ ابن حمیدا پنی تفسیر میں ، ابن المنذ راور ابن مردویہ نے اس سلسلہ میں حضرت عائب بن بیزید زباتیٰ نے جوروایت ذکر کی ہے ، اس میں بیالفاظ بھی ہیں:

أنتح البارى: ٢/ ٣٩٤ بتحقيق الشيخ ابن الباز "المكتبة السلفية".

<sup>🛭</sup> الدر المنثور للعلامة السيوطي والاجوبة النافعة للعلامة الالباني.

#### اذان مثالات راشديه (مبتالله شاه راشدي) المنظم المنطق المنط

میں تھیں انہوں نے نبی کریم منظی می است عرض کیا: اے اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول! آپ نے تو سفر میں افطار کیا لیکن میں نے روزہ رکھا آپ نے نماز قصر کی اور میں نے بوری پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول منظی می آنے جواب میں فرمایا اے عائشہ و کا کھا تو نے بھی اچھا کیا۔

مقصدیہ کہ جب حضرت عثمان غی فراٹنو کے منی میں پوری نماز پڑھنے کی بھی دلیل موجود تھی تا ہم چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول منظم آیا نے سفر میں ہمیشہ قصر ہی کیا تھا اس لیے لوگوں نے حضرت عثمان کی اس بات پر تو حرف سمیری کی لیکن جعد کے دن اذان ثانی کی زیادت پر کوئی حرف گیری نہیں کی۔اگر حضرت عثمان فراٹنو کا بیغل نبی کریم منظم آیا نہ کی کہ جلیل القدر جماعت کریم منظم آیا نہ کی سنت کے خالف ہوتا اور کی نص سے مستد بل نہ ہوتا تو صحابہ کرام تھا تشہم کی بیجلیل القدر جماعت قطعاً خاموش نہ رہتی حالانکہ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے (۱) حضرت علی (۲) حضرت سعد بن ابی وقاص (۳) حضرت سعید بن زید (۲) حضرت طلحہ بن عبیداللہ (۵) حضرت زیبر بن العوام تھا تشہم موجود تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرائنو نے ۲۳ ہجری میں وفات پائی غالب گمان یہی ہے کہ اس اذان کے اضافہ کے وقت وہ بھی موجود تھے،اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرائنو نے ۲۳ یا ۱۳ سے سلسلہ میں بہت خت تھے۔
کہوہ اس اذان کے اضافہ کے وقت موجود تھے اور یہ محابہ کرام میں نوات یائی اس کے متعلق بھی کہی گمان ہے کہ اس اذان کے اضافہ کے وقت موجود تھے۔اور یہ محابہ کرام میں ہوت سے سلسلہ میں بہت خت تھے۔

ایک مرتبہ چندلوگوں کو مبعد میں مجتمع ہوکر چنداذکار دسیان اللہ، الحمد لله، الله الا الله، الله اکبروغیر ہا پڑھتے دیکھا ان اذکار کے پڑھنے کا اجروقو اب احاد ہے میجہ میں موجود ہے تاہم پیلوگ ان اذکار کو پھوالیں ہیئت میں اکسے ہوکر پڑھ رہے تھے کہ ہیئت حضرت ابن مسعود دوائیٹ کو بخت تا پہند ہوئی اوران لوگوں کو بہت بخت وست کہا جب یہ برزگ ہتیاں اتن بدعت بھی برداشت نہ کر سکے تو ان کے متعلق یہ خیال رکھنا کہ انہوں نے حضرت عثمان دوائیٹو کی اس بات کو خاموثی ہے برداشت کرلیا اوران کو اتنا بھی ٹوک نہ سکے کہا ہے امیرالمونین آپ یہ کیا کہ عثمان دوائیٹو کی اس بات کو خاموثی سے برداشت کرلیا اوران کو اتنا بھی ٹوک نہ سکے کہا ہے امیرالمونین آپ یہ کیا کہ عثمان دوائیٹو کی اس بات کو خاموثی ہے برداشت کرلیا اوران کو اتنا بھی ٹوک نہ سکے کہا ہے امیرالمونین آپ یہ کیا کہ سنت ہے دوالا تکہ (ہمار ہے موجودہ بزرگوں کے کہنے کہ مطابق ) نبی کر یم مسئو ہوگا یا حضرت ابو برصد بی دوائیٹو یا حضرت عمر فاروق والیٹو کے عہدمبارک میں بھی اس کے متعاضی اسباب سے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا اضافہ نہیں کیا تھی کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ ان صحابہ کو انسی کی میں بہترین جماعت تو ایک تو تھی کہ حضرت عثمان دوائیٹو بھے طیم کی ہیں بہترین جماعت تو ایک تو تھی ہو انہوں نے دانست اس سے پہلو ہی کی صحابہ کرام مونائیٹو بھے طیم اس بات کو میں جمان دوائیٹو کیا اس بات کو موجود ہے کہ محابہ کو انسی بات کو دوائیٹو کی اس بات کو اصوب کو خاص ہو کو انسی بالے دور کیا گھیا تھور ہے۔ لبذا صحابہ کرام مونائیٹو کی اس بات کو حضرت عثمان دوائیٹو کی اس بات کو صدت ہے مصوبہ کو تشیم کے استباط کو حضرت عثمان دوائیٹو کی اس بات کو سنت ہے مصوبہ کو تشیم کے استباط کو حضرت عثمان دوائیٹو کی اس بات کو سنت ہے مصوبہ کو تشیم کی استباط کو حضرت عثمان دوائیٹو کی اس بات کو سنت ہے مصوبہ کو تشیم کی استباط کو حضرت عثمان دوائیٹو کی اور اس بات کو موت سے کہ صحابہ تو تائیٹو کی سے مصوبہ تو تائیٹو کی سے دوائی کو تھور کیا اور اس بات کو موت سے کہ صوبہ تو تائیٹو کو کے دھرت عثمان دوائی کو تھور کیا اور کو تائی کو دو تو کر دور کا گھیا کو تائی کو دھور کیا گھور کیا کہ کو کر کیا گور کیا گھور کیا کو تو تو سے کہ کو کی کو کو کو کو کر کے کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کیا گور کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو ک

ای طرح ہم یہ بھی سجھتے ہیں کہ رسول اللہ طلط تھا ہے جو یہ فر مایا تھا کہ ''تم میری سنت اور میر بے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو'' تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے آپ کو بیعلم عطاء کیا تھا کہ میرے بی خلفاء راشدین میری سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ مطلح المین کی سنت ہی ہوگی یا ان کی سنت سے مستبط و ماخو ذ ۔ اس لیے ان کی سنت سے تمسک کی بھی واضح طور پر ہدایت فرمائی لہذا جب بیا ذان ثانی رسول اکرم مطلح المین کی سنت سے ہی ماخو ذ و مستبط ہے تو بیسنت کے خلاف نہ ہوئی اور نہ ہی اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے۔ باقی ہمارے محترم مولا نا عبید اللہ صاحب عفیف مطابخہ نے جو صاحب سبل السلام کی اتباع میں سنت الخلفاء الراشدین کو طریق نظام حکومت میں ہی محدود رکھا ہے تو افسوس! ہم ان سے اس بات میں انفاق کرنے سے اپ آپ کو قاصریا ہے ہیں۔ آپ کو قاصریا ہے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ طریق نظام حکومت کے بارے میں بھی کتاب وسنت کے ارشادات اور رہنما اصول موجود
ہیں، اس لیے وہ خلفاء راشدین طریق نظام حکومت بھی ان اصول وارشادات کے پابندرہ کربی عمل میں لا سے سے ،ان سے انحواف کے کوئی نظام حکومت چلانے کے وہ تطعی طور پر بجاز نہ تھے اور اب بھی مسلم عما لک ان اصول وارشادات کے ماتحت رہ کربی کسی طریق نظام حکومت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں لہٰذا اللہ سجانہ و تعالیٰ کے رسول اکرم منظیم آئے کا کاان خلفاء راشدین کا سنت سے تمسک والے ارشاد؟ کیامعنیٰ ہوئے؟ اور ان کی سنت کا خصوصیت سے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس دور کی کڑی ملانے کی بجائے اگر یہی کہا جائے چونکہ ان طفاء راشدین کی سنت سٹہ الرسول منظیم آئے ہی ہوگی۔ یا آپ کی سنت مطہرہ سے مستنبط اس لیے خاص طور پر ان کی سنت سے تمسک کا یہی ارشاد ہوا، اور اس میں کوئی محذور لا زم نہیں آتا لیکن خلفاء راشدین کے علاوہ دوسر سے لگوں کی یہ خصوصیت نہیں کیونکہ وہ بسا اوقات سنت سے انحراف بھی کریں سے اور عملاً چند ہاتوں میں ان سے لگواف می یہ ہوا۔

مولا نامحترم نے خلفاء راشدین کی چند باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ باتیں سنت کے خلاف ہیں اور اہل مدیث حضرات بھی ان پڑلم نہیں کرتے ۔اس کے بارے میں یہ گذارش ہے کہ خلفاء راشدین معصوم نہیں ہے ،ان پر (نسیان بھی طاری ہوجا تا تھا اور بھی اللہ سبحا نہ وتعالیٰ کی جانب سے امتحانا بعنی وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں) ان کوکسی بات کے بارے میں فی الوقت ذہول بھی ہوجا تا تھا لیکن جیسے ہی ان کومعلوم ہوجا تا کہ ان کا یہ فتو کی سب سبات کتاب وسنت کے خلاف ہے تو فور آاس سے رجوع فرمالیتے ۔

جس طرح حفرت عمر فیالیون نے ایک مجنونہ جس سے زنا کا صدور ہوا کے متعلق رہم کا تھم دیا تھا اور عور توں کے مہر کے بارے میں فرمایا کہ جننا نبی کریم مطبق آئے نے از واج مطہرات ﷺ کودیا تھا اس سے زائد نہ دیا جائے اگر کسی نے زیادہ دیا تو وہ اس سے چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا،کین جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بیہ

# امركتاب وسنت كے خلاف ہے تواسى وقت رجوع فرماليا۔

ربی یہ بات کہ انہوں نے ایک مجلس کی طلاق ٹلا شہ کو تین قرار دیا تو یہ بات اس حدیث میں موجود ہے کہ ان کا سیامراس کوسنت متبعہ بنا نا نہ تھا بلکہ یہ امرحض تعزیراً تھا، یعنی طلاق مسنون تو یہ ہے کہ ایک ایک ماہ انہیں الگ الگ طلاق دی جائے اس طرح لوگوں کو اپنی رفیقہ حیات نے ہمیشہ کے لیے الگ ہوجانے سے پہلے اس پرغورو فکر کا موقع ماتا ہے کہ آیا میں اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہوجا وَل یانہیں ۔ گوا یک مجلس کی تین طلاقیں ایک بی شار ہو تا تعریب کے خلاف سے لہذا جب لوگوں نے اس سنت کے خلاف محصل کین پھر بھی ایک بی مجلس میں تین طلاقیں دین شروع کر دیں تو حضرت عمر فاروق ڈاٹٹوئوں نے اس سنت کی خلاف ورز کی محمل اوگوں کو بازر کھنے کے لیے بیچم کم نافذ کر دیا کہ چلو جب تم سنت کے خلاف کرنے سے باز نہیں آتے تو ہم بھی ان ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین بی قرار دیتے ہیں، یعنی بیچم محض تعزیری تھا جو سنت کے خلاف ورز ک سے لوگوں کو بازر کھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے ایسے انتہائی اقدام کے بغیرلوگ اس چیز کو چھوڑ نے کے لیے ہم گرز تیار نہ ہوتے۔

بہرحال ہے مجھے اغرصے لیکن محض تعزیری تھا، پس یہ قانون کی حیثیت اختیار نہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے سب کے سب لوگوں نے اس پڑل نہیں کیا، اور یہی وجہ سے کہ جماعت اہل حدیث کثو اللہ سو ادھم بھی اس پڑل نہیں کرتی ۔ رہی ج تہ تا والی بات تو ہمارے خیال میں بیان کی اجتہا دی غلطی تھی۔ وہ غالبًا (واللہ اعلم) قران یا افراد کو افضل ہجھے تھے۔ کیونکہ ان میں محنت و جہدزیادہ ہا اور انہوں نے بید خیال کیا ہوگا کہ نی کریم ملے آئی آئے جہ الوداع میں جولوگوں سے ج کے احرام کو تعلوا کرعم وہنانے اور بعد میں آٹھویں ذوالحجہ سے ج کے احرام ہو تھا اور ان ایا مور نہیں آٹھویں ذوالحجہ سے ج کے احرام باندھنے کا امر فرمایا۔ یہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں پر بیغلط تصور شبت تھا کہ اشہرائج میں عمر ومناسب نہیں اور ان ایا میں وہ عور توں کے پاس جانا بھی معیوب خیال کرتے تھے، جیسا کہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے، الہذازیادہ سے نیا وہ بیات کہ حضر سے مرفیاتی تھا کہ انہوں کے باس جانا بھی معیوب خیال کرتے تھے، جیسا کہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے، الہذازیادہ سے نیا جا کر نہیں بھوسے اور یہ بات کہ حضر سے عمر فرائی تا تھا کہ اس کے طاہر ہے بہت سے صحابہ فرائی توں تھا کہ ان سے طاہر ہے بہت سے صحابہ فرائی توں میں مسلم مسلم میں خالف تھے اور وہ تین کرتے رہے تھے۔ کیان حضر سے عمر فرائی نے خور در وہ تھے۔ کیان حضر سے عمر فرائی تی خور در ان کا اس کو نا جا کر بھی تو ضروران کو زیر دئی روک دیتے۔ واللہ اعلم دیت میں دوائی میں دوران کو زیر دئی روک دیتے۔ واللہ اعلم حور کو نہیں دوران کو زیر دئی روک دیتے۔ واللہ اعلم

بہرحال ان باتوں کوخلفاء راشدین کے سلسلہ میں اس طرح پیش کرنا کہ بیکام انہوں نے سراسرسنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے ان بزرگ ہستیوں کے حق میں سوئے طن کے سوائے اور پچھٹیں۔اگر ہمارے کرم فر ماحضرت عثمان ڈٹائٹوئ کے استنباط کو بھی اجتہادی غلطی قرار دیتے تو بیہ معالمہ کافی حد تک قابل برواشت بن جاتا۔ یہ بھی ہم علی وجہ النول کہتے ہیں ورنہ صحابہ ڈٹائٹیہ کے اجماع سے ہمارے زدیک اس کو اجتہادی غلطی کہنا بھی مسلم

### مقالات راشديه (محبة الله ثناه راشد ئن) ﷺ ﴿ 253 ﴾ الله النائل كالقيقة ﴿ مقالات راشديه (محبة الله ثناه راشد ئن) ﴾

نہیں۔ لیکن .... افسوں یہ بزرگ تواس کو بدعت ہی میں لا کرچھوڑ نے پرمصر ہیں۔ فائی الله المستکی علامہ البانی جو محقق العصر ہیں اور انہوں نے واقعہ کتاب وسنت کی نہایت بہترین خدمات انجام دی ہیں، افسوس وہ بھی حضرت عثان زوائند کے سلسلہ میں انساف نہیں کر سکے ایک طرف وہ "صلوف النبی عثیلًا" میں حضرت ابن مسعود زوائند کے اس قول کو کہ ہم نے نبی کر یم طفظ آلیا کی رحلت کے بعد "السسلام علی النبی " پڑھنا شروع کیا اور عطاء بن الی رباح کے اس اثر جس میں ہے کہ نبی کر یم طفظ آلیا کی حصابہ کرام وی النبی " پڑھنا شروع کیا اور عطاء بن الی رباح کے اس اثر جس میں ہے کہ نبی کر یم طفظ آلیا کی حصابہ کرام وی النبی " پڑھتے تھے۔

ان دواثروں کے متعلق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی اللہ سجانہ وتعالیٰ کا یفعل یا تصرف النہ کی کوئی حدیث سجے نہیں دوالی کے رسول اکرم مطابق کے کئی تھی بناء پر انہوں نے یہ تصرف یا تغیر کیا حالا نکہ ایک کوئی حدیث سجے نہیں ہے ، جس میں بیادشاد ہو کہ میری رحلت کے بعدتم "السلام علی النبی" پڑھنا۔ پھر بھی علامہ صاحب ان چند صحابہ کرام می اللہ ہے اس تصرف کے متعلق بید من طن رکھتے ہیں کہ ہونہ ہویہ ' تو قیف' ہے ، کیکن دوسری طرف سیدنا عثان بڑا تھی جو خلیفہ داشد ہے ان کے اس عل کو اتنا شک کا فائدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ فعل ان کا اجتہادی اور استباطی تھا، گوعلامہ موصوف اس استباط کو سیح قرار دیں یا غلا؟ کیکن کیا حضرت عثمان بڑا تھی ہزرگ بھی استرض کی بھی ستحق نہیں تبھی گئی بلکہ اس کو بدعت بنانے کے لیے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھی کا قول ف ان لئے وانا الیہ راجعون ، بعض حضرات (جواذان عثمان کے خلاف ہیں) چند صحابہ تھی تھی کر کے مطابق کی رحلت کے بعد "السلام علی النبی " پڑھنے کے متعلق اجماع صحابہ تھی تھی کو کی کرنے ہے تھی نہیں کی رحلت کے بعد "السلام علی النبی " پڑھنے کے متعلق اجماع صحابہ تھی تھی کو کی کرنے ہے بھی نہیں کہی کر کے مطابق کی کرکے مطابق کی کرکے مطابق کی کرکے مطابق کی کرکے مطاب کی کرکے کے حالانکہ بیدو وی بالکل غلا ہے۔

بہر کیف ان تمام معروضات کا بیہ مقصد ہے کہ اولاً تو حضرت عثان رٹی تند کا بیٹکم اسنباطی ہے لہذا اس کو بدعت کہنا اصولاً صحیح نہیں ۔ واللہ اعلم

۲۔ صحابہ کرام ڈٹی تھیں کا جماع جمت ہے۔ اور اذان عثانی پر صحابہ کرام ڈٹی تھیں کا جماع ہو چکا ہے، البذا یہ بدعت نہیں بلکہ مشروع ہے۔ اس (اذان عثانی) پر صحابی رفائیڈ کے اجماع دلیل تو وہ روایت ہے جواس سے پہلے حضرت سائب بن بزید زفائیڈ سے ذکر کر بچکے ہیں، جس میں بیصراحت ہے کہ لوگوں نے اس اذان کی وجہ سے حضرت عثان زفائیڈ پر کوئی حرف گیری نہیں کی لوگوں سے مراواس جگہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نٹی تھیں جب ان سب کے سب صحابہ کرام نٹی تھیں ہے تھان زفائیڈ کے اس فعل کو استحسان کی نظر سے دیکھا، اس لیے ان پر کوئی حرف گیری نہیں کی اجماع ہوگیا تھا۔ دوسری دلیل یہی حضرت سائب بن بزید کی حدیث ہو تھے بخاری وغیرہ میں ہے۔

تعلیم بخاری والی حدیث کے آخر میں بیالفاظ ہیں:

((فثبت الامر على ذلك))

'' پھریہی حضرت عثان بڑائند کاعمل (سب اسلامیہ بلا دمیں جواس دفت تھے) باقی اور ثابت رہ گیا۔'' اور میچ ابن خزیمہ ای روایت کے مدالفاظ ہیں:

((فثبت ذلك حتى الساعة نقلا عن))●

" مچریجی عمل (اذ ان عثمانی) اس وقت تک اسلامی قلم رومیں ثابت رو گیا۔"

اس پر ما فظ ابن جر برانشه لکھتے ہیں:

((والـذى يـظهر ان الناس اخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد اذ ذاك لكونه خليفة مطاع الامر))

"ان الفاظ (فثبت الامر الخ) يجوظ الربوتا بوه بيه كماس وقت جيني شهر تصان سب ك لوكول في الأمر الله عن كامرى اطاعت كى جاتى تقى-"

سیالفاظ"فشبت الامر علی ذلك"ام زهری کے بول یا حضرت سائب بن بزید دفات کے بول جو انہوں نے امام زهری سے کے دونوں صورتوں میں یہ بات اظهر من الشمس ہوجاتی ہے کہ امام زهری کے عہدتک اس مل میں کہیں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بیروایت اضح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے امام زهری حضرت علی دفاتین کو بہت میں موتوف کردیا تھا تواس کا کو بہتی نہیں سکے لہذا اگر حضرت علی فاتین نے اپنے دور حکومت میں اذان عثانی کو سسمیں موتوف کردیا تھا تواس کا پید حضرت سائب بن بزید خاتین یا امام زهری مرافشہ کولازی طور پر ہوتا پھروہ کسے بیہ کہ سکتے تھے کہ اس وقت تک بلاداسلامیہ میں بیا ذان عثانی ثابت رہ گئی۔ حالاتکہ وہ دارائکومت کوفہ میں بند ہوچکی تھی ؟

اگر واقعہ حفرت علی ڈائٹوئے سے اس تنم کی کوئی روایت پاسند ہوتی تب بھی سیجے بخاری وغیرہ کی اس سیجے حدیث کے مقابلہ میں وہ مرجوح ہی ہوتی چہ جائیکہ اس اثر کی کوئی سند ہی نہیں۔

حافظ ابن جر براللہ نے مغرب کی بات تو کی ہے کہ اس کے تعلق بیصے پی خریلی ہے کہ وہاں نی کریم ملطے آئے کے عہد مبارک والی افزان پراکتفاء کیا جاتا تھا (اگر چہ محد ثانہ اصول کے مطابق اس پر بھی بیسوال ہوسکتا ہے کہ بیس بلغ ( مجسر اللام ) کون ہے اور پی خبر کہاں تک معتمد علیہ ہے ) تا ہم انہوں نے بھی حضرت علی بڑا تھی کے اس اثر کا ذکر نہیں کیا اگر بیسے ہوتا تو حافظ صاحب" فشیت الا مو النے" پر تبھرہ کرتے ہوئے ضرور پی فرماتے کہ" لیکن بیل

صحيح البخارى مع فتح البارى: ٢/ ٣٩٧ بتحقيق الشيخ ابن باز.

<sup>🗗</sup> عن فتح البارى: ٢/ ٣٩٤.

<sup>🚯</sup> فتح البارى: ٢/ ٣٩٤.

# کے مقالات راشد بید (مب الله شاه راشدی) کے کھوٹے کے اور ان عثانی کی حقیقت کے وف میں حضرت علی بڑائٹو کے دور حکومت میں بند ہو گیا تھا۔''

لیکن حافظ صاحب نے ایک لفظ بھی اس سلسلہ میں نہیں کہا، کیا ہے بجب بات نہیں؟ بڑے انسوس کی بات ہے کہ علامہ البانی خطائد جیسا وسیج المطالع اور حقق جوا حادیث وروایات کے سلسلہ میں کافی احتیاط وتشد داختیار کرتے ہیں اور اسانید پر ہر پہلو سے بحث فرماتے ہیں اور اگر سند کے ہوتے ہوئے بھی اس میں ذراسی علت کا سراغ بل جا تا ہے تو اسے حسن کے درجہ سے بھی گرا کر ضعیف قرار دے دیتے ہیں، لیکن زیر بحث مسئلہ میں وہ چونکہ حضرت عثان زائلت کے لیے "الاجب و بقال نے تعقال خوا میں محضرت علی فائلت کے لیے "الاجب و بقال نے تقیق تقل فرما کر صرف علی فائلت کا بیاثر '' بینی انہوں نے اپنے دور حکومت میں عثانی اذان کو کوفہ میں بند کر دیا تھا'' بلا تحقیق تقل فرما کر صرف تغییر قبل کی موالد کے کرچے ہیں اور اس اثر کواں طرح تحریفر مایا کو بایہ بات باسند ٹابت شدہ حقیقت ہے۔ فیاللہ عجب اور اس اثر کواں طرح تحریفر مایا گویا ہے بات باسند ٹابت شدہ حقیقت ہے۔ فیاللہ عجب

پھرمولا نا عبیداللہ عفیف عظاہلہ نے بھی عجیب سے ظریفی کا مظاہرہ فرمایا کہ بلا تحقیق محض علامہ البانی کی تحریر کو حرف آخریکو حرف آخریکو حرف آخریکو حرف آخریکو کا موالہ دے دیا اور' الاعتصام' میں اس کے طرز تحریر سے صاف عیاں ہور ہا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی زائنو والا بیا از صحیح و ثابت ہے۔ ہم نے تفییر قرطبی کو دیکھا انہوں نے بیا ترضر و رفقل کیا ہے لیکن نہ تو اس کی سند ذکر کی ہے نہ حضرت علی زائنو کی سے نہ حضرت علی زائنو کے بلا واسطہ راوی کا بی نام تحریر کیا اور نہ ہی کسی مستند کی جو الد دیا۔

امام قرطبی نے ساتویں صدی جمری میں وفات پائی ان کے اور حضرت علی فرائٹنئے کے درمیان کم از کم کتنے وسائط ہونے چاہئیں سالم کم بالحدیث بخو بی جانے ہیں گئن سے دسائط کسے ہیں تقتہ یاضعیف کچھ پہنہیں۔ ایسے غیر مستند اثر کو لے کراس خارزار میں کو دیڑنا اہل حدیث کوزیب نہیں ویتا۔ علامہ البانی کا مطالعہ نہایت وسیع ہان کی نظر سے بہت سے ایسے کتب احادیث وروایات بھی گذرے ہیں جوہم نے نہیں دیکھے اگر بیا تر باسند کسی مستند کتاب میں ان کی نظر سے گذرا ہوتا تو وہ صرف تفسیری قرطبی کے بسندا تر کے حوالہ دینے پر ہرگز اکتفاء نہ کرتے اور مولانا عبیداللہ صاحب کو بھی بیمناسب نہ تھا کہ وہ بغیر محقیق اس اثر کو واپنے مقالہ میں تحریفر ماتے محد ثین کرام بیٹھ تو ان بران اور نہایت والیات کے اسانید کی جو احکام ، عقا کہ اور صحابہ کرام ٹھ اٹھین کے سوق سے متعلق ہیں ، کافی چھان بین اور نہایت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مولانا نے تو بیز حمت بھی اٹھانی ضروری نہیں تبھی کہ وہ و کیھے لیتے کہ آباس اثر کی کوئی سند بھی ہے یانہیں پھر اس غیر سند اثر کو لے کر حضرت عثمان فرائٹیء جو ذوالنورین خلیفہ راشد اور نبی افتال خلیل اثر کی کوئی سند بھی ہے یانہیں پھر اس غیر سند اثر کو لے کر حضرت عثمان فرائٹیء جو ذوالنورین خلیفہ راشد اور نبیل آبھی المقاط میں کو بیاتو المقاط میں کو بیات الفتال علی کرنے میٹھی آبھی المقاط میں کیا کیا ہوئے کے العقیدہ اہل سنت والجماعة کے مسلمان کے لیے تو اس قسم کے المقال میں کیا کیا جائے کے اس فول کو کہ کے العقیدہ اہل سنت والجماعة کے مسلمان کے لیے تو اس قسم کے انتشاب کا تھور بھی ہوگائین کیا کیا جائے

## مقالات داشد بيه (محب الله شاه داشديّ) بي مقيقت علي اذان عمّاني كي حقيقت مقالات داشد بيه (محب الله شاه داشديّ)

وللناس فيما يعشقون مذاهب.

ایک طرف تو مولا نا اور ان کے ہمنو ااس کو بدعت قرار دیتے ہیں اضطراری حالت کے تحت حضرت عثمان ڈاٹنو کے اس فعل کی دکالت بھی کچھاس طرح کرتے ہیں کہ بے اختیار ''عذر گناہ بدتر از گناہ کانمونہ سامنے آجا تا ہے۔ فرماتے ہیں ۔ یاکیہ ہنگا می اور وقتی ضرورت تھی جس کے پورے کرنے کے لیے بیاذ ان زیادہ کی گئی اب بیضرورت چونکہ ختم ہوگئ ہے لہٰذا اس سے پر ہیز ہی اول ہے۔ ہماری گذارش بیہ کہ بیہ ہنگا می یا وقتی ضرورت اب ختم ہوگئ ہے بانہیں اس کو تو آپ سروست نہ چھیڑیں ، یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی آدمی گووہ خلیفہ راشد ہی ہواس کا مجاز بھی ہے بانہیں کہ وہ کسی ہنگا می حالت میں احداث فی الدین کرے؟

اگر جواب نفی میں ہاور بھینا نفی میں ہو ان اعذار یا روہ کے چیش کرنے کی زحمت کیوں اٹھائی جارہی ہے؟ ان اعذار سے تو آ پ اور بھی زیادہ اس الزام کومضوط بنار ہے ہیں جوسیدنا عثان زبائٹیز پرلگایا جارہا ہے۔ لہذا اگر آن محترم اپنے موقف کو بھی جیسے ہیں تو جرائت سے کام لیجئے اور صاف لفظوں سے اعتراف فرما نمین کہ واقعتا حضرت عثان زبائٹیز اس فعل سے احداث فی الدین کے مرتکب ہوگئے تھے لیکن اس فتو کی سے پیشتر یہ بھی سوج لیجئے کے مرتکب ہوگئے تھے لیکن اس فتو کی سے پیشتر یہ بھی سوج لیجئے کہ اتنی ہوئی جائے تھاں زبائٹیز کے اس فعل پر کہ ان جواس پر اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا اور حضرت عثان زبائٹیز کے اس فعل پر کوئی جرف کیری نہیں کی ان کا کیا ہے گا؟

اس كاجواب ميس آپ يربي چھوڑ تا ہوں۔

ببرصورت حفرت علی زانشو کا بیاثر بالکل بسند ہے لہذا معرض استدلال میں اسے پیش کرنا اہل حدیث علاء کی شان سے بمراحل بعید ہے اس اثر پراس نبج سے بھی غور کیا جائے کہ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی زائشو نے دارالخلافہ کوفہ میں عثانی اذان بند کر دی تھی اس کا واحد سبب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کو بدعت تصور فر ماتے تھے اگر یہی بات ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو بدعت یا احداث فی الدین ہی تصور کرتے تھے تو انہوں نے حضرت عثان زائشو کے سامنے بیکلہ حق کیوں نہیں کہا؟ نہ کہنے کی بظاہر دوہی وجہیں معلوم ہوتی ہیں:

ا حضرت على بنالنيَّهُ كوحضرت عثمان بنالنيُّهُ كسامنكلمة كليم تبنيكي جرأت نبيل تفي -

۲۔جراُت تو تھی کیکن انہوں نے دانستہ منافقت اختیار کی اور کلم حق کہنے سے گریز کیا (لیکن کوئی سیح العقیدہ اہل السنة والجماعة میں سے ان دونوں ہاتوں میں سے ایک کا بھی حضرت علی بڑھنٹنہ کی جانب انتساب کرنا جائز نہیں سمجھے گا۔

اس سے واضح ہوگیا کہ بیاثر روایة اور درایة نا قابل اعتبار ہے۔

پھرمولانا گھر يوں كى بات بھى كرتے ہيں، يعنى اس وقت گھر يان نہيں تھيں، آج ان كى ايجادے كانى سہولت ہوگئى ہے كيان كيا گھر يوں كى ايجاد نے نماز كے اوقات معلوم كرنے كے ليے جوارشادات شريعت مطهرہ نے دے

### مقالات راشديه (محب الله ثاه راشدي ) ﷺ ﴿ 257 ﴾ اذان عناني كي حقيقت ﴿ مَقَالات راشديه (محب الله ثام راشدي )

بیں ان سے مستغنی کر دیا ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے موسم سر ما میں گھڑ یوں کے مطابق جس وقت زوال ہوتا ہے موسم گر ما میں اس وقت ابھی تو استواء بی ہوتا ہے ایک موسم گر ما میں اس وقت ابھی تو استواء بی ہوتا ہے ایک مرتبہ ہماری معجد کے مؤذن نے گھڑی میں دیکھا اور سمجھا کہ ظہر کا وقت ہوگیا ہے کیونکہ اس دن سے پندرہ میں دن پہلے اس ما نیم پراذان دیا کرتا تھا لیکن ہم نے جود کھا تو معلوم ہوا کہ ابھی زوال تو ہوانہیں اس لیے دس بارہ منٹ بعد پھراذان دلوائی ۔

شریعت مطہرہ نے ظہر کے لیے زوال عصر کے لیے سامیکا ایک مثل ہونا ،مغرب کے لیے سورج کا غروب ہونا ، عشاء کے لیے شفق کا غائب ہونا اور صبح کی نماز کے لیے فجر صادق کا طلوع ہونا نمازوں کے اوقات کے لیے علامات مقرر کی ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام دی گئائیہ ہے زمانہ میں بیعلامات ہی معتبرہ تھیں اسی طرح اس وقت بھی (گھڑیوں وغیر ہاکی ایجاد کے باوضونماز کے اوقات کے لیے یہی علامات متعین ومعتبرہ ہیں۔

لبندا حضرت عثمان بنائید کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ لوگوں کی اطلاع کے لیے اذان کا ہی اضافہ کریں، وہ فلیفہ مطاع الا مرتو تھے ہی لوگوں کو تا کبدأا مرفر ما دیتے کہ جمعہ کے دن جب استواء ہوجائے تب تم مسجد کی طرف آنے کی تیاری کروااور گھروں سے نکل کرمسجد کی جانب روانہ ہوجاؤ تا کہ جیسے ہی زوال ہوتو تم خطبہ کا بھی استماع کرسکواور نماز میں بھی ابتداء ہی سے شامل ہوسکو۔ خواہ مخواہ ایسے قتل کا ارتکاب کیوں کیا جو (آپ کے خیال کے مطابق احداث فی الدین ہے؟)

حفرت علی بنائنو کے مذکوراٹر کے سلسلہ میں میری آخری گذارش ہیہ ہے کہ اگر چہ ہمارے محترم دوست مولانا ثناء الله صاحب مدنی خطاللہ نے اس کو صحیح فرض کر کے اس کی بہترین توجید پیش فرمائی ہے لیکن جہال تک میری ذات کا تعلق ہے میں بیدواضح کردینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میرامبلغ علم ہے اور میری ناقص جتو کا تعلق اس اثر کی کوئی سند مجھے نہیں مل سکی۔

اگرعلامہ البانی ، مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کے ہمنوا کسی متند کتاب سے بیاثر بمعضیح سند کے دکھا دیں تو میں اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واللہ تعالیٰ یقول الحق و ھو یھدی السبیل ہمارے محترم مولانا صاحب، علامہ البانی اور چند دوسرے بزرگ صحابہ و گائٹین کے اس اجماع کی نفی کے لیے حفرت عبد اللہ بن عمر و گائٹین کا اثر بھی پیش فرماتے ہیں۔ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جید سند کے ساتھ ان سے مروی ہے کہ وہ اس اوان ثانی عثمانی کو بدعت قرار دیتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و گائٹین کی جلالت قد سے انکار نہیں اور ان کی فقابت بھی مسلم لیکن کیا ان سے ملطی سرز دنہیں ہو سی تھی ؟ بہی جلیل القدر صحابہ کرام و گائٹین ہیں کہ صلا قالفتی کو بدعت کہتے تھے دیکھتے ، ' بخاری شریف مع فتح الباری وغیر ہ' والانکہ متعدد صحابہ کرام و گائٹین ہیں کہ کریم شریف کے قبیل القدر صحابہ کرام و گائٹین ہیں کہ پوری کریم شریف کے قبیل و بدعت کہتے تھے دیکھتے ، ' بخاری شریف مع فتح الباری وغیر ہ' والانکہ متعدد صحابہ کرام و گائٹین کی پوری کریم شریف کیا تھی اس کو ان و فعل قالون و فعل قسلو ہ النجی کی حدیثیں روایت کی ہیں لبذا ان کے علاوہ صحابہ کرام و گائٹین کی پوری

### مقالات راشديه (مب الله شاه راشدي ) ﴿ 258 ﴾ اذان عثاني كي حقيقت

جماعت کی تغلیط کر سے صرف ان کی بات کو مجھی مان کراس عثانی اذان کو بدعت قرار دینا قرین عقل وقیاس معلوم نیل ہوتی اس لیے اول تو یہی ہے کہ حضرت ابن عمر بڑا ہا اور دوسر ہے صحابہ کرام وقفاتین کے درمیان طبیق کی صورت نکا فی جائے ، اور وہ یہی ہوسکتی ہے کہ حضرت ابن عمر بڑا ہا ہے اس قول کا مطلب بیا جائے کہ بیاذان لبعینہ اس طرح نہا کہ کریم مینے ہوئے کے دور میں نہیں تھی گونص سے مستدیط ہونے کی وجہ سے بید بدعت سدید یا احداث فی الدین تو نہیں ہو حضرت ابن عمر بڑا ہا کہ کے دار سیدنا عمر فاروق بڑا ہے نہیں باجماعت تراوی کو بدعت کہا تھا لیکن ساتھ ہی اس کو حضرت ابن عمر بڑا ہوں اس کے کہ باجماعت تراوی کو جو نہی کریم مینے ہوئے ہے جا بہت ہے بھر بدعت سے بھر میں دیا اس لیے اس استمرار کو انہوں نے بدعت کہد دیا یعنی اصل تو ثابت ہے جس کی وجہ سے دو اچھی ہے اور استمرار بعد میں ہوا اس کھا تھا سے اس کو بدعت ہم بھی ہے جس کی وجہ سے دو اچھی ہے اور استمرار بعد میں ہوا اس کھا تھا سے اس کو بدعت ہم بھی ہے جس کی وجہ سے دو اچھی ہے اور استمرار بعد میں ہوا اس کھا تھا ہے اس کو بدعت ہم بھی ہے جس کی وجہ سے دو اچھی ہے اور استمرار بعد میں ہوا اس کھا تھا ہے اس کو بدعت کہد یا لیکن چونکہ اصل تو موجود ہے اس لیے بیدعت سیر نہیں ہم جود دیتھی اس لیے اس کو صحابی بڑا تھی ہے بدعت سیر نہیں ہم جود دیتھی اس لیے اس کو صحابی بڑا تھی ہے بدعت سیر نہیں کہا جائے گا۔

لیکن چونکہ اصل موجود ہے اس لیے اصطلاحی بدعت نہیں کہا جائے گا۔
لیکن چونکہ اصل موجود ہے اس لیے اصطلاحی بدعت نہیں کہا جائے گا۔

خود حضرت ابن عمر ونافع صلوة الضحى كو بدعت كہنے كے باوجوداس كو''نعت'' بھى كہتے تھے يعنى بيا چھى بدعت ہے ديكھئے كتب احاديث

حافظا بن حجر مِالله فرمات بين:

((ويحتمل انه يريد انه لم يكن في زمن النبي الله وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها ما يكون حسنا)) •

"اور بیا حمّال ہے کہ (حضرت ابن عمر فٹاٹھا کا اس کو بدعت کہنے کا) بیمطلب ہو کہ بیہ چیز نبی کریم مشکھ کیا گیا ہے کے مبارک زمانہ میں نبھی اور جو چیز آپ کے زمانہ میں نہ ہواس کو بدعت کہا جاتا ہے لیکن ایسی بدعت میں سے کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ (یعنی جس کا اصل موجود ہو)۔"

جیسے فیسسانسدن فیدہ میں ہے) اور کوئی اس کے خلاف یعنی بدعت سیکۃ (یعنی جس کی اصل بالکل نہو)
ہمارے خیال میں حضرت ابن عمر بنا گئی کے سواصحابہ کرام نئی آئیہ کی پوری جماعت کی تغلیط کی بجائے اگر ان دونوں
میں اس قتم کی کوئی بہترین صورت تطبق وتو فیق کی ابنائی جائے تو یہ اولی وانسب ہے۔ بصورت دیگر حضرت ابن
عمر بنا آئی کا یہ ارشادا گر علی سبیل الا نکاری تھا اور وہ اس کو بدعت سیکۃ ہی سبجھتے تھے تب بھی اجماع صحابہ میں الاسکتا کہونکہ جی جات یہ ہے کہ ایک فرد کے نکل جانے سے اجماع کا انتفا نہیں ہوتا اور نہ ہونا
میں جا ہے۔ جب حضرت ابن عمر بنا آئیا کے سواصحابہ رنگ آئیٹیم کی پوری جماعت (جن میں چند صحابہ کرام وی آئیٹیم ایے
بھی تھے جو یقینا حضرت ابن عمر بنا گئیا سے افضل تھے) نے اذان عثانی کو لے لیا اور اس کو بدعت سبجھ کر اس پر کیر بھی

#### ﴿ مقالات راشد به (محب الله شاه راشد مّ) ﴿ 259 ﴾ اذان عمّاني كي حقيقت ﴿ مقالات راشد به (محب الله شاه راشد مّ) ﴾

نہیں فرمائی اور نہ ہی حضرت عثمان بڑائٹھ پر اس کی وجہ ہے کوئی حرف گیری کی تو صحابہ کرام ٹھٹائٹیہ کا اجماع ثابت ہوگیا اس لیفتل عثمان قطعاً بدعت نہ ہوا۔

بعض حفزات کو بدعت حسنه و بدعت سید کی تفریق پر بھی اعتراض ہان کا کہنا ہے کہ بدعت سب کی سب سید ہی ہے وہ حسنہ بیں ہوسکتی ہم باادب گذارش کریں گے کہ سیدنا عمر فاروق ہو گئی ہمی تو بدعت کی حقیقت سے آگاہ تھے کین انہوں نے با جماعت تر اور استمرار کے ساتھ پر بھی بدعت کا اطلاق کیا تھا لیکن بیر حفزات بھی اس کو بدعت بدعت سیرینہیں سیجھتے ۔خود حضزت عمر ہوالٹی نے بھی ''بدعۃ'' کے ساتھ اس کو ''نعمت'' بھی کہد دیا لیخی بیا تھی بدعت ہے، آ ہے، تی فرمائیں کہ اس کی کیا تو جیہہ ہوگی ؟

بعض بزرگ خفرات جواس بات برمفر بین که ایک فرد کے نکل جانے ہے بھی اجماع منتمی ہوجاتا ہوہ بھی عجیب تاقض میں مبتلا ہیں ایک جانب وہ عثانی اذان کے بارے میں صحابہ فٹی اللہم کی پوری جماعت کے اجماع کو اجماع سلیم نہیں کرتے محض اس لیے کہ اس جماعت سے حضرت ابن عمر وظافی نکل گئے ہیں، لہذا اس ایک فرد کے نکل جانے ہے اجماع ہے بی نہیں تو دوسری جانب یہی بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود والنی کی کیاس فر مان کو کہ ''ہم نے بی کریم مطابق تی کی وفات کے بعد ''السلام علی النبی'' کی بجائے ''السلام علی النبی'' کہنا شروع کہا ،کو صحابہ کرام فٹی افتیم کا اجماع قراروے رہے ہیں۔

حالانکدان الفاظ سے اجماع الصحابہ و گفته کا ثبوت مل رہا ہے۔ اولاً: ''جم نے اس طرح کیا'' سے یہ کسے لازم آتا ہے کہ یہ سب صحابہ کا فعل تھا؟ اور بیہ تلایا جائے کہ'' جم نے'' کی صحابہ و گفته کی پوری جماعت پردلالت ، دلالت ، دلالت ثلاثہ ، مطابقی تضمنی ، التزای ۔ میں سے کوئی دلالت ہے؟

ٹانیا: اجماع کا یہ دعویٰ قطعاً غلط ہے اس لیے کہ سن کبریٰ للبہ بقی میں صحیح سند ہے حضرت عمر فاروق وہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کوتشہد بتایا اور اس میں "السلام علیك ایھا النبی " کے الفاظ بی ہے اسی طرح حضرت ابومویٰ اشعری وہائی نے بھی سنن کبریٰ للبہ بھی اور حدیث کے دوسر ہے کتب میں صحیح سند سے تشہد کے جو الفاظ وارد ہیں ان میں "السلام علیك ایھا النبی" بی ندکور ہے کیا ان دوجلیل القدر صحابیوں وہائی الفاظ وارد ہیں ان میں "السلام علیك ایھا النبی" بی ندکور ہے کیا ان دوجلیل القدر صحابیوں وہائی الماع جانے کے باوجو دبھی آپ کا مزعومہ اجماع ثابت ہے ، درال حالیہ آپ ایک صحابی کے نکل جانے ہے ہی اجماع کا مزعومہ اجماع ثابت ہے ، درال حالیہ آپ ایک صحابی کے نکل جانے ہیں کہ یہ حضرات اپ اس کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں ، پھریہ دور تگی کیوں؟ بلکہ ہم قار کین کرام کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ حضرات اپ اس کے مود پرچار پائی (زیادہ سے زیادہ) صحابہ وہی سند و تصل صحیح السندروایت پیش نہیں کرتے پھر بیا جام کا دعویٰ کہاں تک درست ہے صحابہ وہی است ہے داکران باتوں کے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بیال علم حضرات کے سوچنے کی بات ہے اگران باتوں کے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بیال علم حضرات کے سوچنے کی بات ہے اگران باتوں کے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بیال علم حضرات کے سوچنے کی بات ہے اگران باتوں سے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بیال علم حضرات کے سوچنے کی بات ہے اگران باتوں سے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بیال علم حضرات ابن عمر فیا گھا کے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بعد میں اس کی باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بعد میں اس کی باوجود آپ اس پر بصند ہیں کہ حضرت ابن عمر فیا گھا کے بست ہو ہود آپ اس کی باوجود آپ اس کی بود کی بات ہے اگر ان باتوں کی باوجود آپ اس کی باوجود آپ باوجود آپ اس کی باوجود آپ باوجود آپ باوجود آپ باوجود آپ باوجود آپ باوجود کی باوجود آپ باوجود آپ باوجود آپ باوجود آپ باوجود کیں باوجود آپ ب

<sup>🛈</sup> فتح البارى: ٢/٤/٣.

ر مقالات راشد بدر مب الله شاه راشدي المسالة ال

نکل جانے سے اجماع نہیں ہواتو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم سب اہل النة والجماعة جوبیا عقادر کھتے ہیں کہ "الحمد لله رب العالمین" سے لے کر "من المجنة والناس" سکے قرآن کریم ہی ہے اس پر بھی صحابہ کرام و گاہیہ کا جماع نہیں ہوااس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و النی معود و تین (قبل اعوذ برب الفلق وقبل اعوذ برب الفلق کو قبل اعوذ برب المناس) کو مصحف میں نہیں لکھتے تھے بلکہ ان دوسورتوں کو مصحف سے کو کردیتے تھاس کے شوت میں بہت میں روایات صحیحہ موجود ہیں چنانچہ یہ روایات مند احمد، زوائد مند احمد، ابن حبان ، مستخرج للا ساعیلی ، مستخرج لائی تعیم ، مند حمیدی ، طرانی ، ابن مردویہ اور مسند بزار میں موجود ہیں ، چنانچہ عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں:

((كان عبدالله يحك المعوذتين من مصحفه ويقول انهما ليتا من كتاب الله تبارك و تعالىٰ))

''ابن مسعود بنائنی اپنے مصاحف میں سے ان (دوسورتوں) کومٹاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ بید دونوں اللہ سجانہ د تعالیٰ کی کتاب میں سے نہیں ہیں۔''

بیروایت منداحدا/۱۲۹، طبرانی کبیررقم: ۱۹۵۰، این ابی شیبه ۱۰ ۵۳۸ وغیره میں موجود ہے۔عبدالرحمٰن بن بزید کے علاوہ حضرت ابن مسعود ڈٹائنڈ سے بہی تول علقمہ اور زرین حبیش نے بھی نقل کیا ہے۔ (ابن کثیر۴/۱۷۵۱) بن ابی شیبہ، المطالب العالیہ ۴۰۲/۲۰۰۷ وغیرہ)

علامه بیتی فرماتے ہیں:

((رجال عبدالله رجال الصحيح ورجال الطبراني ثقات)) •

'' کہ عبداللہ بن احمد کے راوی اسلیم کے راوی ہیں اور طبر انی کے روا ۃ بھی ثقہ ہیں۔'' میں میں میلفان سے میں میں میں میں اور میں اور میں اور طبر انی کے روا ۃ بھی ثقہ ہیں۔''

امام بزارنے بھی یہی ار نقل کیا ہے جس کے الفاظ ہیں:

'' یعنی ابن مسعود زخانیو معوفر تین کومصحف سے صاف کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ نبی اکرم ملتے عَیْدِ اللہ و نے ان سے تعوذ یعنی دم کا حکم دیا ہے اور عبداللہ زالٹیو ان کونماز میں نہیں پڑھتے تھے۔''

بدروایت طبرانی میں بھی ہے،علامہ بیٹمی لکھتے ہیں:

((رجالهما ثقات))♥

"طبرانی اور بزار کے راوی ثقه ہیں۔"

• مجمع الزوائد: ٧/ ١٤٩. • المجمع: ٧/ ١٤٩.

#### ے مقالات راشد بید (مبالله ثاوراشدی ) بھی ہے ۔ پھراس روایت کے بعدامام بزار فرماتے ہیں:

((نه يتابع عبدالله احد من الصحابة وقد صح يوسل بي على الله قر أبهما في الصلوة واكتبتا في المصحف" المجمع ايضا)) •

' دحضرت عبداللہ بن مسعود جلائعہ کی کسی بھی صحابی نے موافقت نہیں کی اور نبی منظی میٹا سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ آ ب نے ان دونوں کونماز میں پڑھا ہے اور مصحف میں کھوایا۔''

اس سلسله میں اور بھی روایات ہیں، لیکن اس جگه ان سب کا احصاء مطلوب نہیں، بعض علاء مثلاً امام نووی حضرت ابن مسعود بڑھنئے کی طرف اس انتساب کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن حافظ این حجر مِراتیمہ فرماتے ہیں:

والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل))

''لینی ان روایات صححه میں بغیر دلیل کے اعتراض قابل قبول نہیں۔''

اس طرح علامہ سیوطی نے انقان فی علوم القرآن کے صفحہ ۹ کے پر علامہ نووی کے اس قول کی تردید حافظ ابن حجر نے نقل کی ہے اور اس سے پیشتر صفحہ ۴ مر لکھتے ہیں:

ابن مسعود خالفهٔ کے مصحف میں ۱۱۱ ایک سوبار ہ سورتیں ہیں:

لعض علاء نے ابن مسعود ہلی تیز کی اس بات کی بیتا ویل کی ہے کہ ابن مسعود ہلی تیز نے معود تین کا قرآن میں ہونے سے انکار نہیں کیا جازت کے بغیر ہونے سے انکار نہیں کیا مطخف میں کسنے سے انکار کیاوہ نبی کریم مطنع تیز کی اجازت کے بغیر مصحف میں کسی سورت کو کلھنا صحح نہیں سجھتے تھے اور انہیں اس کی (معوذ تین کے لکھنے کی) اجازت میج نہیں بینی تھی ۔ اس برحافظ ابن حجر کلھتے ہیں:
اور انہیں اس کی (معوذ تین کے لکھنے کی) اجازت نہیں کینی تھی ۔ اس برحافظ ابن حجر کلھتے ہیں:

اس مسئلہ پراگر تفصیلی نگاہ ڈالنی ہوتو ہمارے محترم دوست حصرت مولا نا ارشادالحق صاحب الاثری کی کتاب '' توضیح الکلام'' حصد دوم صفحہ ۲۲ کے آخر سے صفحہ ۲۲ کے مطالعہ فرمائیں۔

بهرحال ان جفرات کے موقف پرتو صحابہ کرام رفخانیہ کااس بات پربھی اجماع نہیں کہ قران مجید میں ۱۱۱ ایک سوچود وسور تیں ہیں۔

حضرت سعد بن عباده وزائفة قببليه خزرج كاسردار، حضرت البوبكر وخانفهٔ كى بيعت محتلف ہے۔ حافظ ابن حجر مِلفته فرماتے ہیں:

المجمع: ٧/ ١٤٩/٠. ١٤٩ فتح البارى: ٨/ ٧٤٣.

((وقصته في تخلفه عن بيعة ابي بكر مشهورة وخرج الى الشام فمات بحوران)) •

"اور حضرت سعد بن عباده وبنائفظ کا حضرت ابو بکر وفائفظ کی بیعت سے تخلف کا قصہ مشہور ہے ( یعنی انہوں نے بیعت نہیں کی تقی ) اور وہ مدینہ سے ہی شام کی طرف چلے گئے اور وہ ہاں حوران میں ان کی وفات ہوئی۔"

اى طرح ما فظابن عبدالبر والله كلهة بين:

((وتخليف سعدبن عبادة بيعة ابى بكر ﷺ وخرج من المدينة ولم ينصرف اليها الى ان مات بحوران من ارض الشام))

''اورسعد بن عبادہ وٹائٹھُڈ ابو بکر وٹائٹھُڈ کی بیعت سے پیچھے رہے اور مدینہ سے نکل گئے اور پھروا پس نہیں آئے حتیٰ کہ شام کی زمین میں حوران کے مقام پروفات یائی۔''

اگر ایک فرد کے نکل جانے سے اجماع منتمی ہوجاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق زمالین کی خلافت پر بھی صحابہ رقی اللہ کا اجماع نہیں ہوا۔ حالانکہ اہل سنت تو اس کے قائل ہیں کہ ابو بکر صدیق زمالین کی خلافت پر صحابہ کرام رقی اللہ کا اجماع ہوگیا تھا۔

یہاں پہنچ کرہم ان حضرات سے عرض کریں گے کہ اگر وہ حضرت ابن مسعود مُقالِمَّهُ کے نکل جانے سے قرآن کریم کے متعلق بھی بیاع قادر کھتے ہیں کہ اس پر بھی صحابہ کرام ڈی نمینیہ کا اجماع نہیں ہوا۔

ای طرح حضرت سعد بن عباد ہ فرائٹیئے کے تخلف ہے بھی آپ یہی نتیجہ لکا لینے کے لیے تیار ہیں ، تو چلوا ذان عثانی کے متعلق بھی یہی فرماتے رہیں کہ اس پر بھی صحابہ کرام وکٹا کشتہ کا جماع نہیں ہوا ایکن اس صورت میں آپ کو میڈی نہیں کہ دوسروں کو بھی اپنے اس موقف کا پابند بنانے کی سعی فرما کیں اور اگر حضرت ابن مسعود وٹولٹیئے کے خروج کے باوجود آپ قرآن کریم پر صحابہ وکٹا گئٹ کے اجماع کے معتد ہیں اور صرف حضرت سعد بن عباد ہوٹا گئٹ کے تخلف سے حضرت ابو بکر وٹائٹی کے اجماع کا اٹکار نہیں کرتے تو از روانصاف بتا ہے کہ صرف ایک حضرت ابن عمر وٹائٹی کے ادان عثانی کے بارے میں بدعت کہنے ہے اجماع صحابہ وکٹا گئٹ انتقاء کی کوئی محقول وجہ ہے؟

بہر کیف ہم یقین رکھتے ہیں کہ اذان عثانی پرصحابہ کرام ڈی انتہم کا اجماع ہو چکا تھا اور جب صحابہ ڈی انتہم کا اجماع ہواتو حجت ہے اوراذان عثمانی بدعت یا احداث فی الدین نہ ہوئی مندوب ومشروع۔

آپ اس برهمل کرنانهیں جاہتے تو نہ سیجے کیکن دوسروں پر تو اس طرح بے تحاشا نکیر نہ فرمائیں اوراس دُھن

الاصابة: ۲/ ۳۰، طبع بیروت.

<sup>2</sup> الاستيعاب على هامش الاصابة: ٢/ ٤٠.

میں حضرت عثان خلیفہ راشد رخالتی وارضاہ کی جانب دبی زبان میں احداث فی الدین کے انتساب سے بھی پر ہیز نہ کریں یہ آپ جیسے الل علم حضرات کے لیے (میر بے نزدیک) قطعی طور پر متاسب نہیں۔

مولا ناعبيدالله صاحب خطالله قبط مين فرمات بين:

"بلاشبه صحابه کرام بیخاتین کا اجماع جمت ہے گراذان عثانی پر صحابه کرام بیخاتین کا اجماع ثابت نہیں ورند حضرت علی فوائیئ ، حضرت عبدالله بن عمر والته علی محلی الله بن عمر والته علی محل الله بن عمر والته علی محل الله بن عمر والته الله علی الله بن عمر والته الله بن عمر والته الله بن عمر والته الله بن الله

یہ اقتباس مولانا جیسے محقق کی شان ہے بمراحل بعید ہے۔ مولانا کی عبارت سے صاف عیال ہے کہ وہ حضرت علی وعبد الله بن عمر وظافیا دونوں کو حضرت عثمان وظافیہ کی اذان کو بدعت ومحدث قرار دینے والے سیحے ہیں، حالا تکہ نہ شخ البانی نے اور نہ ہی حضرت مولاتا نے حضرت علی وظافیہ کا کوئی ایسا قول قل فرمایا ہے جس میں بیہ ہو کہ وہ اذان عثمانی کو بدعت کہتے تھے اگر ایسا کوئی ان کا قول باسندھے موجود ہے تو وہ برائے نوازش ہمیں دکھا کر ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔

اگروہ بالفرض ایسا کہتے تھے تو پھر حضرت عثمان بڑائیڈ پر کمیر کیوں نہ کی؟ دراصل مولانا کا حضرت علی بڑائیڈ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔لیکن نہ کورہ جانب یہ انتشاب محض اس فعل پر بٹی ہے جوتفسیر قرطبی میں حضرت علی بڑائیڈ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔لیکن نہ کورہ بالاصفحات میں ہم بیٹا بت کر آئے ہیں کہ بیاثر ابھی تک فابت نہیں کیا جاسکا۔اس کی کوئی سندا بھی تک تو ہمیں فل نہیں سکی لاہذا ایسی روایت یا ایسے اثر کو تحض بید کیے کر کہ بیا گیا القدر مفسر کی کتاب میں ہم اس براعتا در کھ کر بغیر سندی تحقیق کے اس قبم کا انتشاب کہاں تک شیح ہے یہ فیصلہ اہل علم خود فرما کیں، ایسے معرکة الآراء مسائل برمحض سندی تحقیق کے اس قبر کے اس کی سند پیش کرنی چا ہے تھی اگر اس کی سند حضرت علی زمانش کی جاس اثر صحیح ہوتی تو اس سلسلہ میں انہیں کچھ کہنے کی بلا شبہ گئجائش تھی لیکن آپ د کیور ہے ہیں کہ حضرت علی زمانش کے اس اثر کی کی سند نہیں، مزیداس کے بارے میں نہ کورہ بالاصفحات میں ہم کافی عرض کر آئے ہیں۔

ر ہا حضرت عبداللہ بن عمر فالین تو ان کے بارے میں اپنی گذارشات قارئین کرام کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ امام حسن بصری براضیہ والی روایت میں بے شک"بدعة و محدث کے الفاظ ہیں، کیکن محدثانه اصول پر اس اثر کی سندضعیف ہے۔

اس لیے کہ اس کی سند میں بیٹم بن بشیر ہے اور یہ تیسر ہے مرتبہ کا مدنس ہے۔ ویکھئے'' طبقات المدنسین' للحافظ ابن حجر، اور تیسر ہے مرتبہ کے مدنسین کی روایات جب تک ساع کی تصریح نہ کریں مقبولہ نہیں ہوئیں اور یہاں وہ تصریح ساع نہیں کرتے بلکہ''عن' سے روایت کرتے ہیں ویکھئے المصنف لابس ابی شیبہ، پھرفن رجال کی

## مقالات راشديه (محب الله شاه راشديّ) علي المحتلف المحتل

کتب (التبذیب وغیرہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ 'بیٹم بن بیٹر' کی ولا دت ۴ مایا ۱۰۵ ہجری میں ہوئی اور امام حن بھری برا بھری برائشہ ااا ہجری میں وفات پا گیا تھا لہذا ایسے صغیر بچہ کا امام حن بھری سے ساع ناممکن تو نہیں لیکن بعید ضرور ہا اس وجہ سے بیروایت منقطع ہے اس لیے ضعیف لہذا اس اثر کوتو معرض استدلال میں پیش فرمانا ہی صحیح نہیں، رہا امام زہری تو ان کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:

((فاحدث امیر المومنین عثمان التاذینة الثالثة علی الزوراء لیجتمع الناس)) " پھرامیر المونین عثان بڑائن نے تیسری اذان کو معسرے سے برهایا جوزوراء کے مقام پردی جاتی تھی تاکہ لوگ (خطبہ ونماز) کے لیم مجتمع ہوجائیں۔"

اس اثر میں بھی بدعت کالفظ تو اصلانہیں ہے صرف پیلفظ ہے "فاحدث" ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس بیت کذائیہ کے لیا خاص بیاذان نیا کام تھا اور یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن چونکہ حضرت عثان زمائیہ کا کہ فعل مستبط من النص تھا اور صحابہ نتی آئیہ کا اس پراجماع بھی ہوگیا تھا (کمامر) للبذایہ بدعت سیرے نہ ہوا کی صرف اس بات کو کے کرامام زہری کو بھی اذان عثانی کو بدعت قرار دینے والوں کے زمرہ میں داخل کرنا صحیح نظر نہیں آتا، آپ خود انساف کریا ہے۔

ای طرح امام والا مقام حضرت امام شافتی برانسه کوبھی اذان عثمانی کےخلاف رائے رکھنے والاسمجھنا بھی سہونظر ہے۔خودمولانا موصوف نے (الاعتصام ۱۸ریج الاول ۱۰، قسط دوم صفحہ ۱۵) پر جوامام والا مقام کی عبارت کتاب الام سے نقل فرمائی ہے، اس کی ابتداء میں بیالفاظ ہیں:

((واجب ان يكون الاذان)) الخ

مجھے یہ پیند ہے کہ اذان وجمعہ کے دن اس وقت وہ جائے جب امام منبر وغیرہ پرآ کر بیٹھے اس پرزیا دتی نہ کی جائے۔ الخ

کیاکسی چیز کوزیادہ پسند کرنایا اس کوافضل سمجھنا اس پردال ہے کہ دوسری چیز نا جا کز ہے؟

سی بات کومندوب یامستحب بیجھنے والے کے متعلق بیکہنا سیج ہے کہ وواس دوسری بات کے خلاف رائے قائم کرتا ہے؟

اس کا جواب میں کیا دوں۔ آں جناب ہی اس پر تدبر فرمائیں۔اگرامام موصوف برالٹیہ اس کےخلاف رائے رکھنے والا ہوتا تو اس کے ساتھ تصریح بھی فرماد سیتے کہ اذان عثانی بدعت ونا جائز ہے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں فرمایا ایک چیز کو پسند کرنا دوسری چیز کے تقدم .....کولاز منہیں ہے۔ کہا لایہ خفی

آ کے پھرمولانا امام شافعی نے نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں امام عطاء اس سے انکار کرتا تھا کہ یہ اذان حضرت عثان ہوں نے شروع کی تھی بلکہ اس کو حضرت معاویہ ہوں نئی نے شروع کیا۔لیکن بیاثر بھی ..... حافظ ابن



((وعطاء لم يدرك عثمان لرواية من اثبت ذلك منه مقدمة على انكاره)) . "
"اورعطاء مفرت عثمان بن بن الله عنه عنه منه مقدمة على انكاره)) و"
عثمان بن الله كا بت كرتى بعطاء كا تكار برمقدم ب- تبعا لصاحب المنهل
آ محمولانا موصوف اس بهي عجيب تربات تحريفرمات بين:

لبذاہمارے زدیک اس عبارت (فنبست الامر علی ذلك) كافیح مطلب بیہ كرامام بخارى امام ابوداؤداودامام نسائی ك عبد میں اذان عثانی كوتبول عام ہو گیا تھا۔ 'الاعتصام اس بیج الثانی ، ۱۳۱۹ ہجری صفح ۱۲ کالم ا، دخرت مولانا محترم جسے محقق كواس قتم كى بات قطعى زيب نہيں ديتى اتن بعيد تاويل بلكه تسو جيه الكلام بسما لا يرضى به قائله اس ليے ابنايا جارہا ہے كہ بلا تحقيق حضرت على نوائند كار كومچ تصور فرماليا گيا ہے اوراس طرح صحابہ وَن الله المشتكى

یتاویل قابل توجہ تب ہی بن سکتی تھی، جب بیالفاظ (فنبت الامر علی ذلك) امام بخاری وغیرہ کے ہوتے حالا نکہ ایمانہیں ہے، بیالفاظ یا تو حضرت سائب بن یزید بڑا تھی کے ہیں یا پھرامام زہری کے جیسا کہ حدیث کے سیات سے ظاہر و باہر ہے۔ اور دونوں صورتوں ہیں ان الفاظ کا بیہ مطلب قطعاً صحیح نہیں بن سکتا جیسا کہ اس کی دضاحت ہم پہلے اچھی طرح کر بچے ہیں لہذا بیتا ویل لا یسمن و لا یغنی من جوع کے مترادف ہے۔ اس مللہ میں مولا نا موصوف نے حافظ ابن عبد البرسے امام مالک ولئے کی تصریح بھی نقل فرمائی ہے ان کے الفاظ اس طرح ہیں:

((عن مالك بن انس ان الاذان بين يدى الامام ليس من الامر القديم)) • 
"امام ما لك بن انس سروايت بكراذان جوامام كسامن (منبر كنزديك) وى جاتى بوه وقد يم بات نبيس بكد بعديس اس كاروان يزار''

امام ما لک رسائے میہ بات سی ہے کیونکہ بیسنت کے خلاف ہے۔ چنا نچہ ابودا وَد، طبر انی وغیرہ میں بطریق ابن التی عن الز بری اس صدیث میں بیالفاظ ہیں:

((ان بلالا كان يؤذن على باب المسجد))

'' بیشک حضرت بلال زنائند مسجد کے درواز ہیراذ ان دیا کرتا تھا۔''

<sup>1</sup> فتح الباري ٢ / ٥٠ ٢ .....

عون المعبود.

<sup>🛭</sup> فتح الباري وغيره.

### اذان عناني كي مقالات راشديه (محب الله شاوراشدي ) المنظم المنطق ال

اس طریق میں گوابن آمخی مدلس ہاور روایت 'دعن' ہے کرتا ہے کین ایسی ابن آمخی کی طریق سے امام احمد برائند کے مسند میں زہری ہے یہی روایت موجود ہاوراس میں ابن آمخی ساع کی تقریح کرتا ہے، البذا تدلیس کا شہدند رہا۔ بعض علماء نے بیاعتراض کیا ہے کہ امام احمد برائند کے مسند میں جوابن آمخی کی روایت ہے اس میں آگر چہ ساع کی تقریح موجود ہے لیکن اس مصرح بالسماع روایت میں بیزیادت (علی باب المسجد) موجود نہیں البذا میکل نظر ہے کی تقریح موجود ہے لیکن اس مصرح بالسماع روایت میں بیزیادت (علی باب المسجد) موجود نہیں اور ابن آمخی ہے کی تقریح بھی کر رہا ہے تو بیزیادہ الثقة ہے جودوسری روایات کے منافی نہیں۔

(غورفرمایے) اس لیے بیزیادت مقبول ہوگی۔ کما لا یخفی علی اهل العلم باصول الحدیث بہرحال اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نی کریم مسئی آنے کے عہدمبارک میں بیاذان حفرت بلال رہا ہوئے دروازہ پردیا کرتا تھااور بعد میں بھی بہی دستور ہا۔ اس لیے بعد میں جواس اذان کوامام کے سامنے منبر کے پاس کر دیا گیا تو یہ نیا رواج ہوا قدیم دستور جو مسنون تھا وہ نہ رہا اور حضرت امام مالک ہولئے نے بھی ای برنکیر فرمایا ہے نہ کہ عثانی اذان پر۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بیاذان جو خطبہ کے وقت دی جاتی ہے وہ مجد کے دروازہ پردی جانی چا اور اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بیاذان جو خطبہ کے وقت دی جاتی ہے وہ مجد کے دروازہ پردی جانی چا ہے اور لاؤڈ اس پیکر کے مائیک اسٹینڈ کی وار بیس پیس فٹ بی ہوگی تو آسانی سے بیاذان میجد کے دروازہ پردی جانی ہو ہے معین نہ کر ہام مالک ہولئے کے اس ارشاد میں فیسما نحن فید کے متعلق کے بھی نہیں ہے اور جو بھے ہے وہ موضوع بحث نہیں ، حضرت مولانا نے امام ابن الحجاج کی تحقیق بھی ''عون المعبود'' کے بین فرمائی ہے:

((ان السنة في اذان البحمعة اذا صعد الامام على المنبر ان يكون المؤذن على المنار في كان على عهد النبي في وابس بكر وعمرو صدرا لامن خلافة عثمان في المسجد بين يدى الخطيب بدعة))

"بیشک سنت جمعه کی اذان جب امام منبر پرچ در بینے بیے کہ موذن کومنار (بلندمقام) پر ہونا چاہیے اسی طرح نبی اکرم مطنع آیا ابو بکر ، عمر اور عثمان دی انتخاصہ کی ابتداء خلافت میں تھا۔ ۔۔۔۔۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم مطنع آیا کی سنت کا اتباع اولی و بہتر ہے کیونکہ بیا طاہر ہو چکا ہے کہ (جمعہ کے دن) مسجد میں خطیب کے سامنے (منبر کے فزدیک) اذان دینا بدعت ہے۔''

قار کین کرام! آپ ملاحظہ فرما کیں کہ اس عبارت میں بھی خطیب کے سامنے معجد کے اندراؤان دینے کو برمت کہا گیا ہے نہ کہ اذان عثمانی کومطلقا۔ (فاین هذا مما نحن فیه؟)

پھر نی اکرم مصفین کی سنت ہمی اشارہ ای طف ہے کیونکہ ابتداءعبارت میں سیموجود ہے کہ نی

#### مقالات راشديه (محبالله شادراشديّ) ﷺ ﴿ 267 ﴾ اذان عثاني كاحقيقت

اریم مطاق کے عبد مبارک میں مؤون منار (بلند مقام) پراذان دیتا تھا،اس میں بھی اذان عثانی کے متعلق کچھ افران عثانی کے متعلق کچھ اولی کہا ہے اور خلاف اولی ہونے سے بیک لازم آتا ہے کہ دہ بدعت بھی ہے، اب بھی اس پرغور فرمائیں۔ اس طرح حضرت مولا ناشس الحق ڈیانوی کی عبارت جوعون المعبود سے نقل فرمائی گئی ہاس سے بھی واضح ہے کہا تکاراذان کا خطیب کے بالکل نزدیک مسجد میں دینے پر ہے نہ کہ مطلق اذان عثانی پر اربیز ریجٹ نہیں۔

مزیدعلامه البانی ، احرمجرشا کرمرحوم وغیره دورحاضر کے علاء کی عبارات کودوتین بارد ہرایا گیا ہے ال پرخامہ فرمائی کر کے بات کوطول دینانہیں چا ہتا صرف اتناع ض کردینا کافی سمجھتا ہوں کہ " ھسم رجسال ونسست جال والامر بیننا وبینہم سسجال"

بہر حال جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے تو حضرت مولانا عبیداللد حظائد نے اس سلسلہ میں کوئی الیم ناطع اطمینان پخش دلیل پیش نہیں فرمائی جس سے ان کی ' دوئوئ ' بربمن ہوکر ہمارے سائے آجا تا صرف ادھرادھر کی عبارات نقل فرمائی گئی ہیں جوقطعا قاطع نزاع نہیں بن سکتیں۔ یہ بھی فرمایا جارہا ہے کہ افدان عثانی ایک ہنگا می صورت می ۔ جومدینہ کی آبادی بڑھ جانے ، منازل کے دور ہوجانے ادر لوگوں کی کثرت کی وجہ سے بڑھائی گئی کیونکہ پہلی اذان لوگوں کی آبادیاں اور ہوجانے کی وجہ سے سائی نہیں دیتی تھی اس لیے دور سے آتے آتے ان سے پہلے نماز ہوجاتی چونکہ بیضرورت اب باتی نہیں رہی اس لیے اب اس کوئم ہوجانا چاہیے۔

#### السلسله مين جماري معروضات:

ا۔ یہ سلم ہے کہ بیاذان شروع تو لوگوں کی کثرت اور مجد نبوی سے لوگوں کی آباد یوں کا دور ہوجانے کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن بعد میں بید بات سب اسلامیہ شہروں میں، صحابہ نگی تغییر کے دور ہی میں رواج پاگئی جس پر "فنست الامر علی ذلك" کے الفاظ وضاحت سے دلالت کررہے ہیں۔ مولا نامحترم نے ان الفاظ کا جو مطلب بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیتا ویل یہاں نہیں چل سکتی، حدیث کا سیاق اس سے اباء کرتا ہے۔

### مقالات راشد بيه (مب الله شاه راشد گا) ﷺ ﴿ 268 ﴾ اذان عناني كي حقيفت ﴿ مقالات راشد بيه (مب الله شاه راشد گا)

فرمانا علام مخفقین کی شان سے بعید ہے، پھراس پر بیسوال بھی وار دہوتا ہے کہ جب اس سلسلہ میں وہ حضرت عثان فڑائنڈ سے متفق نہیں متصانو ان کو کیوں اس سے رو کئے کی کوشش نہیں فرمائی، حالا کلہ حضرت عمر فاروق بڑی تیا ج بارعب خلیفہ کو بھی دیوانیے عورت کورجم کرانے سے روک لیا؟

پھراگر کسی وجہ سے دہ یفریضہ بجالانہ سکے تواپی دور حکومت میں صرف کونی ہی کواس بدعت (علمی زعم کہ) ہے کیوں نجات ولائی حالا تکہ مدینہ منورہ زیادہ مستق تھا اس بات کا کیونکہ وہ بھی ان کی قلم رومیں شامل تھا؟

کیامہ پینمنورہ کواس اذان عثانی سے نجات دلانے کے اقد اسے وہ ڈرتے تھے؟ اورا گرڈرتے تھے تو کیوں اور کس سے ان سب سوالات کے حل کیے بغیریات نہیں بن سکتی۔

لیعنی جب او ان عثمانی کو قبول عام نه ہوسکا جلیل القدر صحابہ اس سے متفق نه ہوئے اور اس احداث کو انہوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ اس لیے اس کوعملا بند بھی کرا دیا تو حضرت عثمان بڑائنڈ کو اس احداث کی کیا ضرورت پڑی تھی دراں حالیہ اس ہنگامی مقصد کے لیے متبادل صورتیں موجود تھیں؟

مثلاً وہ لوگوں کو جمع کر کے سمجھا دیتے کہ وہ جمعہ کے دن زوال سے پیشتر ہی اپنی آبادیوں سے نکل کرمبجد کی طرف روانہ ہوجا کیں جیسے ہی زوال ہوا اور از ان شروع ہوجائے تو وہ ابتداء ہی سے خطبہ کا استماع بھی کر سکیں اور نماز میں بھی شامل ہوجا کیں وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے مطاع الا مرتوشے ہی ان کے اس تاکیدی امر میں اکثر لوگ تو خطبہ ونماز جمعہ کو آسانی سے پالیتے ہاں جو دینی شعاروں کی اوا کیگی میں کا ہل ہوتے ہیں ان کے کوئی بات کارگرنہیں ہوسکتی ۔ یا پھر لوگوں کو نبی کریم مین ہوئی ہے کہ ان وہ اوا دیث سیحہ جن میں پہلی گھڑیوں میں آنے کا ثواب و فضائل ندکورہ ہوسکتی ۔ یا پھر لوگوں کو نبی کریم مین ہوئی گھڑیوں میں ہوسکتی ہوسکتی ہو ہوں کہ کی دورہ بھی یہ ہوگای صورت ہوں ہوسکتی تھی پھر بلاوجہ اس احداث کی کون سی یہ جوازتھی ؟ اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان متبادلہ صور چوڑ

کراذان کا آغاز کرنااورلوگوں (صحابہ نگالیہ) کاان پرنکیرنہ کرنا کہ اس پران کا جماع ہوجانااس حقیقت کا واضح بوت ہے کہ اذان عثانی نبی کریم ملطے آتی گئیہ کی کسنت سے مستد طبھی اور جمیع صحابہ نے بھی اس کواصول شرعیہ کے ماتحت ادر شرکی تقاضوں کو پوزا کرنے کا تصور فر ما کراس پراجماع کرلیا یعنی انہوں نے سمجھا کہ دوسری سے زیادہ یہ اذان شرکی تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے لہٰذااس کو ہی اختیار کرلیا گیا اور یہ مقبول عام وخاص ہوگئی (یا در ہے کہ حضرت علی زیالہ شرکی تقاضوں کو بیرا کر حضرت علی زیانہ ہے کہ معارض موالی ناصاحب پیش فرمار ہے ہیں ابھی تک ثابت نہیں ہوا)

یه کهنا بھی صحیح نہیں کہاب میضرورت باقی نہیں رہی۔

لوگ جمعہ کے دن پہلی گھڑ ہوں میں آنے کے شاکق ہوتے ہیں، تو خطبہ کے وقت والی مسنون اذان ہے بھی کانی پہلے آجاتے ہیں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے بعض کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار میں محروف رہتے ہیں حتی کہ جب پہ خطبہ کی اذان سنتے ہیں تب اٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں پھراس وقت بین پختے ہیں کہ خطبہ قریب الاختیام ہوتا ہے یا اگر نی کریم مطفی تیا ہے ارشاد کے مطابق کہ (خطبہ چھوٹا کرنا نماز لمبی کرنا آدی کی دخطبہ قریب الاختیام ہوتا ہے یا اگر نی کریم مطفی تیا ہے تہ خطبہ ساراہی ان لوگوں سے فوت ہوجاتا ہے بلکہ بھی تو نماز کی فقاہت کی علامت ہے ) خطیب خطبہ تھوڑ اگر تا ہے قو خطبہ ساراہی ان لوگوں سے فوت ہوجاتا ہے بلکہ بھی تو نماز کی بھی آخری رکعت میں آ کر جمعہ اور اگر اوبار کو طال رون کی طلب سے کہ چندگا دُن میں ایک گاؤں میں ایک گاؤں میں آگر جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے اذان سے قبل اپنے کاروبار کو طال رزق کی طلب سے متع نہیں فرمایا لہٰذا یہ لوگ اوان وقت پیشر آنے والے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب اگر ای خطبہ والی اذان پراکھا ء کی جاتی ہوتی ہوتی ہے۔ اب اگر ای خطبہ والی اذان پراکھا ء کی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اب اگر ای خطبہ والی اذان پراکھا ء کی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اب اگر ہیں کی وقت آگر شامل ہوں کے یہ بات میرے کہنی نہیں ہرا کی جان سکتا ہوں کے یہ بات میرے کہنی نہیں ہرا کی جان سکتا ہے۔

بہرحال! صحابہ کرام وی شختہ نے سمجھ لیا کہ بیضرورت جواس وقت لاحق ہوئی ہے اور ائندہ زیانہ میں بھی لاحق ہوگی شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کے لیے بیاذان ہی انسب واولی ہے نہ کہ کوئی اور متبادل صورت اس لیے انہوں نے اس اضافہ پرنگیر نہ فرمائی بلکہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عثمان ہو ہوئی ہے موافقت کرلی اور بیاذان سب اسلامیہ شہروں میں نابت و قائم ہوگی۔

۳۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اذان عثانی اور خطبہ کے وقت کی اذان کے درمیان تھوڑ اساوقت تھااس میں بھی مبد نہ ہے اگراییا ہوتا تو جس مقصد کے لیے اس کا آغاز ہواوہ قطعاً پورا نہ ہوسکتا تھا۔ یعنی مثلاً اگراذان عثانی اوراذان خطبہ کے درم ان چاریا پانچ منٹ کا ہی وقفہ تھا تو آپ ہی بتا کیں اس طرح وہ لوگ جن کے اعلان کے لیے اس اذان کا آغاز دو کیوکر ابتداء خطبہ میں پہنچ سکتے تھے؟ وہ اڑکر تو آئییں سکتے تھے پھراس اضافہ سے فائدہ؟

بلکدان دونوں اذانوں میں نصف گھنٹہ یا ہیں پچیس منٹ کاوقفہ ہوتا ہوگا یا ہونا چاہیے تا کہ جس غرض کے پیش نظراس کا آغاز ہواوہ بوجہ اتم پورا ہو سکے۔ یہ بھی اس طرح ہے جس طرح ہمارے اہل حدیث علا صحح حدیث کے ان الفاظ (ان ینزل هذا ویر قبی هذا) کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مبالغہ ہے۔

ایک کے اترنے دوسرے کے چڑھنے کے درمیان کم از کم پندرہ منٹ تو ہونے چاہئیں اگرا تناو تغییروگا تولوگ اذان عثانی سن کر چلنے کی تیاری کریں گے تو آسانی کے ساتھ خطبہ کے وقت جواذان ہوگی اس کو پالیں گے یازیادہ سے زیادہ خطبہ کی ابتدا ہی میں آجائیں گے اس طرح خطبہ کا استماع بھی کما حقدان کومیسر ہوگا اور نماز بھی بوجہ انم جماعت کے ساتھ مل جائے گی۔

خلاصہ کلام اگر شخندے ول سے اس مسئلہ پرغور وند بر کیا جائے اور عدل وانصاف کا دامن تھا م لیا جائے تو مانا پڑے گا کہ عثانی اذان کی اس وقت بھی ضرورت ہے اگر میہ چیز .....، ہی فضول اور غیر ضروری بلکہ بدعت سیے ہوتی تو صحابہ ڈگانگٹ کے بہترین عہد میں اس کو می قبول عام وخاص ہر گرخ حاصل نہ ہوتا اور نہ ہی اللہ سجانہ و تعالیٰ اس اذان عثانی کواس وقت کے پورے بلا داسلامیہ میں رواج پا جانے اور ثابت رہ جانے کی سعادت مرحمت فرما تا اور ابھی صحابہ کرام نگانگت جیسی خیرامت کے بابر کت عہد میں۔

بعض حضرات بي بھى فرماتے ہيں كەحضرت عمّان دخائيئو نے توبياذان ..... پردینے كا امر فرمايا تھا آپ اگران كىسنت برغمل كرنا چاہتے ہيں تو آپ كوبھى باہركى بلند جگە پريياذان ديني چاہيے۔

ان حفرات کی خدمت میں بااوب یے گذارش ہے کہ اذان عثانی کوچھوڑ ہے خود آپ حفرات نے بھی دور کی اذانوں کے سلسلہ میں خود نی کریم منظی کی آئے ہے عہد مبارک کی سنت بالکلیہ ترک کر دی ہے مسیح حدیث میں جو یہ الفاظ وارد ہیں کہ (ان یسنول هذا و یرقی هذا) اس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ رسالت مآب منظی آئے ہے نوانے میں اذان بھی اور نجی جگہ پردی جاتی تھی لیکن آپ حضرات نے اس سنت کو بالکلیہ ترک کر کے معجد میں بی رکھے ہوئے لا وَڈ المبیکر کے مائیک اسٹینڈ کے سامنے دینی شروع کر رکھی ہے ادھر تو آپ اتن است کے بارے میں ہم پر مواخذہ فرماتے ہیں لیکن خوداگر اللہ سجانہ وتعالی کے رسول منظی آئے ہم کی سنت جگدا کیک دوسری صورت اختیار فرمالیں ، تو آپ پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ باللہ جب

خودرانضیحت دیگرال رانصیحت! بیکیما قول عمل کا تضاد آپ نے اپنار کھا ہے۔ پھر ہمارے بیم ہربان یہی جواب دستے ہیں کہ کی بلند مکان پر چڑھ کراذان دیٹا اس لیے تھا کہ آواز دور تک پہنچ سکے، چونکہ بیضرورت اب آلہ مکم ہ الصوت نے پوری کردی ہے اس لیے بلند مکان پر صعود ونزول کی ضرورت باقی نہ رہی لیکن دوسروں پر بے تحاثا الصوت نے پوری کردی ہے اس لیے بلند مکان پر صعود ونزول کی ضرورت باقی نہ رہی لیکن دوسروں پر بے تحاثا اعتراض کرتے ہوئے آئیں بیدنیال بھی نہیں آتا کہ دوسرے بھی بعینے یہی جواب دے سکتے ہیں کیوں؟ محض اس لیے

## اذان مثاني كا حقات الدراشدي (مجالله شاه راشدي ) المجالي المجالله المجالية ا

كدوسرول يعدل وانصاف آج كل قليل كالمعدوم جو كيا ب فالى الله المشتكى

ہاں بایں ہمہ ہم اللہ سجانہ وتعالی کے رسول مطنع آئے ہمی کسنت کا بھی کسی حد تک لحاظ کرتے ہیں ہینی نبی سنتے آئے ہ دور مبارک میں خطبہ کے وقت جواذان دی جاتی تھی وہ سجد کے دروازہ پر دی جاتی تھی۔ (کسما مسر مفصلا) ای طرح ہم بھی اسی اذان کو مبحد کے دروازہ کے پاس دلواتے ہیں اس طرح کہ مائیک اسٹینڈ کی واریاتی کمی لگائی جاتی ہے جو مائیک اسٹینڈ دروازہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح کچھ نت چھسنت پھل ہوجا تا ہے۔

خلاصہ کلام! ہمارے نزدیک اذان عثانی پر صخابہ کرام تھ کا ہمائے ہو چکا ہے اورا جماع صحابہ جبت ہے اس اجماع کے خلاف جو کھے کہا گیا ہے یا کہا جارہا ہے اس کا جواب اللہ سجانہ وتعالی کی تو فتی سے باتفضیل ند کور ہو چکا۔ اور یہ کہ حضرت عثمان بڑا تین کا میعل مستبطم من العص ہے۔ ان کا اجتہا دوا سنباط صحیح تھا اور شرعی تقاضوں کے مطابق۔ اس لیے صحابہ تھ کہ تین ہیں سے کسی نے ان پر اس وجہ سے حرف گیری نہیں کی جیسا کہ ''فلم یعب الناس ذلك علیه " کے الفاظ اس پر دال ہیں اور حضرت عثمان بڑا تین کے اس تعلی کے آعاز کے بعد یمل اس وقت کے پورے عالم اسلام میں مروج ہو کہ ثابت و قائم ہو گیا بعد کے خلفاء میں سے بھی کسی نے اس کو بند نہیں کیا اس سلسلہ میں جو اثر حضرت ابن عمر فرالٹیز کا جانب منسوب ہو وہ بسند ہے البندا کسی اعتباء کے قابل نہیں صرف حضرت ابن عمر فرالٹیز کا از ان عثمانی کو بدعت کہنا اگر بدعت سیر پر محمول بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ اجماع کے وقوع میں خلل انداز از ان عثانی کو بدعت کہنا اگر بدعت سیر پر محمول بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ اجماع کے وقوع میں خلل انداز منبیں۔ کہا مر تفصیله

ان وجوہ کی بناء پراذان عثانی مندوب ومشروع پہلے بھی تھی اوراب بھی مندوب ومشروع ہے۔ جواس پر ممل پیرانہیں ہیں،ان کے متعلق بھی ہم پر تہنیں کہتے۔ ہرا یک اپنا علم اور شیح اجتہاد کے اتباع کا ملاّف ہے اگر ہم سب کی نیات شیحہ ہیں تو ہرایک کواپنے اجتہاد پراجر بہر حال ملے گاان شاء اللہ تعالی اگر اجتہاد شیح وصواب ہوا تو دواجر ورندا یک اجر تو ہر حال میں ملے گا۔اور یہ کہ اس اذان عثانی کی اس وقت بھی معقول ضرورت ہے اس لیے ہم نہ دینے سے دینے کو بہر حال بہتر واولی سیحتے ہیں۔

ان سب کا جواب بعون الله سبحانه و تعالی و حسن توفیقه ہم مذکورہ بالاصفحات میں پیش کر پچنے ہیں قار کین کرام بنظر عدل وانصاف اورغور و تدبر کے ساتھ ان کو ملاحظہ فر ما کیں اگر آہیں مجھے غلطی سرز دہوئی ہوتو مجھے اس پر متنبہ فر ما کیں ، ہیں ان کامشکورمر ہون منت رہوں گا۔

هذا وان ماكتبة فى هذه الاوراق ان كان صوابا فمن الله سبحانه و تعالى ومن عونه و خسن توفيقه ومنه و كرمه وفضله وعظيم احسانه فله الحمد وله الشكرو ان كان غير ذلك فمنى ومن نفسى والله يقول الحق وهو يهدى

## مقالات راشديه (مبالله شاه راشديّ) ﴿ 272 ﴿ اذ ان عَبَاني كَ حقيقت

السبيل فاستله ان يغفرلى خطاياى وذنوبى كلها وان يلهمنى رشدى ويعيذنى من شر نفسى وهو على كل شيء قدير وبالاجابة جديد، والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات و على سيدنا محمدنا نبى الرحمة ورحمة للعالمين ازكى الصلوت والتسليمات وعلى آله واصحابه وازواجه المعلموات الى يوم يفوز المومنون الذين عملوا الصالحات برضوان من الله وبنعيم مقيم ولم تبق للكفار والمنافقين الاالحسرات.

وانا احقر العباد ابو القاسم محب الله شاه عفا الله عنه ۱۳۱۰هجری ۱۹/۱۲/۸۹

0000

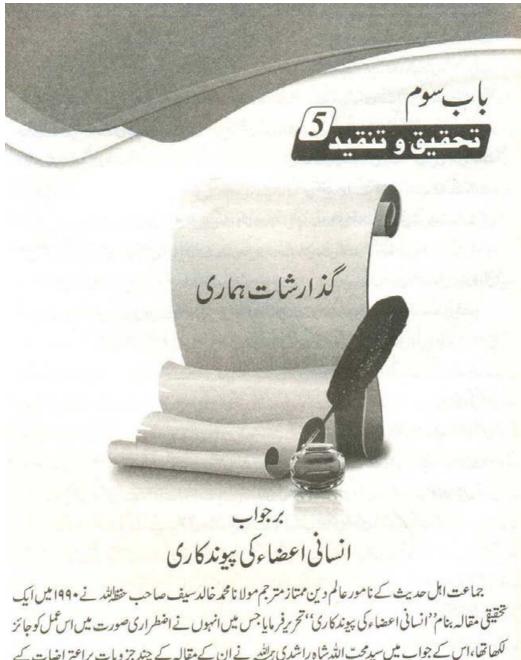

جماعت اہل حدیث کے نامور عالم دین متازمتر جم مولا نامجم خالدسیف صاحب حظاللہ نے ۱۹۹۰ میں ایک حقیقی مقالہ بنام' انسانی اعضاء کی پیوند کاری' تحریفر مایا جس میں انہوں نے اضطراری صورت میں اس عمل کو جائز کھا تھا، اس کے جواب میں سیدمحت اللہ شاہ راشدی جراللہ نے ان کے مقالہ کے چند جز ویات پراعتر اضات کیے جو کہ ایک مقالہ کی صورت اختیار کر گئے، جس کا نام انہوں نے '' گذارشات ہماری برجواب انسانی اعضاء کی بیوند کاری' آپ نے اپنے مکالے میں اعضاء کی بیوند کوغیر جائز فعل (عمل) قرار دیا۔ نیز بید دونوں مقالے بیوند کاری علی میں شائع بھی ہو چکے ہیں۔ (الاز ہری)

## مقالات راشديه (مب الدشاه راشدي) ﷺ 274 ﷺ انساني اعضاء کي بيوند کاري کاتھم

ہفت روزہ''الاعتصام'' میں مولا نامحہ خالد سیف کا مقالہ نظر سے گذرا۔ ان کے اس پورے مقالہ کا تقیدی جائزہ لینا میرامقصد نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پوزیش میں ہوں کہ ان کے اس مقالہ کا تفصیلی جائزہ لیسکوں، یہ معاملہ میں دوسر ہے علماء وفضلاء پر چھوڑتا ہوں۔ میں صرف اس مقالہ کی چند باتوں کے متعلق اپنی گذارشات پش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے محض اصلاح مطلوب ہے نہ کہ محض تقید برائے تنقید یا مبحث برائے مبحث۔ لہذا قار کمین حضرات اور خود مقالہ نگار بھی میری ان گذارشات کا اسی جذبه اور اسی مقصد کی روشنی میں مطالعہ فر ما کیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو جھے ان پر مطلع فر مایا جائے۔ میں ان کا از حدم منون ہوں گا۔ (شاہ صاحب)

فاضل مقالہ نگاری پوری تحری کی بناء اگر غور سے کام لیا جائے اس بات پر ہے کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری ایک ضرورت باورضرورت كي وجه معظور چربهي جائز بوجاتى ب-(الضرورات تبيح المحظورات) اورانہوں نے جوامثلہ پیش فرمائی ہیں وہ سب اس محور کے گردگھوتی نظر آتی ہیں کیکن کوئی نا جائز یا حرام چیز کسی اضطراری حالت میں جائز ہوجاتی ہے تو اس کا بیمطلب کس طرح ہوگا کہ اس ضرورت کے تو قع یا اندیشہ سے اس چیز یافغل وغیرہ کو جائز بنا کرعام طور پراس کی کھلی چھٹی دے دی جائے۔ یہی چیز ہے جو فاضل مقالہ نگار کی تحریر سے واضح طور پرمترشح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یا دوسرے مما لک میں کوئی اندھے پن کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح مردار کھانے کی اضطراری حالت اتنی نا دراور تلیل ہے کہ وہ کالمعد وم (نہونے کے برابر) ہے۔ اندھاین کامعالمہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ صرف ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں نابینا مرد اور خواتین موجود ہیں تو کیا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیفتوی صادر کیا جائے گا کہ اب جوبھی آ دی جارے ملک میں مرے، اس کی آ تکھیں نکال لینی جاہئیں اوران کو بلڈ بنکوں کی طرح محفوظ کیا جائے۔اوراس طرح جتنے اندھے ہیں اور جوآ گے ا ندھے ہو جا ئیں ان کوان آئکھوں کی پیوند کاری کر کے نابینا سے بینا بنا دیا جائے۔اوراس فتو کی کو جو فاضل مقالہ نگاروں اور ان جیسے دوسر نے فضلاء نے صادر فرمائے ہیں۔ان کو حکومت کی طرف سے بھی قانونی تحفظ عنایت فرمایا جائے تا کہ جیسے ہی ملک کے طول وعرض میں کوئی آ دی جاں بلب ہو، اس کے سر ہانے سرجن صاحبان سرجیکل آ پریشن (Swarical Operation) کے آلات لے کرآ دھمکیس اور جیسے بی اس کی روح قفس عضری سے یرواز کرجائے یاس بھل جراحی شروع کردیں۔اس طرح بے شار آئکھیں جع ہوجائیں گی اور نابینالوگ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے لیکن بات سہیں تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ سلسلہ آ کے چلا جاتا ہے، سائنسی تجربات اور تحقیقات کا سلسلہ روز بروز تر تی پذیر ہے اور یہ پیوندکاری کا معاملہ صرف آ تکھوں تک ہی محدود کیوں ہو بلکہ دوسر ہے اعضاء کی قطع و ہرید بھی اسی پیوند کاری کے لیے جائز ماننی پڑے گی ، بلکہ مقالہ نگارصا حب تو ایک زندہ آ دی

مقالات داشدىيە (ئىبناللەشاەرائىدى) كىلىم ئىلىم ئالىلىم ئالىلىم

کے دوگر دوں میں سے ایک گر دہ کوٹمل جراحی ہے نکال لینے کے جائز ہونے کے حق میں ہیں۔ حالا نکہ قدرت نے انسانی جسم میں جو کچھ رکھاہے وہ بے حد ضروری ہے ،کسی عضو کو فضول یا بے مصرف یا ضرورت سے زائد ہرگز ہر گز قرار نہیں دیا جاسکتا، اگرایک زندہ آ دمی کے دوگردوں میں ہے عمل جراحی کے ذریعے ایک گردہ نکال کرکسی ایسے آ دمی میں لگا دیا جائے جس کے دونوں گردے بے کار ہوگئے ہیں تو وہ تونی الحال ممکن ہے کہ پچھوفت کے لیے زندہ رہ سکے لیکن فرض سیجئے کہ جس آ دمی کے دوگر دوں میں ہے ایک نکال لیا گیا تھا۔اس کا دوسرا گردہ بھی خراب ہوجائے تو بتایا جائے کہ اب یہ بے حیارا جس نے اتنی قربانی دی وہ کہاں جائے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ ایک نا کارہ آ دمی کو بچانے کے لیے ایک اجھے بھلے اور زندہ آ دمی کونا کارہ بنادیا جائے۔ خبریہ توشمنی بات بھی ۔عرض بیرکر رہا تھا کہ اس بیوند کاری کاسلسله صرف آنکھوں تک ہی کیوں محدود ہو بلکہ دوسرے اعضاء کوبھی اس کسٹ میں شامل کر دیا جائے۔ مثلاً ایک جوان آ دی ہے اس نے تازہ شادی کی ہے۔ اتفاق سے کس حادثہ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کے اعضائے تناسل کث جاتے ہیں یا پھر بہت سے لوگوں کو بہت سی مہلک اور گھنا ونی جنسی پیاریاں لاحق موجاتی ہیں۔جن کی وجہ سے ان کے اعضائے تناسل بالکل ہے کار ہوجاتے ہیں اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے تک کے قابل نہیں رہتے اور میرے علم میں بدیات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے مجھے واسطہ بڑا ہے انہوں نے ان تباہ کن امراض سے نجات کے لیے علاج ومعالجہ کے ذریعے بھی اپنی وسعت کی حد تک یوری کوشش کی لیکن وہ شفایا ب نہ ہو سکے۔اس حالت میں کچھلوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے اور وہ کسی الیی بات پراقد امنہیں کرتے جواللہ سجانہ وتعالیٰ کی ناراضکی کاموجب بنے اور آخرت کے عذاب عظیم سے ان کودو چار ہونا پڑے لیکن وہ زندگی ایے گذارر ہے ہیں کہ ہروقت موت کی راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ان کوموت آئے اوروہ اس انتہا کی بدترین دہنی کوفت سے نجات یا کیں لیکن جن لوگوں کو اللہ سجانہ و تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔

ایسے واقعات بھی نے پڑھے گئے ہیں تو کیا بیرمناسب نہ ہوگا کہ کسی اچھے بھلے صحت مند آ دمی کے (جب وہ مر جائے ) اعضاء تناسل کا کے کر حفوظ کر دیئے جائیں اور جب مذکورہ تنم کے لوگوں میں سے کوئی اس کا حاجت مند آ جائے تو اس نا کارہ آ دمی کو وہ اعضائے تناسل عمل جراحی کے ذریعے سے چسپاں کر دیئے جائیں تا کہ وہ بقیہ زندگی کوئسی حد تک خوشگوار بنا سکے کیا ہے بات فاضل مقالہ نگار کی پیش کر وہ دلیل سے مطابقت نہیں رکھتی ؟ انصاف مطلوب ہے۔

پھر ہم ایک قدم آگے اٹھا کریہ کہنے کی بھی جرأت کرتے ہیں کہ مردہ مخص اپنے اعضاء سے فاکدہ اٹھانے سے معذور ہے۔ ان کے اعضاء اس وفت ان کے کسی مصرف کے نہیں ہیں تو کیوں نہ بیہ قانون بنا دیا جائے کہ جو بھی مردہ ہوا گراس کے ورثا حائل یا مانع نہ ہوں تو اس کے سب اچھے اور سیح اعضاء سر جیکل آپریشن کے ذریعہ مردہ کے

### انسانی اعضاء کی پیوندکاری کا تھے کی انسانی اعضاء کی پیوندکاری کا تھے گئے مقالات راشد میر (مب الله شاہ راشد کی کی سیکھی کے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کا تھی

جہم سے نکال کر محفوظ کر و سے جائیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں باز واور ٹانگ کئے ناک کئے، کان کئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ موجود ہیں، تو مردوں کے اعضاء ان معذور کو لے لنگڑ ہے لوگوں کے کام آ جائیں گے۔ مانا کہ مردہ کے اعضاء کا ٹنا ' بہتیہ ' ہے لیکن بقول فاضل مقالہ نگار ہے احف البلیتین ہے کیونکہ مردہ کے بیاعضاء اب ان کے کام میں تو آئیں گے نہیں لیکن دوسر بے زندہ لوگ ان کے اعضاء کی پیوندکاری سے خود کئی یا بالکل نکارہ زندگی گذار نے سے نجات پاجائیں گے اور اس لحاظ سے بی یقینا احف البلیتین ہوگی اور اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی خود کئی وغیرہ یقینا بلیتہ کبری ہے۔ اب آگر بیسلسلہ اس طرح چل نکلے اور ہمارے علماء وفضلاء ان کے جواز کے فتو کو سے شروع کردیں تو فرما ہے کہ پھرمردوں کا کیا حشر ہوگا؟

اس کے کارآ مداعضاء تو سب کے سب کا ان دیے گئے باتی کیا بچنا ہے جس کی تجہیز ، تنفین اور تدفین کی زخمت اٹھائی جائے اور اس صورت میں آپ فرمائیں کہ نبی کریم مشیقاتی کا بیدارشاد عالی جو صحیح حدیث (سنن ابی داؤد وغیرہ) میں وار دہے کہ: (کسر عظم المدیت ککسرہ حیا) کا مطلب آخر کیا ہوگا۔ اس کی غرض وغایت کیا ہوگی؟ کیا یہ بالکلیہ۔معاذ اللہ ہے کار نہیں بن جاتا؟ جب آئی ضروریات ہوں اور کسی مردہ کو بھی اس طریقہ کار پڑمل پر ابونے کی صورت میں تحفظ عاصل نہ ہوتو عالم بدئن رسالت مآب مشیقاتی کا یہ فرمان مبارک کسی کام کانہیں رہتا کیونکہ یہاں کسی اتفاقی برسوں کے بعد کوئی نابینا رونمانہیں ہوتا تا کہ اس کی حیثیت اور اس کے کار آ مدخواص وعوام ہونے کی وجہ سے کسی ایک مردہ کی آئی کسی نکال کر اس میں ٹائک دی جائیں بلکہ یہاں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تا بینالوگ رہتے ہیں۔ ان سب کائ تص کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں مردوں کی آئی کسی بادوں کریم مشیقاتی ہے کہاروں مردوں کی آئی کسی کریم مشیقاتی کے کئی فرمان کو ہے کاریافنول کہنے کی جرائے کرے مشیقاتی کے کئی فرمان کو ہے کاریافنول کئے کی جرائے کریم مشیقاتی کے کئی فرمان کو ہے کاریافنول کئے کی جرائے کریم مشیقاتی کے کئی فرمان کو ہے کاریافنول کئے کی جرائے کرے کئی فرمان کو ہے کاریافنول کئے کی جرائے کے کئی میں کھورا کے د

انسانی اعضاء کی قطع و برید کی حرمت کا سبب کچھ بھی ہواور بقول فاضل مقالہ نگاروہ انسانی کرامت کی وجہ سے ہوگر ہولیکن جب اللہ بجانہ جو تعلی کے رسول مَالِينا نے اس سے منع فرمادیا تو وجہ کچھ بھی ہووہ اپنی اخذ کردہ وجہ سے ہرگز جائز نہیں ہوسکتا۔ حدیث مبارک میں یہ کہاں ہے کہ اس کی قطع و بر بیصر ف دشمنی یا انتقام کی وجہ سے نہ کی جائے۔ ہاں اگر کسی دوسر کے بھلائی کے لیے کی جائے تو جائز ہے؟ یہاں تو تھم عام ہے اور ہماوشا کو بیت نہیں پہنچتا کہ اس کواپنے ذاتی رجی نات اور ان اشیاء یا امور کی وجہ سے جو بدھمتی سے یا خوش تسمتی سے ہمیں بھاگئ ہیں۔ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے رسول مطبق آئے ہیں۔ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے رسول مطبق آئے ہیں۔ ان میں سے بعض صور توں کے متعلق ہم ان سے منفق نہیں ہیں۔ رہی بعض صور تیں تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک آ دمی کا کوئی عضو کسی بیاری کی وجہ سے بالکل خراب ہوگیا، البندا اگر اس ما وَف اور بے کارعضوکوکاٹ نہ دیا جائے تو اس کی سَد ہیت دوسرے اعضاء بلکہ پورے جسم میں سرایت کرجائے گی۔ اس

طرح اس کی جان خطرہ پیں پڑجائے گی۔ لیکن اس صورت پیل تو ایسے آدی کی بھلائی اور بہتری ہے جس کا کوئی عضو کا ٹا جارہا ہے اور اس طرح اس بے کارعضو کے کا ٹ دینے پراس کے پورے بقیہ جسم کی بہتری اورصحت کا انحصار ہے، اس لیے یعضو کا ٹ دیا گیا تو بقیہ جسم محفوظ ہو جائے گا۔ ورنہ اس ایک عضو کے نہ کا شخے سے پوراجہم سَمِیت سے بھر جائے گا اور اس کی جان خطرہ بیس پڑجائے گی لیکن ایک مردہ کے کسی عضوی قطع و برید پراس کے بقیہ جسم کی کئی بھلائی شخصر ہے؟ اس لیے نہ کورہ صورت پر مردہ آدی کی چیر بھاڑ کو قیاس کرنا صحیح نظر نہیں آتا، اسی طرح ایک زندہ مال کے پیٹ کو چیر کر اس سے بچو نکالنا (جب کہ فطری طور پروہ بچے نکل نہ سکتا ہو) تو اس بیس بھی اسی مال کی بہتری و بہبودی مقصود ہے۔ مزید بر آس بچے نکالنا (جب کہ فطری طور پروہ بچے نکل نہ سکتا ہو) تو اس بیس بھی اسی مال کی بہتری و بہبودی مقصود ہے۔ مزید بر آس بچے نکالنا کے نک بعد اس جاک شدہ پنے کو پھر تھیک کر دیا جا تا ہے اور اس طرح ایک مردہ کا سے بیٹ کو تھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ادون با تیں حاصل ہو جاتی ہیں لیکن ایک مردہ کوئی عضو کا در کوئی عضو کا در کوئی عضو کا در کوئی قائدہ پہنچا تا ہے اور نہ بی اس کے کا فے ہو یے عضو کو درست کیا جا سکتا ہے۔

ان کی اتن بہتات نہیں ہے جتنی کثرت نابیناؤں کی ہے۔ مزید برآں یہ قیاس نصورتیں تو شاذونا در پیش آتی ہیں ان کی اتن بہتات نہیں ہے جتنی کثرت نابیناؤں کی ہے۔ مزید برآں یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے کیونکہ نبی کریم مسئے آئے نی بہتات نہیں ہے جتنی کثرت نابیناؤں کی ہم کی کو ڈ نے کے برابر قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ایک زندہ آدمی کی ہم کی تو ڈ نے سے اس کو خت اذیت پہنچی ہے ،اس طرح مردہ کو بھی اس سے اذیت پہنچی ہے کیونکہ مردہ کو اس کا احساس بالکل نہیں ہوتا بلکہ یہ تشبیہ حرمت کے لحاظ سے ہے یعنی جس طرح ایک زندہ انسان کی ہم کی تو ڈ ناجرام ہے اس طرح مردہ کی ہم گری تو ڈ نا بھی حرام ہے۔ اس طرح یہ قیاس نص کے مقابلہ میں ہے اور ایسا قیاس سب فقہاء کے زدیک باطل ہے۔ ایک صورت مولا نانے یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ کوئی بھوکا لا جا رہے تر اربوتو وہ مردہ آدمی کا گوشت بقدر ضرورت کاٹ کرکھا سکتا ہے۔

میری گذارش بینے کہ کیا مرد ہے اس طرح میدان پر پڑے ہوئے ملتے ہیں کہ ایک بھوکا مضطران کا گوشت بھتر میری گذارش بینے کہ کیا مرد ہے یا تو دفن کیے جاتے ہیں یا جلائے جاتے ہیں۔اییا مردہ آخراس بھو کو کہاں ملے گا؟ بظاہر توبیا یک مضل مفروضہ معلوم ہوتا ہے اگر مولا نا کی مراد بینے کہ دہ مضطر بھو کا مقابر میں جا کر کسی مردہ کی قبر کھود کر اس سے مردہ نکال کر اس کا گوشت کا بے لیتو اس کے متعلق بیگذارش ہے کہ مقابر تو شہروں اور گاؤں کے متصل ہوتے ہیں، لہذا ایسا بھو کا اس گاؤں یا شہر میں جاکر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔اس کو کسی کی قبر کھود نے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر میر مضطر کسی بیابان میں ہے تو وہاں قبریں تو ہوتی ہی نہیں، پھر کہاں سے مردہ نکالے گا؟

مقالات راشديد (مب الله شاه راشدن) ﷺ 278 ﷺ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کاهم

ٹانیا اس آ دی کو کیسے یقین ہوسکتا ہے کہ اس قبر میں مدفون آ دی کا گوشت ابھی تک سر گل نہیں گیا۔ فرض کیجئے انہوں نے ایک قبر کھودی انہوں نے بخیر دوں کے سوائے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر دوسری قبر کھودی اس میں بھی مطلوبہ چیز نہلی، پھر تیسری کھودی اس کا بھی وہی حشر ہوا تو میاس معیار سے مضطر کے اضطرار کا کیا حل ہوا؟ اس میں بھی مطلوبہ چیز نہلی، پھر تیسری کھودی اس کا بھی وہی حشر ہوا تو میاس معیار سے مضطر کے اضطرار کا کیا حل ہوا؟ من مشکل ہے۔ بھی مشکل ہے۔

تیسری قبط میں مولانا نے مردہ کی اس وصیت کہ ''میرے مرنے کے بعد میرے اعضائے کا ہے کرکسی ضرورت مندکودے دیئے جا کیں۔'' کے جواز پرضج بخاری وضیح مسلم کی حدیث جو حضرت ابوسعید خدری زبالات مروی ہے، سے استدلال فر مایا ہے۔ اس حدیث میں بیہ ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی مرمنے کے بعدان کی لاش کو جلایا جائے جب وہ کو مکہ بن جائے ان کو پیس کر پچھ خاک ہوا میں اور پچھ پانی میں کہ مرمنے کے بعدان کی لاش کو جلایا جائے جب وہ کو مکہ بن جائے ان کو بیس کر پچھ خاک ہوا میں اور پچھ پانی میں پھینک دیں۔ مولا نا فرماتے ہیں کہ جب نی کریم ملتے ہوائے ان کی اس وصیت کی تخلیط یا تر دید نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ مرنے والا اگر اس قتم کی وصیت کر جائے ہوا کے وہ اس کا مجاز ہوا دراس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ میری گذارش ہوا کہ مرنے والے آ دمی نے بیوصیت کی کہ اس کے مردہ جسم میں بی تصرفات کیے جا کیں۔ اس وصیت کی جا بیان کے بعد نبی کریم مطب کی اس وصیت پر کوئی تبھرہ یا تکیر منہ فرمائی اگر اس سے اس قسم کی وصیت کا جواز بیان کے بعد نبی کریم مطب کی اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اگرم مطب کی آن کی اس بات پر بھی تکیر نہ فرمائی کہ ''ان کی لاش کو جلایا جائے ۔''

### مقالات راشد به (مبالله شاه راشد گ) ﴿ 279 ﴿ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کاهم ﴿ مَقَالات رَاسُد بِهِ وَ لَهُ كَامِ

پَصپا دیا۔احادیث کی کتب میں اور فقہاء کی تالیفات میں تدفین وغیرہ اوراس کے طریقے اوران کے متعلق مسائل قبروں وغیرہ کے متعلق شرق احکام عبرت حاصل کرنے کے لیے قبور کی زیارت وغیرہ وغیرہ ، بیسب چیزیں تو مردوں کی تدفین پرین میں ترکن میں گرمردوں کوجلانے کی اجازت دی جائے تو بیسارا باب ختم ہوکررہ جائے گا۔ کے معالا یہ خفی

دراصل اس حدیث میں اگر تد برے کام لیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف وخشیت کو نصیلت و بھلائی اور
اس کے دنیا و قفی میں بہترین اثر اور اخروی عذاب سے نجات کا نہایت اہم عضر قرار دیا گیا ہے اس سے بڑھ کراس
مزعومہ مسئلہ پر دلیل لینا ڈو ہے کو بخکے کا سہاراکی وصیت کا جواز لکاتا ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے
رسول مشیکی آنے نئیر نیف ، فی تویہ قصہ پہلی امتوں کا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ان امتوں میں اس قسم کی وصیت جائز ہو
کیونکہ شریعت اسلامیہ میں میمنوع ہوگئ کے ونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول مشیکی آنے مردہ کی ہٹری تو ڑنے سے منع
فرما دیا ، الہٰذامنسوخ شدہ بات سے استدلال علمی شان سے بمراحل بعید ہے۔ واللہ اعلم

چوقی قسط میں مولانا نے چندعمری علاء اور اسلامی نظریاتی کونسل وغیرہ کی آراء پیش کی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے زندہ انسان کے سی عضو کے کاشنے کو (گوہ وہ داجازت دے) بہ چندو جوہ حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ایک شق میں ہمارے ساتھ متفق ہے۔ اسی طرح ''رابطہ عالم اسلامی کی اسلامی فقہی کونسل' کے ارکان میں سے ایک رکن نے میت کے اعضاء کی پیوندکاری کونا جا کز قرار دیا ہے۔ مخالفت کرنے والا ایک رکن ہے کین اس کی رائے کو صدیث مبارک کی تائید عاصل ہے۔ لہذا یہی صحح ہے۔ کسی مسئلہ یا فتو کی کی صحت کا مدار اس بات پہلیں کہ اس یا اس بات کی جا ہیت میں لوگوں کی اکثریت ہے بلکہ اس کا مدار دلیل پر ہے۔ لہذا جب اللہ بہت نے دونعا کی کے رسول مثالیل کی صدیث مبارک میت کے اعضاء کا شئے سے مانع ہے قوبات اس کی صحح ہوگ جو اس مسئلہ میں عدم جواز کا فتو کی دیتا ہے، گوہ وہ ایک ہی ہے۔ مولانا نے جوعلاء کی آراء نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند با توں کے جوابات تو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں اور جو پچھ با تیں تحریر کی ہیں ان کا جوابے کر کر رہا ہوں۔ بفضل اللہ و حسن تو فیقه

(۱) اسلائی نظریاتی کوسل نے جو بیفر مایا کہ'' بلکہ اس سے (میت سے) مرادموصی (وصیت کرنے والے) شخص کی بینواہش ہے کہ اس کے مرنے کے بعد۔''الخ (الاعتصام ۱۳ نومبر ۱۹۹۰ء ص ۱۰۰) اس کے بارے میں بید عرض ہے کہ انسان کی وصیت یا خواہش وہی پوری کی جائے گی ..........جواللہ سبحانہ وتعالی یا اس کے رسول منظی آئے آئے کے اوامر یا نواہی کے خلاف نہ ہولیکن یہاں یمی بات ہے یعنی مردہ کے اعضاء کا شنے سے رسول اکرم منظی آئے آئے منع فر مایا ہے، لہذا ایسی خواہش کی تحمیل جائز نہیں ہوسکتی گویے خواہش یا عطیہ وہ خالصتاً للد کر رہا ہو۔ کیونکہ نا جائز بات نہیں ہوسکتی۔ باتی جو بیکہا جاتا ہے کہ بیرحدیث ( یعنی میت کی ہڈی کوتوڑ نا زندہ کی ہڈی

مقالات راشديه (من الشرناه راشدي) بي 280 مقالات راشديه (من الشرناه راشدي)

باقی ایسی علی جن کا کتاب وسنت میں کچھ پنة نہ ہوا دران کو تحقی اپنی رائے سان احکام سے استخراج کرکے پھران احکام کوان ہی سے باندھ دینا می تحقین کا مسلک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ اس طرح احکام سے ملک استخراج کرتے ہیں وہ آپس میں اتنااختلاف کرتے ہیں کہ ایک متوسط درجہ کاعلم رکھنے والا استے بڑے اضطراب میں بہتلا ہوجاتا ہے کہ اسے کچھ بجونہیں دیتا کہ ان مختلف آراء میں سے کوئی رائے زیادہ قریب قیاس ہے میری اس بات کی اگر کوئی تصدیق کرتا چا ہے۔ اگر کوئی تصدیق کرتا چا ہے۔ اگر کوئی تصدیق کرتا چا ہے۔ بہرکیف! جب رسول اللہ ملطے آئی کی صدیث شریف میں مردہ کی ہٹری تو ڑنے کی عمومی ممانعت ہے تو دوسر کے کسی کو بہرکیف! جب رسول اللہ ملطے آئی کی صدیث شریف میں مردہ کی ہٹری تو ڑنے کی عمومی میں تخصیص کرلے۔ اہذا اس بات میں دیا کے اعتبار سے کوئی جان نہیں۔ باتی ایک دو استثنائی صورتوں کے بارے میں پہلے اپنی گذار شات بات میں دلیل کے اعتبار سے کوئی جان نہیں۔ باتی ایک دو استثنائی صورتوں کے بارے میں پہلے اپنی گذار شات بیش کرچکا ہوں۔ والحمد لله علی ذلك

(۳) اسی نمبر کے صفحہ الرمفتی محمد وفیق چشتی صاحب کا فتو کی پڑھتے ہوئے بیرعبارت ملتی ہے'' کیونکہ بیر مسئلہ خرام کے ساتھ دواکرنے کی جزئیات میں سے ہے۔'' بیابت بھی محل نظر ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرام چیز سے شفاء حاصل ہوتی ہے اور بیفلط ہے۔ کیونکہ بیاب نبی کریم مسئلے آیا ہے۔

کی احادیث سیج کے سراسرخلاف ہے۔ ذیل میں ہم چندا حادیث مبارک تحریر کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

۔ طبرانی وغیرہ میں حضرت ابوالدرداء زناٹنئے سے مرفوعاً روایت ہے:

((ان الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام))

''بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیاری اور دوا پیدا کی ہے۔ پھرتم (بیاری کے لیے) دوا کرواور حرام چیز سے دواءنہ کرو۔''

علامہ چشتی مِراشعہ فرماتے ہیں: اس کے جملہ رجال ثقاف ہیں، اور علامہ البانی مِراشعہ فرماتے ہیں: ' بیا سناوی بھا۔ ہے۔' سلسلة الاحادیث الصحیحہ: ۱۷۶.

۲ ام الموشین حضرت امسلمه والتجاه روایت باوراس کا خیریس به که نی کریم منظفاً آیا نے فرمایا:
 (ان الله لم یجعل فی حرام شفاء))

" بے شک الله سجانه و تعالی نے حرام میں شفان نہیں رکھی۔ "

بدروایت امام احمد برالله نیز در کتاب الاشربة "میں ابویعلیٰ نے مسند میں اور اسی طریق سے ابن حبان نے روایت کی ہے، اس کی سند بھی حسن ہے۔ اسی امام احمد برالله بن طبر انی نے مجم کبیر میں سیدنا عبد الله بن مسعود و الله فی سے موقو فاروایت کیا ہے۔

((ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم))

"بِ شِك الله سبحانه وتعالى في جس چيز كوحرام كيا ہے اس ميں تمہارے ليے شفانېيس ركھى۔"

اس کی سند سیحے ہے۔ اس کوامام بخاری والله نے بھی اپنی سیح میں صیغهٔ جزم سے تعلیقاً ذکر کیا ہے اور حافظ ابن ججر والله نے اس کی سند سیح کی ہے۔ بیر دوایت گوموقوف ہے کیکن جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں حکماً مرفوع ہے کیونکہ اس میں اجتہا دکو مسرح نہیں ہے۔ جب حرام چیز سے تد اوی شریعت میں ممنوع ہے اللہ سجانہ وتعالی نے حرام چیز میں شفاء رکھی ہی نہیں ، لہذا زیر بحث مسئلہ کو حرام کے ساتھ دواکر نے کی جزئیات میں داخل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

(س) اسی نمبراوراسی صفحہ کے دوسرے کالم میں مفتی فضیلۃ الشیخ حسن مامون کے فتویٰ میں بیعبارت ہے: "میت سے چیثم حاصل کر کے زندہ نابینا مختص کو پیوندکاری کے ذریعے بصارت عطا کرنا میت کی

محافظت کی نسبت بہت زیادہ سودمند ہے۔اس لیے بیشر عاً جائز ہے اور نہ ہی اس ہے میت کی حرمت کو است میں اس سے میت کی

نقصان پہنچاہے کیونکہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کوئی مصلحت یا اشد ضرورت نہ ہو۔''

میری گذارش ہے کہ زندہ نابینا کے لیے میت کی چیٹم حاصل کرنا میت کی محافظت کی نسبت بہت سود منداس وقت ہوسکتا تھا جب کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کے رسول منظے آئی ہے اس سلسلہ میں ممانعت وار دنہ ہوتی لیکن جب حدیث میں ممانعت وارد ہے، اس لیے یہاں میت کی محافظت ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے اللہ سجانہ و تعالیٰ کے مقالات راشدید (عب الشناه راشدی ) بوندکاری کاهم کی انسانی اعضاء کی پوندکاری کاهم کی رسول اکرم مطبط کی نافر مانی لازم آتی ہے اور الله سبحانه و تعالیٰ کے رسول مَالِينا کے علم سے انحراف سخت وعید کا موجب بن سکتا ہے:

﴿ فَلْيَخْنَارِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِةِ اَنْ تُوسَى لَهُمْ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَنَابٌ اَلِيُمْ٥﴾ (النور: ٦٣)

باقی رہی مسلحت کی بات تو اللہ سجانہ و تعالی کے رسول عَلینا کا ہر فرمان وی یا وی کی روشی میں ہی ہوتا ہے۔
لہذا اگر ایسی کسی مسلمت کی بنا پر آپ کا تھم متر وک یا متبدل ہوسکتا تھا تو اس کی استثناء حدیث مبارک میں ضرور
وار دہوتی ، آئندہ کا علم انسان کو تو نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کو تو ہے۔ اس کو اس کا علم تھا کہ آئندہ ایسے ایسے
حالات پیش آئیں گے اور سائنس و تجربات اور تحقیق وجہو کہاں تک ترتی کر جائے گی اس لیے ایسی مسلمت اگر
اس تھم کو تبدیل کر سکتی تھی تو اللہ سجانہ و تعالی اپنے رسول اکرم مضاعین ہے کہ پی طرف سے کوئی مسلمت یا ضرورت پیش کرک
ویے۔ "وَمَا کَانَ دَبُّكَ نَسِیبً" ہمیں بیحی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مسلمت یا ضرورت پیش کرک
کتاب و سنت کے ارشادات کی تحصیص ڈکال کر اس تھم کو متروک قرار و سے دیں یا اس کو بدل دیں۔ (و ہو کہ اتریٰ)
کتاب و سنت کے ارشادات کی تحصیص ڈکال کر اس تھم کو متروک قرار و سے دیں یا اس کو بدل دیں۔ (و ہو کہ اتریٰ)
عبارت ہے 'مطید دینے سے عطیہ دینے والے کی زندگی کو نقصان چیننے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔'

میں گذارش کروں گا کہ زندہ انسان کسی دوسر ہے انسان کو اپنے ان ہی اعضاء کا عطیہ دے گا جو دو دوہوں مثلاً آئکھیں ، ہاتھ ، پاؤں ، گردہ اور بیتو بدیہی بات ہے کہ ان اعضاء کے عطیہ سے اگران کی زندگی کو نقصان نہ بھی پنچے کیکن ان کے اعضاء کا نقصان تو ضرور ہوگا اور ان کی کارکر دگی میں کافی کی رونما ہوگی اور آیک عضو پروہ ہو جھ پڑے گا۔ جو دومیں بٹا ہوا تھا اور ہوسکتا ہے ۔ آیک عضوا تنابو جھ اٹھانہ سکے اور آئندہ چل کر اس کے دومیں سے جو باتی ایک عضوتھا وہ بھی یا کوف ہوجائے تو اس عطیہ دینے والے کا کیا ہے گا؟ ویسے دنیا میں کا نے ، ہاتھ اور ٹانگ کئے انسان میں دیکھیے جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بوری کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی کس طرح گزرتی ہے ، اس کا احساس ہم دوا عضاء رکھنے والے انسان کو کما حقہ نہیں ہوسکتا۔ جب ہم پر خدانخو استہ اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے تب پنہ چاتا ہے کہ جن بے چاروں کو نیعتیں میسر نہ تھیں ان کا کیا حال تھا۔

بہرحال ایک زندہ انسان کو اپنے اعضاء میں سے کسی محروم انسان کو عطید دینے کی ترغیب (بشرطیکہ اس کی زندگی خطرہ میں نہ ہو) ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ انسان اگر حادثہ کا شکار ہوکر پوراعضو کھود ہے تو بیادر بات ہے۔ انسان مجوراً اس حالت کو برداشت کر لیتا ہے کیونکہ اس کے سوائے اس کو اور کوئی چارہ کا ربھی نہیں ہے، لیکن اچھا خاصاانسان اور صحت مند جان بو جھ کراپنا ایک عضو کڑا کر دوسر ہے کودے دیے تو یہ ہماری ناقص رائے میں اللہ سمانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو دانستہ ضائع کر کے اپنے آپ کونا قابل نقصان پنچار ہا ہے اور اس طرح یہ کفران نعمت

و مقالات راشد بير محب الله ثاه راشد ي الله ي اله ي الله ي

کے تحت میں بھی آتی ہے۔ شریعت اسلامی نے بلاشبہ دوسرے مسلمان کی اعانت اور بقدر وسعت اس کو فائدہ پنجانے کی ترغیب دی ہے اور بیر بڑے اجروثواب کا کام بھی ہے لیکن اس نے سیکمیں نہیں فر مایا کہ اپنے اعضاء میں سے کا اے کر دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاؤ۔ بہرصورت بیش ہم میچید انوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آخری قسط میں مولا نانے انتقال خون کے بارے میں جو کچھ تحریر فر مایا ہے اس سے اس صدتک تو اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ کسی وقت کسی آ دی کی جان بچانے کے لیے برونت ان کے اعزہ وا قارب یا احباب وغیرہم میں سے کسی سے مطلوبہ خون انجشن كوريع في كراس مريض حجم مين منقل كردياجائ اوربيصورت وفيمن اضطر غير باغ ولا عاد الى اخر كا من واهل موسكتى بيلين اس وقتى اشد ضرورت كوبنياد بناكرانقال خون كى تعلى اجازت دى جائ ادراس کے جمع کرنے کے لیے بلڈ بینکس قائم کیے جا کیں جس طرح آج یہی بات رواج پذیر ہوگئی ہے، تقریباً ہر برے ہیتال میں خون کے اسٹور موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کے جسم میں اس کی رقم لے کراس خون کو نتقل کیا جا ر ا باس سے قطعاً اتفاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ پھرخون کی تحریم کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا اگر کوئی آ دمی کسی لمبسفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اوراس کو بیہ خیال آتا ہے کہ ہوسکتا ہے اس طویل اور دور دراز سفر میں کہیں کوئی حلال چیز میسرندآ سکے،اس لیے کیوں نہ میں کوئی مردار حرام چیز اینے ساتھ لےلوں (بعنی حفظ ماتقدم کےطور پر) تا کہاگر کی وقت مجھے ایسی اضطراری صورت حال پیش آ جائے تو میں اس حرام چیز سے پھھ تناول کرلوں تا کہ میں مرنے سے فی جاؤں۔ کیاایس صورت میں ایسے آ دمی کو بیفتوی دیا جاسکتا ہے کہتم اپنے ساتھ حرام چیز لے جاسکتے ہوتا کہ اگر حلال چیز ندمل سکے ، تواس سے تناول (بقدر ضرورت) کرلو۔ جہاں تک میراحسن ظن ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی عالم اس قتم کا فتو کا نہیں دی گا۔ بعینہ یہی بات انتقال خون کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے۔ یعنی اگر کسی وقت الله مجوری کی وجہ سے انتقال خون کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بنیاد بنا کریدفتو کی صاور نہیں کیا جاسکتا کہ اب اں کی حلت کاعمومی فتوی دیا جائے اور اس کے حصول کے لیے با قاعدہ بلڈ بینکس اور بلڈسٹور ج قائم کیے جائیں کیونکہ اس طرح خون کی حرمت بالکلیدختم جو کررہ جاتی ہے اور ہمارے یہاں یہی پچھ ہور ہاہے۔ کافی طویل عرصہ پلے ہمیں یا دہے کہاں شم (انقال خون) کی ضرورت اکثر و بیشتر پیش نہیں آتی تھی۔ یہاں شاذ و نا دراییا واقعہ سننے میں آتا تھا اور پھرای وقت کسی صحت مند آ دی ہے خون لیا جاتا اور مریض کے جسم میں منتقل کرلیا جاتا کیکن جب ے پیلڈ بینکس وجود میں آئے ہیں تواس تتم کے واقعات بھی کثرت سے رونما ہورہے ہیں۔

یاللہ سجانہ وتعالی کی سنت جاریہ ہے کہ جب انسانوں میں اللہ سجانہ وتعالی کے نواہی یا محر مات کی طرف ان کا میان ہوتا ہے اور اللہ کی منہی عنہ چیز کی طرف جھکنے کا داعیدان کے دلوں میں پیدا ہوجاتا ہے تو اللہ سجانہ وتعالیٰ بھی ان کی اہتلاء کے لیے اس چیز کے ارتکاب کے زیادہ مواقع ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کے دن شکار کرنا ممنوع تھا اور ان کے دلوں میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کے اوامر ونواہی کی اطاعت کا داعیہ بالکل کمزور

### انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا کام کار مقالات را شدید (محب الله شاه را شدی کاری کانتم کاری کانتم کار مقالات را شدید (محب الله شاه را شدی کاری کانتم کار مقالات داند میداد کار مقالات کار مقا

تھا۔اس لیےان سے انحراف کے بہانے ڈھونڈتے پھرتے تھے،اس لیےاللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کے ابتلاء کے لیے پچھابیا نمونہ بنا دیا کہ مجھلیاں ہفتہ کے دن پانی کے اوپراتن کثرت سے نمودار ہوتی تھیں کہان کے منہ میں یانی مجرآتا۔

﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوُمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوُمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَأْتِيهِمْ كَنْالِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ٥﴾ (الأعراف: ٣٦١)

بہرحال جب ہم نے خود ہی اس چیز کواپنے لیے ضرورت قراردے دیا ہے اورایک نا در مجھی بھارواقع ہونے والی چیز کوو ہم سے جلد جلد واقع ہونے والی متصور کرلیا تو قدرت بھی ہمارے لیے اب روز بروزاسے واقعات فراہم کرتی رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں اور بھی پیش کی جاسمتی ہیں کین سر دست اس پراکتفا کرتا ہوں۔ علاوہ ازیں ان بلڈ بینکس میں جوخون جمع ہوتا ہے وہ مومن کا فرفاست وفاجر صالح وطالح سب سے لیا جاتا ہے اور کی فاست اور طحد کا خون ایک صالح آدمی کے جسم میں جاکراس پرنا گوارا ثرات بھی پیدا کرسکتا ہے اس طرح بہت سے مفاسد کا امکان رہتا ہے۔ بہرصورت اس بات کو مض ایک واہمہ جمھے کرنظر انداز نہیں کرنا چا ہے بلکہ اس مسئلہ پرعلاء وضلاء عصر کوا چھی طرح غور و تد برے کام لینایا محض وقتی جذبات میں بہہ جانا تھا مندی نہیں ہے۔

هذا ما عندى والله اعلم بالصواب





السعى الاثيث في تحقيق التلقب باهل الحديث، المالحديث المياري التياري القب م، الم ماحب جرالله سے شارجہ سے ایک نیم احمد نامی شخص نے سوال کیا جو کہ اس مقالہ کے شروع میں موجود ہے، جس کا كهنا ب كه جميل ايخ آب كو"جماعت المسلمين" كهلوانا جائي جبكدابل حديث كهلوانا بدعت ب-توشاه ساحب والله نے اس مقالہ میں یہ بیش کیا ہے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے اور نہ ریکہ لوانا بدعت ہے، بلکہ بینام مرف اور صرف 'امتیازی' ہے اور اس کے کہلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الازہری)

# 



الحواب بعون الكريم الوهاب وبيده التوفيق وهو حسبى ونعم الوكيل.

موال كاسلوب وانداز سي يهي معلوم بوتا م كرمائل في "المل حديث" كويم ايك فرقة بهي ركها م حالانكه بير بات قطعاً غلط م كه "المل حديث" كوئى فرقه بين جس وجه فرقه بندى كاالزام ان پرعا كد بوتا بوبلكه بير (المل حديث) محض ايك امتيازى لقب م جوان كواصحاب الرائ ومقلدين ومبتدعين سي متنازكرتا م " بي وجه م كه بيد لقب اصحاب الحديث "المل حديث" كا پنة خير القرون مين ماتا م امام احمد بوچها كياكه "ابدال" كون م كه بيد المال حديث بين بين تو پهر مجمع پنة بين كدو كون بين؟ به بلكه صحابه الأنشرة كون م ي بي تو آب فرايا اگروه المل حديث بين بين تو پهر مجمع پنة بين كدو كون بين؟ به بلكه صحابه الأنشرة كون مين بهي اس كا سراغ ماتا به اور اگر آب كتب تاريخ كي ورق گرداني كرين، مثلاً تاريخ ابن خلدون مع مقدمه وغير با تو آب كومعلوم به وجائح گاكه تا بعين و تبع تا بعين كردا مان ساف وصالحين كوالي حديث لقب مقدمه وغير با تو آب كومعلوم به وجائح گاكه تا بعين و تبع تا بعين كردا مان ساف وصالحين كوالي حديث لقب اصحاب الرائ سي ممتاز كرني كي ضرورت پيش آئي تهي ، اور اس ليه انهول ني ايخ آب كوالمل حديث لقب در دريا.

لفظ حدیث کا اطلاق قرآن وحدیث دونوں پر ہوتا ہے:

اور بیاس لیے کہ لفظ حدیث کا اطلاق قرآن وحدیث دونوں پر ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے: سیسی

﴿فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْلَهُ يُؤْمِنُونَ٥﴾ (المرسلات: ٥٠)

..... 14

﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ ٥ ﴾ (الطور: ٣٤)

اورآب مطيع المنطقية مرخطبه من سيالفاظ فرمات تها:

((احسن الحديث كتاب الله))

ال طرح قرآن ياك مين:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيْثًا ﴾ (التحريم: ٣)

یعنی الله سبحانه و تعالیٰ نبی کریم <u>مشیّعتها ک</u>قول کوحدیث کها ہے۔

ای طرح نی کریم منظ و آپ مرتبه حضرت ابو بریره و فائن نے ایک بات دریا فت کی تو آپ منظ و آپ منظ و آپ

امام احمد بن منبل والله سے طا كفه منصورہ كے بارے ميں يو جھا كيا تو انہوں نے فرمايا:

((ان لم تكن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحديث فلا ادرى من هم))؟

((معرفة علوم الحديث للحاكم، ص: رقم ٢ وسنده حسن وفتح الباري: ٢٩٣/١٣. (الازهري)

# الل مديث الكه المنظمة المراشدي الله المنظمة المنطقة الله الله الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة ا

فرمایا که میں جانتا تھا کہتم ہی اسکے متعلق پوچھو کے کیونکہ میں تمہاران مدیث پرحرص 'جانتا ہوں۔'

بحرحال حدیث کا لفظ قرآن دسنت دونوں پر بولا گیا ہے اس لیے ان محدثین کرام وفضلاء وعظام نے یہی القب اضیار کیا تا کہ اس کو سننے والا جان لے یہ جماعت صرف قرآن دسنت پر بی عمل کرتی ہے بخلاف اہل الرائی کے۔ لفظ اہل کامعنی ومفہوم:

اورجس نیک (کام) یابات سے انسان کوزیادہ تعلق ہوتا ہے اس کی طرف لفظ ''اہل'' سے منسوب ہوتا ہے۔ ذیل میں صبحے بخاری کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں غور فرمائیں۔

امام بخارى كتاب الصوم مين باب الريان للصائمين كتحت سيدنا الو هريره والتي سي مديث لا عين المريره والتي المن الله عنه الله نودى من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فحمن كان من اهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعى من باب الصيام دعى من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقة دعى من باب الصدقة الحديث) •

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس آ دمی کا کسی نیک کام سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اس کام کی طرف ''اہل''
سے منسوب ہوتا ہے للبذا جوآ دمی قرآن وحدیث سے زیادہ شغف رکھتا ہے اور اپنااوڑ ھنا بچھونا انہیں کو بنا تا ہے تو
کیوں نہ اس کو اہل حدیث کہا جائے اور میں تو بہی امیدر کھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے فضل
سے قرآن وسنت سے زیادہ شغف رکھنے کی وجہ سے ان شاء اللہ باب الحدیث سے بلایا جائے گا۔ (اللہم امین)
سیاس لیے کہ لفظ حدیث کتاب وسنت دونوں کوشائل ہے ہاں اگر اہل قرآن لقب رکھا جاتا تو بیصرف قرآن
کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہاتی سنت کی طرف کوئی اشارہ نہ رہتا۔

الحاصل! اگرای امتیاز کو مدنظر رکھ کرجواو پر فدکور ہوا ہے۔ اپ آپ کواہل صدیث کہتے ہیں تو اس میں کون تی قاحت ہے اس ہے کون تی شناعت لازم آتی ہے اور میہ بدعت کیے ہوں؟ یہاں اس امتیازی لقب کی ضرورت اس لیے تھی اور ہے کہ دوسرے سب فرقے بھی اپنے آپ کومسلم کہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ابتداء میں سلف صالحین کے زمانے میں سب کے سب فرقے اپنے آپ کومسلمون کہتے تھے۔ مسلمان ہیں، ابتداء میں سلف صالحین کے زمانے میں سب کے سب فرقے اپنے آپ کومسلمون کہتے تھے۔

خواہ وہ معتزلہ ہوں، بدعتی ہوں، خارجی ہوں، شیعہ اور روافض میں سے ہوں غرض کہ کی فرقہ ہے بھی تعلق رکھتے ہوں کی کے اب آپ ہی فرما کیں جو ما کی جو اسلف صالحین جو ما ادر سلف صالحین جو ما اناعلیہ واصحابی پرعامل تھوہ اپنے آپ کو کیسے ان سے ممتاز کرتے؟ میں آج کی بات آپ کو بتا تا ہوں ہم سے بسا اوقات یو چھاجا تا ہے کہ صاحب آپ کس مسلک کے ہیں؟

<sup>🛈</sup> بخارى: ١٨٩٧.

دوتین بارکے اس سوال وجواب کے بعد جب ان کویہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہم اہل صدیث ہیں تو پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے سوال کا جواب مل گیا۔

بس میں وجہ بھی اور ہے کہ ہم اس لقب مبارک واپنائے ہوئے ہیں ایکن ہمیں یہ بات مجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس سے فرقہ بندی کیسے ہوئی اور میہ بدعت کیسے بی۔

#### ابل حديث طا كفيمنصوره كيول؟

اہل حدیث کا اپنے آپ کوفرقد ناجیہ کہنا وہ اس بنا پر ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت تہتر فرتوں میں بن جائے گی ناجی ان میں سے صرف ایک ہو گا اور وہ وہی ہے جو "ما انا علیه و اصحابی" پر عامل ہو اور یہ بات صرف اہل حدیث پر صادق آتی ہے کیونکہ صرف یکی جماعت ہے جو کتاب وسنت کو امام بناتی ہے اور اس کوہی متند مانتی ہے اور کمی جماعت کی بی حالت نہیں ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ ، حنا بلہ، وغیر ہم پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوجائے گا کہ واقعی جماعت اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو صرف کتاب وسنت پر عمل کرتی ہے۔

بہرحال اہل حدیث کوئی خاص فرقہ مخترعہ دمبتدع نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کی ہی جماعت ہے جو صرف کتاب دسنت پڑمل کرتی ہے۔اوراپنے آپ کو دوسرے فرقہ بندیوں سے متاز کرنے کے لیے اپنا لقب اہل حدیث رکھ لیا ہے اوراس میں کوئی خرابی نہیں ہاں اگر کوئی جاہل اس حقیقت کے برخلاف اہل حدیث کو بھی ایک فرقہ مخترعہ مجھ لے تو اس سے اصل حقیقت پر کیسا اثر آتا ہے؟

دیکھئے جماعت آمسلمین کے بھی چندافرادایے ہیں کہ وہ میرے اور بھائی صاحب حضرت علامہ سید بدلیج الدین شاہ کے پیھیے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے اور صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیھیے نماز نہیں پڑھتے۔

حالانکہ ان کا امیر سیدمسعود احمد صاحب ہمارے پیچے ہمیشہ نماز پڑھتار ہا ہے۔ تو کیا ان کم فہم اور کم علم لوگوں کے اس طرز عمل ہے ہمیشہ نماز پڑھتار ہا ہے۔ تو کیا ان کم فہم اور کم علم لوگوں کے اس طرز عمل ہے ہمیت الجماعة کا بہی عقیدہ وعمل ہے کہ ہمار ہے پیچے نماز جائز نہیں؟ بیس تو یہی بہت تا ہوں کہ اس کا جواب جماعة المسلمین کے سربراہ اور وہ لوگ خود دیں گے کہ ہمارایہ خیال نہیں بلکہ یہ جائل لوگوں کا خیال ہے اور ان کا خیال یا عمل ہم جماعت المسلمین من حیث الجماعة پر کا منہیں آئ کے گائیں اس طرح بہی بجھ لیس کہ اگر کوئی جائل اپنے آپ کو اہل حدیث کہ کریہ تصور کرتا ہے کہ یہ امتیازی لقب سے بڑھ کر ایک الگ اور علی مرکز قد ہے تو اس سے جملہ اہل حدیث کس طرح بدعتی یا فرقہ بندی کے مرکز بقرار پائیں ہے؟ باقی رہا قرآن عظیم کا ہم کو مسلم کہنا تو وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اس سے انکار تو کیا بی نہیں ہے۔ البتہ محض امتیاز کے لیے بیمز پر لقب اختیار کر لیا ہے اس سے بیتو لاز منہیں آتا کہ اصل نام انکار تو کیا بی نہیں ہے۔ البتہ محض امتیاز کے لیے بیمز پر لقب اختیار کر لیا ہے اس سے بیتو لاز منہیں آتا کہ اصل نام انکار تو کیا بی نہیں ہے۔ البتہ محض امتیاز کے لیے بیمز پر لقب اختیار کر لیا ہے اس سے بیتو لاز منہیں آتا کہ اصل نام انکار تو کیا بی نہیں ہے۔ البتہ محض امتیاز کے لیے بیمز پر لقب اختیار کر لیا ہے اس سے بیتو لاز منہیں آتا کہ اصل نام

الله نے ہمارارکھا ہے اس سے انکاریا اس سے انجاف اختیار کررہے ہیں ان دونوں باتوں ہیں اچھی طرت سے غور کر کے ان کا فرق معلوم کرلیا جائے ، اگر اس کے باوجود ہماعت ' المسلمین'' کو اسرارہے کہ آپ کے نام کا ثبوت نہیں ہمارے نام کا ثبوت ہے لہٰذا آپ کا نام بدعت اور ہمارانا مصح ہے ہواس کے متعلق میں یہ گذارش کروں ثبیں ہمارے نام کا ثبوت نہیں تو آپ کے نام ہماعت والمسلمین' کا بھی گاکہ جناب اگر جناب کر جناب آگر جناب نے تو ہو گھو سبا کھ المُسُلویین کہ (الحج) کہ تمہارانام المسلمون رکھا ہے پھر آپ نے نہیں۔ اللہ کی کتاب نے تو ہو گھو سبا کھ المُسُلویین کہ (الحج) کہ تمہارانام المسلمون رکھا ہے پھر آپ نے ہماعت کے لفظ کا ٹا نکا کیوں لگا رکھا ہے آپ کوتو اپنے آپ کوصرف' المسلمون' یا'' المسلمین' کہنا چاہیے ہماعت المسلمین ' کہنا چاہیے ہماعت المسلمین کہتے ہیں، ہاں جماعت المسلمین والے اپنے نام کے ثبوت میں ایک صحیح حدیث جوسی مخاری میں ہے آگے چھے کوچھوڑ کرمش اپنے مطلب اور لوگوں کو مغالطے دیے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے نام کا ثبوت دے دیا ہے۔ لیجئے میں پہلے صرف وہ مگڑ ا

((فما تامري ان ادركني ذالك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم))

اب بدقطعه پیش کر کے پھو نے نہیں سائے کہ ہمارے نام کا صدیث سے جھے کو اچھی طرح سجھ لیا جائے تو ان کی انساف وند بر کے ساتھ ساری حدیث کو اور اس کے سیاق وسیاق آگے پیچے کو اچھی طرح سجھ لیا جائے تو ان کی رلی تارعکبوت ہے بھی کم ورنظر آئے گا اور ان کے مغالطہ کی ساری قلعی کھل کررہ جائیں گی۔ لیجے میں عوض کرتا ہوں فور سے ملا خظفر مائیں۔ اصل بات بہ ہے کہ اس حدیث میں جماعة المسلمین سے ترکیب اضافی کا پورامنہوم مراد ہے بعنی اس وقت کی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہوجاؤا تی مراد ہے بعنی اس وقت کی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہوجاؤا تی اسلمین تو اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا تھا کہ مسلمانوں میں شامل رہو یعنی مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے رہو حالانکہ آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے ملے رہو۔ اگر کوئی آ دئی موحد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سرفران کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے ملے رہو۔ اگر کوئی آ دئی موحد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سرفران کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے ملے رہو۔ اگر کوئی آ دئی موحد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سرفران کا مقصد یہ تھا کہ واور عاد اس سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، کین وہ جماعت کے ساتھ کام کر باہم ہو ہو ہو ان فرد آ فرد آ تو برائی مسلمان ہے، لیکن جماعت تو تب تھی بیل پائے گی جب مسلمانوں کے افراد کا مجموعہ آگر۔ اللہ ہو جانا فرد آ فرد آ تو برائی مسلمان ہے، لیکن جماعت آسلمین رکھ کوئو آپ یہ نے فرماتے کہ "النسون میں محماعة المسلمین" یا مسلمین " بلکہ "النسون میں خرائی کہ ماعت المسلمین " فرماتے کا الکر آپ سے مسلمین " فرماتے حالانکہ آپ مشاقع نے اس محماعة المسلمین " فرماتے حالانکہ آپ مشاقع نے اس موجہ عامت المسلمین " فرماتے حالانکہ آپ مشاقع نے اس محماعة المسلمین " فرماتے حالانکہ آپ مطاق نے اس طرح نہیں فرمایا، ہم نے جومطلب پیش کیا ہے حدیث ترین فرمانے کہ ترین شریف

مقالات راشدید (مب الشراه راشدی ) بھی ہے گا ہے ۔ الل حدیث ایک انتیازی لقب ہے گئی۔ کا بعد کا حصہ بھی اس پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے چنا نچہ ہم ذیل میں وہ حدیث پوری کی پوری نقل کرتے ہیں پھر آپ دیکھنا کہ کتنا ہوا مغالط بید حضرات دیتے ہیں۔

((انه سمع حذيفة بن اليمان لقول كان الناس يسألون رسول الله على عن السخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان يدركنى فقلت يا رسول الله المخافة ان يدركنى فقلت يا رسول الله المخافة ان يدركنى فقلت يا رسول الله المخافة الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشرمن خير قال نعم وفيه دفن قلت سادفنه قال قوم يهدون بغير هديى تعرف منهم وتنكر قال قلت فهل بعد ذالك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله المخاص صفهم لنا قال هم من بلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرنى ان ادركنى ذالك قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بامهل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذالك)) •

آپ نے بیصد بیث ملاحظہ کر لی ہوگی ،اس صدیث میں صاف طور پرنظر آ رہا ہے کہ حضرت منظیقی ایک زماند کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، یعنی اپنے انمال واعقادات کی طرف دعوت دیتے ہوں گے جن کا انجام جہنم ہو پھر صحابی حذیفہ ڈٹیٹنڈ کے پوچھنے پران کی صفات بیان فرما ئیس پھر جب اس صحابی ڈٹائنڈ نے پوچھا کہ ایسے دور کے متعلق مجھے کیا ارشاد ہے آگر بیزمانہ میں پالوں تو آپ منظیق آنے فرمایا: "المتر م جماعة المسلمین وامامهم" یعنی پھراس وقت ہم مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام سے ملے اور چئے رہوان سے الگ نہ ہو جا واور نہ ان سے ملیحد گی اختیار کرو یہ عبارت خود بخود بتا اور اس کے امام سے ملے اور چئے رہوان سے الگ نہ ہو جا واور نہ ان کے میام اراب کہ تم بینا ممانی بھراس وقت کی ہماعت کی میں جہ ہے کہ آگے پھراس صحابی زائش نے 'در دیا فت کیا کہ اگر جماعت وامام نہ ہوتو ؟ آپ میں جماعت کی میں فرمایا: "فاعتوں کی بھراس صحابی زائش نے 'در دیا فت کیا کہ اگر جماعت وامام نہ ہوتو ؟ آپ میں تھرار جواب بین فرمایا نزے ہمیں فرمایا نزے ہمیں فرمایا نزے ہمیں اس ارشاد تو جماعت کے ساتھ جماعتی نظام برقرار رکھنے کا اشارہ ہور ہا ہے اور بیہ حضرات فرماتے ہیں لو جی! ہمیں حکم ہوگیا ہے کہ اپنانا م جماعت السلمین رکھلو اوالا نکہ بیاں جماعت کے ساتھ سے اسلمین رکھلو صالا نکہ بیاں جماعت کے ساتھ سے اس کو تر ہمیں بلکہ یہاں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ سے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے بیان جماعت کے ساتھ سے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے بیان جماعت کے ساتھ سے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے بار جماعت اس کے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے اور جماعت اس کے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے اور جماعت کے ساتھ جماعت کی سے اور سے بچھتے ہیں کہ اس کے اور جماعت کے اور سے بھتے ہیں کہ اس کے اور ہماعت کے اس کے اور سے بھتے ہیں کہ اس کے اس کے اس کی کو اس کی کے اس کے اس کی کیاں کے اس کے اس کے اس کی کور کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کہ ب

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢/ ١٠٢٩ كتاب الفتن باب كيف الامران لم تكن جماعة.

مقالات راشد بيد (مبالله ناه راشدي ) بي المسال المسا

سوائے جو بھی نام گویاانتیاز کے لیے بی نہیں تاہم وہ بھی بدعت ہے تو آنہیں اپنی جماعت کانام صرف ' المسلمون' یا ' المسلمین' رکھنا چاہیے یہ جماعت کا لفظ اپنی طرف سے بڑھارہے ہیں جوقطعاً جائز نہیں ، کیونکہ اگر اللہ تعالی کو یہ نام' جماعت المسلمین' پند ہوتا تو وہ یہ فرماتا کہ: ﴿ هُو سَمّا کُدُ الْمُسْلِمِیْنَ ﴾ بلکہ یفرماتا ' هو سماکم جماعة المسلمین' اور اللہ کو بھول وغیرہ نہیں ہوتی ﴿ وَمَا کُانَ رَبُّكَ نَسِیّا ﴾ (مریم)

اب آپ نے دیکھلیا کہ جونام ان حضرات نے اختیار کردکھاہے اس کا بھی ثبوت قر آن وحدیث سے نہیں ماتا لیکن پیر بھی اس سے چیٹے ہوئے ہیں،اورہمیں الزام دیاجا تاہے کہ تمہارانام بے ثبوت ہے۔

حالاتکہ ہم اوپر مذکورہ صفحات میں بیدواضح کر کے آئے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہی ہے'' اہل حدیث' بیہ جولقب ہے ممتاز کرنے والا نام ہے جو دوسر نے فرقوں سے محج مسلک والوں کومتاز کرتا ہے اس لیے کہ صرف''مسلم'' ہونے کا دعوی توسب کے سب فرقے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہا گرکوئی حنی یا کسی بدعتی وغیرہ کو بیہ کہ کہم مسلم ہیں ہو یا تم مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہوتو وہ اس پر غضبنا کے ہوجائے گا اور بیہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہا س کو یا تم مسلمانوں کی جماعت سے خارج تصور کیا جائے گارت سے امتیاز کیسے ہو؟

سوال کی دوسری شق کا جواب:

باقی سوال میں جویہ کہا گیا ہے کہ' علاء اہل حدیث کہتے ہیں کہان کے بعض علاء شرک اور بدعات تک میں مبتلا ہیں؟

تو یہ بھی عجیب ہے سائل ان علماء (جو یہ کہتے ہیں) کے اساء بھی لکھ دیتے تو ہم 'دیکھتے کہ وہ کون ہیں؟ اور انہوں نے کیا کیا کہا ہے؟

دراصل سائل کواس بات سے غلطی گئی ہوگی کہ بعض علماء نے کسی کام کے متعلق کہا ہوگا کہ بید کام بدعت کا ہے اور یہی کام کسی دوسر سے عالم کوکرتے دیکھا ہوگا اس سے بیہ بات بنالی کہ گویاان کے علماء دوسر سے علماء کومبتدع کہتے میں حالانکہ اگر کسی آ دمی کو کسی بات کی دلیل کاعلم نہیں ہواس لیے وہ اس بات کو بدعت کہتا ہے تواس سے دوسرا آ دمی جو بیکام کرتا ہے کین اس کواس کام یا بات کا کتاب وسنت سے دلیل معلوم ہوگئ ہے تو وہ قطعاً مبتدع نہ ہوسکتا ہے اور نہ کہلواسکتا ہے۔

و مکھئے روایات میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وظافی (وضحیٰ '' کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔

حالانکہ دوسرے بہت سے صحابہ ری تھی تھیں سے اس کا پڑھنا ثابت ہے اور عاملین کے پاس نبی کریم منظم میں آ قول وقعل دلیل کے طور پرموجود ہے۔

صحیح مدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وٹیائٹی فرماتے ہیں نبی کریم میٹی کیائی نے انہیں "صلوٰۃ ضحی" کو ترک نہ کرنے کی وصیت کی تھی۔ ●

بخارى، كتاب التهجد، باب ماجاء في التطوع مثنىٰ مثنىٰ، رقم الحديث: (١١٦٧)



اور صحاح احادیث میں آپ مطبق آیا کا پڑھنا بھی ثابت ہے مثلاً

آپ بتا ہے کیا حضرت ابن عرف اللہ کے بدعت کہنے سے دوسرے صحابہ فٹی اُٹیس بدعتی ہوگئے؟ جواب دیے سے آپ بتا کہ اس جواب کی زدکہاں تک پہنچ گی؟

بہرکیف اگر ایک عالم دوسرے عالم کے کسی کا م کو بدعت کہتا ہے اس وجہ سے کہ ابھی تک اس کواس کی دلیل کا علم نہیں ہواتواس سے وہ عالم کیسے بدعتی ہوجائے گا جواس کام کولی وجہ البقیرة کتاب وسنت کی روشنی میں دلائل کی بنا پرکرتا ہے؟

اگریمی طریقه اور طرز استدلال ہے۔

تو ہم جماعت المسلمین کے بھی چند کاموں کو گنوا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو مبتدع تسلیم کرلیں گے؟

اس من کی طفل تسلیوں والی باتیں زیب نہیں دیتی بات تو بالکل واضح ہے کہ پہ لقب ''اہل الحدیث' ہم نے صرف امتیاز کے لیے اختیار کررکھا ہے اور امتیاز کے لیے کوئی نام اپنالینا بدعت کے تحت نہیں آسکتا بہی وجہ ہے امام المحد ثین ابوعبداللہ ابنخاری، امام احمد بن صنبل اور امام شافعی، امام مالک جیسے وغیر ہم سب کے سب اپ آپ کو ''اہل الحدیث' کہتے رہے کیاان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارانا م اللہ سجانہ وتعالی نے ''اہل الحدیث' کہتے رہے کیاان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارانا م اللہ سجانہ وتعالی نے ''اہل الحدیث کے نام معلوم ہوا ہے باتی گذشتہ صدیوں کے سب کے سب لوگ اس برقی نام کو اپنائے ہوئے تھے؟

اگرجواب اثبات میں ہے تو پھر ہماراجواب بھی س لیجئے۔

ان كان بدعا كون اهل حديث فليشهد الشقان انك مبتدع والله اعلم بالصواب وانا احقر العباد محت الله الماراشدى

**\$\$\$\$** 



یاؤں کے قبلہ رخ ہونے بانہ ہونے کامسئلہ

ہفت روزہ الاعتصام لا ہور میں ایک مضمون مولا ناعبدالقیوم صاحب کا شائع ہوا جنہوں نے ایک دواحادیث سے ثابت کرنے کی سعی کی کہ قبلہ رخ یا وَں کرنا سیجے نہیں ہے تو شاہ صاحب جراہلیہ نے اس مضمون کا جواب لکھا تھا۔ (الازبرى)



# مقالات راشديد (محب الشناه راشدي) يهي المسال المسال

''الاعتصام''مورخة ٢٣ نومبر • ١٩٩ء مين مولا ناعبدالله صاحب قصورى كامضمون بعنوان بالانظرے گذرا۔ افسوس ہوا كهمولا نانے اس مضمون ميں تحقيق ہے كام نہيں ليا۔موضوع كى اہميت كے پيش نظرعنوان كو پڑھ كر بي خيال ہوا كەدىكھيں كيا كچھاس ميں ہوگا ،كيكن دلائل كود كيھر تہميں مايوسى ہوئى۔ -

تقصيل ملاحظهرو:

حقیقت سے ہے کہ بیر حدیث بالکل ضعیف ہے۔ مولانا صاحب سنن دار قطنی کی اس روایت کے متعلق صرف صاحب ''التعلیق المغنی'' کی عبارت کودیکھنے کی زحمت گوارا فرماتے تو اس طرح اس حدیث کو بلاسند کی تحقیق کے تریر فرما کر چلے نہ جاتے اگر خدانخو استہ انہوں نے مولانا عظیم آبادی کی تحقیق ملاحظہ فرمائی پھر بھی دانستہ اس علت سے تغافل برت کر چلے گئے تو فان کنت لا تدری فتلائ مصیبة ، معاملہ اور بھی تنقین بن جاتا ہے

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم.

گومولانا کی ذات سے حسن ظن ہمیں اس شق کے ماننے میں تامل ہے۔ بہر حال صاحب''التعلیق المغیٰ' فرماتے ہیں کیاں حدیث کی سند میں ایک راوی تو حسین بن زید ہے جس کوامام علی بن المدینی نے ضعیف کہا ہے۔ حافظ ابن مجر لسان المیز ان میں''حسن بن حسین عرفی'' کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ: حسیس بن زید لین ایضا ، لیمنی حسین بن زید بھی کمزور ہے۔ دوسرارادی اس کی سند میں''حسن بن حسین العرفی'' ہے اس کا ترجمہ بھی حافظ ابن حجرکی کتاب لسان المیزان میں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متروک ہے۔

حافظ صاحب نے چندائمہ حدیث مثلًا ابوحاتم ،ابن عدی ،ابن حبان وغیر ہم سے ان کوغیر صدوق اورغیر ثقہ کہا ہے اور اس اللسان میں اس راوی کی چند مئرہ احادیث ذکر کی گئی ہیں اور ان میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے جو مولانا نے دلیل کے طور پر ذکر فرمائی ہے۔

صدیث کے اختتام پر حافظ صاحب فرماتے ہیں: و هو حدیث منکو، اور بیر مدیث مکر ہے۔ اور پھر حسین بن زید کے متعلق بیکی فرمایا کہ و قال ابن عدی، منکو الحدیث عن الثقات و یقلب الاسانید، یعنی میں بن زید ثقات راویوں سے منکر روایات لاتا ہے اور اسانید کو بدل دیتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس صدیث کی سند میں ایک تیسراراوی "حسین بن الحکم الحیری" ہے اور وہ بھی غیر معروف بے ملاحظہ ہو۔"لسان المیز ان للحافظ ابن حجو"

ر مقالات راشدید (محب الشناه راشدی ) بی گر 295 کی این کے تبدرخ ہونے یانہ ہونے کامسلہ بیر مقالات راشدید الفعیف ہے دوسرا بیر حال بیر دوایت شدید الفعیف ہے دوسرا منزوک ہے اور تیسراغیر معروف ہے۔

اصول مدیث ہے ممارست رکھنے والے جانتے ہیں کہ متر وک راوی کی روایت کونہ تو شواہد و متابعات تقویت پنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے راوی کی روایت کسی دوسری تھوڑے سے ضعف کی حامل کو ہی تقویت و سے سکتی ہے یعنی ایسے راوی کی روایت نہ تو جا بربن سکتی ہے نہ مجبور۔اس روایت میں تو متر وک راوی کے علاوہ بھی دوراوی ضعیف ہیں اور بھی اضافہ ہو جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدیث کوامام نووی نے بھی ضعیف قر اردیا ہے جسیا کہ مولا ناعظیم آبادی نے ''العلیق المغنی'' میں تحریفر مایا ہے اور حافظ ابن حجر نے منکر قر اردیا ہے جسیا کہ لسان المین ان کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔

امام بیریقی نے بھی اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیبا کہ 'السنن الکبری' کے جلد اصفی کہ سے میں اس مدیث کے اوپراس طرح عنوان منعقد فرماتے ہیں ((باب ماروی فسی کیفیة الصلوة علی البحنب او الاستلقاء و فیه نظر )) خط کشیدہ الفاظ میں اس روایت کی تضعیف کی طرف اشارہ ہے۔ جب انکہ مدیث سے اس مدیث کوضعیف اور منکر قرار دیا ہے۔ تو ایسی ناکارہ روایت کو لے کر دلیل کے طور پر پیش کرنا مولانا کو زیب نہیں دیتا۔

دوسرے نمبر پرمولانا نے حضرت عبداللہ بن عمر و الله کا ایک اثر سنن دارقطنی سے نقل فر مایا ہے۔ بیاثر سنن کبریٰ لا مام البیبقی وغیرہ میں بھی ہے۔لیکن اس کی سند میں بھی ایک روای الوبکر بن عبیداللہ بن عمر ہے جواپنے والد عبیداللہ بن عمر سے روایت کرتا ہے اوراس راوی (ابوبکر بن عبیداللہ بن عمر) کا ترجمہ عمیل کہیں نہیں ملا۔

الجرح و التعديل لابن ابى حاتم، كتاب الثقات للعجلى، كتاب الثقات للعجلى كتاب الثقات لابن حبر وغيرها. لابن حبان تقريب التهذيب لابن حجر وغيرها. كوه كماليكون غرمع وف عقواس كومع استدلال

کود یکھالیکن بینام ہی نہیں ملتا۔ جب اس اثر کی سند میں ایک راوی غیر معروف ہے تو اس کومعرض استدلال میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔

تیسر نے نمبر برمولانا نے متن کے الفاظ درج کیے ہیں نہ یہ کھا کہ مرفوع ہے یا موقوف ہے۔
مرفوع ہونے کی صورت میں اس کوروایت کرنے والا کونساصحا بی ہے اور موقوف ہونے کی حالت میں بھی پنة نہیں چانا کہ یہ سسطانی کا قول ہے۔ یعنی ان باتوں کے متعلق کچھ بھی تحریز بیس فر مایا گیا بھر نیچ تحریز ماتے ہیں ''کتاب بالا باب صلاح الریض صسس'' او پرسنن دارقطنی کا ذکر ہے لیکن اس کے اس صفحہ یا اثر ابن عمر والے صفحہ پرتو اس قسم کی کوئی روایت نہیں لہٰذا اس کے متعلق ہم پچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آگے بھر ہدایہ کنزا الدقائق ، غذیت الطالبین اور در مخار کی عبارات قل کی ہیں۔ لیکن کتب کوئی جمت نہیں ہیں۔ جمت تو صرف کتاب اللہ اور سنت الرسول مطبق کے ہے سے سل مرح بعض تا بعین یا تبع تا بعین کے قاربھی کوئی جمت نہیں ہیں۔

# المعالات راشديد (عب الله المراشدي ) المسلم ا

خلاصه كلام: متلزر بحث پرمولانانے كتاب وسنت سے كوئى تھوس دليل پيش نہيں فرمائى،جس سے تشفی وسلى ہو۔ تشفی وسلى ہو۔

آخر میں گذارش ہے کہ بیحقیقت ہے کہ کتاب وسنت میں ایسی کوئی صریح دلیل نہیں ہے جس سے پاؤں کا قبلہ رخ ہونا نا جائز قرار دیا جائے۔ادھر جواز کے دلائل جومولا نا عبداللہ صاحب قصوری نے پیش فرمائے ان کا حال بھی معلوم ہو چکا۔لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ نثر بعت مطہرہ نے بیت اللہ انعظیم کی تعظیم وقو قیر کا تھم دیا ہے۔سورۃ حج کی وہ آیت جومولا نانے نقل فرمائی ہے:

﴿ ذُلِكَ وَ مَنُ يُعَظِّمُ شَعَا يُرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ٥ (الحج: ٣٢)

یہ جمی اس پردال ہے اگر چرمولانا نے جلالین دابن کثیر کے حوالہ تے تحریفر مایا ہے کہ یہاں شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور ہیں۔ لیکن جیسا کہ اصول فقہ میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ "انسعب سے تعموم اللفظ لا بسخت صوص السبب" اعتبار لفظ کے عموم کو ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کو اور پھر سیاتی وسباتی ہے ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیت اللہ محبر حرام ، مناسک جج ، قربانی کے جانور اور دوسری عبادات سب شعائر اللہ میں معلوم ہوتا ہے کہ دوسر سے بہت سے مفسروں نے بھی اس جگہ" شعائر اللہ" کو عام ہی رکھا ہے بلاوجہ شخصیص کی کوئی وجہ نیں۔ اگر ان حقائق کے باوجود مولانا کو اصرار ہے کہ یہاں شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور بی تب کریمہ گذر چکی ہے کہ:

﴿ ذٰلِكَ وَ مَنَ يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْلَارَبَّهٖ... ﴾ (الآبة) (الحج: ٣٠) به آیت کریمه "ولیطوفوا بالبیت العتیق"کے بعد آگی ہےاور ضمون کے لحاظ سے اس جگہ حرمات اللّه میں بیت اللّه ومجدحرام یقیناً داخل ہیں۔لہذاحقیقت سے فرار مناسب نہیں۔

بہرصورت جب بیت اللہ یا قبلہ کی تعظیم شرعاً مطلوب ہے تو راقم الحروف کے خیال میں جن لوگوں کے ہاں قبلہ کی طرف یا وک کی طرف یا وَل کو دراز کرنا سوءاد بی میں داخل ہے انہیں بہر حال اس سے اجتناب کرنا اولی وافضل ہے اور جواس کو سوءاد بی یا تعظیم و تو قیر کے منانی نہیں سمجھتے ان کے لیے گنجائش نکل کتی ہے۔

والله اعلمُ وعلمه اتم واحكم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم.

وانا احقر العباد

محب الله شاه ۱۹۹۰/ ۱۲/۳

\*\*\*



"رسول الله مضيّة في أفي كر بي جوكر جوتا بينخ منع فرمايا-"

بیحدیث متعدد صحابہ رفتی الیم سے مروی ہے۔

اس روایت کی تحقیق میں علماء نے اختلاف کیا، شخ عبدالرؤف آف شارجہ لکھتے ہیں کہ بیحدیث سی جبکہ واکٹر ابوجابر دامانوی صاحب حقالتند لکھتے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف ہے، اس کے جواب میں شخ محتب الله شاہ راشدی برائند نے الاعتصام میں اس کاعلمی تعاقب کیا اور بیہ تقالہ تحریر کیا، جس میں تمام طرق سے ثابت کیا ہے کہ بیہ حدیث سیح ہے اور قابل عمل ہے۔ (الازہری)

# مقالات داشديه (عب الله شاه داشديّ) ﴿ 298 ﴿ عَالِمَ عَلَى مَعَالِ مِنْ كَالْحَيْنَ ﴾ ومنا پينځ کامخين

الاعتصام مجرید ۸رجب ۱۱ ۱۱ بجری مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۹۱ء میں محترم ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ صاحب کا مضمون بعنوان ''بحالت قیام جوتا پہننے کی ممانعت والی حدیث ضعیف ہے۔'' نظر سے گذرا، نہایت افسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کی تضعیف میں بہت تعسف سے کام لیا ہے، یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ آج ہمارا حال میں حوکیا ہے کہ کوئی حدیث ہمارے خدات کے موافق نہیں ہوتی یا اس پڑمل پیرا ہونے میں قدرے دشواری پیش آتی ہے تو اس کوسی نہ کی طرح ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں ،خواہ اس میں ہمیں کتنے ہی یا پڑ بیلنے کیوں نہ پڑیں۔

اسلط میں میں طریقہ کارتو یہ تھا کہ ای حدیث کے مقابلے میں دوسری روایات کا تتبع کیا جاتا، اگر کوئی صحیح روایت کا تتبع کیا جاتا، اگر کوئی صحیح دوایت جواز کی مل جاتی تو ان دونوں میں طبیق کی صورت نکل آتی یا پھر ان کے متعلق دوسرے وجوہ وعوامل تلاش کیے جاتے ، تو بمصداق 'جو بندہ یا بندہ'' کوئی نہ کوئی صحیح محمل مل جاتا کیکن اس بہٹ کر تعسف سے کام لے کر حدیث کو بی ضعیف بنا کر چھوڑ نا انتہائی نا انصافی ہے۔ پہلی حدیث حضرت جابر دیا تھے' والی ابوالز بیرکی تدلیس کی وجہ سے ضعیف الا سناد ہے۔

دوسری روایت حفرت ابو ہریرہ واللہ سے ہے،اس کے تین طرق ہیں۔

پہلاطریق: ((من طریق ابسی معاویة عن الاعمد عن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی هریدة هُولاً موفی مروی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اولاً اس کی سند میں ابو معاویدالضریر ہیں۔ وہ مدلس ہیں اور اس جگہ 'عن' سے روایت کرتے ہیں، لہذا بیسند ضعیف ہے۔

گذارش ہے کہ ابو معاویہ الضریر کا نام محمد بن حازم ہے اس کو حافظ ابن حجر مطلعہ نے طبقات المدلسین طبع ''المکتبۃ السّلفیہ، لا مور'' کے صفحہ ۳۳ پر ملسین کے مرتبہ ثانیہ میں ذکر فرمایا ہے اور مرتبہ ثانیہ کے متعلق کتاب مذکور ہیں، صفحہ ۱۳ پر فرماتے ہیں:

((الشانية، من احتمل الائمة تدليسه واخرجواله من الصحيح لامامته وقلة تدليسه من جنب ما روى كالثورى الخ))

"دوسرا، مرسین کا مرتبدوہ ہے جن کی تدلیس کو ائمہ حدیث نے ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے قبول فرمایا ہے۔ مثلاً امام سفیان الثوری' الخ

جب ابومعاویہ کوحافظ صاحب نے تدلیس کے دوسرے مرتبہ میں ذکر کیا ہے تو حافظ صاحب براللہ کے ارشاد کے مطابق ائمہ حدیث کے نزدیک ان کی تدلیس محتل ومقبول ہوگی نہ کہ مردود۔

حافظ صاحب ٣٦ برابومعاويك بارے ميل فرماتے بين "اثبت اصحاب الاعمش فيه" ابومعاويد

ائمش سے روایت کرنے میں ان کے دوسرے اصحاب سے اثبت ہیں۔''اوراس جگہ وہ اعمش سے ہی رادی ہیں، لذا بی علت غیر موثر ہے۔

ہوسکتا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں بھی وہی ہتھیار استعال کرنے لگ جائیں جوآ گے آئمش کے متعلق کام میں اسے ہوسکتا ہے ڈاکٹر صاحب کا پیقول صرف ان کاظن ہے اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجو ذہیں۔ الخ لائے ہیں کہ ''لیکن حافظ صاحب کا پیقول صرف ان کاظن ہے اور اس کی کوئی دلیل ان کے ان شیوخ سے مروی ہیں ، مثلاً ابو پیم ارت انہوں نے حافظ ذہبی کے قول یعنی ''اعمش کی جوروایات ان کے ان شیوخ سے مروی ہیں ، مثلاً ابو واکل ، ابر اہیم اور ابوصالح السمان سے ، وہ اتصال رجمول ہیں۔''

کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے حالانکہ حافظ ذہبی جراللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر براللہ، انخبۃ الفکر طبع فاروقی کتب خانہ ملتان کے سے ۱۳۵ برفر ماتے ہیں:

((هو من اهل الاستقراء التام من نقد الرجال))

"ليعنى حافظ ذبى رجال كے نقد ميں استقرارتام كى اہليت ركھتے ہيں "

ادراس سلسلے میں انہیں مہارت کا ملہ حاصل ہے۔ اس وقت تک جملہ علاء وفضلاء محققین اور علم حدیث کی ممارست رکھنے والے سب کے سب انہیں کی کتب کے خوشہ چین رہے ہیں، وہ اس لیے کہ حافظ ذہبی بھی جو پچھ فرمات ہیں وہ بالعوم اور اغلب طور پر انمہ حدیث متقد میں اور ناقد بن فن کے اقوال اور ان کے فرصودات اور الناوات اور ان کے طرز عمل سے ماخو فر ہوتا ہے لیکن آج ایسے مجتبد پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کی ان مساعی جیلہ پر پائی پھر رہے ہیں اور ان کی ان تحقیقات کو محض ان کا بغیر دلیل اپنا ظن بتارہے ہیں۔ اگر بالفرض ہم مان لیس کہ مافظ ذہبی براللہ کی حقیقات کو محض ان کا بغیر دلیل اپنا ظن بتارہے ہیں۔ اگر بالفرض ہم مان لیس کہ نافظ ذہبی براللہ بھی حافظ سے انہوں نے کھی رواۃ حدیث کی روایت کو متقد مین انمہ صدیث کی طرح پور سے طور پر ناقد اندا صول پر رکھ کر پھر ان پر علم لگایا ہوا گئی رواۃ حدیث کی روایت کو متقد مین انمہ صوم نہیں ہوگی ہے تو اس قتم کی شاذ و نا درغلطیاں تقریباً سب ہی انہ صدیث سے ہوئی ہیں کیونکہ انسان بہر حال معصوم نہیں ہے لیکن یہ انسان کا خون نہیں کہ ان کی اس شاذ و ناور المحدیث سے ہوئی ہیں کیونکہ انسان برحال معصوم نہیں ہے لیکن یہ انسان کا خون نہیں کہ ان کی اس شاذ و ناور علم کی شاذ و کا درغلطیاں تقریبا سب کی نافلی کو لے کر ان کی بقید سب تحقیقات پر شیخ کا قلم پھیر دیا جائے؟ پھر ڈ اکٹر صاحب ایک با قاعدہ بیان فرماتے ہیں" والمدلس اذا عنعن فلا تکون فیہ الحدجة "جو مدس بھی عنعنہ کر سے روایت کر سے روایت کر ب

حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا بیموم سیح نہیں ، حافظ ابن حجر رائشہ نے طبقات المدنسین میں اور ان سے پیشتر حافظ ملائے نے م ملائی نے جامع انتھیل میں مدنسین کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔

یادرہ کہ حافظ ابن مجر براللہ کی کتاب طبقات المدلسین جیسا کہ خود حافظ صاحب نے اپنی اس کتاب کی ابتداء میں تصریح فرمائی ہے۔ حافظ علائی کی کتاب سے ماخوذ ہے لہذا اگر ہرمحدث کاعنعنہ مستر د ہے تو ان حفاظ کا

ان مراتب میں اور دوسر مرتب میں تقسیم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور ان بزرگوں نے اپنی ان کتب میں بیان فرمادیا ہے کہ ان مراتب میں سے پہلے اور دوسر مرتبہ کے مدسین کی معتصنہ احادیث ائمہ حدیث نے قبول کی ہیں۔اب ہم ان حفاظ حدیث کی بات مانیں یا ڈاکٹر صاحب کی؟ ہاں اگر کسی موضوع پر حافظ علائی اور حافظ ابن حجر برالللہ میں اختلاف ہو جائے مثلاً ایک راوی کو حافظ علائی براللہ نے دوسر مرتبہ میں ذکر کیا ہواور حافظ ابن حجر براللہ نے اسے تغیر مرتبہ میں ذکر کیا ہواور حافظ ابن حجر براللہ نے اسے تغیر مرتبہ میں ذکر کیا ہوتو ایسے موقع پر ہم دوسر مدلائل کی طرف مراجعت کریں کے اور جس کی بات ان دلائل کی روشنی میں حجے نظر آئی اس کو احتیار کیا جائے گا مثلاً امام زہری براللہ کو حافظ ابن حجر براللہ نے تغیر مرتبہ میں ذکر کیا ہوتو سے خوافظ انی کا موقف صحیح نظر آتا ہے۔

کیا ہے لیکن حافظ علائی ان کو دوسر مے مرتبہ میں لائے ہیں ،اس جگہ تحقیق سے حافظ علائی کا موقف صحیح نظر آتا ہے۔

بہر حال جب ابو معادیہ العنریہ دوسر مے مرتبہ کے مدسین میں سے ہیں تو ان کا عنعنہ ائمہ حدیث کے طرز ممل کے مطابق مقبول و محتل ہوگانہ کہ مستر دونا مقبول۔

دوسری حدیث میں دوسراراوی جس پر ڈاکٹر صاحب نے کلام کیا ہے وہ (اعمش سلیمان بن مہران) ہال پر بھی وہی تدلیس کا خدشہ پیش فرمایا ہے اور بلا وجہ بات کوطول دیا ہے اعمش کواگر چہ حافظ ابن جمر براتشہ نے دوسرے مرتبہ میں ذکر کیا ہے لیکن اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک موقف وہ ہی صحح ہے۔ جو حافظ ذہبی براتشہ نے اختیار کیا ہے، لیعنی جب وہ ایسے شیوخ سے معتمد روایت کرے جن سے انہوں نے بہت میں روایات لی بیں اور وہ ان کے کبار شیوخ میں سے بیں تو ایساعنعد اتصال پرمحمول ہوگا لہذا اس جگہ وہ چونکہ ابوصالح سے روایت کر رہا ہے جوان کے کبار شیوخ میں سے جالہذا ہیں دوایت اتصال پرمحمول ہوگا۔

میں کہتا ہوں رایوں کی روایات کے تتبع ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی راوی دوایے راویوں ہے روایت کرتا ہے جواس کا معروف جن کی کیفیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ایسی حالت میں وہ راوی ای شخ کی کنیت پر اکتفا کرتا ہے جواس کا معروف وہشہور استاذ ہواور ان سے بہت ہی روایات انہوں نے لی ہیں۔ اگر دوسر اہوتا ہے تو وہ نام سے یا کسی دوسر کے طریقہ سے اس کی دضا حت کرتا ہے۔ یہاں بھی بھی معاملہ ہے۔ اعمش جس ابوصالے سے اکثر روایات لیتا ہے اور جواس کے کہارشیوخ میں سے ہوہ ابوصالے السمان (ذکوان) ہے نہ کہ باذام من بدبر آس یہ بات بھی کموظ وئن چاہیے کہ تہذیب النہذیب وغیرہ میں اعمش کے ترجمہ میں جن سے وہ روایت کرتا ہے ان میں باذام کا نام تو ذکور ہے لیکن آگے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اعمش نے باذام سے پھے بھی نہیں سنا، چنانچے النہذیب میں امام ابن ابی حاتم سے نقل کہا ہے:

((وقال ابى لم يسمع من ابى صالح مولى ام هانى التهذيب طبع نشر السنة)) (ج٤/ ص١٩٦)

"میرے باپ (ابوحاتم الرازی) نے فر مایا (اعمش) نے ام ہانی کے غلام ابوصالے سے پھیٹیں سنا۔" ادرامام ہانی کامولی ابوصالح با ذام ہی ہے۔اسی طرح ص ۱۹ اپر فرماتے ہیں:

((قال عبدالله بن احمد عن ابيه الاعمش عن ابي صالح يعنى مولى ام هانى)) دعبدالله بن احمد عن ابيه الاعمش كى روايت ابو دعبدالله الدحضرت امام احمد برالله سي قل فرمات بين كه انهول في فرمايا الممش كى روايت ابو صالح مولى ام بانى سي منقطع ہے۔ "

کتب حدیث میں اعمش کی بے شارروایات عن ابسی صالح (بلاصفت) مروی ہیں، پھریہ کیے باور کیا جا
سکتا ہے کہ انہوں (اعمش نے) ہیں ہے شارروایات ایسے راوی سے روایت کی ہیں جس سے پھے سانہیں؟ یہی
وجہ ہے کہ صحاح ستہ ودیگر کتب احادیث میں اعمش کی لا تعداداحادیث عن ابی صالح عن ابی ہریرة والتہ مردی ہیں
اور شارحین کرام عوماً اس ابوصالح سے ابوصالح السمان (ذکوان) ہی مراد لیتے آئے ہیں ہو کیا یہ سب غلطی کرتے
آرہے ہیں اور ان روایات میں ابوصالح تھا تو باذام کیکن ان سب علماء محدثین نے خطاکی کہ ان کو 'السمان' ہی قرار
دیا اور اس نکتہ پرصرف ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہم نواہی مطلع ہو سکے؟ ہم ایسے بیج مندانوں کی سمجھ
دیا اور اس نکتہ پرصرف ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہم نواہی مطلع ہو سکے؟ ہم ایسے بیج مندانوں کی سمجھ
صفیف قرار دینے کی سعی ہے اور بس۔

خلاصہ کلام دوسری مدیث کا بیطریق ہماری تحقیق کے مطابق تھے ہے اس کی تضعیف کی کوئی وجہ وقع سامنے نہیں آئی۔

دوسری حدیث کا دوسرا اور تیسرا طریق ضعیف ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ای طرح تیسری حدیث جوسیدنا انس خالفئ سے مروی ہے اس کا پہلاطریق قنادہ کی تدلیس کی دجہ سے ضعیف ہے اورسلیمان بن عبداللہ الرقی بھی قوی اورمضبوطنیس۔ تیسری حدیث کا دوسراطریق بھی عنبہ بن سالم کی دجہ سے ضعیف ہے۔ چوتھی حدیث جوحضرت عبداللہ بن عمر خلافیا سے مروی ہے وہ بھی صحیح ہے اس کی صحت پرکوئی غیار نہیں۔ لیکن محت پرکوئی غیار نہیں۔ لیکن محت مرد کا کم صاحب نے اس جگہ بھی امام سفیان الثوری کے متعلق وہی حربہ استعمال کیا ہے جو ابو معاویہ العزیز کے سلسلہ میں چیش فرمایا تھا، یعنی برقشمتی سے انہوں نے کتب رجال میں دیکھ لیا کہ سفیان الثوری جراللہ بھی مدلس ہیں، حالا نکہ حافظ ذہبی جرائیہ میزان میں (جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے نیقل فرمایا ہے کہ "کے ان یہ دلس

((ویکن له نقد و ذوق و لا عبر ة لقول من قال: یدلس ویکتب عن الکذابین)) (المیزان طبع عیسی البابی: ۲/ ۱۲۹)

عن الضعفاء "وهضعفاء بي تدليس كرتے تھے ) يېھى ساتھ بى فرماتے ہيں:

## مقالات راشديه (مبالله ناه راشدي) ﴿ 302 ﴾ عالت قيام جوتا ببنني محقيق

''امام سفیان الثوری کوناقد انه بصیرت اور ذوق تھا (جس سے ان ضعفاء کی روایات صیحه کا امتیاز کرلیٹا تھا) اور اس آ دمی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں جو بیہ کہتا ہے کہ امام ثوری براٹشے کذا بوں (حجوثوں) سے تدلیس کرتا تھا اور ان سے روایات لکھا کرتا تھا۔''

افسوس كدؤ اكثر صاحب في "يدلس عن الضعفاء" تونقل فرمايا اور آ محرج بحصقااس كوحذف كرديا كيا، اس ليح كدي قطعه ان كم موقف كي ليم معزقها؟ پهريه بات بهى قابل لحاظ ب كه حافظ ذهبى والله في "كسان يدلس عن الضعفاء" والأمكر ااس عبارت كه بعدذ كرفر ماياب:

"الحدجة الثبت، متفق عليه مع انه، كان يدلس عن الضعفاء" يعن" امام ورئ براشه جست اور محد ثين كردميان متفقه طور پرمقبول بين، باوجوداس بات كرده ضعفاء سي بيشتر جوعبارت ب اب قارئين كرام آپ خود بى انصاف كرين كروه "كان يدلس عن الضعفاء" سي بيشتر جوعبارت ب وه و اكثر صاحب كرموقف كوكتنا به معنى كررى ب! اس سة وصاف عيال ب كرمافظ زبى كاموقف بى وبى به جو حافظ ابن تجركا به نيان كى امامت وجلالت اور ندرت تدليس كى وجه سائم محديث ني ان كى امامت وجلالت اور ندرت تدليس كى وجه سائم محديث ني ان كى معمد روايات بحى تبول فرما كى بين امام ثورى كى امامت وجلالت تو حافظ ذبى براشير كابترائى الفاظ سي نمايال ب ربى الله و حافظ ابن تجرطبقات المدلسين من دومر ريم ربيكي وضاحت مين فرماتي بين:

((من احتمل الاثمة تدليسه واخرجوا له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه في جنب ماروي كالثوري))

''دوسرامرتبده نے جن کی تدلیس کوائمہ صدیث نے برداشت کیا ہے اور اپنی صحاح میں ان کی روایات نکالی ہیں ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے جیسا کہ امام توری۔''

پھرآ سے جاکر حافظ صاحب نے جب دوسرے مرتبہ نے مدسین کے نام گنوائے ہیں وہاں بھی امام سفیان توری براللہ کے متعلق امام المحدثین امام بخاری براللہ کاریول نقل فرماتے ہیں:

((ما اقل تدليسه))

"ام ام ثوري كي تدليس كتني لليل ہے\_"

جب ائم فن کی تصریحات سے معلوم ہوگیا کہ امام ثوری براللیہ کی تدلیس بہت قلیل ونادر ہے اور وہ ال تدلیس بہت قلیل ونادر ہے اور وہ ال تدلیس قلیل کے باوصف جمت وشیت ہیں اور محدثین کے مابین متفق علیہ ہے اور محدثین نے ان کی احادیث کی اپنی صحاح میں تخریخ تح کی ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب کی بیعلت کوئی وزن نہیں رکھتی۔ بہر کیف حضرت عبداللہ بن عمر فیالٹو والی حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔



پانچویں حدیث بھی ضعیف ہے۔

بالجملہ ڈاکٹر صاحب نے پانچ حدیثیں ذکر فرمائی تھیں،ان میں سے دو کی سندیں صبح ہیں اور باقی تین بجمیع طرقہاضعیف ہیں۔

محترم ڈاکٹرُ صاحب نے ان دوجیج سندوں والی حدیثوں کے متعلق جو پچھ خامہ فرسائی فرمائی اس میں کوئی بھی الی علت بیان نہیں فرمائی جوان حدیثوں کوضعیف وساقط عن الاحتجاج بنادے۔

هذا ما عندى والعلم عند الله العلام وهوا علم بالصواب وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه وبارك وسلم.

0000



# تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق فى تدليس الثورى والاعمش بحالت قيام جوتا يهنغ كاممانعت

جماعت كے معروف محقق محترم جناب زبير على زكى صاحب خظائد نے شاہ صاحب برالله كے مضمون "ايضاح المرام واستيفاء الكلام، على تضعيف حديث النهى عن الانتعال فى حالة القيام "يرتقيد فرمائى اور تحرير فرمايا كه جوتا دونوں حالتوں ميں پہننا صحيح ہے۔

توشاه صاحب برائليه نے ان كروش ايك مقاله بنام "تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تدليس الثورى والاعمش "تحريفر مايا اور جهال جهال محترم زبير على ذكى صاحب نے اختلاف كيا آپ نے ان كاعلى تعاقب فرمايا اور ثابت كيا كه يهال الاعمش اور امام ثورى برائليه كى تدليس معزبيں ہے۔ (الاز برى)

## مقالات راشديه (عب الله شاه راشديّ) ﴿ 305 ﴿ 305 ﴿ بَعَالَت قيام جوتا بِهَنِّي ممانعت ﴿ 305 ﴾ مقالات راشد به

قارئین کرام! کچه عرصه بواراقم الحروف نے ایک مقال تحریر کیا تھا۔اس کا موضوع تھا کہ'' کھڑے ہوکر جوتی پہننے سے ممانعت کی جوحدیثیں وارد ہیں'ان ہیں سے دوحدیثیں۔

٢- ((الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ١١١٥)) (صيح الاسادين)

اس پر ہمارے ایک کرم فر مامحتر مخلص دوست مولا ناز بیرعلی زئی حقظاللد نے تنقید فرمائی ہے۔

تقید سے نہ تو گھبرانا چاہیے اور نہ برا ہی منانا مناسب ہے۔ تنقید سے بالا تر تو اللہ سجانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے یااس کارسول اللہ مطفی آیا ہی کے علاوہ اور کسی کو بیہ مقام و حیثیت ہرگز حاصل نہیں ہوسکتی۔

اپنے مقالہ میں محتر م دوست نے چند کلمات میری تعریف میں بھی قلم بند فرمائے ہیں۔ بیان کامحض حسن ظن ہے۔ ورند''من آنم کمن دانم''بہر حال اس حسن ظن کے لیے میں ان کامر ہون منت ہوں۔ اور اللہ تعالی سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ارحم الراحمین انہیں دنیا وعقلی میں جزائے خیر رحمت فرمائے۔ اللہ م آمین ہمارے محترم دوست نے ان حدیثوں کی سندوں کوضعیف قر اردینے کے لیے بڑی کاوش کی ہے۔

ليكن افسوس سے كہنا برتا ہے كدان كى يتحقيق يا تقيد قطعى طور پر جمعے مطمئن كرنے ميں ناكام رہى ہے اور السحد لله ميں البھى تك اپنے پہلے موقف پرقائم ہوں اور اس سے بال برابر بھى بننے كى ضرورت محسوس نہيں كى۔اس اجمال كى تفصيل قارئين آئندہ صفحات ميں ملاحظ فرمائيں گے۔ان شاء اللہ العزيز

محترم دوست ابتداء میں تحریر فرماتے ہیں اور پھر حافظ ابن جرعسقلانی براللہ کی کتاب طبقات المدلسین سے ثابت کیا کہ امام سفیان توری اور امام سلیمان بن مہران الاعمش مرتبہ ثانیہ کے مدلسین ہیں جن کاعنعنہ بھی قابل قبول ہے۔ (الاعتصام مجربید واگست ۱۹۹۱ء صفحہ ۱۵کالم اول)

حالانکہ یہ بات نہیں۔ امام سفیان توری برات کے متعلق تو بلاشبہ میں نے لکھا ہے کہ چونکہ بیطبقات المدلسین مولف حافظ ابن حجر برات میں بیمر تبد ثانیہ میں فرکور ہے۔ لہذا اس کا عنعنہ مقبول ہے کیکن امام اعمش کے بارے میں اس طرح ہرگز نہیں لکھتا بلکہ امام اعمش برات کے متعلق میری عبارت اس طرح ہے کہ:

''اعمش کواگر چه حافظاین حجر برانسی نے دوسر مرتبہ میں ذکر کیا ہے، کیکن اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک موقف وہی سیجھ ہے جو حافظاذ ہی برانسی نے اختیار کیا ہے یعنی جب وہ الخ'' (الاعتصام مجربیہ عجون ۱۹۹۱ء ص۱۲ کالم اول) اب قارئین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ میں نے کب اور کہاں تکھا ہے کہ اعمش کی تدلیس مطلقاً مقبول ہے کیونکہ حافظ صاحب نے ان کوم تبہ ثانیہ میں ذکر کیا ہے؟ بلکہ الاعتصام میں میری عبارت واضح طور پر بتارہی ہے کہ

## المعالات داشديه (مب الشراه راشدي ) المعلق المعالم المع

میں آئمش کوتیسرے مرتبہ کا مدس ہجھتا ہوں۔ ہاں جب وہ اپنے کہار شیوخ ، ابراہیم ، ابو واکل اور ابوصالح السمان ایے شیوخ سے روایت کرے۔ تب ان کا عنعنہ اتصال پرمحول ہوگا نہ کہ مطلقا۔ قار کین کرام کے مزیدا فا وہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ حافظ ابن حجر برائشہ نے اگر چہ طبقات المدلسین میں اعمش کو مرتبہ ٹانیہ میں ذکر فر مایا ہے لیکن اپنی کتاب "النکت علی کتاب ابن الصلاح "جو کہ طبقات المدلسین کے بعد تحریر فر مائی ہے جسیا کہ ان کی اس کتاب (السنکت) سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی اس غلطی کی تلافی فرما دی ہے اور آعمش برائشہ کو مرتبہ ٹالشہ میں ذکر کیا ہے دیکھیے ' النک جو سے مہم ہما''

بہرکیف امام اعمش واللہ تیسر مرتبہ کے مدسین میں سے ہیں۔ یہاں اس زیر بحث حدیث میں ہم نے جو ان کے عنعنہ کو قبول کیا۔ اس کی وجہ دوسری سے نہ کہ وہ بات جو ہمارے محترم دوست نے تحریفر مائی ہے چھراسی سفحہ ان کے دوسرے کالم سطر ۸ میں فرماتے ہیں: ''مگر امام حاکم نے انہیں طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا ہے۔ جائ تا تحصیل ..... •

امام حاكم براثشه فرماتے ہيں:

((والشالث من يدلس عن اقوام مجهولين لايدري من هم كسفيان الثوري وعيسى بن موسى غنجار وبقية بن الوليد))

ہارے دوست محترم کی عبارت میں کتاب کے صفحات بھی مرقوم ہیں لیکن میں نے دانستہ بیصفحات نہیں کھے کیونکہ میرے پاس جامع التحصیل وغیرہ ہیں لیکن ہمارے محترم دوست کے مرقوم صفحات میں (اکثر طور پر) یہ عبارات نہیں ماتیں۔اس لیے ہم نے اچھی طرح تلاش کر کے بیعبارات دیکھیں۔

#### جارى معروضات:

(۱) محترم دوست نے امام حاکم کی عبارت جامع التحصیل نے قل فرمائی ہے۔ اولی وانسب تو پیھا کہ وہ خود امام حاکم کی عبارت جامع التحصیل نے قتل فرمائے کے کہ کرکوئی رائے قائم فرماتے نقل در امام حاکم کی کتاب "معد فقہ علوم الحدیث" متعلقہ فصل کو پوری طرح دکھے کرکوئی رائے قائم فرماتے نقل در افقال سے جو غلطیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان مے محترم دوست بخوبی واقف ہوں سے۔ امام حاکم مرافعہ تو اس طرح فرماتے ہیں:

((قال ابو عبدالله التدليس عندنا على سنة اجناس)) الموعبدالله التدليس عندنا على سنة اجناس)) الموعبدالله (ماكم) فرمات بين فرمة لين بمارك يهال جيمبنون يرب-" ليكن علامه علائي جامع التحصيل مين اس طرح لكصة بين:

انعى نسختنا ما ۱۱۲ "في نسختنا"

معرفة علوم الحديث

#### ﴿ مقالات راشديه (مبتالله شاه راشديّ) ﴾ ﴿ 307 ﴾ الله عالت قيام جوتا پېننے كى ممانعت ﴿

((وقد قسم الحاكم ابو عبدالله في كتابه (علوم الحديث) اجناس المدلسين الى ستة اقسام)) •

''(حاکم)عبداللہ نے اپنی کتاب علوم الحدیث علی مدلسین کی جنسوں کو چھ قسموں علی تقسیم کیا ہے۔''
اہل علم ان دونوں عبارتوں میں جوبار یک فرق ہے اس کو خیال میں رکھیں۔امام حاکم کی کتاب کو فورسے دیکھنے
کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ مدلسین کے مراتب من حیث الرد والقبول بیان نہیں فرمائے
ہلکہ مخس ان کی اجناس بیان فرمائی ہیں ، یعنی مدلسین کس کس تھم کے ہوتے ہیں۔لیکن اس سلسلہ میں بہاں بحث کو بلا
وجو طول دینا مقصود نہیں اگر ہمار ہے محترم دوست کو اصرار ہے کہ یہاں امام حاکم نے مدلسین کے مراتب ہی بیان
فرمائے ہیں تولیح بسم الله امام حاکم نے (آپ کے خیال کے مطابق ) المر تبنہ الاولى میں ان تابعین کا
ذرکہ یا ہے جو تدلیس صرف تقد ہے ہی کرتے سے اور مثال کے طور پر اس مرتبہ میں ابوسفیان وطلحہ بن نافع اور قادہ
بن دعامہ کانام لیا ہے کیا ہمار ہے محترم دوست قادہ کے متعلق امام حاکم کی ہمنوائی کرتے ہیں اور وہ مرتبہ اولی کا
مدلس ہے اور میہ کہ وہ صرف تقد ہے ہی تدلیس کرتے سے ؟ حالانکہ اہل علم بالحد بیٹ سب کے سب جائے ہیں کہ
مدلس ہے اور میہ کہ وہ صرف تقد ہے ہی تدلیس کرتے سے ؟ حالانکہ اہل علم بالحد بیٹ سب کے سب جائے ہیں کہ
مدلس ہے اور میہ کہ وہ صرف تقد ہے ہی تقادہ کو مرتبہ اولی میں شامل نہیں سمجھا۔اس لیے کہ حافظ ابن جر برائشہ نے اپنی

((الاولى من لم يصف بذلك الاشاذا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع: والخالب ان اطلاق من اطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الارسال الى التدليس ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا وفي حق محمد بن اسماعيل البخارى في الكلام على التعليق اهـ))

"مرتباولی کے مدسین وہ ہیں جوشاذ ونادر ہی تدلیس سے موصوف کیے جاتے ہیں۔ان کی غالب روایات میں ان کے سام کی تصریح ہوتی ہے(پھر)اس مرتبہ کے مدسین کے بارے میں غالب یہی بات ہے کہ ان پر جنہوں نے مدلس کا اطلاق کیا ہے انہوں نے مجاز سے کام لیا ہے، یعنی ارسال پر تدلیس کا اطلاق کر دیا (یعنی ظاہر ہے کہ ارسال اور چیز ہے تدلیس اور) اور ان اطلاق کرنے والوں میں سے اپنے اس اطلاق کی بنام محض عن وتحمین پر رکھی ہے صالانکہ تحقیق کے لحاظ سے وہ اس کے سراسر طلاف ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے امام شعبہ کے جی میں بیان کر چکے ہیں۔ای طرح تعلیقات البخاری پر خلاف ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے امام شعبہ کے جی میں بیان کر چکے ہیں۔ای طرح تعلیقات البخاری پر

 <sup>11</sup>۲ مع التحصيل ص ١١٢.

<sup>2</sup> النكت ٢/ ٢٣٦م ٢٣٧.

## مقالات داشديد (مجالله شاه داشدي ) ﴿ 308 ﴿ جَالَت قيام جَوَتا بِهِنْ عَيْ مُمَالِعَت ﴾

کلام کےسلسلہ میں سے بیان ہوچکا ہے کہ بعض نے امام المحد ثین امام بخاری مِرات پر بھی تدلیس کا الزام لگایا ہے ( یعنی درآ نحالیہ وہ اس تدلیس کے وہمہ سے بالکلیہ بری ہیں )۔''

یہ ہے مافظ صاحب کی مرتبہ اولی کے ملسین کے بار ہے میں وضاحت! تو کیا قادہ ای مرتبہ کے ہیں؟ کیا انکر فن نے ان کو جو مدلس قرار دیا ہے وہ محض ظن وخمین پر بین ہے؟ ہر گرنہیں بلکہ قادہ کی تدلیس اتن مشہور ومعروف ہے کہ مبتدی بھی جا نتا ہے کہ قادہ مدلس ہے۔ پھر کیا ہمار ہے دوست قادہ کو مرتبہ اولی میں داخل کرنے پر آمادہ ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جب آ پ کے خیال میں یہاں امام حاکم مدلسین کے مراتب ہی بیان کر رہا ہے تو پھران کے ساتھ اس بات میں کیوں ہمنو انہیں ہوتے؟ اس طرح امام حاکم کایے فرمانا کہ قادہ صرف تقدے تدلیس کرتے تھے، ساتھ اس بات میں کیوں ہمنو انہیں ہوتے؟ اس طرح امام حاکم کایے فرمانا کہ قادہ صرف تقدے تدلیس کرتے تھے، بھی محل نظر ہے۔ ہم نے کتب رجال وحدیث وغیرہ کود یکھالیکن ان میں اس قتم کے مدلسین میں صرف امام سفیان بن عین برائشد کانام تو ملتا ہے لیکن قادہ کانام کہیں نہیں ہے۔ آ کے چلئے امام حاکم نے جنس ٹانی میں مجمد بن اس خق اور بہتی در فرقہ مائے ہیں۔ ●

اب اگر ہمارے محترم دوست کے خیال کے مطابق انجنس الثانی سے مراد مرتبہ ثانیہ ہے تو لیجئے ہم اللہ کرکے اعلان فر ماد بیجئے کہ مجمد بن اسحاق کا عنعنہ بھی مقبول ہے حالانکہ حافظ صاحب نے طبقات المدلسین میں انہیں مرتبہ رابع میں ذکر فرمایا ہے اور ان کے متعلق فرماتے ہیں:

((صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شرمنهم وصفه بذلك احمد والدار قطني وغيرهما اهـ))

''(ابن اسحاق) صدوق ہے اور ضعفاء مجامیل اور ان سے بھی بروں سے تدلیس کرنے میں مشہور ہیں اور ان کو اس مقد کیا ہے۔'' اور ان کو اس میں مقدم کی تدلیس سے امام احمد براتھ اور دار قطنی وغیر ہمانے موصوف کیا ہے۔''

اب بتائے کیاوہ راوی جوضعفاء ومجا ہیل اور ان ہے بھی گئے گزرے رواۃ سے تدلیس کرتا ہووہ تدلیس کے مرتبہ ثانیہ میں وافل کیے جانے کے لائق ہے؟

ا گرنہیں اور ہر گرنہیں تو پھرامام حاکم کاان کومر تبہ ثانیہ میں داخل کرنا کہاں تک صحیح ہے؟

اب بھی اگرآپ اس بات پرمصر ہیں کہ حاکم نے اس جگہ مدلسین کے مراتب ہی بیان فرمائے ہیں کین ابن اس جگہ مدلسین کے مراتب ہی بیان فرمائے ہیں کین ابن اس حاکم اور بیٹم (جو کہ عام تدلیس کے علاوہ تدلیس الت و یہ بھی کرتے تھے ) کومر تبہ ثانیہ میں داخل کرنے میں بھی امام نے رک جام توری برائشہ کومر تبہ ثالثہ میں شامل کرنے میں بھی امام حاکم برائشہ سے بطریق اول غلطی ہوگئی ہے۔ یہ کہنا کہ ابن آخی اور بٹیم کومر تبہ ثانیہ میں اور قیادہ کومر تبہ اولی میں داخل کرنا واقعتا امام حاکم سے غلطی ہوگئی۔ لیکن امام ثوری کومر تبہ ثالثہ میں داخل کرنے میں وہ حق پر ہیں تو بیقسمنا خیزی

و كيم جامع التحصيل ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٠٥.

## هِ مقالات راشديه (مبتالله شاه راشديّ) ﴿ 309 ﴾ و 308 مالعت عالت قيام جوتا پينځ کې ممالعت

ہوگی اگر ہمارے محترم دوست اپنے موقف سے رجوع کرلیں ادر تشلیم کرلیں کہ واقعی امام حاکم نے اس جگہ مدلسین کے مراتب بیان نہیں فرمائے (اوریہی بات در حقیقت صحیح بھی ہے) تو جس بنا پر انہوں نے امام ثوری ہرگشہ کوتیسرے مرتبہ میں داخل کیا تھاوہ بھی ختم ہوگئ۔

(ب) ہمارے دوست محترم مرتبہ ثالثہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

((والشالث من يدلس عن اقوام مجهولين لا يدرى من هم كسفيان الثورى وعيسى بن موسى غنجار وبقية بن الوليد)) •

دد تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مجہول نامعلوم لوگوں سے تدلیس کرتے ہیں، مثلاً سفیان توری، عنجار اور بقیہ بن الولید''

والشالث من يدلس النح يه پورى كتاب حافظ علائى كى كتاب 'جامع التحصيل' سے الل كى گئا ہے اور نہايت افسوس سے كہنا پر تا ہے كہ حافظ علائى نے حاكم كى كتاب 'معرفة علوم الحديث' سے اس موقف پر جوعبارت نقل فرمائى ہے اس ميں ايسے اختصار سے كام ليا ہے كہ بات پھے سے پھے ہوگئ ہے اور اس سے زيادہ افسوس محترم دوست پر ہے كہ انہوں نے بھى حافظ علائى كى منقولہ عبارت جول كى تو نقل كردى ہے اور اصل كتاب (معرفة علوم الحديث امام حاكم) كى طرف مراجعت ضرورى بہنيس مجى والله بالله! بيطرز عمل ان كے علمى شان سے بمراحل بعيد ہے ۔ ناظرين اہل علم! آ ب ميرى گذار شات كو بتد بروتا مل ملاحظ فرما كيں ۔

ا۔ امام حاکم براللہ نے جنس اول (یا ہمارے محترم دوست کے خیال کے مطابق اول مرتبہ) کا بیان کر کے مثال کے طور پر متصل ہی ابوسفیان طلحہ بن نافع اور قادہ کا نام لے لیا۔ (دیکھیے ص۱۰۳)

۲۔ جنس ٹانی کابیان ص ۱۰ اپر ہے۔ اس جنس کے بیان کے بعد احادیث سے ان کے امثلہ بیان فرمائے ہیں اور یہ امثلہ میں ۱۰ میں انہوں نے سفیان بن عید، ہشام بن عودہ اور اعمش کو اور یہ امثلہ میں ۱۰ میں انہوں نے سفیان بن عید، ہشام بن عودہ اور اعمش کو کر کیا۔ لہٰذا اگر یہاں مراتب ماسین کا بی ذکر ہے تو ہمارے دوست محترم اعمش کو مرتبہ ٹانیہ میں کیوں داخل نہیں سمجھتے ؟ یہ طرز انتہائی عجیب ہے کہ صرف امام توری واللہ کو تیسرے مرتبہ میں داخل کرنے کیلئے امام حاکم کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور اسی بات میں بی ان کا اتباع کیا جا رہا ہے۔ فیا للعجب

اس کے بعدامام حاکم واللہ نےص ۱۰۵ بر لکھا ہے:

((فقد صح مثلا ذلك (اي مثل الجنس الثاني) عن محمد بن اسحق ويزيد

بن ابي زياد)) الخ

طبقات المدلسين طبع المكتبة السلفية الهور، ص١٥.

<sup>2</sup> معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٠٥.

"ای جنس نانی والا طرز عمل ابن اسطی اوریزید بن ابی زیاد ..... سے میچ طرز پر ثابت ہے۔"

ناظرین کرام! آپ بہ بات نوٹ فرمالیس کہ امام حاکم، نے اس جگہ جنس ثانی میں یزید بن ابی زیاد کوشامل سمجھا ہے۔ اس سے بھی ظاہرہ باہر ہے کہ یہال مکسین کے مراتب کا بیان نہیں ہور ہا کیونکہ یزید بن ابی زیاد ضعیف نہیں۔فتد بروا

سو۔ تیسری جنس کے بیان میں حافظ علائی نے توری، غنجار، اور بقیہ بن الولید کومثال کے طور پر متصل ذکر کیا ہے۔ کیکن امام حاکم نے اس طرح لکھا ہے:

((المجنس الثالث من التدليس قوم دلسوا على اقوام مجهولين لا يدري من هم النه على الله على الله

'' تدلیس کی تیسری جنس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے بہا ہیل سے تدلیس کی جن کے بارے میں نہ یہ معلوم ہے کہوہ کون ہیں اور نہ بیمعلوم کہ کہاں کے ہیں۔''

پھراس کے متصل انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ اس جنس کا حال حدیث سے دیا اور اس حدیث کی سند میں بھی نہ توری کا نام نہیں اور یہ بیاں اور نہ بقیہ بن الولید کا بلکہ حسین اشتر کا۔اس کے بعد ایک اور روایت ذکر کی جس میں مجمد بن سیرین فرماتے ہیں:

((ثلاثة يصدقون من حدثهم انس وابو العالية والحسن))●

" تمن آ دمی میں جواس آبوی کی تصدیق کر لیتے ہیں جوان کو صدیث سنا تا ہے ( یعنی وہ اس راوی کی سختی و قشیش نہیں کرتے ) انس ، ابوالعالیہ ادر حسن ''

توكياسيدناانس فالند بهي ال تيسر عرتبك مدس بين ؟ اجها آ م حلي ، بعرامام حاكم كلفة بين :

((وقال ابو عبعدالله قدروي جماعة من الائمة عن قوم من المجهولين

فمنهم سفيان الثورى .... وكذلك شعبة بن الحجاج حدث عن جماعة من المجهولين فاما بقية بن الوليد فحدث عن خلق من خلق الله لا يوقف على

انسابهم ولا عدالتهم)) الخ•

"ابوعبداللد (عاكم) كهتا بك بي الكرائم الكري الك جماعت في عالي ساروايت كى بان المراث من ساوراي المرح شعبه بن الحجاج في مجامل كى الكر جماعت سادوايت

<sup>1</sup> معرفة علوم الحديث ص ٥٠١.

<sup>2</sup> المصدر السابق ص١٠٦.

<sup>🛭</sup> معرفة علوم الحديث ص ١٠٦.

کی ہے۔ باقی رہابقیہ تو وہ اللہ (سجانہ و تعالی ) کی مخلوق میں سے ایسے لوگوں سے روایت کرتا ہے کہ جن کے خانساب کا کچھ پند ہے اور نہ ہی ان کی عدالت کے بارے میں کوئی علم ......

یہ ہے امام حاکم کی اصل عبارت، اس سے جوسیدھی سادی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام توری اور امام ابو شعبہ وغیر ہمانے مجا ہیل سے روایت کی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان ائمہ کے ضعف کا باعث ہے۔

امام ابن رجب نے 🗨 امام نسائی سے نقل کیا ہے کہ امام ثوری اور امام عبد الله بن المبارک ضعفاء سے روایت کیا کرتے تھے اوران ضعفاء وغیرہم سے روایت کرنے میں بھی ائمہ کے مقاصد صحیحہ تھے، جبیبا کہ امام ابن الی حاتم نے ● اور دوسرے علماء نے اپنی کتب میں امام ثوری وغیرہ کے متعلق ان ضعفاء سے روایت کرنے کے مقصد کی وضاحت فرمائی ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ بہرحال اگر اس عبارت کا مقصد وہی تیجے ہے جوابھی ہم عرض کر آئے ہیں تو اس ہے کوئی شناخت لا زمنہیں آتی۔اگر ہارے دوست اوران کے ہمنواؤں کواس پراصرار ہے کہ یہاں مجامیل سے روایت کا مطلب ان سے تدلیس ہی ہے۔ کیونکہ پیعبارت وہ تدلیس کے نوع میں ہی لائے ہیں ا تو پھر گذارش ہے کداس سے بدلازم آتا ہے کہ امام شعبہ براللہ بھی ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے۔ حالانکہ بیسراسر باطل ب\_ام مشعبه والله تدليس عن الضعفاء توكواه مض تدليس عنى برى تق ـ تدليس كمتعلق ان کے مثل مہالفاظ اصول الحدیث کی کتب اور مدسین کے طبقات وغیر ہما میں وارد ہیں اس حقیقت سے اہل علم بالحدیث بخوبی واقف ہیں اورامام شعبہ رمائشہ نہ صرف خود تدلیس سے بری تنھے بلکہوہ اینے مدسین شیوخ سے بھی ا وہی روایت لیتے تھے جوان کی مسموعہ ہوتی تھی۔جیسا کہ یہ حافظ ابن ابن حجر روائندہ 🍽 اورامام ابن الی حاتم 👁 کی كتابول بين مصرح ب\_لبذا الرامام حاكم كاس بير اس تيام أورى برالله كامسداسس عن المجاهيل بونا البت كري عي بتواى بيراسام شعبه كابهى مدلس عن المجاهيل بونالازم آئك كاجو بالكليه باطل ہے۔ بعض لوكوں نے امام شعبہ مراشد سے بھى تدليس كےصدور كا دعوى كيا ہے اور محف ظن وخيين ير، ورندازروئے محقیق بی قطعاً حقیقت کے خلاف ہے، حافظ ابن حجر براللہ 🗣 نے ان کے اس ظن کی دلائل سے تر دید فرمائی ہے۔فلیراجع

قنبيد: الم حاكم في في حقى جنس كاذكركيا باور پر لكهة بين:

((قال ابوعبدالله وقد كان الثورى يحدث عن ابراهيم بن هراسة فيقول حدثنا ابواسحق الشيباني))

<sup>🚺</sup> شرح علل الترمذي ص ١٦٧.

<sup>2</sup> الحرح والتعديل.

<sup>3</sup> طبقات المدلسين، النكت، فتح الباري.

<sup>₫</sup> الحرح والتعديل.

# مقالات راشديه (مبالله شاه راشدي ) المسلم الم

''ابوعبداللد (حاکم) فرماتے ہیں، امام توری، ابراہیم پر ہراسہ (جو کہ شدید مجروح ہے) سے حدیث کرتے اور کہتے ہم سے ابوا کی الشیبانی نے حدیث بیان کی۔''

اورابوآخی الشیبانی ایک ایسے رادی کی بھی کنیت ہے جو ثقہ ہے۔ حاکم کامقصد غالباً پیتھا کہ امام توری اس طرح تدلیس الشیوخ کا ارتکاب کرتے تھے اور کسی ثقد راوی کی کنیت کو شدید مجروح راوی پر چیپاں کر دیتے تھے کہ وہ معلوم نہ ہوسکے حالانکہ پیامام حاکم کا وہم ہے اور واللہ سجانہ وتعالیٰ امام ثوری پر اتہام ہے۔

ما فظائن جمر برائسه هميزان الاعتدال سيفل كرته بوئ ابرابيم بن براسه كرجم مين تحريفر ماتيين: ((ابسراهيسم بسن هسراسة الشيباني الكوفي ..... كان مروان بن معاوية (اى الفرارى) يقول ثنا ابواسحق بكنية لكى لا يعرف ..... وقال ابن عدى حدثني السعوفي ثنا على ابن الجعد انا ابواسحق اظنه قال الشيباني عن يعقوب بن محمد))

"ابراہیم بن ہراسہ شیبانی کونی مروان بن معاویہ فزاری انہیں (ابن ہراسہ کو) ابوا بخق کنیت دیتے تھے اور کہتے) حدث نا ابو اسحق سن تا کہ یہ معلوم نہ ہوسکے ساورامام ابن عدی نے فرمایا ، صدیث بیان کی ہم سے ملی بن الجعد نے ، کہا خبر دی ہم کو بیان کی ہم سے ملی بن الجعد نے ، کہا خبر دی ہم کو ابوا بحق نے میں جھتا ہوں کہ انہوں نے ابوا بحق کو (شیبانی) کی کنیت سے یا دکیا اور ابوا بحق نے بعقوب بن محمد سے روایت کی ۔ 'الحدیث

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ ابراہیم ابن ہراسہ کو ابواتحق الشیبانی کی کنیت سے یا تو مروان بن معاویہ فزاری نے ذکر کیایا پھر علی بن الجعد نے ،نہ کہ امام ثوری نے ،د کیھئے کتنا بڑا وہم امام حاکم سے صا در ہوا۔ آ گے پھر حافظ صاحب اللیان میں امام ابن ابی حاتم کی جرح والتعدیل سے قل فرماتے ہیں :

((وقال ابن ابى حاتم روى (اى ابن هراسة) عن الثورى ومغيرة بن زياد وجبلة بن سليمان وروى عنه على بن هاشم بن مرزوق الهاشمي واسحق بن موسى الانصارى))

''اورا بن ابی حاتم براللیم فرماتے ہیں۔ ابن ہراسہ روایت کرتا ہے امام نووی سے اور مغیرہ بن زیاد سے اور جبلہ بن سلیمان سے۔ اور روایت کرتا ہے ان سے علی بن ہاشم بن مرز وق الہاشمی اور آخل ابن مویٰ الانصاری۔''

بيعبارت اى طرح امام ابن الى حاتم كى كتاب الجرح والتعديل ميس موجود ہے۔

1 النكت.

الل علم قارئین غور فرمائیس که اللمان اور الجرح والتعدیل سے معلوم ہوگیا وامام توری ابن ہراسہ سے روایت نہیں کرتا بلکہ ابن ہراسہ فرری کو ابن ہراسہ سے راوی نہیں کرتا بلکہ ابن ہراسہ وروایت کرتا ہے لیکن امام حاکم نے وہم کی بنا پرامام توری کو ابن ہراسہ سے راوی بنادیا اور ابن ہراسہ کو ابوا بحق شیبانی کی کئیت یا تو مروان بن معاویہ فزاری نے دی ہے تاکہ اس کاعلم نہ ہوسکے یا پھر علی بن الجعد نے دی ہے لیکن افسوس صدافسوس! امام حاکم براللہ نے اس گھنا و نے فعل کے ارتکاب کی نسبت امام توری براللہ کی طرف کردی۔ فاعتبر وایا اولی الابصار .

کیا ہمارے محترم دوست اہام حاکم کے ان اوہام کے باوصف بلا وجدا مام توری کو مدسین کے مراتب میں سے ایسے مرتب میں سے ایسے میں داخل کرنا جا ہے جیں جن کاعنعنہ قابل قبول نہ ہو۔

گر ہمیں کتب وہمیں ملا کارِ طفلاں تمام خواہد شد

دراصل سیح بات یمی ہے کہ اس جگدامام حاکم نے درسین کے مراتب من حیث قبول عنعنتهم ومن حیث ردھا بیان بی نہیں کیے۔اور ہمارے محرّم دوست سے بیلطی اس لیے صدور میں آئی کہ انہوں نے امام حالم براللہ کی اصل کتاب معرفة علوم الحدیث کے مطالعہ کی زحمت نہیں اٹھائی۔

الاعتصام الست كاس فحده اكالم الركصة بن:

"مافظ العراق" في "التهرة والتذكرة" مين الم الويكر العير في كي كتاب" الدلاك" سيفل كياكة: ((كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثنى او سمعت))

بھراس کا ترجمہ لکھا۔آ کے پھر لکھتے ہیں۔

(نیز دیکھئے تدریب الراوی فتح المغیث للسخاوی' دحسین الکرامیسی' وغیرہ بھی بہی لکھتے ہیں۔ تقریباً یہی تول امام بزاروغیرہ کا ہے۔ فتح المغیث وغیرہ۔

الاعتصام ١ أكست ١٦ كالم نمبرا

جمارے کرم فرمانے حافظ مراتی کی کتاب "التبصرة والتذکرة" تدریب الراوی ، فتح المغیث اورشرح علل الترفدی لا بن رجب کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ جس سے یہ ابہام ہوتا ہے کہ ان کتب کے مصنفین و مراتی ، سیوطی ، سخاوی اور ابن رجب ان کا بھی یہی خیال ہے اور یہی ان کا مسلک ہے حالانکہ نظر غائر سے ان کتب کا مطالعہ کرنے والا بخو فی جانتا ہے کہ ان حفاظ کو اس جگہ مراسین کی روایات کے قبول یارد کے بارہ میں چند فدا ہب بیان کرنے مقصود تھے نہ کہ اپنی رائے کا ظہار ، یہ چیزین 'النکت 'مللی فظ ابن حجر براشد میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس بعض المجدیث کا مسلک تو یہ ہے کہ مدلس کی کوئی روایت مقبول نہیں اگر چہ ماع کی تصریح بھی کردے۔

#### مقالات داشديد (عب النشاه داشديّ) ﴿ 314 ﴿ 314 ﴿ بَعَلَى مِمَا يَهِنَّ كَامُمَا نُعِتَ كَامُ الْعَدَ

- ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے تذلیس کی تو جب تک وہ ساع کی تصریح نہ کرے اس کی روایت مقبول نہیں کہ مسلک امام والا مقام حضرت امام شافعی مسلک اوران کے احباع کا ہے۔
- سا۔ اگر صرف ثقه سے تدلیس کرتا ہے تو اس کا عنعند مقبول ہے ورند بغیر تصریح ساع اس کی روایت مقبول نہیں ساک امام بزار مراتعہ حسین کراہی اور ابوالفتح الازدی کا ہے۔
- س- مدلس اگر ثقه ہے تو اس کاعنعنہ بھی مطلقاً مقبول ہے۔ حافظ ابن حزم کا اغلب احوال میں اور بعض دوسرے اہل صدیث کا بھی مذہب ہے۔
- 0- اگردلس کی روایات میں تدلیس غالب ہے تواس صورت میں جب تک حدثنا وغیرہ کے صیغے نہ کہاں کی روایت جی بنیں ، یہی مسلک امام علی ابن المدینی وغیرہ کا ہے۔ امام المحدثین کا میلان بھی اس جانب ہے۔ حافظ ذہبی ، علائی اور حافظ ابن جربھی اس پر کاربند تھے اور اس بناء پر انہوں نے دلسین کے طبقات کی تقسیم کی ہے اور تدبر ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کا مسلک بھی یہی ہے۔ امام علی ابن المدین کے اس مسلک کابیان امام خطیب بغدادی نے الکفایہ میں کیا ہے۔

محترم دوست نے جو بیفرمایا کہ''امام یعقوب بن شیبہ کا رجمان بھی ای طرح ہے'' یکل نظر ہے۔ محترم دوست نے ''الکفائی'' کا حوالہ دیا ہے مالانکہ الکفائیہ کے ال صفحہ پروہ چیز نہیں ہے جومحترم دوست اس سے بیان فرما رہے ہیں۔ الکفائیہ کی عبارت اس طرح ہے۔

((حدثنی ابو القاسم الازهری قال ثنا عبدالرحمن بن عمر الخلال قال ثنا محمد بن احمد بن يعقوب قال ثنا جدی قال سالت يحيی بن معين عن التدليس فكرهه وعابه قلت له افيكون المدلس حجة فيما روى اوحتى يقول حدثنا واخبرنا؟ فقال لا يكون حجة فيما دلس)) •

"حدیث بیان کی ہم سے محمد بن احمد ابن یعقوب نے انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے میرے دادے (یعقوب بن شیب ) نے اور کہا میں نے امام ابن معین سے قد لیس کے بارے میں وریافت کیا تو انہوں نے اس کو ناپند کیا اور اس کو معیوب مجھا تو اس پر میں نے کہا تو کیا مدلس اپنی ہر روایت میں جت ہے ماصرف اس روایت میں جہال وہ"حد ثنا" و"احبر نا" سے ساع کی تصریح کردے؟ امام ابن معین نے جواب دیا جس روایت میں انہوں نے تدلیس کی ہے اس میں وہ جمت نہیں۔"

امام ابن معین کے اس قول کہ جس روایت میں تدلیس کی ہاس میں وہ جمت نہیں 'کے دومطلب ہو سکتے ہیں۔ جس روایت کے بارے میں حقیق ہے معلوم ہوجائے کہ اس نے یہاں تدلیس کی ہے دہاں وہ جست نہیں،

**1** الكفاية: ٣٥٢.



۲۔ مطلب یہ ہوگا کہ جس روایت میں تدلیس کرے، لین ساع کی تصریح نہ کرے بلکہ عن وغیرہ کے صیغے سے روایت کرے بلکہ عن وغیرہ کے صیغے سے روایت کرے تواس میں جست نہیں۔

یہ مطلب اتنا واضح نہیں ہے، تاہم اگر یہی اس کا مطلب ہے تو اس کا ماحسل یہ ہوگا کہ جو مدلس بھی ہو، خواہ قلیل التدلیس ہو یا کیٹر اور خواہ وہ تقد ہے تدلیس کرتا ہو یاضعیف ہے۔ ان تمام احوال بیس جب تک وہ ساع کی تقریح نہ کرے اس کی روایت مجست نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس روایت کے الفاظ عام ہیں۔ اس صورت بیں امام این معین کے این معین ، حضرت امام شافعی براللمہ کے ہمنو اہوں گے۔ بہر حال اس روایت بیس جو پھے ہے وہ امام ابن معین کے مسلک کا بیان ہے اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ مسلک امام یعقوب بن شیبہ کا بھی ہے؟ اگر ہم تسلیم کرلیس کہ امام یعقوب بن شیبہ کا اس روایت کولا نابی اس پر دال ہے کہ ان کار جمان بھی اس ہا نہ ہے، پھر بھی اس سے وہ بات اخذ کر ناچا ہے ہیں۔

ندکورہ عبارت کے پہلے مطلب کے اعتبار سے تو بالکل واضح ہے اور دوسرے مطلب کے لیا ظ سے بھی۔ اس
سے وہ چیز ماخوذ نہیں ہو عتی جس کے اسخر ان کے در بے ہمارے محترم دوست ہیں کیونکہ امام ابن معین کی ندکورہ عبارت کے الفاظ عام ہیں، یعنی جو بھی مدلس ہو خواہ اس نے ایک مرتبہ ہی تدلیس کا ارتکاب کیا ہو اور چاہیں سے۔ اس روایت میں بیاتو ہر گرنہیں ہے کہ اگر وہ ضعاف چاہیں سے۔ اس روایت میں بیاتو ہر گرنہیں ہے کہ اگر وہ ضعاف سے تدلیس کرتا ہوتو اس صورت میں اس کی روایت جمت نہیں پھر محترم دوست اس عموم کوضعاف سے تدلیس کرنے والوں کے ساتھ کس دلیل کی بناء پر مخصوص قر اردے دہے ہیں؟ بلاوجہ کی عموم کی تحصیص کا تو کسی کو بھی حق نہیں۔ فاصد کا مراحد یا دہ بات اس محولہ عبارت کا حوالہ دیا دہ بات اس محولہ عبارت سے فاصد کا مراحد نے دو بات اس محولہ عبارت کے لیے اس عبارت کا حوالہ دیا دہ بات اس محولہ عبارت کے الیے اس عبارت کا حوالہ دیا دہ بات اس محولہ عبارت سے فارت نہیں ہوتی۔

است دیات : الکفاید کی جس روایت کا حواله محترم دوست نے دیا تھااس سے تو دہ بات ثابت نہیں ہوتی جس کے اثبات کے لیے انہوں نے اس کا حوالہ دیا۔ البت شرح علل التر فدی لا بن رجب میں ایک عبارت ہے جس سے ان کی بات کی طرف قدرے اشارہ ملت ہے دہ عبارت ہیں :

((ورخص في التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فانما رخص فيه عنه واما من دلس ممن لم يسمع منه فلم يرخص فيه وكذا اذا دلس عن غير ثقة))

"اورایک جماعت نے تدلیس کی رخصت دی ہے۔امام یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں۔جس کسی نے

<sup>1</sup> شرح علل الترمذي، لابن رجب ص ٢٦٧.

## ﴿ مَقَالًا تِ رَاشَدِيهِ (مُبَاللُّهُ مَا رَاشَدَيٌ) ﴾ ﴿ 316 ﴿ جَالَتَ قِيامِ جَوَنَا بِبَنِينَى مَمَا نُعت

تدلیس کی رخصت دی ہے تو اس نے صرف اس صورت میں دی ہے کہ وہ اس سے تدلیس کر ہے جو ثقہ ہوا دراس سے ان کا ساع بھی ثابت ہولیکن اگر ایسے راوی سے تدلیس کرتا ہوتو اس کے جس سے اس نے چھ نہیں ساتو اس کورخصت نہیں دی گئی۔ اسی طرح جو غیر ثقہ سے تدلیس کرتا ہوتو اس کو بھی رخصت نہیں دی گئی۔''

آ مے حافظ ابن رجب فرماتے ہیں:

((كذا قال يعقوب وقد كان الثورى وغيره يدلسون من لم يسمعوا منه ايضا فلا يصح ما ذكر يعقوب)) •

"امام يعقوب نے اى طرح فرمايا حالانكه امام تورى وغيره جن سے نہيں سناان سے بھى تدليس كرتے سے اہدا جو كھوامام يعقوب نے ذكر كياوہ سے نہيں۔"

تنبیہ: یہاں امام یعقوب نے تدلیس کوارسال کے معنیٰ میں لیا ہے کیونکہ ماہرین اصول حدیث جانتے ہیں کو تنبیہ: یہاں امام یعقوب نے تدلیس کوارسال کے معنیٰ میں لیا ہے کہ اور روایات کی کہ سے مسلک پر تدلیس ہوتی ہی اس سے ہے جس سے اس مدلس نے سوائے اس مدلسدر وایت کے اور روایات کی ہوں اگر اس نے اس سے مجھ سنا ہی نہیں تو اس کی دوصور تیں ہیں۔

ا۔ جس سے "عن"وغیرہ کے متملہ صیغہ سے روایت کرتا ہے وہ ان کے معاصر تو تھالیکن اس سے سائ نہ ہو سکا تو بیار سال خفی ہے نہ کہ تدلیس ۔

۲\_ اگروهان کے معاصر ہی نہ تھے تو بیطلق ارسال ہے تدلیس نہیں۔ 🍨

تنبیه ؟: حافظا بن رجب براتشد کی ذرکوره بالاعبارت تدلیس کی رخصت وعدم رخصت کے بیان میں ہے۔ انہوں نے پہلے تو سیبیان فرمایا کر بعض اہل علم بالحدیث نے تدلیس کی رخصت دی ہے اس کے بعد پھرامام یعقوب بن شیبہ کا وضاحتی نوٹ ذکر کیا۔وہ یہ کہ جس کسی نے تدلیس کی اجازت دی ہے تو ان دو شرطوں کے ساتھ۔

ا۔ مدلس جس سے تدلیس کرتا ہے اس سے اس نے سنا ضرور ہو۔

۲۔ اورغیر ثقد سے بھی تدلیس ندرے۔

اس وضاحتی نوٹ سے بھی محتر م دوست کے موقف کا کما حقدا ثبات نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس عبارت میں تدلیس کی رخصت کی شرطوں کا بیان ہے لین تدلیس کرنے کی کس ضرورت میں اجازت ہے۔ اس میں بنہیں ہے کہ آگروہ غیر تقد سے تدلیس کرتا ہے تو اس کی روایت مجتج بہانہیں رہتی اور محتر م دوست اس کا اثبات کرنا چاہتے ہیں اور جواس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہماری اس توجید پر کہ' یہاں تدلیس کی رخصت یا عدم رخصت اور اگر رخصت ہے تو

<sup>1</sup> شرح علل الترمذي لابن رجب ص ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

شرح نحبة الفكر، النكت كالاهما للحافظ ابن حجر، الكفاية للخطيب، وغيره.

#### المقالات راشديد (عب الله ثاه راشدي ) المجالة ا

کس صورت میں ہی کا بیان ہے' امام این معین کی ایک عبارت ولالت کرتی ہے جو حافظ این رجب براللہ نے ندورہ بالاعبارت سے قبل ذکر کی ہے۔

((وقال يحيى بن معين كان الاعمش يرسل، فقيل له: ابن بعض الناس قال: ان من ارسل لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس، انما سفيان امير المومنين في الحديث) •

"امام ابن معین وطف نے فرمایا: اعمش ارسال کرتے تھے اس پر انہیں کہا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوارسال کرتا ہے اس کی حدیث جمت نہیں ہے تو امام ابن معین وطف نے فرمایا: اگریہ بات ہے تو امام ثوری واللہ کی حدیث بھی مجتم بنہیں رہتی (اس لیے کہ) امام ثوری تدلیس کرتا تھا (لیکن ایسانہیں ہے) امام سفیان ثوری واللہ تو حدیث میں مومنوں کا امیر ہے۔"

اس قطعہ کا مطلب بالکل واضح ہے لین تدلیس کوئی الی بات نہیں جو مدلس کے محروح بن جانے کا باعث بن جائے۔ جب امام توری براللہ جو حدیث میں مومنوں کے امیر سے ان ہے بھی تدلیس کا صدور ہو چکا ہے، لینی امام ابن معین کی قری براللہ کے تدلیس کرنے سے ان کی جالات وا مامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہاں بھی امام ابن معین کی عبارت میں "و مدن کان یدلیس" عام لفظ ہے، لینی تقہ سے تدلیس ہو یا غیر تقد سے ۔ لیمج صاحب امام ابن معین بھی امام توری کی احادیث کو تج بر اردیتے ہیں گودہ تقد سے تدلیس کرے یا غیر تقد سے کیونکہ "بدلسس" معین بھی امام توری کی احادیث کو تج بر اردیتے ہیں گودہ تقد سے تدلیس کر سین کے مرتبہ ثانیہ میں داخل ہیں، لینی عام لفظ ہے اور امام موصوف کی اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ امام توری مدسین کے مرتبہ ثانیہ میں داخل ہیں، لینی عنون جو بیا جائی اور حافظ و بی موقف صرف حافظ بی کی عدم میں اور قد میں موصوف کی امام بھی شامل بین میں تا ہم بیاں کی امام بھی شامل بین میں تا ہم بیا کی امام بھی شامل بیل کی آئی ہم بیا کی امام کا نام بیس لیا۔ اللہ الحمد والمنة

اور ہم نے جو بیکہا کہ یہاں میر بیان مقصود ہے کہ تدلیس سے رادی مجروح نہیں ہوتا جواس کی روایات سے احتیاج ہی نہ کہا جا سکے۔

اس پرامام احمد رطشه کاارشاد جو حافظ ابن رجب راهه نے امام ابن معین کے قول سے پہلے ذکر کیا ہے بخو بی دلالت کرتا ہے۔

((وقال احمد في التدليس اكرهه له قيل له: قال شعبة هو كذب قال احمد لا تدلس قوم ونحن نروى عنهم))

شرح علل الترمذي لابن رجب ٢٦٧. ٤ شرح علل الترمذي لابن رجب، ص ٢٦٧.

# الله المعربية (محبّالله شاه راشديّ) المنظمة الله المنظمة ال

"امام احمد براتشد نے تدلیس کے متعلق فر مایا کہ میں اس کو تاپند کرتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ امام شعبہ براتشد اس کوجھوٹ کہتے ہیں؟ فر مایانہیں، کتنے لوگوں نے تدلیس کی اور ہم ان سے روایت کرتے رہے ہیں۔"

آ مح محترم دوست فرماتے ہیں: ● ''اور یہی مدہب قرین صواب ہے۔ حافظ علائی نے اسے ہی ..... ہذا الرائح قرارویا ہے۔ الخ''

محترم دوست کی میہ بات بچند وجوہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔

(۱) میمجے ہے کہ یہ مسلک چند محدین کا ضرور ہے لیکن جمہور کانہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث اس کے خلاف ہیں۔ امام علی بن المدینی براشہ کا قول الکفایہ وغیرہ سے پہلے نقل ہو چکا ہے کہ اگر اس کی روایات پر قد لیس غالب ہے قواس کا عنعنہ جمت نہیں، یعنی اگر اس نے کثرت سے جوروایتیں کی ہیں ان کے مقابلہ میں ان کی تدلیس قلیل ہے قو وہ مقبول ہے اور اس جا نب امام المحدثین بخاری بواشہ کا میلان ہے، اس لیے تو فرماتے ہیں کہ تملیس قبل ہے قور اس ایس کے قور اس ایس کے باوجود وہ ان کو امیر الموشین فی الحدیث قرار چکا ہے کہ وہ جانے تھے کہ امام ثوری براشہ تدلیس کرتا ہے اس کے باوجود وہ ان کو امیر الموشین فی الحدیث قرار دیے ہیں اور ان کو جمت ہجھتے ہیں حالانکہ ابن معین براشہ خواہ امام بخاری کو بیام تھا کہ امام ثوری براشہ ضعفاء سے بھی تدلیس کرتے ہیں۔

(ب) مرسین کو چند مراتب میں تقتیم کرنا بھی اس مسلک کے خلاف ہے کیونکہ ثقہ سے تدلیس کرنے والے کے علاوہ کی دوسرے کاعد عدم تعبیل تو ان مراتب کی کیا حاجت رہی ؟ بس صرف ایک مرتبہ ہی باقی رہتا ہے لینی جو ثقہ سے تدلیس کرتا ہے اس کا عدع مقبول ہوا ورسب کا مستر دلپندا دوسرے اور تیسرے مرتبہ کا کہاں موقعہ رہا؟ صرف دورہ جاتے ہیں (۱) جس کا عدع مقبول اور وہ وہی ہیں جو ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ (۲) جن کا عدم مامتول کیاں محترم تو تیسرے مرتبہ میں داخل کرنے عدم نامقبول کیاں محترم تو تیسرے مرتبہ میں داخل کرنے کے لیے اپنی علمی کاوش کو پورا کردیا ہے۔

یہاں حافظ ابن حجر برالفیہ وغیرہ نے جو مرکسین کے مراتب بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے اعتر اض نہ کیا جائے کے مواتب بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے اعتر اض نہ کیا جائے کے وقت انہوں نے جن کو مرتبہ اولیٰ میں ان مرتبہ اولیٰ میں ان مرتبہ اولیٰ میں ان مرتبہ اولیٰ میں ان مواز میں کے اس مرتبہ اولیٰ میں ان رواہ قیا حفاظ کاذکر ہے جن سے شاذ وناور ہی تدلیس ہوئی ہے یاظن وخیر میں کے میں مولی ہے مثل ان مام شعبہ اور امام بخاری وغیر ہما میں طور پر مراتب کی ابتدامرتبہ تانبے سے ہوتی ہے۔ تدبر وا و تاملوا

<sup>1</sup> الاعتصام اكست ص ١٦ كالم نمبر١.

طبقات المدلسين، النكت، كلاهما للحافظ ابن خحر، فتح المغيث للسحاوي وغيره.

#### المعالات راشديه (مبنالله ثاه راشدي) المسلم ا

(ج) اگرآپ کے اس مسلک کوصواب قرار دیا جائے تو سوائے امام سفیان بن عیدنہ کے اور کوئی راوی ایسا مارے سامنے ہیں آتا جو ثقہ سے ہی تدلیس کرتا ہو۔ ہم نے بہت ی متعلقہ کتب کی ورق گردانی کی لیکن سوائے ان عیدنہ کے اس سلسلہ میں کسی دوسر سے کا تام نیں ملتا۔ ابن عیدنہ کے تام کے بعد وغیرہ لکھوتو دیتے ہیں لیکن عملاً دوسر کے کا تام نیس لیا جا تا۔ امام حاکم نے معرفہ علوم الحدیث میں قادہ کا نام ذکرتو کیا ہے لیکن واقعہ اس کے فلاف ہے۔ تفصیل اور گذر تھی۔

عافظ عراقي لكصة بين: •

((واعلم ان ابن عبدالبر قد حكى عن ائمة الحديث انهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لانه اذا وقف لحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما وهذا ما رجحه ابن حبان وقال هذا شيء ليس في الدنيا الالسفيان بن عيينة فانه، كان يدلس ولا يدلس الاعن ثقة متقن ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبرد لس فيه الاوقد بين سماعة عن ثقة))

"جان لوکه امام ابن عبدالبرنے ائمہ صدیث سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام ابن عیمینہ کی تدلیس قبول کی جائے گی کیونکہ وہ جب تدلیس کرتے اور بننے والوں نے روک کران سے دریافت کیا تو وہ ابن جرتے اور معمر جیسے نقات کا نام لیتے تھا اور بی بات ہے جس کو امام ابن حبان نے ترجے دی اور فرمایا کہ یہ (صرف نقات سے تدلیس کرنا) الی چیز ہے کہ دنیا بھر میں امام سفیان بن عیمینہ کے سوائے کسی اور کے لیے نہیں ہے (لیتی ) وہ (ابن عیمینہ) تدلیس (تو) کرتا تھا لیکن صرف نقد اور متقن سوائے کسی اور کے لیے نہیں ہے وہ این عیمینہ کی جس میں انہوں نے تدلیس کی ہواور پھر یہ بیان نہ کیا ہو کہ یہ دوایت انہوں نے فلاں سے سی ہے ( یعنی تدلیس کرتا بھی تھا تو بتا دیا کرتا تھا کہ دراصل بیروایت انہوں نے فلاں شفہ سے نے ( یعنی تدلیس کرتا بھی تھا تو بتا دیا کرتا تھا کہ دراصل بیروایت انہوں نے فلاں نقد سے نے )۔"

حافظ ابن رجب، ابن جرو غیر ہمانے بھی اپنی کتب میں قریب قریب یہی تول امام ابن حبان برالله کانقل کیا اور کسی نے بھی (میرے علم کی حد تک) ابن حبان کے اس قول پر تعقب نہیں فرمایا۔ جب مدسین میں بجزامام ابن عید کوئی بھی ایسانہیں جو صرف ثقات ہے تدلیس کرتا ہوتو محترم کے مسلک کے مطابق بدلازم آئے گا کہ امام ابن عید براللہ کے سوائے اور کسی کا بھی عنعنہ مقبول نہ ہو۔ نہ امام زہری والله کا نہ کسی اور کا۔ بلکہ آپ کوتو اعلان کردینا چاہیے کہ مرتبہ ثانیہ کے پورے تر سین (باشٹناء ابن عیدنہ) کی روایات جب تک ساع کی تصریح نہ کریں قبول نہ کی جائیں گی۔ اس طرح تو آپ نے حافظ علائی، حافظ ابن حجر وغیر ہما جنہوں نے دلسین کو چند

التبصرة والتذكرة: ١٨٢/١.

## مقالات داشديه (مبالله ثاه راشدي) بي 320 ينز كام الله كالت قيام جوتا پينز كام مانعت

مراتب میں تقسیم فرمایا ہے ان سب کی ان مساعی جیلہ پر پانی پھیر دیا۔ تیسرے اور چوتھے مرتبہ کے متعلق تو ان بزرگوں نے خود ہی تصریح فرمادی ہے کہ بغیر تصریح ساع ان کی روایات مقبول نہ ہوں گی لیکن آپ کے اس قرین صواب مسلک کے باعث ابن عیبینہ کے سوائے مرتبہ فائیہ بھی پورا پورا خوا میں المعجب

اسى صفحه ١٧ كالم نمبرا يرفر ماتے ہيں:

'' حافظ ذہی جو کہ مشہور، ثقبہ متفن ، جمت ، امام اور صاحب الاستقراء النام فی اساء الرجال ہیں۔ اس بات کی محوان دیتے ہیں کہ امام سفیان توری ضعفاء سے تدلیس کرتے ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال.....''

میمترم کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف حافظ ، امام ، ثقه ، متن ، جمت اور صاحب الاستقراء النام فی نقد الرجال ذہبی کو اپنے موقف کے اثبات کے لیے گواہ کے طور پر پیش فرمار ہے ہیں اور دوسری طرف اس حافظ جمت ، متن ، ثقه ، امام اور صاحب الاستقراء النام فی نقد الرجال کی بیہ گواہی بلا دلیل مستروفر ما دیتے ہیں کہ امام ثور میں صنعفاء سے تدلیس کے باوجود هیت و جمت ہونے ہیں متنق علیہ ہیں ۔ میزان کی اس جگہ پران کے الفاظ میہ ہیں:

((سفیان بن سعید الحجة الثبت ، متفق علیه مع انه کان یدلس عن الضعفاء ولکن له نقد و ذوق و لا عبرة لقول من قال: یدلس ویکتب عن الکذابین) و دکن له نقد و ذوق و لا عبرة لقول من قال: یدلس ویکتب عن الکذابین) د مفیان بن سعید جمت بین (اورائم صدیث کے مابین) متفق طور پر جمت بین باوجوداس کے که ووضعفاء سے تدلیس کرتے تھے لیکن ان کوان ضعفاء کی روایات کے نقذ کی صلاحیت ہے اوران کی صحیح وقیم روایتوں کو پر کھنے کا آبیں ذوق ہے اوراس آ دی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ، جو کہتا ہے کہ امام ثوری کذابین سے تدلیس کرتے تھے اوران سے روایات لکھتے تھے۔''

ناظرين كرام! بهار محترم دوست ماشاءالله الل علم بالعربيه بين اورترا كيب عربيه كوبخو بي تبجيحة بين -اب یں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ حافظ ذہبی مِرات کی ندکورہ عبارت میں جو پیالفاظ ہیں کہ "مسع انسه کسان بدالس عن الضعفاء"ان كاتعلق كس عدي؟ ظامراور صحح بات يدب كداس كاتعلق"منق عليه" كساته ب يعن امام ورى براس من الضعفاء ك باوجود المحمديث ك بالمتفقطور يرجت باكرآب اس ونيين مانة توخود بى بتايي كماس كاتعلق كس سے ب\_آيا "ولكن له نقد و ذوق" سے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو آ ب بی غور فرمائیں کہ اس طرح معنی میں کتنا فساد لازم آتا ہے اس صورت میں معنی بیہوگا کہ "اورلیکن امام توری کونفذوذوق تھا باوجوداس کے کہوہ ضعفاء سے تدلیس کرتا تھا۔" آپ ہی بتا کیں کہاس کا کیا مطلب؟ ہم تواس سے کوئی مطلب نکال نہیں سکتے۔ ہمارے محترم دوست ہی اس سے کوئی مطلب نکال لیس تووہ طرح اس قطعه "و لا عبرة لقول" النحية بهي اس كاتعلق نبيس به كيونكداس طرح كاكوني معني نبيل بنآ-ببركف بات وبى سيح ہے جوہم نے عرض كى ہے، يعنى اس قطعه كاتعلق 'دمتفق عليه' سے بى ہے۔ يعنى باد جود تدليس عن الضعفاءا مام ثوری ائم محدثین کے نز دیک متفقه طور حجت ہیں۔اس کا مطلب بید لینا کہ تدلیس عن الضعفاء کے بادجود ائر مدیث نے ان کی روایات مجموعی طور بررونہیں کیس لین جہاں وہ ساع کی تقریح کریں ، بھی صحیح نہیں کیونکہ اس بات میں امام توری براللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ چیز تو بقیہ بن ولید اور ابن اسحق جیسے مرتبہ رابع کے مدسین کوبھی حاصل ہےوہ بھی جب ساع کی تصریح کرتے ہیں تو ان کی روایات مقبول ہوتی ہیں۔امام احمد براشیہ فرماتے ہی:

((واذا حدث بقية عن المشهورين فرواياته مقبولة واذا حدث عن المجهولين فغير مقبولة))

"بقیہ جب مشہورین سے روایت کرے توان کی روایات مقبولہ ہیں اور اگر مجہولین سے صدیث بیان

**<sup>1</sup>** ميزان الاعتدال: ١٦٩/٢. ﴿ معرفة علوم الحديث للحاكم: ١٠٦.



اورمشہورین کا پیتاتو تب چل سکتا ہے کہ ساع کی تصریح کرے، بغیرتصری ساع کیسے پیتا چل سکتا ہے۔مقعد یہ کہ بقیہ بھی اگر ساع کی تصریح کرتا ہے اور جس سے ساع کی تصریح کی ہے وہ مشہور ومعروف راوی ہے تواس کی روایات بھی مقبول ہیں۔ پھرا مام ثوری کی اس معاملہ میں کونی خصوصیت رہی۔ جواس کے متعلق حافظ ذہبی براشہ خاص طور پر بیفر مار ہے ہیں کہ تدلیس کے باوجودوہ متفقہ طور پر ججت ہے۔

اب سوچنا یہ ہے کہ حافظ ذہبی نے جویہ فرمایا ہے کہ امام توری برائشہ متفقہ طور پر جمت ہیں ، یہ بات ان کی اپنا رائے نہیں بلکہ ائمہ حدیث کے درمیان امام توری برائشہ کی تدلیس جمت نہیں ہے۔ امام ذہبی برائشہ نے بیغلط یا جھوٹ یا پھر تھن اپنے خطن سے بلادلیل ائمہ حدیث کی طرف اس کی نسبت کردی یا پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حافظ صاحب موصوف نے صحیح کھھا ہے۔ واقعتا امام توری تدلیس عن الضعفاء کے بادجود ائمہ حدیث کے نزدیک ججت ہے اگریہ بات محترم نے تسلیم کرلی تو یہ معاملہ ختم ہم تو امام توری برائشہ کے بارے ہیں ان بی ان بھ ان کی بات جت انکہ فن کی بات جت انکہ فن کی بات جت ہے۔ بال آپ کوافت یار ہے کہ ان ائمہ حدیث کے انقاق کو مستر دکردیں اور اپنے اس موقف پر جے رہی لیکن ال صورت میں آپ کو یہ جن نہیں کہ خواہ مخواہ دور ول کہ بھی مجبور کریں کہ وہ بلادلیل اتباع کریں۔

اسطول کلامی کا ماحسل میہ کے محتر م دوست اپنے موقف پر حافظ ذہی براللہ کے اس قول کہ "مع ان کان یدلس عن الضعفاء" کودلیل کے طور پر پیش کررہے ہیں۔ یعنی امام ذہی براللہ نے لامحالہ یہ بات ائمہ حدیث سے نقل فرمائی ہوگی کیونکہ دو امام توری کے معاصر تو تھے نہیں۔ لیکن اس دم میں حافظ ذہبی کے اس نقل کو کہ توری براللہ محدثین کے زود کیہ متفقہ طور پر جمت ہے۔ کوئیس مانتے شاید اس نقل کو بھی وہ محض ظن و تحیین قرار دے رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو آ ب ہی سوچیں کہ اس طرح حافظ ذہبی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور محتر م دوست نے ان کو جن القاب سے یا دفر مایا تھا ان کا کیا ہے گا؟ اگر حافظ صاحب کی بات کو آ پ تسلیم کرتے ہیں اور اس کو تھے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے اور آ پ کو ان ائمہ صدیث کے اتفاق سے خلاف کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ واللہ یقول الحق و ھو یھدی السبیل . آ گے پھر اسی سے ۱ کا لم نمبر اپر کھتے ہیں:

"اس فتم كي مدلس عن الضعفاء كي بارك بيس الم ما بن معين برالله كاية قول مناسب معلوم بوتا بكه لا يكون حجة فيما دلس. " • • •

امام ابن معین براللہ کے اس تول کے متعلق کانی طور پر اپنی گذارشات پیش کر چکے ہیں اورخصوصی طور پر اہام توری کے متعلق ان کا جوموقف تھاوہ بھی بیان ہو چکا ہے تا ہم یہاں بھی بالاختصار پچھ عرض کرتا ہوں۔

<sup>1</sup> الكفاية.

مقالات داشديه (مبالله شاه راشديّ) ﴿ 323 ﴿ عَالَت قيام جوتا بِهِنِي كَامَانُوت ﴿ مَقَالاً عَالِمَ عَالِمَ اللّ

حافظ خطیب بغدادی برانشد کی امام این معین برانشد سے قال کرده پوری عبارت اس طرح ہے: ((قال (یعنی یعقوب بن شیبة) سألت یحیی بن معین عن التدلیس فکرهه و عابه قلت له افیکون المدلس حجة فیما روی او متی یقول حدثنا واخبرنا؟ فقال لا یکون حجة فیما دلس؟))

''امام یعقوب بن شیبه فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین براللہ سے تدلیس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کونالیسند کیا اوراسی کو معیوب سمجھا (تب) میں نے کہا، اچھا مدلس جوبھی روایت کرے وہ جمت ہوگی یا وہ جس میں جد شنا و اخبر نیا کے صیغہ سے ساع کی تقریح کرے؟ تب امام ابن معین براللہ نے جواب دیا کہ جس روایت میں تدلیس کرے اس میں وہ جمت نہیں۔''

میرے محترم دوست! امام ابن معین برائید کی اس عبارت میں بیکہاں ہے کہ جوتد کیس عن الضعفاء کا مرتکب ہو، اس کی مدلسہ دوایت جست نہیں۔ اس میں تو امام یعقوب بن شیبہ کا سوال بھی مطلق تد لیس سے تعانہ کہ تد لیس عن الضعفاء وغیرہ سے اس لیے امام ابن معین نے بھی اس کے جواب میں بیفر مایا کہ وہ اس کو (مطلق تد لیس) کو ناپند کرتے ہیں۔ پھرامام ابن شیبہ نے پوچھا کہ اچھا جو تد لیس کرتا ہواس کی ہر دوایت جست ہوگی یا وہ جس میں ساع کی تصریح کر نے واس کے متعلق نہ کہ ضعفاء سے تد لیس کرنے والے کے بارے میں کہ مدس کے بارے میں مقصد بیہ ہے کہ امام ابن معین تو ہر مدلس مدس کے بارے میں اپنی رائے بیش کر رہے ہیں، خواہ کثیر اللہ لیس ہو، خواہ قلیل، ثقات سے تد لیس کرتا ہو یا ضعاف کے بارے میں اپنی رائے بیش کر رہے ہیں، خواہ کثیر اللہ لیس ہو، خواہ قلیل، ثقات سے تد لیس کرتا ہو یا ضعاف سے اور بیران کا مسلک تھا۔ اس سلسلہ میں وہ امام والا مقام حضرت امام شافعی برائیے ہے ہم نوا ہیں باشتناء، امام ثوری برائیں۔ و من ہم من قبیلہ .

تفصیل پہلے گذر چکی، بہر کیف امام ابن معین کے ارشاد میں تو عموم ہے اور آپ بلا دلیل اس کو مدلس عن الضعفاء سے خصوص بتار ہے ہیں۔ پیطر زعمل بجاطور پر قابل اعتراض ہے۔ دعویٰ خاص دلیل عام۔

خلاصه كلام: امام ابن معين برالله كاعبارت سان كے موقف كى كوئى تا ئيز بيس ملتى \_ منصف مزاح الل علم غور فرما كيس، پهراسي صفحه ۱۱ كالم نمبر اپرامام والا مقام حضرت امام شافعى برالله كى "السر سالة" سے عبارت نقل فرماكر پهر كله يعنى بين "دمعلوم بواكه جو خص اگرا يك مرتبه بى تدليس كر \_ ( يعنى كسى ضعيف سے جمعا بين السر و ايتيسن ) تواس كى معنعن روايت غير مقبول ہے، البذا صحح بات يہى ہے كہ سفيان تورى برالله مدلسين كے طبقه نالشہ سے تعلق ركھتے ہيں جن كى معنعن روايات ضعيف ہوتى ہيں الابيكه ان كى متابعت ثابت ہوجائے \_ ( ١١ اگست خالم ١١٠ )

محترم دوست کی بیعبارت بچند وجو مخطور فیہاہے۔

امام والامقام حضرت امام شافعی برات کی کتاب 'الرسالة 'اب بھی موجود ہے اوران کی بیم مقولہ عبارت امام ابن ابی جائم نے جرح وتعدیل میں اور حافظ عراقی ، حافظ ابن جر، حافظ ابن رجب وغیرہم بر مطیع نے بھی نقل کی اور خود دوست محترم نے بھی نقل فرمائی اس میں بیکہاں ہے کہ مدلس جب ضعیف راوی سے تدلیس کرے تب اس کا عنعنہ مقبول نہیں؟ ان کی عبارت میں تو بالکلیہ عموم ہے یعنی تدلیس کرنے والے نے ،خواہ ایک مرتبہ ہی تدلیس کا ارتکاب کیا ہو، اور وہ تدلیس ثقنہ سے ہویا غیر ثقنہ سے لیکن بغیر تصریح سائ

اچھی زبردسی ہے کہ امام شافعی مراضہ کی عموم کی حال عبارت میں اپی طرف سے خصیص کر کے اس کو اپنے موقف کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ آخر آپ کو بیچن کب حاصل ہوا کہ کسی دوسرے کی عموم کی مَالل عبارت میں خود ہی خصیص فرمالیں؟ ہمیں آپ جیسے اہل علم سے ایسی توقع نہتی کیونکہ دعوی خاص اور دلیل عام لہذا تقریب تام نہیں۔

یکی آپ نے آپ نے بین کہی کہ امام والا مقام کی عبارت میں جو یہ الفاظ سے کہ' جو خص اگرایک مرتبہ ہی تدلیس کرے۔''اس کا بین قوسین یہ مطلب بیان کیا (لینی کی ضعیف سے جسمع بین مرتبہ ہی تدلیس کرے۔''اس کا بین قوسین والی عبارت اپنی تخصیص کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی ہے لیکن میں السر وانیس ) گویایہ بین قوسین والی عبارت اپنی تخصیص کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی ہے کیکن میں دوایت سے کیا مراد ہے؟ آیا امام افعی علیہ السر حمہ والر ضوان کی دو روایت سے مراد ہیں؟ لیکن امام والا مقام کی اس سلسلہ میں روایت سے بران اور جن تفاظ وعلاء نے ان کی عبارت تدلیس کے سلسلہ میں قل کی ہے، ان کودیکھیں کی نے امام والا مقام والا مقام کی بات کیے؟ اگر دوسری روایت سے مراد امام ابن معین والی روایت ہے جس کو حافظ صاحب نے الکفایہ میں ، امام یہ تحقوب بن شیبہ کے واسطے سے ذکر فر مائی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ۔ اولا اس لیے کہ امام شافعی والشہ کی عبارت عام میں امام ابن معین کی روایت سے خصیص کی مسلک میں کیسے جائز ہوگی ۔ ان کا مسلک اپنا ، امام والا مقام کا اپنا ، ان کے مسلک سے دوسر ہے کہ اس کی مثال پہلے ہم نے نہیں دیکھی ۔ فانیا امام ابن معین والشہ کی سے جائز ہوگی ۔ ان کا مسلک اپنا ، امام والا مقام کی اپنی ہیں کی بہلے تفیصلا گذر چکا۔اس میں آپ کی والیت ہیں جو الکفایہ میں بی میں ہیں ہیں عبارت بھی امام شافعی والشہ کی عبارت کی امام شافعی والشہ کی عبارت کھی امام شافعی والشہ کی عبارت کی مائی ہیں ہی والی سلسلہ میں کوئی گذارش کی عاسکتی ہے۔

٣۔ اگرآپام شافعی کے مسلک کواپناتے ہیں تو وہ مدسین کے طبقات جوآپ نے بنائے ہیں ان کا کیا بنے

الله مقالات راشديه (من الله شاه راشدي ) الله الله على الل

گا؟ امام موصوف کے مسلک کے مطابق مدسین کے طبقات توباتی رہتے ہی نہیں کیونکہ ان کا مسلک توبہ ہے کہ کی بھی مدلس کی روایت بغیر تصریح ساع مقبول نہیں، یعنی خواہ ثقہ سے تدلیس کرتا ہو یا غیر تقہ سے ایک مرتبہ بھی کسی نے تدلیس کا ارتکاب کیا تو امام موصوف ان کی روایت کو بغیر تصریح ساع تبول نہیں کرتے۔ امام موصوف کے اس مسلک پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امام صاحب تو ساع کی تصریح سے مدلس کی روایت بھی تبول کرتے ہیں بعض محد ثین ایسے بھی ہیں جیسا کہ حافظ ابن جحر برائلہ وغیرہ نے بیان کیا ہے جو تدلیس کو جرم قرار دیتے ہیں اور تدلیس کے مرتکب راوی کی کوئی روایت بھی تبول نہیں کرتے۔ گو ساع کی تصریح بھی کرتا ہو۔ اگر چہ بیمسلک جمہور کا نہیں ہے۔ اب اگر آپ امام صاحب کے مسلک کو اختیار کرتے ہیں تو پہلے موقف سے دستبر دار ہوجا ہے۔ اور طبقات وغیرہ کی بات ہی نہ چھیڑیں اور اگر پہلے موقف پر ہی آپ قائم ہیں تو اپنے موقف پر استدلال کے لیے امام صاحب کی عبارت ہرگز چیش نہ فرما کیں۔ و ہذا و اضح لا خفاء فیہ .

آ محاس صفحه ۱ کالم نمبرا رتح رفر ماتے ہیں:

تنبیه 7: سفیان توری کی درج ذیل علاء سے معنون روایت بھی ساع پر محمول ہے: حبیب بن الی ثابت سلمہ بن کہیل اور منصور وغیر ہم۔

امام بخاری مِرالله فرمات بین:

((ولا اعرف لسفيان الثورى عن حبيب بن ابى ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور ومشائخ كثيرة لا اعرف لسفيان عن هولاء تدليسا، ما اقل تدليسه))

<sup>🕡</sup> فتح المغيث: ١٧٥/١.

## مقالات راشديه (مبالله شاه راشدي ) المنظم الم

((والرابع ان كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنة ونحوها والا فلا وظاهر جواب ابن المديني فان يعقوب بن شيبة قال سالته عن الرجل يدلس ايكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا فقال اذا كان الغالب عليه التدليس فلا))

"پوتقاملك يه كارركس تدليس تعوري وقوع من آتى بواس كى معنعنة ونحوها روايات قبول كى جائيل گي ورنه غير مقبول اور يهي مسلك امام ابن المديني عي جواب كا ظاهر بي كيونكه يعقوب بن شيبه نه كها ميل نه ان سي (ابن المديني سي) اليه آدى كه بار مي مي پوچها جو يقوب بن شيبه نه كها ميل في مععنه روايت جمت بوگي؟ جواب مين فرمايا كه اگر اس آدى پر تدليس بي عالب به رايين اكثر طور پرتدليس بي كرتا به) تواس صورت مين اس كي روايت جمت نه وگي (يعني اگرايل التدليس سي تو وه مقبول بوگي)."

حافظ عادی امام بخاری والی ندکوره عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

(وما اشار الیه شیخنا من اطلاق تخریج اصحاب الصحیح لطائفة منهم حیث جعبل منهم قسما احتمل الائمة تدلیسه و خرجوا له فی الصحیح لامامته و قلة تدلیسه فی جنب ماروی کالثوری یتنزل علی هذا لا سیما و قد جعل من هذا القسم من کان لا یدلش الاعن ثقة کابن عیبنة)) ۱ هـ•

"اورجی کی طرف ہمارے شخ (حافظ ابن جر راشہ) نے اشاره کیا ہے کہدلسین کی ایک جماعت سے اصحاب الحجی نے علی الاطلاق (یعنی خواہ ساع کی تقریح کرے یا نہ کرے) اپنی کتب میں روایات کی تخریح کی ہے اور ان کی روایات کی ان درسین کی ایک ہما مدیث نے قبول کیا ہے اور ان کی روایات اپنی صحح میں لائے ہیں ان مدسین کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے کیا ہوں نے جو بہت کی روایات اپنی صحح میں لائے ہیں ان مدسین کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے انہوں نے جو بہت کی روایات کی ہیں، ان کے مقائد میں مثلاً امام ثوری (ہمارے شخ کے اس صنع کو ) اس بات پر (یعنی وہ بات جو پہلے امام بخاری نے قل ہو چکی ) محمول سمجما جائے خصوصاً کے اس صنع کو ) اس بات پر (یعنی وہ بات جو پہلے امام بخاری نے قل ہو چکی ) محمول سمجما جائے خصوصاً (ہمارے شخ نے ) اس شم میں اس مدلس کو بھی واضل کیا ہے جو ثقہ کے سوا تدلیس نہیں کرتا تھا۔ مثلاً : ابن عمد نہ میں اس مدلس کو بھی واضل کیا ہے جو ثقہ کے سوا تدلیس نہیں کرتا تھا۔ مثلاً : ابن عمد نہ معد نہ میں اس مدلس کو بھی واضل کیا ہے جو ثقہ کے سوا تدلیس نہیں کرتا تھا۔ مثلاً : ابن

''اس کالب لباب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر براتیہ نے جوامام توری براتیہ وغیرہ جیسے اسمہ کو جو دوسرے مرتبہ میں داخل کیا ہے اس کی بناامام المحدثین بخاری کی فدکورہ عبارت پر ہے، یعنی امام ہمام براتیہ فرماتے ہیں کہ سفیان توری کی تدلیس ہا امام کی تدلیس کے باوجود قبول کی تدلیس کے باوجود قبول

<sup>0</sup> فتح المغيث: ١٧٧/١.



نوت: حافظ ابن مجر والله كي يعارت 'طبقات المدسين' مي ہے۔

اب میں محترم دوست سے پوچھتا ہوں کہ حافظ ابن جر مراللہ نے یہ جو یہ فرمایا کہ ائمہ حدیث نے امام توری کی حدیث نے امام توری کی حدیث کے باوجو د قبول کیا ہے ان کا یہ کہنا صحح ہے بانہیں؟ اگر صحح ہے تو ثابت ہوگیا کہ ائمہ حدیث نے ان کی مدلسہ روایات بھی قبول فرمائی ہیں اور حافظ صاحب نے کسی امام کومشنی بھی نہیں کیا اور اس جانب حافظ زہی مطالعہ نے ''المیز ان' میں اشارہ کیا۔ (یے عبارت گذر تھی ہے)

لہذا جب ائمہ مدیث نے امام توری کی معتعنہ روایات ہول کی ہیں تو آپ کو یہ تق کیسے حاصل ہوتا ہے کہ ان سب ائمہ کے خلاف امام توری کی معتعنہ روایات کومر دو دقر اردیں؟ اگر آپ بیفرمائیں کہ محافظ صاحب نے یہ بات نہیں کی پیمض من عن نفسہ کہی ہے تواس کا صاف صاف مطلب بیہ ہوگا کہ ما فظ صاحب نے بیمض (معاذ اللہ) جموث ہے کیونکہ یہاں حافظ صاحب براشتہ ائمہ حدیث سے امام توری کی معتعنہ روایات کے اخمال کوفل کر رہے ہیں، لہذا اگر انہوں نے واقعتا ایسانہیں کیا تو یہ کذب ہوا۔ ان ائمہ پر آپ ہی فرمائیں کذب کی آخر اور تعریف ہی کیا ہے؟ لیکن میں تو حافظ صاحب کے متعلق ایسی بات کہنے کی جرائت کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہے ترم مکا معالمہ تو یہ آپ ہی کے سوچنے کی بات ہے۔ اس سے زیادہ میں اس سلسلہ میں کسی تبعرہ کر رہائیہ کی توزیشن میں نہیں ہوٹ سفید ہوں ۔ ہاں اتناع ض ضرور کروں گا کہ اگر حافظ ذہبی وحافظ ابن چر برالٹیہ کے متعلق صرف اس سلسلہ میں جموث سفید عاب تو ان کی کسی بات پر اعتاد نہیں رہے گا بلکہ ان پر اعتاد بالکلیڈ تم ہوجائے گا۔ آپ حافظ ذہبی جوٹ سفید وحافظ ابن تجر برالٹیہ کی حجوب کا گا کہ اس میں کوئی حوالہ پیش نہ فرمائیں ۔ واللہ الموفق

پھرای س ۱۷ کالم نبرا پرتر رفر ماتے ہیں:

تنبیه ۳: سفیان توری تقدم تقن ، جمة وزبردست امام تھے۔ آپ کذابین سے تدلیس نہیں کرتے تھے مگراس کا بیم صفحت سفی مطلب نہیں ہے کہ آپ کی معنعن روایات ضعیف ہیں۔ معنف ہیں۔

محترم دوست کی میعبارت بچند وجوه صواب سے دورہے۔

اولا: اس طرح تو آپ نے امام توری جیے امیر المونین فی الحدیث کوان کے اعلی مرتباور امامت کی سطح ہے گرا کر بقیہ بن الولید کے ہم بلد بنا دیا کیونکہ بقیہ جونہ ثقہ، نہ متقن ہے نہ ججت ہے اور نہ امام وامیر المونین فی الحدیث ہے بلکہ ضعفاء مجا ہمل اور کذا بین سے تدلیس کرتا تھا اور عام تدلیس کے علاوہ تدلیس تسویہ کا بھی مرتکب تھا اور ہ صدوق تھا اور کثیر التدلیس عن الضعفاء تھے۔ تا ہم وہ بھی جب حدث ن و سمعت کے تواس کی روایات مقبول ہیں۔ اور حاکم نے معرفة علوم الحدیث میں امام احمد براللہ سے تقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب

بقیم شہورین سے روایت کرے تو مقبول ہوتا ہے۔ جب بقیہ جیسے روا قاجو تقابت کے نچلے یا متوسط درجہ میں ہوں،
ان کی روایات بھی تصریح سماع سے مقبولہ ہیں اور امام ثوری براٹسہ جومطلق تدلیس کا ارتکاب بھی نہایت قلت سے
کرتا تھا۔ کے سما قال امام المحدثین بھر بھی آ بان کی معتمد روایت کوشرف قبولیت بخشنے پر تیار نہیں ہیں تو
صاف معلوم ہوا کہ آپ امام ثوری براٹسہ کی امامت ثقابت، جمیت اور انقان کا ذرہ بحر بھی لحاظ نہیں فرماتے۔ پہ
خبیں ان کی ثقابت، انقان، جمیت اور امامت کا مفہوم محترم کے ہاں کیا ہے؟

شانیه: محرّم دوست کی بیعبارت ان کاس موقف پر پی ہے۔ عنعنصرف اس بدلس کامقبول ہے جومرف افقد سے تدلیس کرتا ہوا ور بیمسلک مخدوث ہے کہ ما می تفصیله اور مزیداس سے بدلا زم آئے گا کہ امام ثوری برائید کی جوروایت بھی ان تین شیوخ ، حبیب بن ابی ٹابت ، سلمہ بن کہیل اور منصور کے علاوہ جن شیوخ سے بھی ہواوروہ روایت بھی ان تین شیوخ ، حبیب بن ابی ٹابت ، سلمہ بن کہیل اور منصور کے علاوہ جن کا تو وہ بھی ہواوروہ روایت معتعنہ ہو ( بجراس صورت کے کہ امام ثوری برائید کے صرف ثقات شیوخ کی لسٹ بھی کائی تدلیس کی وجہ سے نامقبول ہو۔ اور صورت حال بیہ ہے کہ امام ثوری برائید کے صرف ثقات شیوخ کی لسٹ بھی رواہ طویل ہے۔ ویکھ کتب اساء الرجال صحیت کے متعلق تو آپ کا اور ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ ان میں جو بھی رواہ مدسین بیں ، ان کاع نعنه و نحو ہا اتصال پر ہی محمول ہیں کین ان کے علاوہ بھی حدیث کی بہت کی کتابیں ہیں جن کے بارے میں ان کے ایم مصنفین کا بھی ارثاد جن میں امام ثوری برائید کے واسطہ سے کی روایات ملتی ہیں جن کے بارے میں ان کے ایم مصنفین کا بھی ارثاد جن میں امام ثوری برائید کے واسطہ سے کی روایات ملتی ہیں جن کے بارے میں ان کے ایم مصنفین کا بھی ارثاد میں تعدد ہیں۔ مثل امام تر فری برائید کی برائید کی درائید سے لے کر عصر حاضر تک کے شراح نے ان ایم کی کتاب الور وی کی تمان کی کتاب الوروں کی کتاب درائید اسے لیک میں اوروں کی کتاب الوروں کی کتاب کی کتاب الوروں کی کتاب الوروں کی کتاب الوروں کی کتاب کی کتاب کوروں کی کتاب کی کتاب کوروں کی کی کتاب کوروں کی کوروں

لکن محترم کے موقف کی بناء پرالی بہت ہی روایات ضعیف تھر یں گی، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ امام اور یہ برالغہ کرت سے تدلیس کے مرتکب ہوتے تھے اور یہ کہ امام المحدثین نے جوثوری برالغہ کے متعلق ف عل التعجب استعال کیا، یعنی "ما اقل تدلیسه" اس کی تدلیس کتی کم ہے۔ " بیچے بات نتھی بلکم حترم کے خیال کے مطابق امام والا مقام کوتو "ما اکشو تدلیسه" کہنا چاہیے تھا: "کتی کثر بت سے امام ثوری تدلیس کرتے ہیں۔ روایت کے لیے متابعت کی تلاش اور اس کا حصول جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ سردست تو چونکہ ذریہ بحث صدیث کے متعلق ہی گفتگوتھی۔ اس لیے آپ نے بھی اس کے بارے میں یہ ارشاد فر مایا لیکن اگر اس موقف کو مدیث کے متعلق ہی گفتگوتھی۔ اس لیے آپ نے بھی اس کے بارے میں یہ ارشاد فر مایا لیکن اگر اس موقف کو مائے دکھ کر ہم دواوین مدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو بہت ہی روایات جن کوسلف سے لے کرخلف تک سے ومصل قر اردیتے آئے ہیں ان میں سے انہی خاصی تعداد ضعیفہ بن چائے گی۔ تنجب ہے کہ جس جلیل القدر امام کے بارے میں امام بخاری برالئی فرماتے ہیں کہ اس کی مطلق تدلیس بھی بہت کم ہاس کے بارے میں مائی طویل ہے۔ کہ مطلق تدلیس والی روایت کو چھوڑ سے اس کی مدلسه عن الضعفاء روایات کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ کہ مطلق تدلیس والی روایت کو چھوڑ سے اس کی مدلسه عن الضعفاء روایات کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ کہ مطلق تدلیس والی روایت کو چھوڑ سے اس کی مدلسه عن الضعفاء روایات کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔

شان مقالہ کی ابتداء میں آپ نے میری ایک بات کواصول بنا کر بالکل غلط تیجہ نکالا ہے۔ میرامقصد تو یہ تھا کہ ان علماء وحفاظ مثلاً: حافظ ذہبی ، حافظ ابن حجر اور حافظ علائی میں مراتب کے لحاظ سے پچھ اختلاف ہوتو اس مورت میں دوسر بے قرائن و دلائل سے پتہ چلایا جائے گا کہ کس کی بات زیادہ قرین عقل وقیاں ہے۔ لیکن جناب نے اس کو بالکل عمومی رنگ دے دیا اور بیاصول بنالیا کہ یہ تینوں ائمہ اگر کسی بات پر متفق بھی ہوں پھر بھی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر ہمیں دلائل سے ہماری اختیار کردہ بات صحیح نظر آئے۔

(جی حضرت) آپ ذراند برسے کام لیں۔امام تُوری کومر تبہ ثانیہ میں داخل کرنے پر حافظ ذہبی، ابن حجر اور لائی متفق ہیں اور ان کا بیموقف دلاکل پر بٹنی ہے۔

(ج) امام توری براللہ ان ضعفاء سے تدلیس کرتے تھے۔ جن کے صحاح وصفات روایات کے امتیاز کا ان کو ذوق وملکہ حاصل تھا۔ کہ ما قال الذھبی فی المیز ان جیسا جرح وتعدیل وغیرہ میں منقول ہے کہ توری سے پوچھا گیا کہ آپ جا برجعلی سے روایت کیوں کرتے ہیں ، تو فرمایا میں ان کی ضح حدیث وضعیف میں امتیاز کرسکتا ہوں۔ امام شعبہ وغیرہ دوسرے ائمہ حدیث ضعاف سے روایات کرتے تھے تا کہ ان کا حال اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ امام توری کی ان ضعاف سے تدلیس کی ایک وجہ معقول سے بھی ہے کہ اس ضعیف راوی سے جوروایت انہوں بے لی وہ ہے توضیح ، یعنی اس کامتن کسی دوسرے طریق سے سے طور پروارد ہے لیکن انسان پر بسا اوقات نسیان طاری ہوجاتا ہے یا اس سے فی الوقت ذہول ہوجاتا ہے اور اس حدیث کو اس وقت بیان کرنا بھی ضروری ہوتا

عالات راشدیہ (مباشد نامدی) کے 330 کے است یام جوتا پہنے کی ممانعت کے۔ المخداوہ اس ضعیف کے نام لینے سے المخداوہ اس ضعیف راوی سے ہی میر گئی المتن روایت لے آتا ہے اور چونکہ اس راوی ضعیف کے نام لینے سے مسیح المتن روایت بھی شاید مستر دکر دی جائے۔ اس خدشہ کی وجہ سے وہ ان کا نام نہیں لیتا اور تدلیس کر دیتا ہے۔ اس خدشہ کی وجہ سے وہ ان کا نام نہیں لیتا اور تدلیس کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ بیصدیث مسیح ہے۔ بہر حال ان حفاظ کے اس موقف (اوری کو مرتبہ ثانیہ میں داخل

بیعام قول تو آپ نقل کرسکتے ہیں کہ جوغیر ثقہ سے تدلیس کرے اس کاعنعنہ مقبول نہیں ہوتا۔ بیمسلک اولاً تو مخدوش ہے اس کا انطباق پوری طرح نہیں ہوتا اور ٹانیا ہمارے اصول وکلیات میں بھی چند مستشار تا ہوں ترین کرون کر استثنار کی بھی معقول وجہ میں تی بین سینن یا ہم دور خور سرزی کے مام تانی سے ام

مستشنیات ہوتے ہیں جن کے استثناء کی بھی معقول وجوہ ہوتی ہیں، یعنی امام بزار وغیرہ نے ایک عام قانون بتایا ہے لیکن جمارے مبلغ علم کی حد تک کہیں بھی امام ثوری واشدہ کا نام لے کرینہیں فر مایا کہ بیروایت سیح نہیں اس لیے كاس مين أورى مداس عن الضعفاء باوراس في اعلى تقريح نبيس كي اس كي برعس ما فظابن حجر برالله وغیرہ نے ائمہ حدیث سے نقل فر مایا کہ وہ خصوصی طور پر امام توری براللہ کی معنعند روایات بھی قبول کرتے تھے۔ میں نے جو بات کھی تھی، امام زہری براللہ کی مثال دے کر۔ یعنی امام زہری براللہ کو حافظ صاحب نے تو تيسر ے مرتبہ ميں ذكر كياليكن حافظ علائى نے اسے دوسرے مرتبہ ميں ذكر كيا ہے۔ البذا ميرى بات آپ كومفيد تو تب ہوتی جب حافظ ابن حجر براللہ کے خلاف آپ حافظ ذہبی اور علائی دونوں سے یا کم از کم ان میں سے ایک کا اختلافی نوٹ نقل فرماتے اور بیکہد سیتے کہ دیکھو حافظ ذہبی برائلیہ نے یا حافظ علائی نے امام توری کوتیسرے مرتبہ میں داخل کیا ہے لیکن معاملہ بالکلیہ برعکس ہے۔ یہ دونوں حافظان، امام توری براللہ کی معنون روایات کے مقبول ہونے میں حافظ ابن حجر براللہ کے ہمنوا ہیں۔ اور اس وجہ سے علائی نے بھی انہیں مرتبہ تانیہ میں ذکر فر مایا۔ اس بر متنزاد سد کهان تینول حفاظ کی پشت پر متفد مین ائمه حدیث بھی ہیں۔امام ابن معین مراللہ جومطلق مدسین کی روایات جومصرحه بالسماع نه بول جمت نہیں مجھتے انہوں نے بھی امام توری براتنے کومشٹی کرایا (ان کا قول گزرچکا) میری بات كواكرآ بعموى رنگ بى دينا جائة بين توآب بهى ان تينول حفاظ ذبى ،علائى ،عسقلانى مطييز كم متفقه فيصله کے خلاف متقدمین ائمہ حدیث سے الیم تصریحات پیش فر ہائیں جن سے بالوضاحت معلوم ہو جائے کہ وہ خصوصیت سے امام توری کی معتمن روایات کومستر دکردیتے تھے والا فلا بالجملہ آپ کے پاس کوئی تھوں دلیل ہے ہی نہیں ہے جن کی بناء پرامام توری واللہ کی معنعنہ روایات کومستر دکیا جائے۔ آپ نے صرف بعض ائمہ حدیث کا بید تول نقل فرمایا ہے کہ معنعند روایت صرف اس کی مقبول ہوگی جو ثقہ سے تدلیس کرتا ہولیکن بید لیل بچند وجوہ مخدوش ہے(تفصیل گذر چکی ہے) بایں ہمہ ہر کلیے یا اصول سے کھ متنتیات بھی ہوتے ہیں اور ہم نے امام توری کے متنی ہونے پردلائل پیش بھی کردیے اور آپ کاموقف بےدلیل ہی رہا۔ امام توری کے متعلق بحث کا اختتام ہورہا

ر مقالات راشدید (مبالشناه راشدی) کی بین است کی جرات کرد با ہوں کہ آپ جیسے اہل علم کو یہ قطعی زیب نہیں دیتا کے اہذا میں اپنے محترم دوست کو یہ گذارش کرنے کی جرات کرد با ہوں کہ آپ جیسے اہل علم کو یہ قطعی زیب نہیں دیتا کہ سب کوایک ہی لاٹھی سے با نکتے رہیں۔

امام ثوری برالت متفقہ طور پر ثقة، جت، متقن امام اور امیر المونین فی الحدیث ہیں۔ اس جلالت وامامت کے ماتھ اقل الند لیس ہیں اور ائمہ صدیث نے ان کی غیر مصر ح بالسماع روایات کو بھی محتل قر اردیا ہے اور ان میں سے کس نے بھی امام ثوری برالت کا نام لے کر بینہیں فر مایا کہ ان کی غیر مصر ح بالسماع روایات مقبول نہیں۔ اب ایسے امامت کی اعلان سطح پر فائز شخصیت کو آپ نیچ گرا کر ایس سطح پر لا کھڑا کریں کہ اس میں اور بقیہ بن الولید جیسے ضعفاء (ع) بمل اور کذا ہیں سے تدلیس کرنے والوں، تدلیس التو یہ کا ارتکاب بھی کرتے ہوں، صدوق سے او پر ان کا درجہ بھی نہ ہو) میں کوئی فرق نہ کریں کیونکہ بقیہ بھی جب تصریح ساع کرے، تو اس کی روایات بھی مقبول ہوتی ہیں۔ اب آپ بی فرمائی فرمائی کریں گوئیہ بھی ہیں ہو بی سطح پر ہیں اور ان دونوں کا ایک بی مقام ہے؟ ہیں۔ اب آپ بی فرمائی کرمائی کرتا ہے اور جس بناء پر آپ نے یہ موقف اپنایا ہے وہ عملاً قابل عمل بھی نہیں اس کے کا موقف نیا بیا ہے وہ عملاً قابل عمل بھی نہیں اس کے کا موقف کے مطابق آپ مرتبہ ثانیے کے لیے سات آٹھ نام بھی نہیں بنا سکتے۔ بی ایک سفیان بن عیستہ کا نام کی دوایا ہو تو خور ہونے خور بین ہے کہ اس اصول کا مصداق صرف ایک طرف کی در ایس ہوں کا المدو فق للصو اب

اب آ گے امام اعمش واللہ کی تدلیس کے متعلق معروضات پیش کی جائیں گی۔ ان شاء اللہ العزیز محترم دوست نے امام اعمش کے متعلق الاعتصام صفحہ اکالم نمبرا سے لے کر دوسرے کالم میں حافظ ذہبی واللہ کا بہ قول دوست نے امام اعمش کے متعلق الاعتصام صفحہ اکالم نمبرا سے لیے متعلق ہے کیونکہ میں نے اپنے مضمون الحق متعلق ہے کیونکہ میں نے اپنے مضمون میں یہ تو نہیں لکھاتھا کہ امام اعمش حافظ صاحب کے طبقات کی تحریر کے مطابق مرتبہ ثانیہ میں واخل ہے بلکہ میری تحریر تے مطابق مرتبہ ثانیہ میں واخل ہے بلکہ میری تحریر تے مطابق مرتبہ ثانیہ میں موجود ہے جواس طرح ہے۔

''اعمش کواگر چہ حافظ ابن حجر براللہ نے دوسرے مرتبہ میں ذکر کیا ہے لیکن اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک موقف وہی حجو حافظ ابن حجر براللہ نے اختیار کیا ہے یعنی جب دہ ایسے شیوخ سے معنعنہ روایت کر ہے جن سے انہوں نے بہت میں روایات کی ہیں اور وہ ان کے کبار شیوخ میں سے ہیں تو ایسا عنعنہ اتصال پرمحمول ہوگا۔ الخ ابہوں نے بہت می روایات کی ہیں اور وہ ان کے کبار شیوخ میں سے ہیں تو ایسا عنعنہ اتصال پرمحمول ہوگا۔ الخ ابہمتر م دوست خود ہی فیصلہ کریں کہ میں نے اعمش کو کب دوسرے مرتبہ میں داخل کیا ہے؟ بلکہ میں نے تو مافظ ابن حجر براللہ کے طبقات المدلسین والے موقف کو شیح نہیں قرار دیا بلکہ میرے نزدیک اس سلسلہ میں صحیح موقف حافظ ذہمی برائلہ کے موقف پراعتراض ہواس کا جواب ان شاء اللہ آئندہ آ



الاعتصام صفحه اكالم اكاخير من تحريفر مات بين:

'' حافظ ذہبی براشیہ کابیقول کراعمش کی ابوصالح وابووائل (شقیق) وغیر ہماہے معنعن روایات ساع پر محمول ہیں۔''

درج بالا دلائل کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔

میسوی محددادش: درج بالاجودلائل آب نتحریر کیے ہیں وہ سب عموی ہیں اوران سے چند مخصوص شیوخ سے تدلیس میں اوران سے چند مخصوص شیوخ سے تدلیس نہ کرنے کی نفی لازم نہیں آئی بلکہ ایسے امثلہ موجود ہیں کہ دلس راوی تیسرے مرتبہ کا ہے کیا استحد نہیں کہ تعاقب میں تقارحا فظ ابن رجب امکہ نے بان کے متعلق یہ تصریح فرمائی ہے کہ یہ مدلس فلال فلال شیوخ سے تدلیس نہیں کرتا تھا۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں: •

((ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل منهم))

''ان رواۃ کاذکر جوتدلیس کرنے میں معروف تھے۔ (تاہم)ان کے چندشیوخ ایسے بھی تھے جن سے وہ تدلیس نہیں کرتے تھے (لہٰذا)ان شیوخ سے جو حدیثیں روایت کرتے تھے وہ تصل ہیں۔''

#### پھر لکھتے ہیں:

((هشیم بن بشیر ، ذکر احمد انه لا یکاد یدلس عن حصین))
"ان میں سے مشیم بن بشر ہام احمد راللہ فرماتے ہیں، مشیم، حسین (بن عبدالرحمٰن اسلمی) سے
تدلیس نیس کرتا تھا۔"

اس کے بعد امام بخاری برالفیہ کی وہ عبارت نقل کی ، جو انہوں نے امام توری برالفیہ کے متعلق فرمائی تھی۔اس سے بعد امام توری برالفیہ کے متعلق فرمائی تھی۔ سے صاف معلوم ہوگیا کہ بعض رواۃ جومعروف بالتدلیس بھے وہ بھی چند مخصوص شیوخ سے تدلیس نہ کرنے پر آپ متجب کیوں ہو لہٰذا اعمش کے معروف بالتدلیس ہونے کے باوجود معین مخصوص شیوخ سے تدلیس نہ کرنے پر آپ متجب کیوں ہو رہے ہیں۔

پھرصفیہ ۱۸ کال نمبرا برتحر مرفر ماتے ہیں۔ بلکدان سے پہلے حافظ نو وی براللہ کھتے ہیں:

((وكقوله من الاعمش عن ابي صالح والاعمش مدلس، والمدلس اذا قال

"عن" لا يحتج به الا اذا ثبت السماع من جهة اخرى))•

لیکن میرے محترم بیکوئی کلیہ تو نہیں کہ متقدم جو بھی کہے وہ سیح ہوتا ہے اور جوان سے متاخر کیے وہ سیح نہیں ہوتا۔ امام نووی مرافشہ نے ابو صالح سے اعمش کی روایت کے بارے میں بید فرمایا کہ بغیر ساع کی تقرن

<sup>🛈</sup> شرح العلل الترمذي: ٥٠٣. 🛭 شرح مسلم: ١١٩/٢.

المعالات راشديد (عب الله شاه راشدي ) المجالية المجالة المجالة

کے ان کی روایت جمت نہیں تو بیانہوں نے محض اس لیے کہ اعمش معروف بالتدلیس ہے اس کی انہوں نے کوئی شوس دلیل نہیں دی۔ اس کے برعکس حافظ ذہبی والٹیمہ کی بات دلائل پڑنی ہے جو آئندہ ان شاء اللہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ لہذا جب حافظ ذہبی والٹیمہ کو کھا کہ اعمش اِن ان شیوخ سے تدلیس نہیں کرتا تھا تو وہ امام نو وی والٹیم رجمت نہیں۔.

((من عرف حجة على من لم يعرف))

کسی کا زمانہ کے لحاظ سے متقدم ہونا یہ کوئی دلیل نہیں کہ جوان سے زمنا متاخر ہواس کی بات سے نہیں۔اعتبار تو دلائل کو ہے نہ کہ شخصیات کو۔ دلائل کے ذکر سے پیشتر میں اپنے محترم دوست سے دریافت کرنا چا ہتا ہوں کہ بیتو آپھی مانتے ہیں کہ حافظ ذہبی ہوائے کو نفتر الرجال میں استقراءتام حاصل ہو کیاان کا استقراءتام صرف امام نووی ہوائے ہیں کہ محدود ہے؟ اور کیااس کے سوائے انہیں دوسر رجال کے متعلق استقراءتام تو کیا مطلق استقراء بھی حاصل نہ تھا؟ بلکہ وہ محض ظن و تخمین اور رجم بالغیب کے طور پر رجال کے متعلق استقراءتام ہونے کو بھی تعلق جسے محقق جس کے صاحب استقراءتام ہونے کو بھی شلیم کرتے متعلق کہ جاتے تھے؟ افسوس محترم حافظ ذہبی بوائیہ جسے محقق جس کے صاحب استقراءتام ہونے کو بھی شلیم کرتے ہیں۔ اس کو شک کا فائدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لینی یہ فرما دیتے کہ انہوں نے بیار شاد بھی ضرور متقد مین کی تھر بچات اور ان کے دو یہ برطنی ہوگا۔

((وللناس فيما يعشقون مذاهب))

سی راوی پرائمہ فن کے کلام۔ تعدیلاً وتجریحاً ،تو میقاً وتضعیفاً کے تین ماخذ ہوتے ہیں۔بھی یہ تینوں یک جا یائے جاتے ہیں بھی ان میں سے کوئی ایک۔

- ا۔ جس امام نے کسی راوی پر کلام کیا ہے وہ اس کے معاصر تھے اور ان کا حال (حدیث میں) مشاہدہ سے معلوم کر کے اس پر کلام کیا ہو۔
  - ۲۔ وہ ان کے معاصر تھے کیکن ان سے متقدم ائم فن کے اس راوی پر کیے ہوئے کلام کی بناء پران پر کلام کیا۔
- ۔ اس راوی کی روایت کو دوسرے ثقات روا ق کی روایات سے مقابلہ کر کے اور ان کی روایت پر روایة و در ایت آجھی طرح تذبر کرنے کے بعدان کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا ہو۔

اس تیسری قتم کی "التنکیل" میں امام ابن معین وغیرہ کی مثالیں دے کر بخو بی وضاحت کردی گئی ہے۔
حافظ ذہبی براتیہ اعمش کے معاصر تو یقدینا نہیں تھے کیکن ان کے متعلق متقد مین کی تصریحات انہیں بوجہ اتم
عاصل تھیں ۔اسی طرح کسی راوی کی روایات کی روایت و درایت کے اصول پر پر کھ کراس کے بارے میں کسی فیصلہ
دینے کا بھی انہیں اچھا ملکہ حاصل تھا۔ گو حافظ ابن الصلاح کے مقدمہ میں اس خیال کا اظہار فر مایا ہے کہ عصور
مثاخرہ کے محدثین میں ایسی حدیث کی تھیج کی اہلیت نہیں جس کی متقد مین میں سے کسی نے تھیجے نہیں فر مائی الیکن اس بر

میری گذارش یہ ہے کہ حافظ ذہبی مِراللہ نے اعمش مِراللہ کے متعلق جو کیجھ فر مایا وہ متقد مین کی تصریحات اور خودان کی تحقیق دونوں پرمبنی ہے۔

اب آ مح ملاحظه فرمايية:

(۱) آپ نے پہلے جو پھے کھایا اس فقرہ میں امام نووی براللہ کا حوالہ دیا ان میں اعمش کے ان تینوں ابراہیم، ابواكل ،ابوصالح كم متعلق كو كي خصوصي دليل پيش نبيس كي كي كريه يايددليل ساس ير كماعمش واقعتا ان تينول س بھی تدلیس کرتا تھا۔ ہرجگہ صرف سے ہے کہ "الاعمش مدلس" یا "کان یدلس" لیکن ان کی تدلیس ہےوہ ( ذہبی براشد ) غیر واقف نہیں۔ دیکھئے المیز ان وغیرہ۔ یعنی حافظ ذہبی براشد اعمش کے مدلس ہونے کے منکرنہیں بلکہوہ چندشیوخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہوہ ان سے تدلیس نہیں کرتا تھا، البذادہ روایات جوان سے مروی ہیں وہ اتصال پر بنی ہیں اور پیخصیص متقد مین کی تصریحات کے علاوہ ان کی اپنی حقیق پر بنی ہے۔ حافظ ذہبی مراللہ علم الرواييوالدرابيدونول مين مهارت تامدر كهتة بين اوروه نقد الرجال مين صاحب الاستقراء التام بين -جب وہ چندشیون خصوصاً ابراہیم ابوواکل وابوصالح ک تخصیص کرتے ہیں تو لامحالہ ان کی میخصیص علم و حقیق کی روشی پرینی ہوگا۔انہوں نے اعمش کی روایات کواچھی طرح پر کھا ہوگا۔ان شیوخ سے جوروایات مروی ہیں ان کو دوسرے ثقات کی روایات سے مقابلہ اور ان سے موازنہ نہ کیا ہوگا اور دواوین حدیث میں جوروایات اعمش کی ان شیو<del>ن</del> سے مروی میں ان پر دفت سے نظر ڈالی ہوگی ، پھراس تحقیق عمیق کے بعدانہوں نے بدفیصلہ صا در فرمایا کہ وہ ان شیوخ سے تدلیس نہیں کرتا تھا۔امام نووی والله بااشبدائد حدیث میں سے بیں لیکن رواة حدیث کےسلسلہ میں (ہماری ناقص رائے میں) ذہبی مرالفیہ ان سے کافی آ کے ہے۔اس سلسلہ میں وہ اس مقام پر فائز ہیں جومتا خرین میں سے بہت کم لوگوں کو حاصل موس کا ہے۔ اگر حافظ ذہبی واللہ کو بیمقام دینے کے لیے آپ تیار نہیں اور نہ ہی ان كى تحقيق براعمّاد ہے تواس كالامحالہ ينتيجه ہوگا۔ حافظ صاحب أكركسي راوي كوثقة قرار ديتے ہيں ليكن متقدمين ميں ے اس کی توثی کے سلسلہ میں کوئی روایت نہیں لاتے اور ندان میں سے کسی کی تصریحات پیش کرتے ہیں توان کی بينويتن نا قابل قبول موگ بلكة ب كاسموتف كتحت كونى بيكهد سكتا باور كج كاكه حافظ صاحب كى تويتن مقبول نہیں۔ اس لیے کہ یدان کا اپنا خیال ہے اور انہوں نے ائمہ صدیث متقد مین میں سے کسی کی توثیق مقبول نہیں۔جبان کی بات پراعتا دندر ہاتو پیشک وشبہمی لازم آئے گا۔ حافظ صاحب کی کتاب "سیر اعلام السبلاء" كمطالعه ساييرواة كالجيم علم موتاب جن كيار مين انهول في ( تُقدوغيره) كالفاظ وريا فرمائے ہیں اور متقدمین ائمہ حدیث میں ہے کسی کی توثیق بھی نقل نہیں فرمائی جتی کہ اس کتاب کے حقق کو حاشے

## مقالات راشديه (مجالله ثاه راشدي) ﴿ 335 ﴿ 335 ﴾ بعالت قيام جوتا پينخي كى ممانعت ك

میں یہ کھناپڑتا ہے کہ اس کتاب (السیر) کے علاوہ اس راوی کے احوال کے لیے ہمیں کوئی دوسرامصد رئیس ملا۔ تو کی آپ ایسے سب رواۃ (جن کی حافظ صاحب نے توثیق فرمائی اوران کے بارے میں متقد مین میں ہے کی کی توثیق کی تصریح بھی ہیں نے دائی کے کہ ان کی یہ توثیق مقبول نہیں یہ ان کا اپنا خیال ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس طرح آپ اس جلیل القدر حافظ حدیث اور نقد الرجال میں استقراء تام رکھنے والے کی ساری مسامی جیلہ پر پانی پھیردیں گے۔ آپ خودہی سوچیں کہ جناب کے اس نیج پرسوچنے کی زد کہاں کہاں ساری مسامی جیلہ پر پانی پھیردیں گے۔ آپ خودہی سوچیں کہ جناب کے اس نیج پرسوچنے کی زد کہاں کہاں تک پہنچ کررہے گی۔ آگے چلئے سے پہلے آپ اعمش کی ضعفاء کی تدلیس کے بارے میں حافظ ذہبی واللہ کی شخصی کو ملاحظ فرمائیں۔

((قال جریسر بن عبدالحمید سمعت مغیرة: یقول: اهلك اهل الكوفة ابو اسحق واعمش هذا كانه عنى الروایة عمن جاء و والا فالاعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة و قرآن یحسن الظن بمن یحدثه ویروی عنه ولا یمكننا ان نقطع علیه بانه علم ضعف ذلك الذی یدلسه فان هذا حرام))

"جریرینعبرالجمیدنے کہا: میں نے مغیرہ سے سافر ماتے تھائل کوفری مدیث کوابوا محق اور آپ کے اعمش نے خراب کردیا۔ (زمبی براشم کہتے ہیں) گویااس کا مقصوریہ ہے کہ وہ (آئمش) جو بھی آتا ہے اس سے روایت لے لیتے ورنہ آئمش ، عدل، صادق، ثبت صاحب سنت وقرآن تھے جواس سے مدیث بیان کرتا اور وہ (آئمش) ان سے روایت کرتا تھا۔ اس میں حسن طن رکھتا تھا اور جمیل بیمکن بی عبیس کہ ہم یہ یقین کرلیں کہ وہ جس سے تدلیس کرتا تھا۔ اس میں حسن طن رکھتا تھا کونکہ بیجرام ہے۔ " بیس کہ ہم یہ یقین کرلیں کہ وہ جس سے تدلیس کرتا تھا اس کے ضعف کاعلم بھی رکھتا تھا کیونکہ بیجرام ہے۔ " جنسطروں کے بعدائی صفحہ برفر ماتے ہیں:

((قلت وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال "عن، تطرق" اليه احتمال التدليس الا فى شيوخ اكثر عنهم كابراهيم وابى وائل (فى الاصل ابن ابى وائل وهو غلط) وابى صالح السماع فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال))

"میں کہتا ہوں وہ (اعمش) تدلیس کرتا ہے اور بسااوقات کسی ضعیف ہے بھی تدلیس کرتا ہے اور انہیں اور انہیں اور اس کا علم نہیں ہوتا پھر جب وہ "حدث نا" کہتواس کی روایت کے جمت ہونے میں کوئی کلام نہیں اور جب "عدن" کہتواس میں تدلیس کا اختال آجا تا ہے گران شیوخ میں جن سے انہوں نے بہت کی روایت اس مثلاً ابراہیم (انخعی) وابووائل (شقیق بن سلمہ) اور ابوصالح السمان تواس کی روایت اس صنف ہے اتصال پرمحمول ہوگی۔"

## مقالات داشديد (محب الله شاه داشدي ) المسلم 336 المسلم عالت قيام جوتا پنخي كاممانعت

اس افتباس سے معلوم ہوا کہ اعمش جان ہو جھ کر ان ضعفاء سے نہ تو روایت کرتا تھا اور نہ تدلیس کرتا تھا لہٰذا اعمش کو بقیدہ غیرہ جیسے مدسین کے زمرہ میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ شاید آپ بیسوال کرنے لگیس کہ اگر جان ہو جھ کر ان صعفاء سے روایت نہیں کرتا تھا بلکہ ان سے حسن ظن کی بناء پر خلطی کر جاتا تھا تو الی تدلیس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس راوی کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟

لیکن بیسوال جناب پرجھی الٹ پڑے گاوہ اس طرح کہ جب آپ بھی قائل ہیں کہ جو ثقہ سے تدلیس کرے اس کی روایت مقبول و مجت ہے تو آپ بھی بتائیں کہ جب مدلس راوی ثقہ ہے تو اس سے تدلیس کی کیا ضرورت مقی؟ آخرانہوں نے اس ثقہ کائی نام کیوں نہ لیا؟ فعا ھو جو ابکم فھو جو ابنا

بلاشبدان ائمہ کے تدلیس کے بھی چند وجوہ اور کچھ مقاصد بھی تھے لیکن اس صورت میں غریب اعمش کے ساتھ ہی الیے حسن طن رکھنے سے کیوں بخل کیا جاتا ہے۔ کیا وہ امام ثقد، ثبت وغیرہ ہونے کے باوجودا تنا گیا گذرا تھا۔ کہاں کے ساتھ ایسا حسن طن رکھنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ بہر حال حافظ ذہبی براٹند کا اعمش کے بارے میں ان کبارشیوخ کومتنی کرتا تھا تق ودلائل اوران کی روایات کو بدقت نظر پر کھنے پربنی ہے۔ اب اگران کی رائے کومجھے نہیں تھے تو یہ بدلیل بات ہے آپ نے کھن عموی دلیل پیش کی ہاں کبارشیوخ کے بارے میں متقد مین کی نہیں تحقد تو یہ بدلیل بات ہے آپ نے کھن عموی دلیل پیش کی ہاں کبارشیوخ کے بارے میں متقد مین کی تھر بحات سے خصوصی طور پرکوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔ لیعنی اعمش ان سے بھی تدلیس کرتا تھا۔ محض مدس ہونا تو حافظ ذہبی براٹھ کو کھی تنظیم ہے لیکن انہوں نے ملی وجہ البھیرت اس عموم سے ایک اسٹناء کی ہے جس کو آپ پھوں دلکل سے ردنہیں کر سکے۔

(۲) حافظ ذہبی مِراللہ نے اعمش کے کہار شیوخ میں سے مثال کے طور پر تین شیوخ ذکر کیے ہیں۔ ابراہیم نخعی ، ابوداکل اور ابوصالح السمان مِرالطبیخ ۔

> اب آپ ائم محدیث کی تضریحات ملاحظ فرمائیں۔ امام ابن معین براللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے: •

((وما كمان من حديث عبدالله بن مسعود فقال احمد: حدثنا ابو معاوية

التقييد والايضاح للعراقي ص ١١ توضيح الافكار ١/ ٣٢ وغيرهما.



فقال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله))

''سيرنا عبرالله بن مسعود في الله عنه جواحاديث آتى بين ان كى اصح الاسانيد ك بارك من المام احمد والله بن مسعود في الله عن ابراهيم عن ابراهيم عن علقمه عن عبدالله''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام احمد براللہ کے نزدیک بھی اعمش آبراہیم سے تدلیس نہیں کیا کرتا تھا ورنہ اعمش عن ابراہیم کواضح الاسانید نہ کہتے۔ بہر حال جرح وتعدیل کے دوایا موں ، ابن معین وامام احمد کے نزدیک اعمش ، ابراہیم نخس سے تدلیس نہیں کرتا تھا۔ و ھو المطلوب

(۲) رامبر مزی نے المحدث الفاصل میں ابن ابی حاتم نے جرح وتعدیل میں ، حاکم نے معرفة علوم الحدیث میں اور امام ابو یعلی الخلیل نے ''الارشاد: ا/ ۷۷)'' میں امام وکیج بن الجراح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے تلا مُدہ کوفر مایا کہ ان دوا سنادوں:

١ ـ ((عن سليمان الاعمش عن ابى وائل عن عبدالله بن مسعود عن النبى ﷺ))

ور....

٢\_ ((عـن سفيان الثورى عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود .....))

میں سے س اسناد کو آپ زیادہ پند کرتے ہیں کہ میں اس اسناد سے آپ کو صدیث سناؤں۔ تلا نہ ہو اب دیا کہ ہم تو اعمش والی اسناد کو پند کرتے ہیں کیونکہ بیا قرب اسناد ہے تو امام وکیج نے فرمایا: تم پرافسوں! اعمش شخ ہے، عالم ہے۔ ابووائل شخ ہے کین سے فیان عن منصور عن ابر اھیم عن علقمة: فقیه عن فقیه ہے۔ بعنی امام وکیج نے دونوں اسنادوں کو سی تو قر اردیا لیکن ٹائی کواس لیے ترجے دی کہ اس کے سب رواۃ فقیہ ہیں۔ اگر اعمش عن ابی وائل میں بھی اعمش نے تدلیس کی ہوتی تو وہ اسنادضعیف ہوجاتی لہذا اس کا دوسری اسناد میں مواز نہ کوئی معنی نہیں رکھتا، البت اگر دونوں سی تو دونوں میں رواۃ کی صفات مختلفہ کی وجہ سے مواز نہ اور ترجیح وغیرہ ہو سے آپ اس پی غور فرما ئیں مطلب یہ کہ انکہ اور دونوں سے خزد یک اعمش عن ابی وائل اتصال پرمجمول ہے درنہ اگر اس میں بھی تدلیس ہوتی تو وہ غیر متصل ہوتی اور اس لیے ضعیف ۔ لہذا اس کا مواز نہ دوسری صحیح اسناد سے قطعی غیر مناسب ہے۔ واللہ اعلم

(۳) رہا ابوصالح السمان تو اس کے بارے میں سردست متقد مین سے مجھے کوئی تصریح دستیاب نہیں ہوئی۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ حافظ ذہبی براللہ کے پاس اس قتم کی تصریح ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے کہ اس قتم کی تصریح کے مصادر دمراجع پر جودسترس حافظ ذہبی براللہ کوتھی وہ ہمیں حاصل نہیں۔ان کی کتب میں ایسی بہت ہی کتب کے المعالات داشديه (مجالشناه داشديً) ﴿ 338 ﴿ 338 ﴿ بَعَالَتَ قِيام جِمَا يَهِنِكُ كَامَانُعَتَ ﴾ والتي المناه المناه

ائمہ صدیث متقد مین کے طرز عمل سے اشار ہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمش ابوصالے السمان سے تدلیس نہیں کرتا تھا۔ان ائمہ کے اس طرز عمل کوملا حظے فرمائیں۔

و معلی بہت ی حدالے عن اربعہ میں مسانیداور دوسرے دواوین حدیث میں بہت ی حدیثیں اعتمان عن ابھی اسے مسل عن ابھی صدالے عن ابھی ہوریرہ و اللہ معلی موجود ہیں ان کے صنفین اوران کے شراح نے ان احادیث کی تھی فرمائی ہے اگر اعمش ابوصالح السمان سے بھی تدلیس کرتا تھا۔ تو یہ کبارائم حدیث ان احادیث کی تھی نے فرماتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انئمہ حدیث کے۔ ہاں یہ بات سم تھی کہ انمش ابوصالح سے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ریکھی دیکھیں کہ علم اس محدیث کے بعد ریکھی دیکھیں کہ علم احدیث اس محدیث کے بعد ریکھی دیکھیں کہ علم اور اور دیتے ہیں، چنانچہ علامہ احمد محمد شاکر درائعہ امام احمد درائعہ کے مندکی شرح میں رقبطر از ہیں: •

((شم رواية ابى معاوية عن الاعمش عن ابى صالح صحيحة على شرط الشيخين والصحيحان رويا الكثير بهذا الاسناد)) اهـ

"پھر(اس پرمسزادیہ بات ہے کہ)روایت ابومعاویہ کی اعمش سے اور اعمش کی ابوصالح سے سے ہے ہے است کی ابوصالح سے سے ہے شخین ( بخاری وسلم ) کی شرط پر ہے اور سیجین نے اس اسناد سے بہت می روایات لی ہیں۔"

١٨٣٥ مسند احمد بتشريح احمد محمد شاكر طبع دارالمعارف ١٩٥٥ ع بمصر ١٣٠ ص١٨٣٠.

# ﴿ مَقَالًا تَ رَاشُدِيهِ (مُنِ الشَّاهِ رَاشُونَ) ﴾ ﴿ 339 ﴾ ﴿ عَالَتَ قَامِ جَوَا بِهِنِي مُمَالَعَت

ای طرح امام ابویعلی الخلیلی کی کتاب "الارشاد" کے محقق تحریر فرماتے ہیں۔ •

((فيه الاعمش وهو مدلس وقد عنعنه لكن روايته هنا عن ابي صالح السمان وهو من كبار شيوخه الذين اكثر عنهم فهي محمولة على الاتصال ولا توثر فيه العنعنة كما صرح بذلك الذهبي في الميزان ٢/ ٢٢٤))

" اس حدیث کی سند میں اعمش ہے اور وہ مدلس ہے اور اس جگہ انہوں نے "دعن" سے روایت کی ہے لیکن اس جگہ ان کی روایت ابوصالح السمان سے ہے اور وہ اعمش کے ان کمبارشیوخ میں سے ہیں جن سے انہوں نے بہت ہی روایات کی ہیں، لہذا بیر وایت اتصال پرمحمول ہوگی اور اس کا عنعند اس میں پچھے ہمی اثر انداز نہ ہوگا جیسا کہ ذہبی نے المیزان میں تصریح فرمادی ہے۔"

خلاصه کلام: صحیح بات یہی ہے کہ اعمش ، ابوصالح ، ابودائل ، ابراہیم نخی ادران جیسے دوسرے کبار شیون خلاصه کلام: صحیح بات یہی ہے کہ اعمش ، ابوصالح ، ابودائل ، ابراہیم نخی ادران جیسے دوسرے کبار شیون سے تدلیس نہیں کرتا تھا۔ جب اس روایت میں تدلیس نہیں بلکہ تصل ہے تو بیرے دیشے جہ دئی ۔ واللہ اعلم مستنشیات نہوں یا ان میں سے کوئی شاذ ونا در فر د خارج نہیں ہوتے وہ کلی شاذ ونا در فر د خارج نہیں ہوتے تو وہ کلیہ سلمہ ہوجا تا ہے۔ ہولیکن پوری د نیا اکثریت پر بی اعتاد کرتی ہے اگرا کثر افر اداس کلیہ سے خارج نہیں ہوتے تو وہ کلیہ سلمہ ہوجا تا ہے۔

ہولیان پوری دنیاا کشریت پر بی اعتاد کرتی ہے اگرا کشر افراداس کلیہ سے خارج ہیں ہوتے تو وہ کلیہ سلمہ ہوجا تا ہے۔
امام اعمش کے متعلق اب تک جو کچھتر پر کیا گیا ہے اس کا بھی یہ حال ہے کیونکہ دو تین مواضع ایسے ہیں جہاں ائمٹن نے تصریح فرمائی ہے کہ یہاں اعمش نے ابوصالح یا ابودائل سے تدلیس کی ہے اور قر ائن بھی اس کے موید ہیں تو ان مواضع کو مستثنیات میں سے قرار دیا جائے گا اور وہاں عدم سماع وانقطاع شلیم کیا جائے گا۔ بصورت دیگر جہاں ائمٹن میں سے نہیں امام نے بیتصری فرمائی ہو کہ یہاں ائمش نے ابوصالح ، ابودائل یا ابراہیم وغیرہ سے تدلیس کی ہے اور نہ وہاں پر کھا ہے ہوگا اور وہاں تو لیس کی ہے اور نہ وہاں پر کھا ہے ہوگا اور وہاں کے معتون روایات بھی ساع پر محمول ہوں گی۔والنداعلم

لہذاا گرمحتر م دوست اپنے دعویٰ میں سیج ہیں۔ تو ائمہ میں سے سی امام کا ایبا قول دکھادیں جس میں بہتھرت کا ہوکہ ذیر بحث حدیث میں ہمی اعمش نے ابوصالے سے تدلیس کی ہے۔

صفحه ۱۸ کالم نمبرایر پرتحریر فرماتے ہیں:

٢١٤/١ الارشاد للخليلي في الهامش: ١/٢١٤.

مجھے نہایت افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے محترم دوست کو اپنے مدعا کے اثبات کے لیے اس قتم کی سطی باتیں کرناقطعی مناسب نہ تھا۔ بدان کی علمی شان سے بمراحل بعید ہے خیر جب کہ انہوں نے بیسب پچھ کھا ہے تو ہمیں بھی پچھ عرض کرنا پڑتا ہے۔

سیدنا حذیفہ رہائی نے سیدنا ابوموی اشعری والٹیئ کے حق میں کچھ فرمایا یہ غیظ وغضب کی حالت میں فرمایا: چنانچیرحافظ ذہبی ۳۹۳/۲ پراسی روایت کے بعداعمش کا پیول نقل فرماتے ہیں۔

((ثم يقول الاعمش، حدثنا هم بغضب اصحاب محمد الله فاتخذوه دينا))

''لوگوں کوہم نے تو نبی کریم ملط اللے آئے کے اصحاب کے غضب کا قصہ سنایا اور انہوں نے اس کو دین بنالیا۔'' پھر کتاب مے مقتق اس بر صاهبے میں لکھتے ہیں:

((على ان قول الاعمش الذى سيورده المصنف يفهم منه ان حذيفة انما قال ذلك فى حالة الغضب التى يقول فيها الانسان كلاما لا يعتقدها حقيته اذا رجع حين يسكت عنه الغضب))

''علاوہ ازیں آعمش کے قول جوعفریب مصنف لا رہاہے سے سمجھا جاتا ہے کہ حذیفہ زبالنو نے بیقول غضب کی حالت جس کی حقیقت کا خود بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔ جب اس کا غصہ خشد اہوتا ہے اور (سنجیدگی سے) اپنی طرف رجوع کرتا ہے۔''

اور بہ بات بالکلیے جے ہے، غصہ کی حالت میں اپنے او پر کنٹرول کرنا ہرا کیک کا کام نہیں ہے۔ غضب کی حالت میں بھی کلمۃ الحق کہنا نبی کریم ملطق آئے کا خاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص فرائٹو نبی کریم ملطق آئے آبان ہیں ، غضب و رضا کریم ملطق آئے آبان ہیں کہا نبی کریم ملطق آئے آبان ہیں ، غضب و رضا دونوں حالتوں میں کلام کرتے ہیں۔ لہذا تم آپ ملے آئے آئی کسب با تیں ند کھا کرو۔ جب سیدنا عبداللہ فوائٹو نے اس سلسلہ میں نبی کریم ملطق آئے آبان کی طرف اور وی کی سب با تیں ند کھا کرو۔ جب سیدنا عبداللہ فوائٹو نے اس سلسلہ میں نبی کریم ملطق آئے آبا کی طرف رجوع کیا تو فر مایا کہتم سب کچھ کھتے رہو کیوکٹر (اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا) اس سے کس حالت میں بھی (غضب خواہ رضا) حق کے سوا کچھ نبیں ٹکلتا تو یہ سیدولد اشارہ کرتے ہوئے فر مایا) اس سے کس حالت میں ہی (غضب خواہ رضا) حق کے سوا کچھ نبیں ٹکلتا تو یہ سیدولد آئر شخص تا ہم وہ معصوم نہ تھے۔ لہذا آگر غصہ کی حالت میں سیدنا حذیفہ وٹائٹو سے اس قسم کے الفاظ نکل گئے تو اس میں کوئی اچنہ کے کی بات ہوگئی۔

صیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ وزالند سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے نبی ملتے والے سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت

## المعالات راشديه (مجالشناه راشدي ) المستحد 341 المستحد المعالمة على ممانعت المستحد المعالمة المستحد الم

فر مائے؟ توآپ طفی آنے ان سے فر مایا کہ "کا تَنْ خَسَبْ "غصہ نہ کرو۔ انہوں نے اس بات کو چند بارد ہرایا لیکن بارگاہ رسالت سے یمی جواب "کا تَنْ خَسَبْ "غصہ نہ کرو۔ غضب کی اس کیفیت کی وجہ سے حافظ ابن قیم براللہ وغیرہ نے غضبان (غصہ میں بھرے ہوئے) کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔

یہ چندسطور ایک منصف مزاج کے لیے کافی ہونی چاہئیں لیکن میں اس بات کوصرف یہیں تک چھوڑ نانہیں چاہتا بلکہ چندمثالیں بھی اس جگہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔

ا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاق"باب صلوٰ قالنوافل جماعة" میں حضرت عتبان بن مالک انساری فالنیز سے روایت ہے ۔۔۔۔۔ اس میں ہے کہ نبی کریم طفی آیا ان کے گر تشریف لائے پھر عتبان فالنیز کی بتائی ہوئی جگہ پرنقلی نمازی امامت فرمائی، پھر حضرت عتبان فالنیز نے آپ طفی آیا کی عتبان فالنیز نے آپ طفی آیا کی میں دکھنیں تشریف آوری کی خبر نی تو وہاں آ کرجم ہوگے۔ان میں سے ایک آدی نے پوچھا کہ مالک کومیں دکھنیں رہا۔ (وہ کہاں ہے) توان میں سے ایک نے کہا:

((ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله على: لا تقل ذالك. الا تراه قال لا الله الا الله يبتغى بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله اعلم اما نحن فوالله لا نرى وده و لا حديثه الا الى المنافقين: قال رسول الله على الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذالك وجه الله))

"بيتومنافق هم، الله سجانه وتعالى سے اوراس كرسول سے مجت نہيں كرتا تو الله كرسول ملط الله الله كرمايا: ايسانه كرو، كيا تم نہيں و كھتے كروه لا السه الا الله كہتا ہے اوراس كرنے سے وہ خالعتا الله كرمنا و الله الله كہتا ہے اوراس كرنے سے وہ خالعتا الله كرمنا و الله كرمنا ہم تو الله كرمنا و كرمنا و كرمنا كرمنا و كرمنا كرمنا و كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا ہم كرمنا كرمنا

اس مدیث سے صاف معلوم ہوا کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے متعلق کسی ظاہری بات کی وجہ سے منافق کا لفظ استعمال کرتا ہے حالانکہ وہ منافق نہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم مشیق آنے نے ان سے فر مایا کہ مالک کے حق میں ایسانہ کہو۔ پھران کی نفاق سے براءت بیان فر مائی اور بیر ظاہر ہے کہ جس کسی نے مالک کے بارے میں کہاوہ محض غصہ کی وجہ سے تھا۔

۲۔ تصبیح بخاری میں "افك" والی حدیث میں خود ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رٹالٹھا فرماتی ہیں کہ نبی کر کم اللہ کا کہ کہ کہ کا کریم مطابح نے منبر پر بیٹھ کر سلمانوں سے فرمایا کہ جس نے میرے اہل کے بارے میں مجھے ایذا کی بہنچائی ہے، اس سلسلے میں میری معاونت کون کرے گا؟ تو سیدنا سعد بن معاذر ٹالٹھ (قبیلہ اوس سے)

# مقالات داشدىيە (مب الله شاه داشدى) كىلى كىلىن كى

کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ کی اعانت کروں گا اگر آپ ملے آپا کو ایذا پہنچانے والا ہمارے قبیلہ اوس سے ہتو میں اس کی گردن ماروں گا اورا گروہ ہمارے بھائیوں، یعنی قبیلہ خزرج سے ہوگا تو جوآپ امرفرمائیں گے ہم اس کے مطابق آپ کی امر کی تقبیل کریں گے۔۔۔۔۔!!اس پر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ ڈیائٹی اٹھے اور سعد بن معاذر فائٹی سے کہا اللہ کی قتم! تم نے جبوٹ بولا بتم اس کو تل نہیں کرو گے اور نہ ہی اس کے تل پر تمہیں قدرت عاصل ہوگی اگروہ تمہاری قوم سے ہوتا تو تم اس کا قتل کیا جانا پندنہ کرتے تو اس پر سیدنا ابن حضیر زمائٹی جو سعد بن معاذر فرائٹی کے پچازاد بھائی مصور اس کے اور سعد بن عبادہ زمائٹی سے فرمایا:

((كذبت لعمر الله لتقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين، قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ان يقتلوا ورسول الله على المنر))

"الله كالمتم تو في جھوٹ بولا، ہم ضرورات قبل كريں كے تو تو منافق ہے، منافقوں كى جانب سے لؤ رہے ہو۔سيده صديقه وظافوا فرماتی بيں كهاس پراوس وفزرج دونوں قبيلے بيجان ميں آ گئے حتیٰ كه آپس ميں لڑنے كااراده كرليا۔اس حال ميں كه رسول الله منبر بر كھڑے شے ''الحد بيث الخ

اب ہمارے محترم دوست تدبر فرمائیں اور بتائیں کہ جو الفاظ سیدنا حذیفہ رفائنڈ نے سیدنا ابوموی الا شعری فائنڈ کے حق میں کے تھے زیادہ تعلین ہیں یا وہ الفاظ جو سیدنا اسید بن تفیر رفائنڈ نے سیدنا سعد بن عبادہ برفائنڈ کے حق میں کے لیدا برازاہ انصاف فرمائے کہ سیدنا اسید بنائنڈ کے بیالفاظ (فان منافق منافق مواور منافقین کی جانب سے لزر ہے ہو۔'' تجادل عن المنافقین کی جانب سے لزر ہے ہو۔''

اپناندر کتنی تینی رکھتے ہیں؟ تو کیامحترم کے موقف کے مطابق نبی کریم ملطنے آیا کے سامنے سیدنا اسید والنی کے سیسے الفاظ کی وجہ سے سیدنا اسید والنی کی عدالت ساقط ہوگی؟ بیمی ظاہر ہے کہ سیدنا اسید والنی کے یہ یہ الفاظ محض غیظ وغضب کی وجہ سے زبان سے نکل گئے اس لیے کہ وہ نبی کریم ملطنے آئے آئے کی جانب سے مدافعت فرما رہے تھے، لہذا سیدنا سعد بن عبادہ ووالنی کے فرکورہ الفاظ کی وجہ سے آنہیں بیجان آگیا اور ان کوشد یہ غصہ لاحق ہوگیا۔ اور ای شدت غصہ کی وجہ سے ان کی زبان سے بیالفاظ نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سیدہ صدیقہ زبائی کے اس دویہ یریفرماتی ہیں کہ:

((وكان راى سعد بن عبادة قبل ذلك رجلا صالحا لكن احتملته الحمية فقال.....))

''اورسعد بن عباده ذِخالِنُوُ اس واقعہ سے پیشتر ایک صالح مر دتھالیکن اس معاملہ میں قومی حمیت نے انہیں

# ﴿ مقالات راشدیه (مبالله شاه راشد گ) ﴾ ﴿ 343 ﴾ الله تام جوتا پہنے کی ممانعت کے مقالات راشدیہ (مبالله شاه راشد گ) ﴾ ﴿ مقالات راشدیہ نماز وزائشوں سے کہا ۔۔۔۔۔''

بات بالکل واضح ہے کہ یہ بات سید ناسعد بن عبادہ ڈٹائٹٹ سے خطا اور لغزش اور غلطی سے صدور میں آئی ور نہ وہ ارمعاذ اللہ) منافق نہ تھے بلکہ ایک نیک وصالح آ دمی تھے۔ کیا غیظ وغضب غم وغصہ کی حالت میں انسان سے جو کھولا شعوری طور پرصدور میں آتا ہے یا آسکتا ہے اس کے اس سے بہتر کوئی مثال ہو کتی ہے؟

س۔ صحیح بخاری "باب غزوۃ الفتح" میں سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رفیائیڈ کاذکر ہے کہ انہوں نے خط کے ذریعہ قریش مکہ کو نبی کریم طلط تی ہے مکہ مکر مدے فتح کرنے کے ادادہ کی اطلاع دینی چاہی۔ یہ خط ایک عورت لے جارئی تھی۔ نبی کریم طلط تی تی کریم طلط تی تھی ہے جند صحابہ نگی تعلیم کے اور اس عورت سے دہ خط لے کر آگئے۔ جب خط پڑھا گیا تو حاطب زائی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے ساری بات بیان کردی تو اللہ کے رسول طلے تی تی فرمایا: (احا انہ قد صد قکم) "انہوں نے آپ کو تجی بات بیان کردی تو اللہ کے رسول طلے تی فرمایا: (احا انہ قد صد قکم) "انہوں نے آپ کو تجی بات بیان کردی تو اللہ کے رسول طلے تی فرمایا:

((يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا ألمنافق))

''اےاللہ کے رسول! مجھے چھوڑ و کہ میں اس منافق کی گردن ماردوں۔''

#### توالله كرسول مَشْيَعَتِهُمْ نِي فرمايا:

((انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))

''بِشک بیر(حاطب بنائنی )بدر میں حاضرتھا اور تجھے کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بدر کے غزوہ میں حاضر تھے۔ان کی طرف دیکھا اور فرمایاتم جو بھی عمل کرومیں تنہیں بخش دوں گا۔''

اس جگہ بھی وہی بات ہے، لین سیدنا فاروق بڑائھ حاطب بڑائھ کے اس فعل اور دینی حمیت وغیرت کی وجہ سے بعد عصہ میں آ گئے اور حاطب بڑائی کو منافق کہا اور نبی کریم میٹے ہوئے سے ان کی گردن مارنے کی اجازت ما تکی تو اللہ تعالی سے میں آ گئے اور حاطب بڑائی کو منافق کہا اور نبی کریم میٹے ہوئے ہے ان کی گردن مارنے کی اجازت ما تکی تو اللہ تعالی سے میں البت ان سے ایک بڑا جرم ہوگیا ہے لیکن چونکہ وہ بدری ہے لہذا وہ معفور ہے، اس لیے تو اللہ نے اہل بدر پر نظر رحمت ڈالی اور فر مایا تبہار سب گناہ معاف کیے جا میں گے۔ محتر م دوست غور فر ما تمیں نہ کورہ تیوں واقعات سیدالم سلین میٹے آئی کی موجود گی میں اور آ پ کے سامنے پیش آ کے تاہم خدوان کی عدالت ساقط ہوئی جن کے حق میں نہ کورہ الفاظ کم سے اور نہ بی ان اوگوں کی جنہوں نے بیالفاظ کم تھے اور نہ بی اس لیے کہ سیدالا ولین والم سلین میٹے آئی جانے تھے کہ بیالفاظ غیظ وغضب کی حالت میں ان کی زبانوں سے نکلے تھے اور وہ بھی اسلامی غیرت اور دین حمیت کی وجہ سے لہذا الی صورت حال میں اپ آ پ پر کی زبانوں سے نکلے تھے اور وہ بھی اسلامی غیرت اور دین حمیت کی وجہ سے لہذا الی صورت حال میں اپ آ پ پر

کنٹرول کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ،البتہ جن کے حق میں بیالفاظ کیے مجھے تھے ان کی براءت واضح فرمادی۔
اب محترم دوست سوچیں کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے بھی غصہ میں صحابہ کرام و گائلتہ کی زبان سے
دوسر ہے صحابی کے حق میں ایسے الفاظ نکل جاتے تھے تو نبی کریم مسلط کے الفاظ کا خصہ کی زبان
سےدوسر سے حابی کے بارے میں اس تم کے الفاظ کا غصہ کی حالت میں نکل جانا کیوں بعید معلوم ہور ہا ہے؟
لو! ایک مثال غیر صحابی کی بھی من لیجئے۔

محمر بن اسطح کے متعلق امام مالک وطلعہ نے دجال وغیرہ کے الفاظ کیے حالانکہ بڑے بڑے حدثین مثلاً: امام الحدثین وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اور محققین المحدثین وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اور محققین علاء نے امام مالک وطلعہ کے ان الفاظ کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ابن آطحق نے موطا امام مالک وطلعہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرے پاس لاؤ کیونکہ (ان بیطارہ)''میں اس کا معالج یا مرض کی شخیص کرنے والا ہوں۔''اس پر میں کہا کہ وہ میرے پاس لاؤ کیونکہ (ان بیطارہ)' میں اس کا معالج یا مرض کی شخیص کرنے والا ہوں۔''اس پر امام مالک والله عضبنا ک ہوگئے اور بیالفاظ ابن اسحق کے بارے میں فرمائے۔

پھر محدثین نے میہ بھی نقل فرمایا ہے کہ بالآ خرامام مالک اور ابن آخق بیں صلح وصفائی ہوگئی معلوم ہوا کہ بیالفاظ امام صاحب موصوف سے خصہ کی حالت میں نکل مجھے تھے۔ورنہ اگر بیالفاظ امام صاحب نے جروح کے طور پر فرمائے ہوتے توصلے وصفائی کے کیامعنی ؟

ایک مثال ہمارے اس عصر کی بھی پیش خدمت ہے۔

ہماری جماعت کے بعض ثقہ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے جدامچد سیدر شداللہ شاہ براللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز عصر کے بعد مسجد بیس ہی بیٹھے رہنے اور نماز مغرب تک علاء وصلحاء سے صحبت رہتی ، علی گفتگو ہوتی ، کئی مسائل زیر بحث آتے۔ ایک مرتبہ حسب معمول جدا مجد براللہ کسی مسئلہ پرمولا ناعبیداللہ سندھی براللہ سے بحث فر مار ہے تھے۔ بحث کے دوران جدامجد کو کی بات پر غصر آگیا اور مولا ناعبیداللہ براللیہ کو کہا: ''مولوی صاحب آپ جیسے سکھ تھے ویسے ہی سکھ تھے۔ بیسے سکھ تھے۔ ایسے ہی سکھ دے۔''

اس پرمولانانے اورتو پھٹیس کہا صرف بیا لفاظ پڑھ لیے (بیٹ س الاسم انفسوق بعد الایمان)
ای وقت جدا مجد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔ اس وقت مغرب کی نماز کی اقامت ہوئی۔ نماز سے فراغت کے بعد جدا مجد نے اس وقت جماعت سے فرمایا ہم سے مولانا کے حق میں بڑی غلطی ہوگئ ہے۔ آپ سب میر سے ساتھ مولوی صاحب کی خدمت میں چلیں تا کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، پھروہ جماعت کی معیت میں مولانا کے پاس گئے اوران سے معافی مانگی اور انہوں نے معاف فرمادیا۔ اس قدر طوالت و مع خراش کا مقصد ہے کہ آدی گئے ہی علم وفضل کی اعلی سطح پر فائز ہولیکن ہے وہ بہر حال انسان ہی، وہ فرشتہ نہیں ہے جس سے کوئی غلطی یا

## المعالات راشديه (مب الشناه راشدي المجينية على المعالمة المجينية المعالفة المجالة المجا

گناہ صدور میں نہ آئے۔ بشر بشر بی رہتا ہے اگر چہوہ ولایت کے اونیجے مقام پر کیوں نہ ہو۔ لہذا اگر سیدنا مذیفہ ڈوائٹنئ سے بتقاضائے بشری غصہ کی حالت میں سیدنا ابوموٹی اشعری ڈوائٹنئ کے بارے میں پچھنا مناسب الفاظ نکل گئے ہوں تواس سے کونسا ایسامحذور لازم آتا ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے محترم بلاوجہ بیچارے آخمش کی تدلیس کا سہارالینے پرمجبور ہوگئے ہیں۔

سیدناعلی اور امیر معاویہ فالٹھاکے مابین مخالفت کی آگ بھڑک آٹھی تھی۔اس وجہ سے طرفین میں اس ناحیاتی کی بنا پر آتی کدورتیں بڑھ گئیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے تھے۔

صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا معاویہ ڈاٹھ نے سیدنا سعد دفائق کو کہا کہتم کیوں علی ڈاٹھ کو برا بھلانہیں کہتے۔ النے بہر کیف غیظ وغضب کسی حد تک ایک محمود قوت ہونے کے باوصف انسان کی بڑی کنروری ہے اوراس کی شدت میں انسان اپنے او پر کنٹرول کرنے سے معذور ہوجا تا ہے اور ایسے حالات میں کوئی بھی ذیل عقل منصف مزاج اس غصہ کے واقب واثرات کواپنے کسی موقف پردلیل کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں جھتا۔ واللہ اعلم مراج اس غصہ کے واقب واثرات کواپنے کسی موقف پردلیل کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں جھتا۔ واللہ اعلم امید ہے کہ محترم دوست اس مسئلہ پرغور فر مائیں گے۔ اللہ م اھدنا الی سواء الصر اط کی جراس صفحہ ۱ کالم نمبرا برتح ریفر ماتے ہیں:

"للبذا معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر جوتے پہننے کی ممانعت والی روایات سندا غیر سی ہیں۔ اور ان سے استدلال نامناسب ہے۔" واللہ اعلم

لیکن میرے محترم! آپ نے جو کھار قام فرمایا، وہ قارئین اہل علم کی نظروں سے گذر چکا اوراب راقم الحروف نے جو گذارشات پیش کی میں وہ بھی علاء وفضلاء کے سامنے ان شاء اللہ آئیں گی۔ لہذا فیصلہ وہ کریں گے کہ آیا محترم کی نگارشات محترم کی نگارشات محترم کی نگارشات اور کیاممانعت والی روایتی سندا می میں یاضعیف فیسانتی فیسلو والی معکنہ مِن الْمُنْتَظِرِیْنَ .

اسی صفحہ ۱۸ کالم نمبرا کے آخر میں طبقات ابن سعد سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کیکن خود ہی فرماتے ہیں کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے جب اس کی سند مسلم طور برضعیف ہے تو اس کے پیش فرمانے سے فائدہ؟

ای صفحه ۱۸ کالم نمبر ۲ پر تحریفر ماتے بیں بخصر بیک اس سلسله میں تشد ذہیں کرنا جا ہے۔ هذا ماعندی والله اعلم بالصواب .

تشدد: ہم نے نہ پہلے کیا نہاں وقت کررہے ہیں اور نہ ہی آئندہ ان شاءاللّہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی ہے۔ میرا موقف! ممانعت والی حدیث میری تحقیق کے مطابق سندا صحح ہے اور میری نظر سے اس وقت تک کوئی ایس سندا صحیح حدیث نہیں گذری جواس کی معارض بن سکے۔

# مقالات راشد به (محب الشراه راشديّ) بي مقالات راشد بي (محب الشراه راشديّ) بي مقالات راشد بي معالفت بي مقالات راشد بي معالفت بي مقالات بي

((اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه))

صیحین عن ابی ہریرہ ذائقہ کے مطابق ہم اکثر واغلب حالات میں جوتا بیٹھ کر ہی پہنتے ہیں کیونکہ کھڑے ہوکر جوتی پہننے سے ممانعت آپھی ہے اور نہ ہی اس جوتی پہننے سے ممانعت آپھی ہے لیکن اس کے باوجودہم نے اب تک نہ تو اس کی باقاعدہ تبلیغ کی ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں ذرہ بھر تشد داختیار کیا جو کھڑے ہو کر پہنتے ہیں ان کو بھی ہم نے اس پرنہیں ٹو کا۔البتہ ہم سے اگر استفسار ہوتا ہے تو دلیل میں بیممانعت والی روایتیں پیش کردیتے ہیں۔

میرے محترم دوست آپ بی خیال بھی اپنے دل میں ندلائیں کہ میں نے بیہ مقالہ محض اس لیے تحریر کیا ہے کہ آگر آپ نے اس آپ نے میری زیر بحث حدیث کی سند کی تھے کو غیر صحیح قرار دیا ہے یا میری تحریر پر کیوں تقید کی ۔اگر آپ نے اس تقید میں اس مقالہ کے تحریر کرنے برمشکل ہے آ مادہ ہوتا۔

میرایہ مزاج ہی نہیں ہے کہ جو بھی بچھ پر تقید کرے ہیں اس پررد لکھنے کے لیے قلم اٹھالوں۔ لینی اس نے مجھ پر کیوں تقید کی۔ ہیں تقید کا بھی بھی نہ قائل رہااور نہ اس کا حامی نہ اس پر عامل مقالہ ہذا کا اصلی محرک یہ ہوا کہ محترم نے بلا تد برمحض عجلت پہندی میں امام ثوری اور اعمش و بنات کی سب معتمد دوایات کوضعیف قرار دے دیا حالا نکہ تحقیق اس کے خلاف تھی۔ اگر محترم کا موقف اختیار کیا جائے توضعیمین کے سوااور سب روایات جو حدیث کے دوسرے دواوین ہیں اور جن کی تھی جا کمہ حدیث کرتے آئے ہیں وہ سب کی سب بلا استثناء (امام ثوری واعمش کی وجہ سے ) ضعیف قرار پائے گی اور اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ضعیف قرار پاکر سرد خانہ میں رکھ دیئے جائے ہیں قابل بنتا۔ و ھذا کہا تری

اوراس پرطرہ بیکہ آپ نے اپنے موقف کے اثبات کے لیے ایسے دلائل کا سہار الیا جو آپ کی علمی شان سے بمراصل بعید تھے۔ بس یہی بات تھی جس نے اس موضوع پر مجھے قلم اٹھانے پر آمادہ کیا۔ اور السحہ مد للہ میں نے اس کا جواب تحریر کرکے پورا کر دیا۔ اور اللہ سجانہ وتعالی کے فضل سے میں اس پر مطمئن بھی ہوں۔ ویسے اللہ سجانہ وتعالی جانتا ہے کہ ہروقت بیٹھ کر جوتا پہنے میں کافی مشکلات وغیرہ بھی ہیں لیکن ایک مدیث کوہم نے (اپنے علم کی حد تک ) سندا ضیح سمجھا ہے تو اس کے خلاف عمل پیرا ہونے کو تحت ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان سے اس کی نیت اور اس کو جتناعلم ہوگا کے مطابق ہی آخرت میں پوچھ بھے ہوگی۔ لہذا اگر ہم اس حدیث پر عمل نہ کریں تو یہ خطرہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا ، کہ جب تم نے اس حدیث کو سمجھا تو کیوں اس پر عمل نہ کیا۔ البذا محترم دوست کے لیے صبح طرز عمل صرف یہ تھا کہ وہ احادیث کا تتبع فرماتے۔ احادیث کے دفاتر کو کھنگا لیے اور اس کے نتیجہ میں ان کو صبح السندروایت ایسی مل جاتی جس سے کھڑے ہو کر جوتا پہننے کا جواز ذکاتا ہو تو وہ

# مقالات راشديه (منبالشناه راشدن) على المستحد 347 المستحد المستح

پیش فر مادیتے تو چیثم ماروش دل ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ہم بھی اس کے قائل اوراس پر عامل ہوجاتے کیکن اس میچ طرز عمل کوچھوڑ کرمحض بحث برائے بحث کواپنا نا آپ کے پچھشایان شان نہیں۔

ولله يقول الحق وهو يهدى السبيل، وما علينا الا البلاغ والله بصير بالعباد، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا ملتبسا واجعلنا للمتقين اماما.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيد الاولين والآخرين محمد واله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.







سوال: کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بعض علائے کرام کہتے ہیں کہ قیامت والے دن نبی مطفی آتے ہی کہ قیامت والے دن نبی مطفی آتے ہی کہ ان مورتوں کے ساتھ ہوگی (۱) حضرت بی مطفی آتے ہیں کہ اس کا دورتوں کے ساتھ ہوگی (۱) حضرت کوئی کے دوایت ہے یانہیں؟ (بینوا و تو جروا)

اس روایت کی سند میں پہلامتکلم فیدراوی خالد بن یوسف اسمتی ہے جن کے بارے میں امام ذہبی برالئے المیز ان یہ میں اورعلامہ پیٹی مجمع الزوائد یہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعف ہے۔ ہمارے علم کے مطابق صرف ابن حبان نے ان کو ثقات میں لائے ہیں پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وہ روایت جوا پنے باپ یونس بن خالد اسمتی سے روایت نہ کرتے ہوں وہ قابل اعتبار ہے۔ ہماری گذارش یہ ہے کہ امام ابن حبان اگر چہ بلند پا یہ محدث رامام ہیں موصوف جرح و تعدیل کے معاطے میں انہائی متساہل در ہے کے آدمی ہیں، جن کے ساہل کے بارے میں متعلقہ فن کے اماموں نے اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی ہے کہ امام موصوف اپنی کتاب ثقات میں کتی بارے میں متعلقہ فن کے اماموں نے اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی ہے کہ امام موصوف اپنی کتاب ثقات میں ان کوئیس جانتا تو پھر کتاب اپنی کتاب ثقات میں ان کوئیس جانتا تو پھر کتاب الثقات میں ان کوئیس جانتا تو پھر کتاب الثقات میں ان کوئیس جانتا تو پھر کتاب

علامہ امام البانی براللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن حبان کی کتاب المجر وطین مطالعہ کر کے دیکھی تو اس میں کسی مجبول راوی کا تذکرہ تک نہیں ہے حالانکہ اصول حدیث کے ماہر جانتے ہیں کہ جہالت جروح شدیدہ میں سے ہے۔ پھر جو بزرگ اتنا متسابل ہے کہ اپنی کتاب مجروحین میں مجاہیل کا ذکر ہی نہیں کرتا تو اس کی توثیق

ميزان الاعتدال حلد٢ ص ٤٣٦ ـ طبع مكتبة رحمانيه لاهور.

۲۱۸ صحمع الزوائد جلد۹ ص ۲۱۸.

مقالات داشديه (عبالشناه داشدي ) ﴿ 350 ﴿ عديث مِيمٌ ، آسية ، كلومٌ كاتعين ﴾

دوسرے ائمہ کے مقابلے میں کیسے مقبول ہوگی۔جبکہ امام ذہبی جس کے بارے میں حافظ این جر مرات وغیرہ اس طرح لكهة بين: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال بي ليني امام ومبى يرافع نقدروايات ك بارے میں ان میں سے ہیں جن کی روایات کے بارے میں جرح وتعدیل سے بارے میں اس نے استقراءالنام حاصل كيا ہے۔ جب ايسے امام نے خالد بن يوسف كى تضعيف كى ہے تو ابن حبان جيسے متساہل كى توثيق كے مقابلے میں ذہبی جیسے امام کی تضعیف راج ہوگ ۔ پھی علاء نے علامہ عبدالحی لکھنوی ورافید کی کتاب الفوائد البہيد ك حوالے سے نقل کیا ہے کدابو حاتم نے بھی ابن حبان کی طرح فالد بن بوسف کی توثق کی ہے اور اس عالم کا کہنا ہے اس ابوحاتم سے مراد ابوحاتم الرازي ميں اور چونك ابوحاتم الرازي متشددين ميں سے ميں ان كي تو يتى بہرحال امام ذہی وغیرہ سے مقدم بھی جائے گی خصوصا اس دجہ سے کہ امام ذہبی کی جرح غیر مضر ہے۔ ہماری گذارش ہے ہے کہ اولاً علامه مسوی کی کتاب فوائد البهید میں کافی تلاش کے باوجود فدکور حوالہ جمیں نہیں مل سکا ہے۔ حالا نکہ جارے پاس اس کتاب کا پرانانسخہ جو ہندوستان میں چھیا تھا وہ بھی موجود ہے اور تازہ نسخہ جو کراچی ہے چھیا ہے وہ بھی موجود ہے مردونوں میں بیعبارت جمیں نظر نہیں آئی۔ (واللہ اعلم) ٹانیا آگراس طرح کا حوالہ ندکورہ کتاب یا سی اور کتاب میں موجود بھی ہولیکن اس ابو حاتم سے مراد ابو حاتم الرازی نہیں ہے بلکہ اس ابو حاتم ہے ابن حبان ہی مراد ہے کیونکدان کی کنیت ابوحاتم ہے جماری اس گذارش کی دودلیل ہیں ایک بید کدامام ابوحاتم الرازی کے فرزندامام عبدالرمن بن حاتم نے ایک متاب فن رجال پر بنام "الجرح والتعديل" تصنيف كى ہے اس كتاب ميں خالد بن یوسف اسمتی کے بارے میں توثیق کے الفاظ تو در کنار اس کا ذکر تک نہیں ہے حالا تکہ ابن ابی حاتم کی یہ کتاب ابو ماتم الرازى اور ابوزرعد الرازى وغير بما كے اقوال سے بعرى براى ہے۔ يكس طرح ہوسكتا ہے كدان كے والدنے كسى راوى كى توثيق كى مواوروه اس كى توثيق توكيا، تذكره تك ندكر الله انصاف كوغوركرنا جا ہے۔ دوسرى دليل اگراس خالد بن بوسف کی توثیق کرنے والول میں ابوحاتم الرازی ہوتے تو حافظ ابن جر براللہ اپن کتاب الميز ان میں ضروراس کا تذکرہ کرتے جبکہ اس ابن حبان کی توثیق خالد بن بوسف کے بارے میں نقل بھی کی ہے اور یہ ایک واضح بات ہے کہ ہرمصنف مزاج اس کوضرور قبول کرے گا۔ جبکہ یہ بات پایٹروت تک پینچی کہ جوحوالہ ابو ماتم الرازى كاخالد بن يوسف كى توثيق كے بارے ميں ہوہ غلط ہے تو پھرصرف ابن حبان كى توثيق بى باتى رئى ہے۔ جو کہ انتہائی متسائل ہیں اور توثیق کے بارے میں کافی تسائل سے کام لیتے ہیں اس لیے ان کی توثیق کے مقاطع میں دوسر فن کے اماموں کی تضعیف راج ہوگی۔ باتی پیکہاجاتا ہے کہ خالد بن بوسف کی وہ روایت (ابن حبان کےمطابق) جوابے باپ سے مووہ معترنہیں ہے اور چونکہ علام بیٹی اس روایت کے بارے میں علت صرف خالد بن يوسف كى پيش كى باس سے معلوم ہوتا ہے كداس روايت ميس خالد بن يوسف اپنے والد سے روایت نہیں کرتا اس لیے اس کی روایت حسن ہوگی۔ تو اس کے لیے بیگذارش ہے کہ پیجو پچھے کہا گیا ہے وہ سارا کچھ

### ہے مقالات راشدیہ (مباللہ شاہ راشدیؒ) کے گھڑ 351 کے مقالات راشدیہ (مباللہ شاہ راشدیؒ) کا میں مجھڑ آ ہے، کا میں کا ہے۔ طبرانی کی اصل کتاب میں دیکھے بغیر صرف علامہ بیشی کی کتاب مجمع الزوائد کود یکھ کر جالبازی کی گئی ہے۔

اولا: خالد کی اپنے والد سے روایت نہ کرنا اس سے بیکہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خالد سے او پر جوراو کی ہیں وہ سار بے کے سار بے ثقد ہیں حالا تکدا لیسے بھی ہوسکتا ہے کہ خالد کے والد کی جگد پرکوئی اس سے بھی سخت راوی ہو اور علامہ بیٹی اس کے بار بے میں متنب کرنا بھول گئے ہوں۔

شافیا: ہمارے سامنے امام امام طبر انی کی کتاب مجم الکبیر ۸/ ۲۵۸ طبع احیاء التر اث پربیر وایت امام ابوا مامه والی موجود ہے جس کی سند میں خالد بن یوسف عبد النور بن عبد اللہ سے روایت کرتا ہے اور عبد النور یونس بن شعیب سے روایت کرتا ہے بیدونوں راوی سخت ضعیف میں ان کی روایت سے ہرگز دلیل لینا درست و جائز نہیں ہوگا۔ اب پہلے عبد النور کے بارے میں جرح وتعدیل کے اماموں کی رائے ملاحظ فرمائیں۔

اولا: حافظ ذہبی والله این كتاب "ميزان الاعتدال" • مين فرماتے بين : كذاب معنى جمونا بــاورامام ابوجفر محد بن عمر العقلي افي كتاب الضعفاء الكبير مين فرمات بير. ((كان يغلوا في الرفض لا يقيم الحديث وليس من اهله والحديث موضوع لا اصل له)) يعن عبدالنور افضى بون يس مد سے زیادہ افراط کرنے والے تھے۔ حدیث پوری طرح بیان نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی حدیث کے اہل میں سے تھے۔ پھرامام عقیلی عبدالنور کے طریق سے ایک روایت ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ بیموضوع ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔حافظ ابن حجر برالشبہ لسان المیز ان 🗨 میں فر ماتے ہیں کہ عبدالنور کوابن حبان ثقات میں لائے ہیں پھر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ابن حبان کواس موضوع روایت پراطلاع ہی نہیں ہوا ہے اس لیے ان کوثقات میں شار کیا ہے۔ جبکہ خالد بن پوسف عبدالنور بن عبداللہ ہے روایت کرتا ہے جو کذاب اور سخت رافضی ہے حدیث کا الل بی نہیں ہے تب ایسے راوی کی روایت کے بارے میں یہ کہنا کہ بیٹن کے درج تک پہنچی ہے، کیسے مجمع موگا۔ بلکاس کے برنکس اس روایت کو نصرف ضعیف بلکہ موضوع کہنا جا ہے۔عبدالنور پھر پونس بن شعیب سے روایت كرتا ہے۔اس كے بارے ميں علامہ ذہبى ميزان اور حافظ ابن حجر لسان الميز ان ميں لكھتے ہيں كہ اس كے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیم تکر الحدیث ہے امام ابن عدی اپنی کتاب کامل میں زیر بحث حدیث ابوا مامہ والی لا کر کہتے ہیں کہ یبی روایت ہے جس کے بارے میں امام بخاری پنس بن شعیب پرا نکار کیا ہے اور علام عقیلی این كتاب مين لكھتے ہيں كہ يہ جمهول ہے اور علامہ دولا في اس كوضعيف روايوں ميں ذكركيا ہے۔ ائم كان اقوال سے دو باتیں ثابت ہوئی ایک بیر کہ بونس بن شعیب امام بخاری کے کہنے کے مطابق منکر الحدیث ہے اور علامہ عبدالحی کھنوی اپنی کتاب الرفع و النکمیل بھی حافظ ذہبی کی کتاب میزان نے قل کرتے ہیں کہ ام بخاری کا قول ہے کہ جس کو میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت لیناحرام ہے پھراس بات کو بحال رکھتے ہوئے علام الکھنوی لکھتے

<sup>🛈</sup> ميران لاعتدال، ج: ٢، ص: ٦٧١. 🏻 🔇 لسان الميزان ج: ٢، ص: ٢٨٥.

### مقالات داشديد (محبالله شاه داشدي ) المستخطئ المحتقق المستخطئ المستخطئ المستقال المستخطئ المستقال المست

ہیں کہ امام بخاری برالتے کسے ہودوایت جس پر بحث چل رہی ہے اس کو بھی امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے بات سیمعلوم ہوتی ہے کہ بیدوایت جس پر بحث چل رہی ہے اس کو بھی امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے تئیری بات کہ بیخے دولا بی نے بھی اس کو ضعیف راویوں میں شار کیا ہے۔ اور امام عقبل کے ہاں مجبول ہے۔ اور جہالت بھی شد بید جرح میں شار ہوتی ہے کسی بھی لحاظ ہے کسی بھی محدث نے اس کی تو یُق نہیں کی ہے خلاصہ کلام کہ جب روایت کی سند میں خالد بن یوسف جن کو ثقہ بنانے کے لیے پچھ بزرگوں نے ایڑھی چوٹی کا زور لگایا ہے کین اس کے علاوہ اس روایت کی سند میں دوراوی قادح اور سخت ضعیف ہیں اور ان پر جموٹ کی بھی تہمت لگائی گئی ہے۔ اگر بالفرض خالد بن یوسف ثقہ ثابت ہو جائے لیکن پھر بھی بیروایت ہرگز ہرگز صحت یا حسن کے در جے تک نہیں پہنچ اگر بالفرض خالد بن یوسف ثقہ ثابت ہو جائے لیکن پھر بھی بیروایت ہرگز ہرگز صحت یا حسن کے در جے تک نہیں پہنچ سے۔ واللہ اعلم بالصواب

اسی سلسلے کی دوسری روایت حضرت سعد بن جنادہ زائشہ سے روایت کی جاتی ہے:

((قال قال رسول الله ﷺ ان الله عزوجل قد زوجني في الجنة مريم بنت

عمران وامراة فرعون واخت موسى)) (رواه الطبراني)

''رسول الله ﷺ نے فرمایا بیشک الله تبارک و تعالی جنت میں میری شادی مریم بنت عمران ، فرعون کی بیوی (آسیه ) ادرمویٰ کی بہن کے ساتھ کردائے گا۔''

اس روایت کی سند مجم الطمر انی میں اس طرح ہے۔

((حدث ما عبدالله بن ناجيه ثنا محمد بن سعد الغوفي ثنا ابي ثنا عمى ثنا يونس بن نفيع عن سعد بن جناده))

اس روایت کی سند میں محمد بن سعد عوفی ہے۔ اتنا زیادہ بخت ضعیف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی فی الجمله اس میں صعف ہے۔ مسلم حرح خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ میں محمد بن سعد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کان لینا فی السحدیث یعنی وہ حدیث میں کچھ کر ورتھا اور امام حاتم نے دارقطنی سے قتل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا (انبہ لا باس به) لیان المیز ان ویعنی اس سے کوئی ڈرنہیں ہے بیا گرچہ تو ثیق کے ضعف میں سے ہے لیکن تو ثیق کے اس بہ اس بان المیز ان میں کہ دونوں قول خطیب اور امام دارقطنی کے اکھے ہوکر ہمیں بیہ تاتے ہیں کہ بیرادی اگر چہ زیادہ کم دورنہیں ہے لیکن اس میں کم دوری ضروری ہے بعد میں پھراس کا والد سعد بن حسن بن عطیہ بن سعد الکونی ، اس کے بارے میں وظاری جر براشے لیان المیز ان و میں فرماتے ہیں :

((قال احمد فيه جهمي ولم يكن هذا ممن يتساهل ان يكتب عنه ولا اراه موضعا لذالك حكاه الخطيب))

لسان الميزان، ج: ۲، ص: ١٥٠.
 لسان الميزان، ج: ۲، ص: ١٥٠.

## مقالات راشديه (محبالله شاه راشد ين) ﴿ 353 ﴿ عديث مريمٌ ، آسيهٌ كلومٌ كَاتِحْيْنَ ﴾

یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ بیراوی جمی تھا (جواللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری ہوتے ہیں) اور بیاس کے قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے روایت لینے میں تساہل سے کام لیا جائے۔ اور نہ ہی اس کوروایت کی جگہ پر بہھتا ہوں۔ حافظ این حجر براللہ فرماتے ہیں کہ بیامام احمد براللہ کا قول شخ خطیب بغدادی سے منقول ہے۔ اس سند میں تیسرا راوی سعد بن محمد بن حسن کے بچاہیں۔ جن کا نام حسین بن الحسن بن عطید الکونی ہے اس راوی کے بارے میں حافظ صاحب آئی کتاب میں ائمہ جرح وتعدیل کے بیا قوال نقل کرتا ہے:

((ضعفه يحيى بن معين وغيره وقال ابن حبان وروى اشياء لا يتابع عليها لا يسجوز الاحتجاج بخبره وقال النسائي ضعيف، وقال ابو حاتم ضعيف الحديث وقال ابن سعد سمع سماعًا كثيرا وكان ضعيفا في الحديث وذكر العقيلي في الضعفاء وقال الجوز جاني واهي الحديث)

یعنی امام پیچی بن معین وغیرہ نے ان کوضعیف کہا ہے اورا بن حبان فرماتے ہیں کہ کتنی ہی اشیاءاس نے روایت کی ہیں کیہ بیں کہ اس کی مشابہت نہیں کی ہے اس کی خبر سے جمت لینا جا کر نہیں ہے اور امام نبائی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات قربہت نی ہیں کین صدیث ہیں کہ صدیث ہیں ضعیف ہیں ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس کی روایات قربہت نی ہیں کین صدیث ہیں ضعیف ہے اور امام ابز جعفر العقیلی نے ان کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ جو زجانی کہتے ہیں ہے صدیث میں بے صد کمز ور ہے۔ قار مین دیکھیں کہ جرح وتعدیل کے کتنے اماموں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور کی امام کی بھی تو بی ہمار علم کے مطابق منقول نہیں ہے۔ اور حسین بن حسن روایات کرتا ہے بوئس بن نقیج سے اور اس بوئس بن نقیج کا ترجمہ ہمیں فن رجال کے کس کتاب میں نہیں ماتا اور علامہ پیٹمی مجمع الزوائد میں لاکر کلصتے ہیں کہ اکر جمہ ہمیں فن رجال کے کس کتاب میں نہیں ماتا اور علامہ پیٹمی مجمع الزوائد میں لاکر کلصتے ہیں کہ اگر جمہ ہمیں فن رجال کے کس کتاب میں نہیں ماتا اور علامہ پیٹمی مجمع الزوائد میں نفیج کی طرف ہے۔ کیونکہ اس کا ترجمہ ہمیں ماتا کین علامہ پیٹمی کے اس کلام میں کچھتا ہال ہے کیونکہ اس اور این میں نفیج کی طرف ہے۔ کیونکہ اس کا ترجمہ ہمیں ماتا کین علامہ پیٹمی کے اس کلام میں کچھتا ہال ہے کیونکہ اس دورای شخت ضعیف ہیں۔ لہذا جس روایت میں دورای شخت ضعیف ہیں۔ لہذا جس روایت میں واریت کا مؤید بنا سکتے ہیں اور تیس اور دیری دورایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بنا سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ اور دورمری کوئی دوایت کا مؤید بن سکتے ہیں۔ دورمری کوئی دورمری

تيسرى روايت اس طرح بيان كي جاتى ب:

((دخل رسول الله على خديجة في مرضها الذي توفيت فيها فقالها اما

<sup>1</sup> لسان الميزان، ج: ١٥٦/١٥٥.

علمت ان الله عزوجل زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وامراة فرعون وكلثم اخت موسى الخ)) (محمع الزوائد: ٩/ ٤١٢)

نی طینے آیا جھرت خدیجۃ الکبری وفاقوا کے پاس آئے اس جب آپ بیاری کی حالت میں تھیں وہ بیاری جس میں آپ فوت ہوئیں۔ جس میں آپ فوت ہوئیں۔ آپ میلئے آیا نے فرمایا کیا آپ کومعلوم ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے ساتھ مجھے تین عورتیں بی بی مریم ، فرعون کی بیوی آسیداورا خت مولیٰ کے ساتھ نکاح کروائے گا۔

بيصديث مجمع الزوائديس سيده خديجة الكبرى كى اخباريس آئى ہے جس كى سنداس طرح ہے:

((حدثنا على بن عبدالعزيز حدثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن حسن عن يعلى بن المغيرة عن ابي عوانة))

اس روایت میں ابن ابی داؤد کا نام عبدالعزیز بن ابی داؤد ہے جوساتویں طبقے کے تبع تابعین میں سے ہیں اور نبی کریم مطیق فی تک کم از کم دوتین طبقه ضرور مول کے اور میمعلوم نبیں موتا کداس تبع تابعین نے کس تابعی سے روایت سی ہے آیاوہ تابعی ثقة تھایاضعیف اوراس محذوف راوی تابعی کے متعلق بھی معلومات نہیں ہے کہاس نے سے روایت کسی صحابی ہے لی ہے یا مرسل بیان کررہا ہے الی منقطع الا سنا دروایت کودلیل اور ججۃ بنا ناعلاء کے شان ہے بہت دور ہے۔ پھرابن ابی داؤد سے یعلی بن مغیرہ روایت کرتا ہے۔ جونن رجال کی کتب ہمارے یاس موجود ہیں۔ ان میں کسی میں بھی ان کا تر جمنہیں ملتا۔ تو پھرا بیے غیرمعتبر راوی کا کیااعتبار۔ تیسرے درجے میں بعلی بن مغیرہ ہے محمد بن حسن روایت کرتا ہے اور وہ محمد بن حسن بن زبالہ مخذ دمی اور مدنی ہے۔ان کے بارے میں ائمہ جرح و تعديل كركيارائ بير وه درج ذيل ملاحظ فرمائين: حافظ ابن تجر برالله تهذيب العبذيب • مين لكهة بين كه ا مام یجی بن معین محمد بن حسن کا تذکره کر کے فرماتے ہیں واللہ ما هو بثقته ، کینی اللہ کی شم بیآ ومی ثقیبیں ہے اور ہاشم بن مرتد امام ابن معین سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ هو کذاب خبیث لم یکن بثقته و لا مامون يسرق. وومرى جكه الفاظ بي كان يسرق الحديث ، يعني بيآ دى جموتا پليد ب تقنييل ہے۔حدیثیں چوری کرنے سے مامون نہیں ہے دوسرے الفاظوں میں فرمایا کہ وہ حدیثیں چوری کیا کرتا تھا۔امام بخاری برافیہ فرماتے ہیں عندہ مناکیر یعنی اس کے پاس منکر حدیثیں ہیں۔امام احد بن صالح مصری فرماتے ين ((كتبت عنه ما ة الف حديث ثم تبين لى انه كان يضع الحديث فتركت حدیثه)) یعنی میں نے ان سے ایک لا کھ حدیثیں کھی تھیں پھرمیرے لیے بیہ بات کھل گئی کہ وہ حدیثیں وضع کرتا ہے پھریس نے ان کی حدیثوں کوچھوڑ دیااورامام ابوزرعدالرازی فرماتے ہیں کہ واھی المحدیث حدیث میں

<sup>🛈</sup> تهذیب التهذیب، ج: ۹\_ص: ۱۰۱.

حددرجه کا کرورتھاای طرح ابوعاتم الرازی فرماتے ہیں کہ ذاھب الحدیث، ضعیف الحدیث عندہ مناکیر، منکر الحدیث، لیخی وہ صدیث ہیں کی کام کانہیں ہے۔ ضعیف الحدیث ہاں کے پاس مکر روایات ہیں اور منکر الحدیث ہے۔ اورامام ابوعبیدالا جری امام ابوداود سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کذابا السمدینة محمد بن حسن بن زبانه وو ھب بن و ھب ابو البختری، لیخی مدینہ کے دوا دی جھوٹے ہیں ایک محمد بن حسن بن زبانه وو ھب بن و ھب ابو البختری، لیخی مدینہ کان یضع محمد بن سن بن زبانه دوسرے ابوالیمتری۔ ابوداود نے مزید کہا بلغنی انه کان یضع السواج، لیخی محمد بات کینی ہے کہ وہ دات کو بیش کر صدیثیں گھڑتا تھا اورامام نمائی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث یعنی صدیث کے معاطے میں چھوڑے ہوئے ہیں دوسری جگہ فرمایا: لیسس بشقة و لا یکتب حدیثه، کہندہ وہ اور نہ اس کی روایت کھی جائے گی۔ لیسس بثقته و لا یکتبه حدیثه، یونوں جرح شدید میں سے ہیں امام سلم بن جائ فرماتے ہیں کہ میں دیاد غیر ثقتہ ہیں وضع حدیث علی مالك، امام مالک پر بھی صدیث گھڑتا تھا۔

امامدارتطی فرماتے ہیں کہ متر وک الحدیث ، ابن حبان فرماتے کان پر وی عن الثقات ما لم یہ سسمت منہم ، ہیں یعن بعض ان راویوں ہے بھی روایت کرتا ہے جن سے سانہیں ہے۔ ابو یعی ظیل فرماتے ہیں دواہ عن مالک مناکیر و ھو ضعیف ، لینی امام مالک ہے مکر صدیثیں روایت کی ہیں اور خود ہیں دوایت کی ہیں اور خود ضعیف ، لینی امام مالک ہے مکر صدیثیں روایت کی ہیں ضعیف ہے ہیں۔ انہوں نے اس کو وضاع اور کذاب قرار دیا ہے۔ اس کو متر وک اور وہی خیال کیا ہے۔ کی بھی کیا تبھرے ہیں۔ انہوں نے اس کو وضاع اور کذاب قرار دیا ہے۔ اس کو متر وک اور وہی خیال کیا ہے۔ کی بھی امام نے اس کی تو یقن نہیں کی ہے۔ حتی کہ ابن حبان چیسے ہتما بال نے بھی جوان کے بارے میں ریمارک کیا وہ بھی گذر چکا ای حقیقت کو مذظر رکھ کر آپ مولوی محمد شعیب اللہ بنگلور کے مدرسے کے ناظم نے جو پچھاس راوی کے بارے میں پڑھیں اور خور کریں بارے میں کہا ہے وہ رسالہ مہن محمد شور اس کو اس کو بارے میں پڑھیں اور خور کریں کراس سلسلہ میں مولوی موصوف نے کئے قدر بالضافی ہے کام لیا ہے۔ رسالہ محمد شے میں انہوں نے کھی عبارت اس طرح ہے کہاس مجمد بن حسن بن زبالہ سے ابوداؤد نے جو کہا صحاب صحاح سے ہیں انہوں نے بہتے عبارت اس طرح ہے کہاس مجمد بن حسن بن زبالہ سے ابوداؤد نے جو کہا صحاب صحاح سے ہیں انہوں نے دوایت کی جہد خودابوداؤد سے بھی ابوداؤد نے اس راوی ہے بالکل روایت نہیں کی ہے جبہ خودابوداؤد سے بھری نے جونش کیا اور کو دورانوداؤد سے بالکل روایت نہیں کی ہے جبہ خودابوداؤد سے بھری انہوں کے جی قودہ راوی کی ابوداؤد نے اس راوی کی ابوداؤد تھر تی جی وہونا ہے۔ رات کو بیٹھ کر حدیثیں وضع کرتا تھا جس طرح پہلے گذر چکا کچر جس راوی کی ابوداؤد تھر تک

<sup>🛈</sup> تهذیب الکمال، ج: ۸، ص: ٦٣٧. - 2 تهذیب التهذیب، ج: ۹، ص: ١٠٢.

# مقالات راشديد (مب الله شاه راشدي) بي مقلق المحتين عديث مريم ، آسية، كلنوم كالمحتين في

کرے ان سے کس طرح روایت کرے گا، علاوہ ازیں صحیحین کے علاوہ باتی صحاح اربعہ کے مصنفین اپنی کتابوں میں صدیث کی صحت کا التزام نہیں کیا ہے بلکہ ان میں جہاں صحیح وحسن صدیثیں ہیں تو وہاں منکر ضعیف متروک بلکہ موضوع بھی ہیں۔ خودامام ابوداؤ داپنی سنن میں لائے ہوئے کتنے ہی راویوں کے بارے میں متروک وغیرہ اطلاق کیا ہے۔ اصول صدیث کے ماہر جانتے ہیں کہ متروک راوی کی روایت نہ دوسری کسی روایت کی مولید بن سکتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسری صدیث اس کی تا سکر کر سکتی ہے بہر حال بیروایت بالکل بریار ہے کہ کام کی نہیں ہے۔ مولوی محمد شعیب اللہ صاحب نے اس جگہ پرارہ زولائی کا اظہار کیا ہے۔ چوتھی روایت ابو شخ کی تاریخ میں ہے ابوا مامہ زخاتی سے نقل کی جاتی ہیں ہے:

((قال قال رسول الله على يا عائشة اما تعلمين ان الله تعالى عزوجل زوجنى فى الجنة مريم بنت عمران وكلثم اخت موسى وامرأة فرعون) "درسول الله المنظيمة فرمايا يشك الله تبارك وتعالى جنت مين ميرى شادى مريم بنت عمران ، فرعون كى بيوى (آسيه) اورموى كى بهن كرماته كروائ كار،

اس روایت کی سند میں عبدالنور بن عبداللہ اور یونس بن شعیب راوی ہیں جن کے بارے میں گذشتہ صفحات میں حوالات کے ساتھ حقیق عرض کر بچے۔ بیدوایت بعینہ وہی روایت ہے جو بھم طبرانی کے حوالے سے ذکر کر بچکے ہیں۔ کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ اس کو چوتھا نمبر دے کر بیتا ٹر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بید دوسری حدیث دوسرے طرق سے آئی ہے حالانکہ بیتا ٹر سراسر غلط ہے۔ وہی روایت ہے اسی صحابی ڈائٹوئٹ سے ہا وران سے راوی یونس بن شعیب اوران سے عبدالنور بن عبداللہ صرف اتنا طرق ہے۔ تو یہی روایت پہلے طبرانی کے جم الکبیر سے قال کی گئی تھی۔ ابواٹینے کی تاریخ والی روایت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ قارئین کرام کواس روایت کی سندی حیثیت اور ذکر کی گئی گذار شات کے مطابق معلوم ہوگئی ہوگی۔

آخریس بہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں اگر اللہ تعالی جناب رسالت مآب سے آئے آئے ہی کرونے حضرت مریم علیا او غیر ہاسے کرائے گاتو ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ ہماری آ تکھیں تو ٹھنڈی ہیں لیکن اس دنیا میں جب ہمیں کوئی بھی سے مرفوع حدیث نہیں ملی ہے اور جو بھی وو تین روایت موضوعہ کوئی ہیں وہ حد درجہ ضعیف بلکہ موضوع ہیں اس لیے ایک مسلم کو خاص کر کے اہل علم کو ایسی روایات موضوعہ کو نی سے آئے آئے کی طرف منسوب کرنے سے بچنا چاہیے ورنداس حدیث کے زمرے میں آجائے گا جس میں نبی مطبق آئے آئے خرایا:

((من حدث حدیثا یری انه کذب فہو احد الکا ذہین ، او کما قال)) جس آوی نے ایک حدیث بیان کی جس کے بارے میں اس کو پت ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ آدی بھی ان دوجھوٹوں میں سے ایک حدیث بیان کی جس کے بارے میں اس کو پت ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ آدی بھی ان دوجھوٹوں میں سے ایک



ہے۔اس لیے ایس بات کی نسبت ان کی طرف کرنے کا جرم انتہائی تھین اور خطرناک معاملہ ہے جس سے بچنا واجب اور لازم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (الآية) (بنى اسرائيل: ٣٦) ﴿ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (الآية) (بنى اسرائيل: ٣٦) ''اسبات كي يجهِمت يروجس كاآب وعلم بيس هـ.'

جب کہ زیر بحث بات غیب کے باب میں سے ہاور قرآن اور صحیح حدیث سے پھی معلوم نہیں ہوتا اس کے متعلق بقینی طور پھی معلوم نہیں ہوتا اس لیے مسلمہ طریقہ یہی ہے کہ جمیں اس پرسکوت اختیار کرنا چاہیے اور اس کویقینی تصور کر کے نڈر ہوکر بیان کرنے سے اجتناب کرنا انسب اور اولی بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ والسامہ اعسام بالصواب

احقر العباد محب الله شاه

0000



((السحمد لسله رب السعال ميس والسطلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين)) امابعد! زيرنظرمقاله الشيخ محبّ الله شاه الراشدى برالله كي يحير الالت اوران كي جوابات پرشمل به دراصل بيكل ساسوالات كا مجموعه به جوشاه صاحب سع عربی زبان میں كيه گئے تقے جن میں بمار معاشرتی مسائل ك متعلق شاه صاحب برالله سے استفسار كيا گيا اور شاه صاحب برالله نے برئے احسن انداز میں اور علمی بحث كرتے ہوئے ان سوالوں كى كافى وشافى جو ابات مرحمت فرمائے ، ان سوالوں میں جومسائل دريافت كيه كي اور جوابات مرحمت فرمائے ، ان سوالوں ميں جومسائل دريافت كيه كي اور جوابات مرحمت فرمائے ، ان سوالوں ميں جومسائل دريافت كيه كي اور جوابات مرحمت فرمائے ، تصوير اور ثملى ويژن كا تحم اور سلمان رشدى ( ملعون ) اور اس الكول اور نشر آ وراشياء سے بنی ہوئی ادویات سے علاح ، تصوير اور ثملى ويژن كا تحم اور سلمان رشدى ( ملعون ) اور اس كی تمان بیش فرمایا ہے ، شخ صاحب کی كتاب کے متعلق مسائل کو زیر بحث لا کر کمال علمی مہارت سے ان کا شرع علی پیش فرمایا ہے ، شخ صاحب کی شخصیت تو کسی تعارف کی تحت بیس ہے ، اس ليے میں اس پرزیادہ بات نہیں کرنا جا بتا۔

اعتدال پیندی، علمی رسوخ اور بڑے اہم اور دقیق استدلالات پر مشتمل بیلمی امانت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بیاعتدال پیندی اور علمی رسوخ آج ہراہل علم کے علم کا حصہ ہونی چاہیے اور اسی تناظر میں اس کا اردوتر جمہ کر کے اہل دنیا کے سامنے پیش کیا جارہا ہے، تا کہ ہر صاحب ذوق آ دمی ان سے استفادہ کرے اور اعتدال کی راہ پر گامزن ہو۔

الله شخ كى اس مساعى جميله كواپنى بارگاه ميں شرف قبوليت سے نواز ہے۔

(راشد صوفی)



#### سات اہم سوالات کے جوابات

تمام تعریفات اس ذات کے لیے جودعاؤں کو قبول کرنے والی ہے اور جو مانگنے والے کو بھی نامیز نہیں کرتی، وہی اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اول وآخر کی تمام تعریفات اسی کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تمام بادشاہت اسی کے لیے ہوگی جہاں پڑمل کی جزاوہ عطافر ہائیں گے۔

اور درود وسلام ہو، اس ہستی پر کہ جو صاف سھری اور کھری شریعت دے کرمبعوث فرمائے گئے، جنہوں نے اسمونہی ، قول وکمل ہر چیز کو واضح کر دیا کہ جن کے ارشا دات عالیہ، ابدتک کے لیے کافی ہیں۔ انسانی حیات ہیں وہ مکمل رہنما ہیں ظاہری یا معنوی کھاظ سے۔ اور ان کا اسوہ حسنے قندیل کی مانند ہے گراہی کے اندھیروں میں، کفر، الحاد اور تشکیک کے اندھیروں میں۔ اور ان صحاب پر بھی کہ جنہوں نے آپ کے اقوال وافعال کھمل وینی امانت سمجھ کر ہم تک پہنچا دیئے نہاں میں پچھ ضائع کیا نہ غلوا ور نہ ہی گی۔ ان کی اس کوشش پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس دن نہ مال نہ اولا دکام آئے گی جس دن تصلی کے چیکے کے برابر بھی کسی کو بادشا ہت نہیں طے گی ، صرف اللہ کا محمل میں اکھافر مادے۔ مختر حمد وثناء کے بعد!!

بعض سلفی بھائیوں کی طرف سے مجھے پچھ سوالات موصول ہوئے کہ میں قر آن دسنت کی روشی میں انہیں ان کا حل پیش کروں ۔ میں تو خود کو اس لائق نہیں سجھتا کہ علاء دفضلاء کے برابر تھبروں لیکن ان بھائیوں کے حسن ظن اور خلوص کی بنا پر ہر کوشش کر کے ان کے ان سوالات کے جوابات دوں ۔

اللہ سے میں دعا گوہوں کہ اللہ مجھے آئی ہمت دے کہ میں اس اہم کام میں کامیاب ہوجاؤں ، اللہ مجھے تق و پج بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ، کیونکہ اللہ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے اور و ہی ہمیں کافی ہے اور بہترین کار سازے۔

سوال ١: نمازر اور سنت كياره ركعت بين كين اكركوئي كياره سندياده يرد مناجا به كيايه جائز به؟ البحواب بعون الوهاب: نفل عبادات بين الله رب العزت في كوئى تعداديا قيد مقررتين فرمائى ب، فرمان الهي به: ﴿ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْحٌ ﴾ (البقرة: ٨٥١)

اورامام بخاری براللیہ نے اپنی محیح میں سنیدنا ابو ہریرہ وٹائٹوئے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ مطبطی ہوائے۔ نے فرمایاً:

( (إِنَّ السَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَى عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ

مقالات راشد بدر محب الله ناه راشدی) ﷺ 361 این سات انهم سوالات کے جوابات

حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِى لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَائَتَهُ)) (بحارى: ٢٥٠٢)

''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جومیرے کی ولی کو تکلیف دی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں،
اور نہیں قرب حاصل کرتا ہے میر ابندہ میری طرف مگر میرے فرض کیے ہوئے پڑمل کر کے، اور جو بندہ
نوافل کے ذریعے میری قربت کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے تو میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں، تو
میں اس کا کان ، آ تکھاور ہاتھاور پاؤل بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے پکڑتا ہے اور چلتا
ہے اگر دہ مجھ سے پچھمائے تو میں اسے ضرور دوں اگر پناہ مائے تو پناہ دوں ''

نی کریم مطاع آیا نے نوافل کی کوئی صدیمان نہیں فرمائی صحیح صدیث میں ہے:

((خَمْسُ صَلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيْ عَيْرُهَا قَالَ لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ )) عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ )) عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ))

''ایک مخص نے نبی مضافی آیا ہے سوال کیا اسلام کے بارے میں تو آپ مطافی آیا نے اسے بتایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں، پوچھا: کیا اور بھی پچھ ہے؟ فرمایا نہیں اگر تو نفلی پڑھے، پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روز نے فرض ہیں تو پھروہ پوچھے لگاان کے علاوہ اور بھی ہیں؟ فرمایا نہیں لیکن اگر نفلی رکھے تو ہم من مرضی ۔ پھر آپ نے زکو ق کے بارہ میں بتایا تو پھراس نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی پچھ ہے فرمایا نہیں، مگر تو نفلی اداکر نے تو تیری مرضی ۔ تو وہ آ دمی جانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کی تنمین اس سے فرمایا نہیں اگر اس نے بھی کہا۔''

اس حدیث میں بھی آپ ملتے ہوئے نے نفلی عبادت کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی بیتو عبادت کرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کتنی نفلی عبادت کر سکتا ہے اور کئی د فعدانسان کوشش کرتا ہے کہ میں خوش نفس کی رغبت اور للہیت اور مناجات الہمیہ ہے کہ وہ نفلی عبادت کر دل اور اس کا مطمع نظر صرف تقرب الہی ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی عبادت کر دل اور اس کا مطمع نظر صرف تھی اوٹ کے دوی اس کا مقدرین جائے اور فرائض سے بھی وہ لیکن اس میں اسٹے افراط سے کام نہ لے کہ سستی تھی اوٹ کے دوی اس کا مقدرین جائے اور فرائض سے بھی وہ

جب فلی عبادت کرنے والا ان شروط کا خیال رکھے تو پھر وہ جتنی چاہے نقلی عبادت کرے کوئی قباحت نہیں ، ہاں جب خاص نماز تراوئ کی بات ہوتو بلا شک بیمسنون ثابت شدہ صرف گیارہ رکعت ہیں ، ان کے اوپر اضافہ کرنا جب ناص نماز تراوئ کی بات ہوتو بلا شک بیمسنون ثابت شدہ صرف گیارہ کا تھم بیان ہو چکا ہے ، اگر نقل کی نیت سے مسنون رکعات براضافہ کیا جائے تو ہمارے نزد یک بیاس صورت ہیں جا کزنے کہ ان زوا کہ کوفر اکفل واجبات اوازم یاسنن موکدات نہ سمجھ اور جوان زوا کہ کواوا نہ کرے تو آئیس برایا بحروح نہ سمجھ اور جوان زوا کہ کوفر اکفل وواجبات یاسنن موکدات نہ سمجھ اور ان کے تارک کو مجروح سمجھ گاتو وہ اللہ کی صدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا اور جواللہ کی عدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا اور جواللہ کی عدود سے تجاوز کرے وہ اللہ کی عدود سے تجاوز کرے وہ اللہ کی ہیں ہوگی بلکہ جوالگہ کی حدود سے تجاوز کرے وہ کا ہم ہیں ، اس صورت ہیں اس کی پنقل عبادت قرب اللی کا ذر یونہیں ہوگی بلکہ سید بھی جو انگہ کی حدود سے تجاوز کرنے وہ ان ہیں سے ۔ اور یہ بھی ٹھیک کہ جولوگ ۲۰ رکعات اوا کرتے تھے ، عبد عبد سید ہوگی جو کی بھی ضالہ بیں ، اس صورت ہیں کا سند بھی جید ہے ، بلکہ بعض تو ۴۰ سے بھی زیادہ اوا کرتے تھے ، عبد کا نہیں جیسا کہ سنن الکبر کی بیق ہیں ہیں ہیں گئی ان رمتز او سے بھی نہیں کیا تو محارت عرف بھی نہیں کیا تو محارت عرف بھی نہیں تو جائز ہے ۔ (والٹداعلم بالصواب)

#### سوال ؟: كيانماز جيداور نماز تبيع كورمضان ياغير رمضان من باجماعت اداكيا جاسكاني؟

# مقالات راشديد (عب الشرناه راشدي ) ي مقالات راشديد (عب الشرناه راشدي ) ي مقالات راشديد (عب الشرناه راشدي )

#### سوال ٣: كياسنرك وفي كماوه دوسر مواقع پرمعانقه ( كلي ملنا) كيا جاسكا يد؟

البحواب بعون الوهاب: معانقه کرنا گلے لمنابیانسان کا انسان سے مجت کرنے کا ایک طریقه اوراس کا اظہار اظہار ہے کہ جومجت وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں رکھتا ہے اوراپ دوست سے ملاقات کے وقت اظہار مسرت کا ایک طریقہ ہے، یہ بالکل جائز ہے بلکہ متحب اور ثواب کا باعث ہے۔ (ان شاء اللہ) اگر انسان کی اس سے نیت این بھائی کی عزت و تکریم اور محبت ہو۔

نی مشکر نے اس محض کوفر مایا تھا کہ جس نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فلال سے محبت کرتا ہے ، تو آپ نے فر مایا تھا ( هَلْ اَخْبَرْ تَهُ بِذَالِكَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَدِ اخْبَرْ تَهُ بِهِ فَاذْهَبْ وَاَخْبِرْ هُ) كيا تونے اسے بتايا كه يس جمعت كرتا موں اگر تونے ابھى تك اسے نہيں بتايا توجا وَاوراسے بتادو۔

اورمعانقداطلاع محبت كالبهترين ذريعه به محيح حديث ميس ب:

(﴿ ذَرَ وَنِنَى مَا تَرَكُتُكُمْ ، مَا نَهِ يُتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا آمَرُ ثُكُمْ بِهِ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، أَوَ كَمَا قَالَ عَلَيْ) (صحيح مسلم، سنن النسائي، كتاب الحج) "مُصح چور دوجب تك مين تهين چور دكول، جس دوكول اس سدك جا وَاور جس چيز كاحم دول اين طاقت كمطابق اسے بجالا وَ. "

اورمعانقة كرنا اباحت اصليه كے تحت جائز ہے كيونكه نہ تو شريعت نے اس سے روكا ہے اور نہ كو كى تحق كى ہے تو بيمباح ہے۔

ام دارقطنی نے اپنی سنن اور الوقیم نے الحلیہ اور امام پہلی نے سنن الکبری اور طبر انی نے مجم الکبیر میں ابولا قلبہ الحثی نوائنی سے ایک روایت قبل کی ہے جس کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ رسول اللہ منظ الآخر میا!

((ان الله تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنته کوها و سکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها)) (هذا حدیث حسن کمال قال النووی)

''بیشک اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں آنہیں ضائع مت کرواور جواس نے حدیں مقرر فر ہائی ہیں انہیں ضائع مت کرواور جواس نے حدیں مقرر فر ہائی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرواور جن اشیاء کا حکم بیان نہیں کیا گیاسکوت اختیار کیا گیا ہے، ان کے بارہ ہیں بحث میں نہ بڑو۔''
اختیار کیا گیا ہے تو بیاس کی تم پر رحمت ہے نہ کہ وہ بھول گیا ہے، ان کے بارہ ہیں بحث میں نہ بڑو۔''
تو بیسکوت عنظل ہے جمیں اس میں بحث سے گریز کرنا چا ہیے اور بیمباح بلکہ مندوب ہے، اخلاص نیت ہے۔
اور جوسفر سے واپس آئے تو اس کے ساتھ معانقہ کرنے کے ثبوت میں بہت سارے آثار وارد ہوتے ہیں اور جوسفرے واپس آئے تا نہیں ملتے۔ مسافر سفر سے آتا ہے تو اس کے ساتھ معانقہ کی کوئی خاص

علت نہیں بلکہ صرف اظہار محبت ہوتا ہے تو یہی علت اصلیہ مقیم میں بھی موجود ہے اور گزشتہ دوروایتی بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ قیم سے معانقتہ کیا جاسکتا ہے۔ مجم الاوسط للطبر انی اور تحفۃ الاحوذی شرح تر ندی میں ایک حدیث ہے کہ:

اگر چدا کیک راوی کے مبہم ہونے کی وجہ ہے اس میں پھے ضعف ہے کیکن میضعف بیسر ہے جو شواہد سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے آٹار جومیں بیان کرچکا ہوں وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔

نیز ترندی اور ابن ماجہ کی وہ روایت انس کہ جس میں ہے کہ ایک آ دمی نے آپ سے سوال کیا کہ یار سول اللہ! جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے مطاتو کیا اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ فرمایا جہیں: پھر پوچھا: کیا اس سے چمٹ کراس کا بوسہ لے سکتا ہے؟ فرمایا جہیں، پھر پوچھا کیا ہاتھ پکڑ کرمصافحہ کرے؟ فرمایا: ہاں۔'

توبدردایت مظله بن عبیدالله السد وی کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے اور ائمہ جرح وتعدیل سے اس کی تضعیف ہاور ائمہ جرح وتعدیل سے اس کی تضعیف البت ہے اور ائمہ جرح وتعدیل سے اس کی تضعیف البت ہے اور ضعیف ہونے مجے ساتھ ساتھ ہوائے ہیں ان کے بھی مخالف ہے، چلوا گر بالفرض اسے مجے مان بھی لیا جائے تو ہم اس کو قیم کے ساتھ معانقہ کرنے پر محمول کریں گے کیونکہ مسافر کے ساتھ معانقہ کرنا بیتو صحیح سندوں سے تا بت ہے۔

آگرچدامام ترندی نے اس صدیث کوشن کہا ہے، لیکن امام ترندی کا تسائل مشہور ہے اور اس جیسی روایات سے احتجاج پکڑنا غلط ہے۔ اس صدیث کے ضعیف ہونے سے بینہ جھے لینا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی جھکنا جائز ہے بلکہ دوسرے دلائل سے غیر اللہ کے لیے جھکنا حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں رکوع کی مشابہت آ جاتی ہے اور رکوع اور جود غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جود غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔

خود: ابوالقاسم عفی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صدیث بیان کی جومسندا حمد میں اور بیہی نے کتاب الله وب میں ذکر کی ہے جسند کے ساتھ کہ انس بن مالک ڈھاٹھ فرماتے ہیں:

''کہ ایک آ دی دیہا توں میں سے جس کا نام زاہر بن حراء تھا وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ انتہا ہم ہے۔ بہت مجت کرتے تے اور میں غریب آ دمی تھا، ایک مرتبہ آپ تشریف لائے زاہر بازار میں اپنا سامان کی رہا تھا تو آپ مسلطے تھے اور میں غریب آ دمی تھا، ایک مرتبہ آپ تشریف لائے زاہر بازار میں اپنا سامان کی رہا تھا تو آپ مسلطے تھے ایک مرکز دیکھا تو وہ نبی مسلطے تھے تھے کے لاکر دیکھا تو وہ نبی مسلطے تھے تو زاہر اپنی پیٹھ کو آپ کے سینہ مبارک سے اچھی طرح ملا دیا تو آپ مسلطے تھے آ واز لگانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو زاہر کہنے لگے اے اللہ کے رسول! میں تو ایسا محف ہوں کہ جس کی کوئی قبہ سے نہیں لگائے گا تو آپ نے فرمایا: تو اللہ کے ہاں بہت قبتی ہے۔''

اس مدیث میں نی مطفقاً آیا نے اپنے صحابی کو اپنے سینے سے چمٹایا اور وہ صحابہ سفر سے نہیں آئے تھے بلکہ مقیم تھے اور یہی کا اور ان کے تھے اور یہی کے استشہاد ہے اور کی مطفقاً آیا نے ابن عباس ڈاٹھی کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ((اَلَٰلَهُمَّ عَلِّمُهُ الْمُحَتَّابُ))' اے اللہ استقرآن کا علم عطافرمائ'

#### سوالع:وليمه جماع يل بيابعد؟

الجواب بعون الوهاب: وليمقبل الدخول اور بعد الدخول دونو سطر تني المنظيمة إلى المنظمة ا

اور جو بعد الدخول ولیمه کا مسکلہ ہے تو اس کی دلیل جنگ خیبر میں حضرت صفیہ وٹائی سے نکاح کا واقعہ ہے کہ جس میں سیوضا حت ہے کہ پہلے آپ ایل پر داخل ہوئے اور پھر تھی ،ستوا ور تھجور کا دلیمہ کیا۔

تو اس دلیل سے بعد الدخول ولیمہ ثابت ہوتا ہے، بحرحال اس میں وسعت ہے جب انسان کو سہولت ہوتب وہ ولیمہ کر لے قبل الدخول ، بعد الدخول کی کوئی شرطنہیں ۔

سوال ن : اکثر ادویات بین نشه آوراشیاء الکیل وغیره استعال ہوتا ہے توان ادویات کا کیا تھم ہے؟ المجسواب بعون الموهاب: ادویات نشداوراشیاء کے علاوہ بہت ساری اشیاء سے مرکب ہوتی ہیں اور دوسری اشیاء کے ملنے سے ان کا نشدز اکل ہوجاتا ہے جب ایسا ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اب



اور میلم ان کیمیاء کے ماہراہل علم سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مختلف اشیاءکو ملا کرایک مرکب بناتے ہیں ادر پھر اس میں تجربات کرتے ہیں اور اس کے آٹار فعل ترکیب وغیرہ کو جا عجتے ہیں۔

ہاں ایسی دواجس سے نشرزائل نہ ہوا ورمخصوص مقداریا اس سے زائد پینے سے نشد دیتی ہوتو الی دواحرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے:

((ما اسكر كثيره فقليله حرام، او كما قال النبي ﷺ))

"جس چیز کی زیادہ مقدار نشددیتی ہواس کی تھوڑی مقدار کا استعال بھی حرام ہے۔"

سیمسکلہ جدید مسائل میں سے ہے، الہذا جو جمحر اہل علم ہیں اور قرآن وسنت کے علم کے ساتھ ساتھ و نیاوی علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں تو آئییں جا ہیے کہ وہ بیٹھیں اور ان مسائل پر کتاب وسنت کی روشنی میں غور وخوض کریں اور پھر ایک محاضرہ رکھیں جس میں عصری علوم کے ماہرین بھی ہوں اور پھر وہ اس پر بحث کریں تو جو نتیجہ آئے اور انشراح صدر ہواور جو تحقیق سے بات ثابت ہوا سے کمل تحقیق کے ساتھ نافذ کریں اور کسی سے نہ ڈریں تا کہ اس مسئلہ میں اپنی کوئی واضح رائے نہیں دے مسئلہ میں اپنی کوئی واضح رائے نہیں دے سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

ابوالقاسم عفی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسلہ میں اپنے برادر محترم وکرم سے تبادلہ خیال کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا، کہ اقرب الی الصواب بات یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، ہرحال میں پیلوا گرہم تسلیم بھی کرلیں کہ اور اجزاء کے ملنے کی وجہ سے نشداس کا زائل ہوجا تا ہے، لیکن نبی علیہ لیجا ہی نشر کو بیاری قرار دیا ہے تو جوخود بیاری موجوہ بیاری کو کیسے دور کرے گی اور آپ میلین تیجا ہے اسے دوا نہیں فرمایا: اگر سارے اطباء اور ڈاکٹر اسم ہے ہو کر بھی میکیں کہ مید شفاء ہے تو ہم انہیں ہی جھوٹا کہیں گے کیونکہ نبی کریم میلی تیجیں کر میلی میلی کے کیونکہ نبی کریم میلی تا ہے بردھ کرسچا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

یمی ہمارامسلک اور ہماراعقیدہ ہے، اس پر ہماراایمان ہے اور یمی راہ راست پر چلنے والوں کاعقیدہ ہوتا ہے، اگر کوئی بیجرائت کرے اور ڈاکٹر زکی بات کو سچ سمجھا در نبی منتظ کی بات کوغلط تو وہ اپنے ایمان پرغور کرے نوجہ کرے اللہ ہی حق بات فرماتے ہیں اور راہ راست پر ہدایت دیتے ہیں۔

مكن بكونى يدبات كي كراكراس علاج بوربائية واس من كياحرج بي؟

تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ساری حلال اشیاء نباتات معد نیات جڑی ہوٹیاں پیدا فرما ئیں میں کہ جن سے علاح ممکن ہے تو ان حلال اشیاء کوچھوڑ کر ہم حرام کی طرف کیوں جا ئیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨)

#### ر مقالات راشدید (محب الله شاه راشدن ) بین مقالات کجوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے ا داللہ نے تمہارے دین میں تم یرکوئی مختی نہیں گی۔''

توحرج اصلاً تصورنه کریں بلکه یمضم ارادہ اور نیت صادقہ اور کتاب وسنت کی اتباع میں ہوتا ہے۔ سوال 7: فیلی ویژن اور اسلامی فلمول کا کیا تھم ہے؟ کیا ہم تعلیم کی غرض سے بیاستعال کر سکتے ہیں اور کیا ٹیلی ویژن تصویر میں داخل ہے؟

البجواب بعون الوهاب: ياس وقت كى برى عجيب بات كم بم فلمول كانام سنة بيل كه ياسلاى فلمیں ہیں کہ بیاسلامی اشتراکیت یا اسلامی جمہوریت ہے مجھے ابھی تک کوئی ایسانہیں ملا کہ جو مجھے اس بارہ میں معمائے کہان کے بیاسلامی نام کیونکرر کھے گئے ہیں، پنظریات اور اصطلاحات جو یہودی ہیں بیکیوں ہمارے اندرآئے ہیں۔آسان زمین سے کہاں ہے تو یہ کہاں ہے۔ کی تعلق ہان کا اس دین کے ساتھ جودین مزل من الله ہے، یہ باطل نظریات اورخود ساختہ الفاظ واصطلاحات جواہل الاهواء والبدع کی پیداوار ہیں، کیا ہم میں ایک بھی ایساصاحب بصیرت آ دمی نہیں کہ جوان اشیاء کی گہرائی میں جا کرسونے، کیا کوئی یہ بات واضح کرسکتا ہے کہ جو لوگ غیرمما لک میں رہتے ہیں، وہ یہ المیں وغیرہ تعلیم وتربیت کے لیے استعال کرتے ہیں، کوئی بھی پیڑا ہے نہیں کر سکتا، کیونکه ان لوگول کا اس سے مقصد صرف اور صرف انہیں دیکھ کر انسانی جواہر کا ضیاع اور اخلاق کی بربادی اور فاشی کے اندھیرے کنویں میں دھکیلنا ہے۔ بیصرف لغوکھیل اور ان کی بری تسکین اور نفسانی خواہش کی تحمیل کا ایک ذر بعد ہیں۔ان سے ان کامقصد صرف بیہ کہ وہ کچھ وقت دنیاوی امور سے چھٹکارا یا کراپنی توجہ دوسری طرف مبذول كرنا ہے، توبیا شیاء وہ صرف اور صرف ان مقاصد کے لیے استعال كرتے ہیں نہ كہ ان كاس سے مقصد كوئي تعلیم وتربیت ہےاور آج کل جتنی بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، وہ صرف ادر صرف اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں اور غاندانی نظام کوتباہ کرنے والی ہیں کیونکہ جب ایک عورت اسے دیکھتی ہے اور پردہ اسکرین پر جود بھتی ہے پھر عام زندگی وہ اسے آپ کووییا تصور کرتی ہے جس سے بالآ خرز نا تک سرز دہوجاتا ہے اور کتنے ہی شریف لوگ ایسے ہیں جو چور، ڈاکو بن جاتے ہیں جس کا سبب بھی بعض اوقات یہی پردہ اسکرین پر چلنے والی فلم ہوتی ہیں کہ دہ عام زندگی میں اپنے آپ کودیباتصور کرتا ہے اور پھروہ سب کرگزرتا ہے جود کھتا ہے افسوی ہے آج کل کے علماء کرام یر جوان اشیاء کے تھوڑے سے فائدے کود مکھتے ہوئے جواز کا فتوی دے دیتے ہیں کہ اگر انہیں جائز منفعت کے لیے استعال کیا جائے تو ٹھیک ہے، حالا نکہ حقیقت میں بیفوا نکہ بچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں جو بھی اشیاءوہ نفع اورنقصان دونوں کوشامل ہیں، ہم اس میں موازنہ کریں کہان میں نفع کتنا ہے اورنقصان کتناہے اگران میں نقصان کی بہنبت نفع زیادہ ہےتو ہم پھراہے جائز کہہ سکتے ہیں۔

لیکن جباس کا نقصان اس کے نفع سے بواہوتو ہم اسے کیسے فائدہ مند کہد سکتے ہیں ((وائت مهما اکبر مسن نفع ہما)) کمان کا گناہ ان کے نفع سے بواہے۔ یعنی شراب اور جوئے کا تو یہاں بھی ان فلموں اور پردہ

اسکرین کا نقصان ان کے نفع سے کی گذا بڑا ہے، تو ایک عاقل انسان کے لیے بہی لائق ہے کہ ان سے بچے۔ یہ اشیاء اخلاق اور جو ہرانسانی کو جاہ کرنے والی ہیں اور یہ تمام اشیاء یہود کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اہل اسلام کے سب سے بڑے وہمی اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، میں نے ایک انگریزی کتاب جس کا مصنف بھی اگریز ہی تھا کا مطالعہ کیا جس میں یہود کی میٹنگ کا تذکرہ تھا اور ان میٹنگز میں جوقر ار دادیں پاس ہوئیں ان کا تذکرہ تھا، ان اسلام اور مسلمانوں کے وشمنوں نے رہ بات اس میں بڑی واضح اور صراحت کے ساتھ کہی کہ یہ انسان جن کو یہ لیے ایک تفریح کا ذریعہ بھتا ہے آئیں ان مسلمانوں میں عام کر دوتا کہ ان کے اغلاق برباد ہو جائیں اور یہ لوگ اور اور یہ این کے این کے انسان جن کو یہ اور یہ لوگ کا رہوجائیں ، تو تا کی ان یہود یوں کی بات پر یقین کریں یا اپنوں کی ۔

اگرسارے ممالک اسلامیہ ایک حرام چیز کوحلال کرنے پرتل جائیں اور اللہ اور اس کے پینمبرنے اسے حرام کیا ہوتو وہ تمام غلطی پر ہیں اگر کہیں درسکگ ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے یاس ہے۔

لیکن افسوس در افسوس کہ بیر مسلمان اس طرح مسلمان اس کی اس طرح مسلمان اس کی انسوس در افسوس کہ بیر کرم کہ جواپنے آپ کوسلف کے عقیدہ پر تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کواہل

چلوبالفرض مان لوکہ یہ اسلامی فلمیں فقط تعلیم کے لیے ہیں ہمین ان میں صحابہ، تا بعین اور اولیاء اللہ اور محدثین کی جو تصویر کئی کی جو تصویر کئی کی جو تصویر کئی کی جو تصویر کئی کہ ان کے برابر ہوسکتا ہے؟ کیا آپ اس کا تصویر بھی کر سکتے ہیں کہ آج کا ایک فاحش انسان کسی صحابی کی تصویر کئی میں ملوث ہو۔ ارے بیصحابی تو کیا بیتو اس صحابی کے بار بھی نہیں ہوسکتا کہ جومٹی کی دھول نبی علینا انتای کے ساتھ ان کے قدموں پر گئی۔ تو کیسے باؤں کی دھول میں کہ دو اسکرین پردکھلایا جائے۔

بہرحال بات تو یہ ہے کہ بیمسلہ ہی خارج عن البحث ہے، ہم فضول اس میں وقت کوضائع نہ کریں ان میں صرف جاہل ہی اپناوقت ضائع کر سکتا ہے، ہم اصدیاں گزرگئیں آج تک کی بھی اہل علم نے تعلیم وتربیت کے لیے اسلاف کے زندہ ہونے کی شرط نہیں لگائی تو آج ہمیں اس کی اتنی کیا ضرورت پڑگئی کہ ہم ان بے کا راور بری اشیاء کی طرف رجوع کریں، کیاان جرام اشیاء کے بغیر آج تعلیم ممکن نہیں؟ غور کریں۔

ربی بات جہاں تک ٹیلیویژن کی تو بذات خود ٹیلیویژن برانہیں کیکن چونکہ یہ ہی فلموں کی رؤیت کا ذریعہ بنتا ہوتو ہواں کو دیکھنے کے بعدانسان شہر میں رہتا ہوتو ہواں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورا گرانسان شہر میں رہتا ہوتو وہ سینما گھر کی طرف جائے گا ہی۔اور پھر جب سینما کی طرف متوجہ ہوگا اور لازمی امر ہے کہ پھراسے مال بھی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اور بہت ساری مشکلات سے بھی گزرنا پڑے گا تو بیتمام کام انتہائی برے ہیں۔اورا گرگا وَل کا

ماحول ہودہاں اگرایک گھروالے بھی ٹی وی لے آئیں تو پوراگاؤں ان کے گھر امنڈ آتا ہے اور ان کا گھرسینما کا نظارہ پیش کررہا ہوتا ہے، جہاں مرد کورت بنچ ہر عمر کے افراد آتے ہیں، تو جو گھر اللہ کی ہر کتوں سے بھرا ہوتا ہو ہو گائی، منکرات اور فسق و فجور کا اڈا بن جاتا ہے اور اسے دیمے کرلوگوں کے ذبن خراب ہوتے ہیں وہ ایک علیمہ فقائی، منکرات اور فسق و فجور کا اڈا بن جاتا ہے اور اسے دیمے کرلوگوں کے ذبن خراب ہوتے ہیں عرض ہے کہ جو نیوز نقصان ہے۔ بعض لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر صرف خبر سنتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو نیوز کا سر مہوتی ہے، بہت دفعہ عور تیں اور لڑکیاں ہوتی ہیں تو انسان خبر سنے گا کیا وہ ان عور توں کی تصاویز ہیں دیمے گا، اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمانی نہیں ہوتی ۔ اور پھر کیے مکن اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمانی نہیں ہوتی ۔ اور پھر کیے مکن ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب صاحب گھر میں ٹی وی ہواور آدمی اسے خبروں یا اسلامی پروگرام یا تقاریر تک محدود رکھے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جب صاحب گھر ماہم جائے گا تو کیاوہ ٹی وی پر پہرہ وار بٹھائے گا، ہوسکتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے اہل جب صاحب گھر ماہم جائے گا تو کیاوہ ٹی وی پر پہرہ وار بٹھائے گا، ہوسکتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے اہل مرسی می خانداس پر منکرا ور بری اشیاء دیکھیں ، کیونکہ جو بنہ یائی کیفیت فلمیں دیکھنا نفسانی خواہشات جنسی میلان جس طرح میں موروں میں ہو ہوتا ہے تو کتنی ہی پا کہاز تھائد عور تیں اس ٹی وی کی وجہ سے اس فیاشی کے مردوں میں ہوتا ہو تو تو ہوتا ہو کتنی ہی پا کہاز تھائد عور تیں اس ٹی وی کی وجہ سے اس فیاشی کے دور کی میں جاتے ہوں جاتے ہیں۔

باب: اس کے علاوہ و یہے ہی اسلام میں تصویر ممنوع اور حرام ہاور یہ ٹیلی ویژن تصویر کا ایک آلہ ہاور مشکوک چیز ہے، اور جومشکوک اشیاء کے قریب بھی جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ مشکوک سے حرام میں واخل ہو جائے اور عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی فحاشی میں غرق ہوجائے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ وَ لَا تَقُرَّبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ﴾ (الانعام: ١٥١)

''فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے جوظا ہر ہویا پوشیدہ''

تو جو خص بھی یہ پیند کرتا ہو کہ وہ اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے تو ان تمام عوامل سے اپنے آپ کو بچا دات بچائے کہ جوایک پاکدامن انسان کو برائی کے راستے پر ڈال دیں جواہل اسلام اور اسلام کے دشمنوں کی ایجادات ہیں کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صراط متنقم سے ہٹا کیں۔

تو ہمارے علم کے مطابق ٹی وی بھی ممنوع ہے شرعی لحاظ سے۔اور ہرمون مرداور مومنہ عورت پر بیلا زم ہے، اپنے آپ کوادرا پنے گھر اس بڑی تباہی اور ہلا کت سے بچا کیس کیونکہ اگروہ ایبانہیں کریں گے تو تمام گھر والوں کا گناہ سر براہان کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ نبی مشکھ آیا نے ہرقل کو جو خط کھا تھا اس میں یہ بھی لکھا تھا:

((فان تولیت فعلیك اثم الاریسیین)) (الحامع الصحیح للبحاری) ('اگرتوایمان شلایا پرگیاتو تمام اریسیول كاگناه تیرے سر موگا۔''

## الله المسالة ا

توعزیزان من! ایسی تمام اشیاء سے اپنے آپ کو بچالو کہ جو ظاہراً تو بردی اچھی ہیں کیکن حقیقت میں زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

سوال ٧:سلمان رشدي اوراس كى كتاب كمتعلق آپ كى كيارائے ہے؟

الجواب بعون الوهاب: میں نے اس کی کتاب ہیں پڑھی کین مختلف رسائل وجرا کد میں اس کے کچھ اقتباسات پڑھے ہیں جیسے الاعتصام وغیرہ میں ، اس خبیث نے شان رسالت، قرآن ، اسلام اور اہل اسلام کے متعلق جو بکواسات کی ہیں ایک خوف الہی رکھے والے انسان کے رونگئے کھڑے کردینے کے لیے کافی ہے ، اللّٰد کی قتم اس خبیث حرکت پہمیں متحد ہونا چاہیے اور دینی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے فلاف ہر طرح سے آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کی حرکت خبیث کو عام کیا جائے تا کہ اس کا سد باب ہوسکے۔ واخس دعوانیا ان الدے مد لله رب العالمین والصلو ، والسلام علی سیدنا وسید المرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین ، آمین





## الله المسالة ا

آپ سے کیے گئے سوالات حسب ذیل ہیں:

ا ۔ اللہ تعالی کی ذات بابر کت کوعقلا سمجھا کیں اور ثابت کریں؟

۲۔ دوسراسوال تقدیر کے متعلق ہے۔

٣ غني اورفقير، امير اورغريب كافرق كيول؟

س جب الله في برنبي كواس كي قوم كي زبان مين بهيجا تو حضرت محمد الشيطيّة كو پورى دنيا كے ليے كيول بهيجا، حالانكه ان كى زبان عربى بهذا آپ صرف عالم عرب كے ليے نبى موئے، سندهيول كے ليے كوئى سندهى اورا گريزوں كے ليے كوئى اگريزنبى بن كرآتا دغيره وغيره ؟

۵۔ کچھ جانور حلال تو کچھ حرام کیوں کیے گئے؟

٢ دوبہوں کو استھے نکاح میں رکھنے کی منع میں کیا حکمت ہے؟

اگریا کتان میں زنا کے تعلق قانون شہادت کو مل میں لا یا جاتا ہے تواس سے زنا بڑھ جائے گا۔

۸ کوئی بچیمسلمان، تو کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ پراعتراض کیوں؟

9- ليلة القدركم تعلق

شاہ صاحب براللہ سے بیسوالات عقل کے تناظر میں بوجھے گئے ہیں تو شاہ صاحب براللہ نے بھی ان سوالات کے جواب بھی عقلی طور بردیئے ہیں۔

الحمد لله الملهم للصواب الهادى إلى الطريقة سدار الجواب: الذى أعظى كل شي خلقه هدى وهو الكريم الوهاب، خلق الخلائق وقدر المقادير وربط المسببات بالأسباب وأشهد أن لا اله الا الله وحدة لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة وختم به النبيون فلا نبى بعده إلى يوم الحساب انزل الله سبحانه وتعالى عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وألهمه فصل الخطاب أرسل الله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك الكافر والزنديق والمجاهر بزندقته والدهرى المرتاب، فعلى الله عليه وبارك وسلم وعلى اله وأزواجه وعلى جميع الأصحاب، أمابعد!

مقالات داشديد (عب الله شاه داشدي ) المنظم المنطق ال

تعالى پراميد بانده كراى كى توفق سے ان سوالات كجوابات تحريكرد با بول، مالك جل وعلى سے دعا ہے وہ اپنے بے حفظ وكرم سے جھان سوالات كے حجے جوابات الهام كرے، كيونكدوه، كاتو عزوجل ملهم للصواب ہے۔ ( فهو حسبى و نعم الوكيل و نعم المولى و نعم النصير - اللهم ارنا الحق حقًا و ارزقنا اجتنابه و لا تجعله علينا ملتبسا و ارزقنا الجائل باطلا و ارزقنا اجتنابه و لا تجعله علينا ملتبسا و اجعلنا للمتقين امامًا))

سوال ۱: الله تعالى كى ذات مبارك كوعقلاسمجما كيس اور ثابت كريس\_

جواب: بعون الکریم الوہاب، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے دجود کے منکر ہرز مانہ میں تمام تھوڑے رہے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے جواللہ کے دجود کے توا نکاری نہیں ہیں، کیکن ان کے ساتھ شرک کرتے چلے آرہے ہیں۔ قرآن کریم سورۂ یوسف میں ہے:

> ﴿ وَ مَا يُوْمِنُ ٱكْفَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِ كُوْنَ ٥ ﴾ (يوسف: ١٠٦) "اكثرلوك الله يرايمان ركحته موئي بهي اس كساته شرك كرتے بيں "

الله تعالیٰ کے وجود کا افکار حد درجہ کی جہالت ہے، سوائے اس آ دمی کے جوابی عقل کا دیوالیہ کر بیٹھا ہو، دوسرا کوئی آ دمی خالت کا نئات وجود کا منکر ہر گرنہیں ہوسکتا۔ یہی سب ہے کہ الله تعالیٰ نے قرآ ن کریم میں جن گراہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب کی سب مشرک تھیں۔ان میں سے کوئی بھی دہریا یا اللہ کی ذات کے وجود کا افکاری نہ تھا اور جیتے بھی انبیاء کرام بیٹھ ان قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے تو حید کی تبلیغ کی اور شرک کی تر دید کی۔اللہ کے وجود کے منکر سے شاید ہی سابقہ پڑا ہو۔سورہ ابراہیم میں ہے:

تاریخ کی کتابوں میں عباسی خلافت کے دفت کا ایک واقعہ ندکورہے کہ اس دفت ایک دہریہ آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل ما نکنے لگا۔ خلیفہ نے امام

#### المقالات راشديه (محب الله شاه راشدي ) المستخطر 375 المستحمد المستح

ابوصنیفہ براللیہ کی طرف آ دی بھیجا۔ امام صاحب کچھ دیر سے پہنچاتو ان سے دیر سے پہنچنے کا سبب دریا فت کیا گیا،
امام صاحب فرمانے گئے کہ میں دریائے دجلہ کے کنار ہے پر پہنچا تو دیکھا کہ کی تختے جداجدا پڑے ہیں جب میری نظران تختوں پر پڑی تو یہاں سے بیتختہ بھا گا اور آ کرآ پس میں ال گئے اور ایک شتی تیار ہوگئ، جس پر سوار ہوکر یہاں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میری تا خیر کا یہی سبب ہے۔ اس پر دہریہ (خالتی کا افکاری) کہنے لگا کہ واہ! آ پ نے میر ہے مقابلہ کے لیے عالم بلایا ہے جوالی بے عقل بات کر رہا ہے کہ الگ الگ تختے خود بخو د بخو کی بات ہے۔ اس پر امام صاحب کہنے گئے اے امنی، جابل! تو صرف ایک کشتی کے خود بخو د بخو کے افکاری ہوا اور بغیر بنانے والے کے اس کا بن جانا ، بے عقلی کی بات تصور کرتا ہے ہوتو پھر اسنے بڑ ہے کا رخانے کا خود بخو د بغیر کی صافع کے بن جانا اس پر بختے کس طرح جرائت ہوئی کہتو یہ نظر بیر کھی تو احتی اور جابل ہے۔ ایساعقلی جواب ن کر دب بانا جواب ہوگیا اور خلیفہ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔

مقصدیے تھا کہ اللہ سجانہ و تعالی کے وجود اور بستی پر اس کا نئات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ اس ذات پاک بستی کا انکار سوائے عقل کے اندھے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ دنیا کے مشہور بتیس (۳۴) یا اس سے بھی زیادہ سائنسدانوں نے اپنے سائنسی انکشافات اور تجربات علوم کی بنا پریہ واشگاف اقرار کیا ہے کہ بیشک اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے اس متحکم عقیدہ پر سائنسی تجربات اور کئی دلائل پیش کیے ہیں وہ سارے ایک کتاب میں نہ کور ہیں۔ وہ کتاب اصلاً انگلش میں ہے جو (Godis) کے نام سے ہے۔ اس کا ترجمہ اردوزبان میں شائع ہوا ہے جس کا نام ہے ' خدا ہے' وہ کتاب ہماری لا بر بری میں موجود ہے۔

بہرحال اس حقیقت کا اتناواضح ہونا اور اس پرتقریباً کا ئنات کے تمام عقلمندوں کے اتفاق کے باوجود بھی آج کل عقل کے اندھے کمیونسٹ اور سوھلٹ '' بے مصداق اپ عقل کے دشمن بن کر اللہ کے اندھے کمیونسٹ اور ان کوسید ھے راستے سے ہٹانے کے لیے تعلم کھلا بے ہودہ سرآ لاپ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے اور ان کوسید ھے راستے سے ہٹانے کے لیے تعلم کھلا بے ہودہ سرآ لاپ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں اور اس کو عقل سے ثابت کرووغیرہ وغیرہ اور جس طرح اللہ تعالی نے سورہ نمل میں فرعون اور ان کے ساتھیوں کے متعلق فر مایا کہ:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّتُهَا آنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ﴾ (النمل: ١٤)

ان کے دلوں نے تو حضرت موسی عَالِیلا کی حقانیت وصداقت کا یقین کرلیا لیکن باہر سے حض ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح بیظ الم بھی اگر چہ اللہ کے وجود کو دل سے مانتے ہیں اور ان کو ان کا ضمیر جھنجوڑ تارہتا ہے لیکن محض ظلم ، حدود تو ڑنے اور نفسیاتی خواہشات کی بے لگام پیروی کر کے زبان سے بے اختیار اللہ جل واعلیٰ کی ہتی کا انکار کررہے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پرکوئی بھی تین دلیل سائٹیفک نمونے پراپنے منصف

### المعالات راشديه (عبالله شاه راشدي ) المعالم الله على المعالات كجوابات على المعالات كجوابات المعالات كرابات

ومزاج اور حق کے طالبوں پر عقل کی آواز پر کان لگانے والوں کے لیے تحریر کررہے ہیں۔امیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں حق کے طالبوں کے لیے کافی اور شافی تسلی اور تشنی بخش رہنمائی کا سامان مہیا کرےگا۔ (اللہم آمین) ا۔ یہاں پرید دلیل ہم گوسائٹیفک طور پر پیش کررہے ہیں، کیکن دراصل بیقر آن کریم کی سورت مؤمنون کی اس آیت سے ماخوذہے:

﴿ وَٱندَلْفَا مِنْ السَّمَاءَ مِمَاءً بِقَلَدٍ فَأَسُكُنْهُ فِي الْاَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْيِدُوُنَ ٥ ﴾ (المومنون: ١٨)

"ہم نے نازل کیا آسان سے ٹھیک انداز ہے کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اوراس کوز مین میں مضہرایا اور ہم اس کو جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔''

آیت کریمہ کا مطلب میہ ہے کہ آغاز پیدائش میں اللہ تعالی نے ایک ہی وقت زمین پراتا پانی نازل فرمایا کہ قیامت تک کرہ ارض کی ضرور بات کے لیے ان کے علم کے مطابق کا فی تھا، وہ پانی زمین کے ہی نظیمی حصوں میں قرار کی گڑیا جس سے سمندراور نہریں وجو دمیں آئیں اور اس ہی پانی سے زیر زمین یا (Sub-Soil-Water) پیدا ہوا۔ اب بیاسی پانی کا ہی ہیر پھیر ہے کہ جو سر دی گرمی اور ہوا وال کے ذریعے ہوتی رہتی ہے۔ اس کو ہی برف پوش پہاڑ، دریا، چشے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں اور بہی بے شار چیزوں کی پیدائش اور ترکیب میں شامل ہوتا ہے اور پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا رہتا ہے، شروع دن سے لے کر آج تک اس پانی کے ذخیرے میں نہ ایک قطرہ ذیادہ کرنے کی ضرورت پیش لے کر آج تک اس پانی کے ذخیرے میں نہ ایک قطرہ کی ہوئی ہے اور نہ بی آئی ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا مطلب تھا، اب دلیل کی وضاحت کی جاتی ہے۔

آج مدرسہ یا اسکول کے ہرایک طالب کو معلوم ہے کہ وہ ہائیڈروجن اورآ کسیجن کے دوگیسوں کے امتزائ یا طفے کی وجہ سے بنا ہے اور بیر حقیقت بھی سائنسدانوں کے ہاں ہے کہ بیسمندروغیرہ بہت عرصہ پہلے اس طرح وجود میں آئے کہ ماضی میں ہائیڈروجن اورآ کسیجن دونوں گیسیں ایک وقت میں زیادہ مقدار میں آپس میں ملیں جس کے نتیج میں اور فضا سے بے حساب پانی گرا جوز مین کے نتیج میں اور پر گیا جس کی وجہ سے سمندروغیرہ وجود میں آگئے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دہریہ یا کیمونسٹ کے کہنے کے مطابق اس کا نتات کو چلانے والا یا پیدا کرنے والا جس کو اللہ جس کے اللہ جس کے اللہ جس انداز میں کیوں نہیں ملتی جس انداز میں میں وہ گیسیں، ہائیڈروجن اور آئسیجن موجود ہیں تو پھروہ آپس میں اس انداز میں کیوں نہیں ملتی جس کی مقدار میں اوپر سے پانی گراتھا کہ جس کی مقدار میں اوپر سے پانی گراتھا کہ جس کی وجہ سے اس انداز وجہ سے سمندر، نہریں یا زیرز میں پانی قرار پکڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ آج بھی اگروہ دونوں گیسیں آپس میں اس انداز

سے ملیں تو او پرسے بے انتہا پانی گرنا شروع ہوجائے کہ جس سے حضرت انسان بلکہ پوری جاندار چیز وں کا کیا حشر ہوتا ، یہ بر تظنید جان سکتا ہے۔ گر آج وہ دونوں گیسیں اتن بڑی مقدار میں آپ میں خیرس ملتیں، آخر کوئی ہستی ہے جس نے گاو قات کی ضرور یا ت کے مطابق دونوں گیسوں کو استے بڑے انداز میں ملا کر اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ مہیا کیا، کیکن آج وہ ہستی ان دونوں گیسوں کو آپ میں ماتنی بڑی مقدار میں ملئے ہیں دیتی۔ آخر وہ کونسی ہستی ہے؟ حالا نکہ وہ دونوں گیسیں آج بھی نصابی موجود ہیں گرکون ہے جوان کو آئی بڑی مقدار میں ملئے ہے دوک رہا ہے؟ ای طرح یہ بھی سوال ہے کہ آخر کون ہے جو پانی کے بخارات ہے آسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کرتا ہے فضائی آسیجن کو ہائیڈروجن کے ساتھ ملئے سے روک رہا ہے۔ گریقین رکھے ان طور دبر یوں کے پاس اس کا کوئی جو ابنیش ہے۔ کیونکہ وہ دونوں گیسیں تو ایک اندھا، بہر ااور لاشعور مادہ ہان میں ہیں جھی کہاں سے آئی کہ تو ان کی ان بڑی مقدار میں سے کوئی شعور نہیں ہے گریقین رکھے ان مادوں میں کوئی شعور نہیں ہے آئی گر ہم اتنی بڑی مقدار میں او پر سے پائی آل، کوئی تو ان کی خلوقات کی ضروریات کے لیے ان کی خلیق سے پہلے ان گیسوں کو آئی انداز میں آپ سے میں ملایا جس سے بڑی مقدار میں او پر سے پائی آل، کوئی آج وہ قادر قدیم ہیں ہتی ان کو آئی بڑی مقدار میں اس قدر ملئے سے روک رہی ہو ہیں ہتی ہیں ہیں ہیں۔ اس کوئی گوتی ہیں ہتی ہیں۔ جس کو ہم اللہ سے جس کو ہم اللہ سے جس کو ہم اللہ ہیں۔ اس کوئی گی کہتے ہیں۔

بہرحال اس حقیقت باہرہ سے انکار کرنے کی جرأت سوائے ضدی ملحداور عقل کے دیمن وہریہ کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔

مطلب کہ اس سوال کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ یہاں البنۃ وہ جان چھڑانے کی خاطر رہے کہیں گے بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ان باتوں میں ہم کیوں پڑیں رہے کسی طرح بھی ہے، کیکن ہمیں پتانہیں ہے تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں پڑیں!اس سے خاموش رہنا بہتر ہے۔

حالانکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان ان کے اس جواب سے ان کی نمایاں مخکست اور مغلوبیت کا انداز ہ لگا سکتا ہے۔

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ﴾ (الانعام: ٢١)

اس آیت کا خلاصه مولانا مودودی مِرالله کی تفسیر و تفهیم القرآن ' کی سورة مومنوں کی ندکورہ آیت کریمہ کی تشریح سے ما خوذ ہے۔

دلیل نمبر ؟: محترم ڈاکٹرنی بخش بلوچ صاحب اپنی کتاب''انسان کا ئنات اور قانون فطرت'' کے صفحہ نمبر ۱۰ ااپر''انسانی جسم'' کے عنوان سے جدید علوم (تشریح انسانی متعلق) حاصل شدہ علوم ومعارف، سائنسی تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پراس طرح رقمطراز ہیں۔''مردکے پیدائش مادے سے یعنی نطفے کے ایک مکعب سینٹی

### المعالات داشدىد (مجالله شاه داشدى) بالمراقع المحال المحالات كجوابات كروابات كر

میٹر میں اڑھائی کروڑ منی کے جرثو ہے ہوتے ہیں اور عام حالات میں ایک دفعہ میں کتنے ہی معب سینٹی میٹر جتنا مادہ ہوتا ہے۔ جس میں ماہرین کے انداز ہے کے مطابق (۵۰) کروڑ جرثو ہے (منی کے زندہ جراثیم) ہوتے ہیں۔ ان نصف ارب جراثیم میں سے ہرایک میں ایک مکمل انسان بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف صرف ایک جرثو مہ حورت کے بیضے میں داخل ہوتا ہے، جو تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے، اس طرح ہر بالغ عورت کے تحصوص جھے میں (۴) چا دلا کھ کچے بیضے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں صرف ایک بیضہ پکہ ہو کر اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوتا ہے، تا کہ مرد کا کوئی ایک جرثو مہ اس میں داخل ہو کر ایک مکمل حیاتی کا بونٹ بن کرحمل کی صورت اختیار کرے، یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی عبارت پوری ہوئی۔

اس عبارت سے اللہ خالق کا کنات کے وجود پر دلیل ملتی ہے جبکہ سائنس اور جدید علوم انسانی جسم کی تشریح کے متعلق تھی۔حقیقت ثابت معلوم ہوئی کہ مرد کے ایک دفعہ کے نطفہ میں نصف ارب جرثو ہے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک جرثو مے میں ایک ممل انسان بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔اس طرح عورت کے مخصوص حصہ میں چار لاکھ کیے ہیفے موجود ہوتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ مرد کے نصف ارب جرثوے میں سے صرف ایک ہی جرثو مہ عورت کے بیضے میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ باتی جرثو مے کیوں داخل نہیں ہوتے ؟ وہ کوئی طاقت ہے جو باتی جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل ہوتا ہے؟ باتی جرثو مے کیوں داخل نہیں ہوتے ؟ وہ کوئی طاقت ہے جو باتی جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل ہونے سے دوکتی ہے؟ بذات خودان جراثیم میں تو کوئی شعور نہیں ہوتا اور ایک سے زائد جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل سمجھ یا شعور ہوتا ہے۔ پھر کون ہے جوان کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک سے زائد جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل ہونے سے دوکتا ہے؟ اسی طرح عورت کے خصوص حصے میں چارلا کھ کیچ بیضے ہوتے ہیں ،ان میں صرف ایک ہی کا ہوکر کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ اگر مرد کے ایک سے زیادہ جرتو ہے ورت کے بیضے میں داخل ہو جا کیں یا عورت کے بھی ایک سے زیادہ کے بھی ایک سے زیادہ کچ ہوکر مرد کے جرثو ہے وقبول کرنے کے لیے ظاہر ہو جا کیں تو عورت ہجاری کا کیا حشر ہوتا یہ مختلفہ جر متلفہ کا جو اب ان عقل کے ہم مختلفہ جر متلفہ کا جو اب ان عقل کے دشمنوں کے یاس کہ ال سے آیا، ان کے یاس اس کا کوئی جو اب نہیں۔

اگراللہ خالق کا کنات قادر مطلق کی ہتی ہے قائل ہوجا کیں تواس سوال کا فوراً حل مل جائے گا، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جومرد کے جراثیم میں سے صرف ایک جرثو مے کوعورت کے پیضے میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے اور یاتی اجزا کوئیس چھوڑتا۔

ای عورت کے تمام بینوں میں سے صرف ایک کو پکا کر کے مرد کے جرثوے کو اخذ کرنے کے قابل بنا تا ہے، باقی بیضے اس کے امر کے مطابق کیے ہی رہتے ہیں اور مرد کے جرثوے کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔

## مقالات راشديد (عب الششاه راشدي ) بي المسال عليه عليه المسالات كجوابات عليه المسالات كجوابات المسالات كجوابات المسالات ال

ف عتبروا یا اولی الابصار، اس ایک بخوبی اندازه لگاسکتے ہیں کہ آج کل کی سائنس خوداللہ تعالیٰ کے وجود پردلائل فراہم کررہی ہے۔

دلیسل نسبو ۳: اس کا نئات کے خلامیں کیمیا اجرام فلکی حرکت کررہے ہیں۔سورج، جاند، زہرہ، مشتری، زحل، مرتخ سفید کہکشاں وغیرہ وغیرہ ۔قرآن کریم تو کہتا ہے:

﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَّسْبَحُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٣)

سیسارے اجرام فلکی اس خلا میں تیررہے ہیں۔ سائنسدان اور جغرافیہ کے ماہرین کی بھی ہتھیت ہے کہ سوری اپنی مدار پر گھوم رہا ہے، چائد زمین کے اردگرد گھومتا ہے۔ باقی دوسرے بیٹارسیارے اور ستارے اپ اپنی دائرے میں حرکت کررہے ہیں اوران کی تحقیق کے مطابق کئی ہزارسال پہلے یہ وجود میں آئے اوراس وقت سے لے کرآئ تاکہ کرکت کررہے ہیں۔ زمین بھی ان کی تحقیق کے مطابق سورج کے اردگرد گھوم رہی ہے اور خودا پنی اردگرد بھی یومیہ حرکت کررہے ہیں۔ زمین بھی ان کی تحقیق کے مطابق سورج کے اردگرد گھوم رہی ہوار خودا پنی ہزار سالوں سے اپنی دائرے میں حرکت کررہے ہیں اوران میں کوئی بھی دوسرے کے دائرے میں ذرابرابرواخل نہیں سالوں سے اپنی دائرے میں حرکت کررہے ہیں اوران میں کوئی بھی دوسرے کے دائرے میں ذرابرابرواخل نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنی حرکت طلوع یا غروب میں کہی موسم میں ایک سکینڈ بھی آگے پیچے نہیں کرتا۔ اتا برانظام آخر کسلارح چل رہا ہو کوئی بھی اپنی جوئے ہوگا وہ کوئی ہے؟ یا اس بے کسلارح چل رہا ہوگا ہوگر کہیں، مشتے۔ کیا اللہ قادر مطلق کے علاوہ کوئی ہے؟ یا اس بے کشرول کیے ہوئے ہے کہ ایک اپنی ہوسکتا ہے؟ اگر تھوڑی بھی عقل والا سوچ گاتو فور آبول الشے گا ہرگر نہیں، پناہ قدرت رکھنے والے کے سوائے ممکن ہوسکتا ہے؟ اگر تھوڑی بھی عقل والا سوچ گاتو فور آبول الشے گا ہرگر نہیں، ان عظیم اجرام میں سے کوئی بھی استے بڑے لیے اور لامحدود وقت تک اپنے مدار پر اتنا کھڑ انہیں ہوسکتا کہ ان عظیم اجرام میں سے کوئی بھی استے بڑے لیے اور لامحدود وقت تک اپنے مدار پر اتنا کھڑ انہیں ہوسکتا کہ ایک بال بھی اپنی جگہ سے نہیں ہا۔

علاوہ ازیں! استے بڑے ہائل شادی اجرام حرکت تو بعد کی بات ہے، گراولاً توان کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجود میں کیسے آئے؟ کیونکہ کا نئات کی کوئی بھی چیز خواہ وہ بڑی ہویا چھوٹی وہ بغیرصانع کے وجود میں نہیں آئے اور نہ ہی بھی آئے۔ ہوتا چھر پہلے وہ جواب دیں کہ وہ وجود میں کس طرح آئے؟ ان کے پاس معقول جواب کوئی نہیں ہے۔ صرف حقیقت ثابت کو ماننے سے انکار کے شوق میں ایسی الٹی سیدھی با تیں کریں گے جس سے ہر سے محمد ارانسان فوراً اندازہ لگا لے گا کہ بیصوا حب محض فالتوں با تیں کرنے کی تیاریاں کررہ ہیں اور محض دفع الوقی اور بجھ دار الوگوں کو بوقو ف بنانا اور عوام کی آئھوں میں دھول جھونگنا ہی ان کا شیدہ ہوتا ہے۔ ان عظیم اجرام کے چھوٹی چھوٹی چھوٹی مثالیس آئے سائنس سے فراہم کر دیں عصری سائنسدانوں نے مصنوعی سیارے بنا کر زمین کے چھوٹی چھوٹی مثالیس آئے سائنس سے فراہم کر دیں عصری سائنسدانوں نے مصنوعی سیارے خود بخو دوجود میں آگئے؟ ہرگز بیاروں طرف روانہ کر دیئے ہیں، جواس کے اردگر دگھومتے ہیں کیا یہ مصنوعی سیارے خود بخو دخلا میں اڑنے گے، ہرگز بین میں۔ بغیرصانع کے خود بخو دخلا میں اڑنے گے، ہرگز کے بعد خود بخود خود میں کراور خلامیں اڑنے گے، بھرگز کے بعد خود بخود خود میں آگئے؟ ہرگز کے بعد خود بخود خود میں کراور خلامیں اڑنے گے، بھران کے بنانے کے بعد خود بخود خود میں آگئے؟ ہرگز

مقالات راشد بدر مبالله شاه راشدی کی ایسی الله ایسی مقالات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات کے

ہرگرفیس بلکان کے موجد نے ان کوئر کت میں لائے۔ کیابیہ ٹالیس ہماری آئھیں کھو لئے کے لئی نہیں ہیں؟

یعن جس طرح بیہ مصنوعی سیارے یا را کٹ خلامیں بنانے والوں نے بنا کر چلائے اسی طرح بیظیم اجرام فلکی کو بھی ایک خالق اکبر نے اپنی قدرت باھرہ سے پیدا کر کے ان کواپئی ہدار میں تحرک کر بنادیا ہے اوراس خالق اکبر قاور مطلق کا نام' اللہ'' ہے۔ سائنسدانوں نے میزائل وغیرہ جو کہ ریموٹ کنٹرول (Remote Cnotral) طریقہ پر ہیں، یعنی ایک خاص جگہ یا کنٹرول کرنے کا مقام ہوتا ہے وہاں سے بیفائر کے جاتے ہیں، جو جہاز وغیرہ کونشانہ بنا کر اس کی جابی کا سبب بنتے ہیں اور وہ کنٹرولنگ اشیشن سے طاقتور دور بنی کا بہرہ ہوا کہ کونشانہ بنا کر اس کی جابی کا سبب بنتے ہیں کہوہ واقعی نشانے پر گئے ہیں یانہیں۔ اس ایجاد سے بھی ظاہر ہوا کہ اول بیمیزائل کن کاریگروں نے بنائے ، پھران کے رکھنے والوں نے ایک خاص نشانے پر فائر کیا۔ نہ بیسار نے ور وجود میں آئے اور نہ ہی وجود ہیں آئے اور نہ ہی مطلوبہ جگہ پر فود بخود ہو اس کی بیا لئل واضح ہے، پھرآ خراس کا کنا سے کے ان استے بڑے اور نہ ہی سیاحقانہ خیال ان حضرات یہ ہوگری و وجود میں آئے اور خود ہیں آئے اور خود ہیں آئے دائرے میں سیاحقانہ خیال ان حضرات کے باوجود نہاں کی حرکت میں فرق آیا اور نہ ہی اپنے مدار سے ایک اپنے بھی ہیں۔

كياية الله يُمسِكُ السَّمُوتِ وَ الْآرُضَ أَنْ تَزُولًا وَ لَئِنْ زَالَتَ آنَ أَمُسَكُهُمَا مِنْ آحَدِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمُوتِ وَ الْآرُضَ أَنْ تَزُولًا وَ لَئِنْ زَالَتَ آنَ أَمُسَكُهُمَا مِنْ آحَدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَمُسِكُ السَّمُ الْمَسَكُهُمَا مِنْ آحَدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ (الفاطر: ٤١)

لیعن تمام فلکی اجرام اور زمین کواللہ تعالیٰ ہی اپنے مدار میں اپنی جگہ پررو کے ہوئے ہے۔ورنہ اگروہ اپنی جگہ سے پٹتے تو کوئی بھی ان کوروک نہیں سکتا۔

اوراگر وہ اپنی جگہ سے بلتے تو جانداراشیاء کا کیا حال ہوتا، اس کے تصور کرنے سے ہی کپکی شروع ہوجاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسی حجہ سے بلتے تو جانداراشیاء کا کیا حال ہوتا، اس کے تصور کرنے ہے ہی کہا ہی وجہ سے ہندوں کے گناہوں کے باوجودان اجرام کورو کے ہوئے ہے اوران کو چھوڑ تانہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق نہ تباہ ہو جائے۔ انسان کی کوئی بھی چیز کتنی ہی بڑی محنت اور کاریگری کے ساتھ کیوں نہ بنائی گئی ہو بخواہ مشینری ہو، انجن ہو، ہوائی جہاز ہویا کوئی اور چیز ہو، لیکن وہ دائی طور پڑییں چل سے ۔ ایک ملینک سی مشین کو چلا تو دیتا ہے، لیکن وہ چل کرخراب یا تقص والی بن جاتی ہے، لیکن وہ شین نہ خود بنی اور نہ ہی خود بخو دچلا یا بھی کسی واقف چل کرخراب یا تقص والی بن جاتی ہو، اتب ہو جاتی ہے۔ آٹو میٹک (Auto matic) مریاں ہیں گئی اگر اور خود بھی ایک وفت پر وہ خود بخو دخراب ہو جاتی ہیں۔ ہوائی جہاز دیکھو کیسے خلا کو چیز کہ چلتا ہے، لیکن اگر ان میں ہوائی جہاز دیکھو کیسے خلا کو چیز کہ چاتی ہے، لیکن اگر ان میں سوار مسافر بھی کوئنقص پیدا ہوایا چلتے چلتے آگر کھڑ اہواتو وہ وہ ہوا م سے زمین پر گر کرخود بھی تباہ ہوگا اور اس میں سوار مسافر بھی میں کوئنقص پیدا ہوایا چلتے چلتے آگر کھڑ اہواتو وہ وہ ہو اس مین پر گر کرخود بھی تباہ ہوگا اور اس میں سوار مسافر بھی

### عالات داشديد (مب الله شاه داشدي) على الله على ال

اجل کاشکارہوجاتے ہیں۔ کیاان تمام واقعات کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے؟ بہر حال ان تمام عجیب وخریب اشیاء کو کس نے بنایا اور پھر چلا یا اور ان پر کنٹرول بھی کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بھارحواد ثات کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا یہ چرت کی بات نہیں ہے کہ اسے بڑے اجسام سورج اور اس کا نظام مشی ، چا نداور ستارے وغیر ہا اور زمین ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں وہ رکتے اور نہ ہی ان میس کوئی نقص پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اپنے مدار سے ایک بال جتنا بھی ارهر اُدھر ہوتا ہے۔ ان کے طلوع وغرب کا تا ہم مقرر ہے، جس میں بھی ایک سینٹر تفاوت نہیں ہوا ہے اور ان کی مقررہ و قار کود کھے کرسورج کے طلوع اور غروب اوقات (ہرموسم میں) نقشے کی صورت میں بنائے جاتے ہیں جو کہ تقریباً میں جو کہ تقریباً میں ہوتا ہیں اور اسی حرکت اور ہیر پھیر کی بنیاد پر لوگوں کو خبر ہے کہ فلاں مہینے میں ہردی آئے گی۔

کیا بیسارانظام جوکہ اتنا متحکم اور مضبوط ہے استے لمباعر صرگز رنے کے باوجوداس میں کوئی تفاوت نہیں کیا؟

بیسب کچھ بغیرصانع کے وجود میں آیا، یہ بغیر قادر مطلق کے باقاعدہ منظم طریقے ہے چل رہا ہے؟ کیا یہ بات انسانی
عقل میں آنے جیسی نہیں ہے ایک حقیقت پہندانسان فور آپکارا مٹھے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ بہر حال اللہ
سجانہ و تعالیٰ کی ذات کے وجود کے دلائل کا کنات کے ذریے ذریے میں آئیسیں و کھنے والوں کے لیے موجود
ہیں۔ باتی شخ سعدی مراشد کے قول کے مطابق ع

گرنه بینر بروز شبیر چثم چشمهٔ آناب راحه گناه

اگردن میں چکادڑ دیکھنیں سکتا تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر ان صاحبوں کو یہ دلائل نظر نہیں آئے تو اس میں اس حقیقت فابتہ کا کیا قصور ہے، ایسے صاحب اپنی بیار آئکھوں کا علاج کروا کیں، اگر غور کیا جائے تو دوسرے دلائل بھی پیش کیے جاسکتے ہیں، کین اس جگہ پردلائل کا احصار (شار) مطلوب نہیں ہے (اگر درخانہ کس است یک حرف بس است ) عقلند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے ع

طوفان نوح لانے سے اسے چیم فائدہ؟ ''دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں۔''(واللہ اعلم)

سوال منهبر ؟: كاجواب جوالله كي توثق سے پیش خدمت ہے۔ حسب الله و نعم الو كيل، يرسوال تقدير كے بارے يس ہے۔

الله کی قتم اگریسوال محدول یعنی دین اسلام کے دشمنوں کی طرف سے نہ ہوتا تو اپنے قلم کو ہر گز حرکت میں نہ لاتا ، کیونکہ اس مسئلہ میں بے جاغور وخوض موکن کے لیے بے حدنقصان دہ ہے، کیکن دین اسلام کے دشمنوں کی سازش ادرعوام کو گمراہ کرنے کی سوچی تجھی نا پاک کوشش کو مدنظر رکھ کر اس موضوع پر قلم اٹھا تا ہوں اور اللہ سجانہ و

### ابات کے جوابات کے خوابات ک

تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق کا کلمہ کہنے کی تو فیق عطافر مائے اور کلمہ حق تحریر کرنے کے لیے راہ آسان بنائے اور ایے فضل سے میری ہر جگد پر رہنمائی فرمائے۔اللہم آسین

کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی جگہ بنانی ہوتی ہے،کوئی گاؤں یا شہرآ باد کرنا ہوتا ہے یا کوئی کارخانہ وغیرہ جاری کرنا ہوتا ہے مطلب کہ کوئی بھی اسکیم بروئے کارلانی ہوتی ہے تو اول اس کا نقشہ اس کے اجزا ،اس کے تمام پرزوں اور اس کے لواز مات اور ان میں واقع اشیاء کی ترتیب اس طرح اس کے متعلق کی اشیاء کا تصور اور خاکہ، نقشہ یا نمونہ ،ان کی ترتیب ،ان کے اجزا ولواز مات کے موضوع کی تقسیم اور ان کی ظاہری ہیئت اور کیفیت پورے کی پوری اولا تو ذبن میں بھانا پڑتی ہے ،اس کے بعد اس کمل خاکہ کوسیر دقر طاس کیا جاتا ہے بعد از ان اس کے مطابق اس اسکیم کوئل میں لایا جاتا ہے ۔اس حقیقت کو پوری طرح ذبن میں لانے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ،اللہ کی تو فیق سے ۔ پہلے چندا ہم کئے ذبن شین کر لیجئے۔

الف۔ انسان کے سواباتی بوری کا تنات کا جس کا مشاہدہ کرتے ہیں انسان کے لیے ہی پیدائش ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي نَ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي أَلَارُضِ جَنِيعًا ﴾ (البقرة: ٢٩)

"الله وه بحس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔"

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيْعًا مِّنْهُ ﴾ (الحاثية: ١٣)

"اوراللد تعالی نے تہارے لیے جوآ سانوں میں اور جوزمینوں میں ہے اس کو تالع بنایا۔" بہر حال اس کا کنات کے تمام اجرام علویہ وسفلیہ انسان کے تالع بنائے گئے ہیں اور انسان کے کام ، منفعت اور فاکدے کے لیے ہیں۔ یک سبب ہے کہ آج انسان چا ندوغیرہ پر کمند ڈال رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ جوہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا انسان کے کام آتا ہے، اگر بیٹ ہوتے یا کچھ وقت کے لیے انسان کی دسترس سے دور ہوجاتے تو انسان بڑی مصیبت میں پڑجا تا، کیکن اگر انسان نہ ہوتا تو ان اشیاء کوکوئی نقصان نہیں ہوتا، کئی انسان آرہے ہیں، اور جارہ ہیں کیکن انسان کی آمدورفت کا ان پرکوئی خاص اثر نہیں پڑتا، کی بڑی ہستی کی موت پر بھی ایسانہیں و یکھا گیا ہے کہ سورج نے طلوع ہونا چھوڑا ہویا دریانے بہنا بند کیا ہو، یاسیارات اور ستارے غیر متحرک ہوئے ہوں بلکہ وہ اپنی آئے تو خورسوچوکہ حضرت انسان کا کہا حال ہوتا۔

خودسوچوکہ حضرت انسان کا کہا حال ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ پوری کا گنات انسان کے لیے ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کررہی ہے، مگرخود حضرت انسان ان میں سے کسی کے بھی خاص کام کے لیے نہیں ہے اگروہ انسان چلا جائے تو ان پرکوئی نقصان یا اثر نہیں ہوتاوہ اپنا دائی فرض بجالاتے رہتے ہیں۔

(ب) جب اتنی بردی وسیع کا تنات انسان کے لیے ہاور انسان ان کے کسی کام کانہیں ہے تو پھر خود انسان کس

مقالات راشديه (محب الله شاه راشدي) بي 383 مقالات كرجوابات كرجوابات

کام کا ہے، جب انسان اس کا نئات پر حکمرانی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پوری کا نئات سے اشرف ہے،

کیونکہ حاکم جن پر حکمرانی کرتا ہے وہ ان سے اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر کیا عقل اس بات کوتسلیم کرنے کے لیے
تیار ہے کہ کا نئات کا ذرہ ذرہ کارآ مد ہے اور وہ ہمارے لیے مفید خدمت سر انجام دے رہا ہے اور اس کا
حکمران نکما اور بالکل بے مقصد و بے غرض وغایت نفع اور فائدہ سے پیسر خالی اور محروم ہے؟ عقل ہرگز اس
بات کوتسلیم نہیں کرے گی، پھر سوچنا ہے کہ اس حکمران انسان کی تخلیق و پیدائش کی غرض وغایت کیا ہے،
اس کوکیا فرائض انجام دینے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔

﴿وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥﴾ (الذاريات: ٥٥) ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥﴾ (الذاريات: ٥٥) "ميل في بيدا كيا ہے۔"

لیعن جس طرح یہ پوری کا نئات انسان کی خدمت کررہی ہے اور اس کے فائدے کے لیے ہے، انسان جو بھی کام ان سے لینا چاہتا ہے وہ اس کے اس ارادے کی پیمیل سے انکار نہیں کرتے بلکہ وہ جو کام بھی چاہے جائز ہو یا ناجائز لینا چاہے گا وہ ان کے حکم کی بجا آ وری سے سرتا نی نہیں کرتے۔ اس طرح انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے اس خطہ ارضی پر آیا ہے تاکہ وہ اپ حقیقی خالت بے حدرجم وحلم والے رب کے ہرمعا ملے پر کام کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں مرضی رکھے اور اس کے حکم ارشادر ہنمائی اور مرضی کے مطابق چلے، انہی نکتوں کا نتیجہ اللہ کی کتاب ورسل میں ہے اوامر ونواہی زندگی کی طرز بود و باش کے متعلق رہنما اصولوں کی صورت میں اس کی کتاب ورسل میں ہے اور اس کے اوامر ونواہی زندگی کی طرز بود و باش کے متعلق رہنما اصولوں کی صورت میں اس دھرتی پر تشریف لائے کیونکہ جب انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا تھا تو لامحالہ اس کو بیٹم بھی دینا تھا کہ زندگی کے گونا گوں شعبوں کے متعلق اس کے دب انسان کو اور شاور استان کو اور شاہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَالِنَبُلُوَهُمْ آيُّهُمْ آحُسَنُ عَبُّلُاهُ (الكهف: ٧)

زمین پرجو پچھ ہے اس کوہم نے ان کے لیے خوبصورت بنایا تا کہ انسان کی آ زمائش کی جائے کہ کون ہے جو انکٹ میں پرجو پکھ ہے اس کوہم نے ان کے لیے خوبصورت بنایا تا کہ انسان کی آ زمائش کی جائے کہ کوئ ہے کہ نکٹ کی کہ کا سور ہے کہ وہ کسی کو پہندہ میں ختھا، بلکہ اس لیے کہ بیداس کا دستور ہے کہ وہ کسی کو پہندہ میں خواس بغیر ممل خواہ نیک ہو یا بید کہ محض اپنے علم کے مطابق جز ااور مزادے بلکہ کوئی بھی انسان جب بدارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس پرکوئی اثر مرتب نہیں ہوتا جب تک ارادے کے مطابق عمل نہ کرلے ۔ اس طرح سورہ ملک میں فرمایا:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ آيُّكُمْ آحْسَنُ عَمَّلًا ﴿ (الملك: ٢)

"" وہ اللہ مالک الملک جس نے موت اور حیاتی کو پیدا کیا تا کہ تمہاری آز مائش کرے کہ کون ہے تم میں سے جونیک عمل کرتا ہے۔ "

بہر حال بید دنیا امتحان کی جگہ یا Examination hall ہے، تا کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ وہ جس

عظیم مقصد کے لیے اس کرہ ارض پر آئے ہیں وہ مقصد کس طرح انجام دیتے ہیں، آیا بطریقہ کمال یا کم یا اس سے زیادہ یا الکل اصل مقصد کے خلاف۔

ع: جب بید دنیا امتحان گاہ اور اہتلاء کا مقام ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے آ کیس خیر وشر، نیکی اور بدی کی بھے آئے اور ان میں فرق کا بھی البہام کیا جائے اللّٰد کی پسند اور ناپسند کی معلومات ہو۔ائ حقیقت کی طرف قرآن کریم ان دوآیات کریمہ میں ارشاد کیا ہے:

﴿وَهَلَيْنُهُ النَّجُلِّينِ٥﴾ (البلد: ١٠)

"انسان كودونون راستے خيروشركے دكھائے۔"

﴿ فَأَلَّهُمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقُوهَا ٥ ﴾ (الشمس: ٨)

''اورنفس انسانی کی طرف برائی اور پر بیز گاری کا بھی الہام کیا۔''

جبانیان کے سامنے دونوں راستے ہیں اب چوائس اور انتخاب کا سوال پیدا ہوا، یعنی دونوں میں سے کس راستے انتخاب کرے، اس لیے آز مائش خاطر یہ بھی ضروری تھا کہ انسان کو انتااختیار ملے کہ وہ دونوں میں سے کی ایک واپی مرضی اور ارادے کے مطابق اختیار کرے۔ اس لیے اس کو ایخ کسی بھی ارادے کو کمل میں لانے کی قوت اور اختیار دیا گیا ہے، آز مائش کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آز مایا جائے اس کو دونوں اطراف میں سے کی ایک و اختیار کرنے کی قوت ہو ور نہ اگر اس کو غلط یا برائی کا راستہ اختیار کرنے کا ایک قسم کا اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر انسان جا دات کی طرح ہوایا مشینی صفت انسان ہوا جس کو نہ اپنا شعور ہے نہ کوئی ارادہ میا اختیار ۔ چلانے والے نے اس کو چلا دیا تو چل رہی ہے جب بند کیا تو بند ہوگئی، نہ اپنے ارادے سے حرکت میں آئی اور نہ بی اور اور انسان مجنون یا دیوانہ ہو حرکت میں آئی اور نہ بی انسان مجنون یا دیوانہ ہو مرفوع القلم ہے، کسی کا م کی وجہ سے شرعاً اسے سر انہیں ، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے، لہذا اس کے کام بے اختیار سے مرفوع القلم ہے، کسی کام کی وجہ سے شرعاً اسے سر انہیں ، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے، لہذا اس کے کام بے اختیار سے بی جسی کی اسان جو اس کی مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے، تا کہ وہ اپنے اختیار سے کا بی بید انتخاب کر لے اس کے مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے، تا کہ وہ اسی خوال انسان کو صاحب الارادة والاختیار بنایا گیا ہے، تا کہ وہ اسے اختیار سے کا منتخاب کر لے اس کے مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے، تا کہ وہ اسے اس کی مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے۔ تا کہ وہ اسے کا منتیار کیا گیا ہے۔ تا کہ وہ اس کی کام کیا ہو گیا ہیں کے مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے۔ تا کہ وہ اس کے مطابق میلے اور پھر اس کا متجہ دیا گیا ہے۔ تا کہ وہ اس کی کام کیا ہو کیا ہوں کے اس کی کو کیا ہوں کے اس کی کیا ہو گیا ہوں کی کیا ہو گیا ہوں کیا ہوں کے مطابق میں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کیا ہوں کی کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں

یمی اراده اوراختیار کسی حدتک آزادی کے ساتھ ساراامتخان اوراس کی جزاوسزاکی بنیاد ہے۔

•: پیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرانسان کو اتنا اختیار دے کراس امتحان حال میں کیوں لایا گیا ہے؟ یا ان کے آزمائش کی کیاضرورت تھی؟

اس کے لیے بیگزارش ہے کہ اول تو بیداللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں کیا تیا س آرائی کر سکتے ہیں، تا ہم ہمارے ہے ناقص علم اور فہم میں جو حقیقت آئی ہے وہ یہاں عرض رکھتے ہیں۔ (واللہ اعلم) انسان کی اس طرح صورت گری کر کے اسے گونا گوں لیا قتوں سے مزین بنا کر مختلف قو توں سے سلح بنا کر اور الله المراشديه (مبتالله شاه راشديّ) المستحق 385 المستحق المستح

قدر ہے اختیارہ ہے کراس عالم رنگ و ہو ہیں آ ز مائش کے لیے آ مد سے اللہ تعالیٰ کی گئی صفات جیدہ کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ تو اپی ذات پاک میں غی وحمید ہے، لیکن اگر ان صفات اور لیا قتوں والا انسان نہ ہونا تو اللہ سجانہ و تعالیٰ کی صفت عدل، رحم فضل، کرم، حلم برد باری، غفاریت والی صفت اور ہر چیز کے خالق ہونے کی صفت (پہلے لکھے پچکے ہیں کہ یہ ساری کا نئات انسان کے لیے ہی پیدا کی گئے ہے) بندوں سے مجت کرنا ، عفوہ درگر رسے کام لینا کی صفات و غیرہ و غیرہ آخروہ کس طرح ظہور پذیر ہوئیں۔ ملائکہ (فرشتے) تو پہلے پیدا ہے مگر صرف ان کی پیدائش سے بالن کی موجودگی سے او پر ذکر کی گئی بشارصفتوں کا ظہور نہ ہوا کیونکہ ان فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، البذاوہ کون کی کی موجودگی سے او پر ذکر کی گئی بشارصفتوں کا ظہور نہ ہوا کیونکہ ان میں ظلم کا مادہ نہ تھا اور نہ بی اس کی کوئی اختیار کرنے کی ان میں قوت تھی ، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت عدالت کا کس طرح ظہور ہوتا علی بذا القیاس دوسری کئی صفات کو سمجھا جا کی ان میں تو وجود تھی۔ سے کیا وجود ہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے متعالی فرشتوں کوئر مایا:

﴿ اَعُلَمُ مَالًا تَعُلَّمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠)

تو خیال ہی نہیں آتا کیا بیہ معمولی بات ہے؟ کیا بیروی تھکت نہیں ہے جو کا ایک تھیم علیم ستی کی طرف رہنما لی کررہی ہے؟ اس پرخوبغور کرنا جاہیے۔

انسان کواتنے اختیار اور اراد ہے کوعمل میں لانے کی آزادی کی وجہ سے اس عالم میں لا محالہ نمونے ظاہر ہونے حالم
ہونے تھے کوئی خیر کوتو کوئی شرکو اختیار ، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تو کوئی اسفل السافلین کی طرف جانے کی سعی کرتا ۔ کوئی بلند اخلاق کا مجسمہ ہوتا تو کوئی بداخلاقی کی بدترین مثال ہوتا ۔ کیونکہ بدی کا اختیار اس سے سلب کیا جاتا تو آزمائش کا بنیا دی ختم ہوجاتا ۔ جس طرح تفصیلاً ذکر کر بھیے ہیں ۔

ذ: الله تعالى ناسان كى فطرت بالكل صحيح وسالم اوردين اسلام كمطابق بناكى به حسطرح قرآن ميس به: ﴿ فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِللَّهُ مِن خَرْيُفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (الروم: ٣٠)

" بي آب اپ چېركويا توجه كودين پرقائم ركيس اس حال ميس كه تو باطل سے حق كى طرف جانے والا بوتا ـ' والا بوتا ـ والا بو

لیعنی وہ دین اسلام جس کے مطابق اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے۔ صحیح حدیث بخاری وغیرہ میں ہے کہ:

((كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) (الحديث)

''ہر بچہا پی سیح فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔'' ''سارہ لا

اس طرح سورة التين من الله تعالى فرمات بين:

﴿لَقَالُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيُمٍ ٥﴾ (التين: ٤)

" بينك بم في انسان وايك بهترين بناوث مين بيدا كيا ب-"

بہرحال کی بھی ماحول یا خاندان میں بچہ کا تولد ہوگر وہ اپنی ماں کے بیٹ سے سیح فطرت لے کر باہر آتا ہے،
ایس کی کومسلمان یا کا فربنا کر پیدائیس کرتا ، لیکن اس عالم میں آنے کے بعد ماحول ، سوسائی ، خاندان اس کے رہم ورواج اوراس کے علاوہ دوسرے کئی اسباب اس کی فطرت کو بھاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے باوجو دبھی ان کا فوری تد ارک ہواتو زائل ہوجاتے ہیں ورن آگے چل کروہ لا علاج اسٹی پر بہتی جاتے ہیں۔ (اعادنا الله منها)
میرصورت انسانی فطرت تو سب کی سیح ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، البتہ انسانی لیافت صلاحیت،
استعداد اور انسان میں رکھی ہوئی قو توں میں کانی فرق ہوتا ہے، ایک انسان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کئی انسان میں توت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہوتا ہے، ایک انسان میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہوتا ہے، کی انسان میں کوئی خاص لیافت ہوتی ہوتی ہوتا ہے، کوئی انسانوں میں ناہونے کے برابر ہوتی ہے، کی انسان میں کوئی خاص لیافت ہوتی ہوتی ہوتا ہے، کوئی انسانوں میں ناہونے کے برابر ہوتی ہے، کی انسان میں کوئی خاص لیافت ہوتی ہوتی ہوتا ہے، کوئی انسانوں میں ناہونے کے برابر ہوتی ہے، کی انسان میں کوئی خاص لیافت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے، کوئی انہوں میں ناہونے کے برابر ہوتی ہوئی ماہر وکیل ہوتی کوئی خطابت کا شہرواری کوئی خاص کی تو کوئی خطابت کا شہرواری کے علاوہ ہوتی ہوئی کی کی انسان جسمانی قوت میں المارت وسیادت کا حامل ہے، تو دوسری طرف کوئی مزدوری کے علاوہ ہو ہوئیس کر سکتا ۔ ایک انسان جسمانی قوت میں المارت وسیادت کا حامل ہے، تو دوسری طرف کوئی مزدوری کے علاوہ ہو ہوئیس کر سکتا ۔ ایک انسان جسمانی قوت میں

المعالات راشديه (عبالله ناه راشديّ) المحيدية (عبالله تعالى المعاللة تعالى المعاللة تعالى المعاللة تعالى المعالمة المعالمة المعاللة المعالمة المعالم

اوپہ ہو دوسرانہایت ہی کمزور ہے۔ اس طرح خارجی امورکود یکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ قدرتی لحاظ ہے اس میں بھی مساوات نہیں ہے۔ ایک مالدار اور ہڑا سرمایہ دار ہے تو دوسرافقیر اور محتاج ہے، ایک شخص کے بے شاراعوان، انصار، عزیز وا قارب، خاندان وقبیلہ کے بے شارا فراد ہیں جو ہرمعالمے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوسر سے انصار، عزیز وا قارب، خاندان وقبیلہ کے بے شارا فراد ہیں جو ہرمعالمے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوسر سے کو کوئی جوتوں کی جگہ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ در حقیقت بیا ختلاف اس عالم کی زیب وزینت ہے جس طرح شاعر ذوتی نے کہا ہے ع

گلہائ رنگ رنگ سے ہے رونق چمن اللہ اختلاف سے اللہ اختلاف سے

گریداختلاف مصنوی نہیں بلکہ قدرتی ہے۔اس لیے کہ زندگی کا ہر شعبے میں انسان کی آ زمائش ہو سکے جس طرح اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْآرُضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"الله وه ہے جس نے تنہیں زمین کا خلیفہ بنایا اورتم میں سے ہی بعض سے بعض کو بلند کیا تا کہ جو پچھتہیں عطا کیا ہے اس کے متعلق تہاری آز ماکش کرے۔"

ظاہرہ کہ اگر دنیا کے تمام انسان غی اور مالدارہ وتے تو مالی یا اقتصادی اوراجا گی تعاون کے لحاظ ہے ان کی کس طرح آ زمائش ہوتی ؟ اگر سارے طاقتورہ وتے یا سارے بے پرواہ ہوتے تو کسی بحتاج یا کرور، بیوہ اور سکین کی مدد کر کے اس خوبی اور کمال کو انسان ذات کس طرح حاصل کرتی ؟ حالانکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا اہتلاء ہونا تھا، ای طرح اندرونی قوتوں میں بھی مساوات ہوتی ۔ ایک دوسرے کا بروتقوی میں تعاون کا سلسلہ ناپید ہوتا تو پھر کسی انسان کو کسی بھی صفت کی تعریف و ثنا کا موقع ہی نہ ملتا۔ دنیا ایک خشک اور بہجت ورونق سے عاری ایک اکتانے والی کیسانیت کا بے ڈھنگہ نمونہ بن جاتی ہم انسانوں کی بیرحالت ہے کہ کسی بھی معاطمیا کا میامیر میں کہانیت کو ہرگز پیندو برداشت نہیں کرتے ۔ اس لیے ما لک الملک نے ہماری زندگی کوئیک دلچسپ نمونہ عطاکیا ہے، جس کے کسی بھی شعبے میں کیسانیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے اعمال ، عقائد، کسورات لائے مل طریقہ کا رحتی کہ نیک و بد میں بھی بڑا فرق اور تفادت و جود میں آ گیا جو اہتلاء کے لیے اختیار دے کراس عالم رنگ و بو میں انسان کو بھیجنے کا لازمی نتیج تھا۔

ع: جب انسان کے تمام افراد کی فطرت صار کے وسالم تھی تو پھروہ خیروشریس کیے تقسیم ہوا؟ اس سوال کا جواب سیہ ہے کہ بیدونیا عالم اسباب ہے اس دہری تقسیم کے بھی کئی اسباب ہیں، مثلاً ماحول سوسائٹی خاندانی رسوم دروایات، بری صحبت اور ساتھ۔ جس میں زیادہ لیافت تھی وہ بارگاہ اللی میں زیادہ مقبول ہوایا کسی دنیاوی

اعلی مرتبے پرفائز ہوا گردوسرے میں وہ لیافت نہ تھی یا کم تھی اس کو پہلے کے مرتبہ ومقام پرحسدہوااور نیجیا
اس کوئی نہایت ہی غلط قدم اٹھااورائے محسود کی جان کے در بے ہوا۔ یا اسے نقصان پہنچانے کی سوپنے
لگا۔ایک کوجسمانی طاقت بے پناہ کی ہوئی تھی، جس نے انے اختیار کے مطابق اس کو غلط استعال کیااور
اپنے کتنے ہی ہم نوعوں کی تابی کا باعث بناء کس کوکوئی جسمانی ضرورت تمام زیادہ لاحق ہوئی مثلاً بھوک اور بدحالی وغیرہ یا جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری کوئی ذریعہ نہ تھا، اس نے بجائے صبر کرنے
کے بھوک مثانے کی خاطر چوری کی یا ناجائز جگہ پراپی جنسی ضرورت کو پورا کرنا چا ہاای طرح کی دوسری امثال پیش کی جاسمتی ہیں۔اس طرح ان دو بلاکوں میں تقسیم ہونا تاگز برتھا، لیکن سیسب پچھ قدرت کی طرف سے آ زبائش تھی کہ بھوک اور بدحالی میں صبر کرتا ہے یا دوسراراستہ اختیار کرتا ہے۔ بے مدخرورت میں انسان کا کمال بھی اس میں سے کہ وہ اس دنیا میں رہا ہے دنیا ہو کر بیٹے جائے تو اس میں کیا کمال ہے،قرآن نے تو انہی بھر بھی انسان کا حدورت کی خورت کی خورت کو بور کروں کی خورت کی بیٹے میں دنیا ہو کر دنیا ہو کر بیٹے جائے تو اس میں کیا کمال ہے،قرآن نے تو انہی کی ورائی دنیا ہو کر بیٹے جائے تو اس میں کیا کمال ہے،قرآن نے تو انہی کی کور کی کے دوبال کوراخی رہے کو اس کیا میال ہے،قرآن نے تو انہی کی کور کی کورائی کی کورائی کی کور کیا ہو کہ کیا گوگی کور کی کی کے دوبال کوراخی کی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کی کورائی کورائی کورائی کی کور کی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورا

﴿رِجَالٌ لَّا تُلَّهِينُهِمْ تِجَارَةً وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (النور: ٣٧)

''وَ وَلوگ جواتیخ کاروبار میں معروف ومشغول تبھی ہیں تاہم اس حالت میں بھی اللہ کو یا دکرتے رینترین''

نی منطق آنے نصی ہونے سے منع فر مایا ہے کیونکہ نصی آ دمی میں برائی کی توت ہی نہیں ہوتی ، لہذاوہ اگر برائی منطق ا نہیں کرتا تو اس میں کیا کمال ہے اور اس کی کس طرح آ زمائش ہوگی ، کمال تو اس میں ہے کہ انسان میں طاقت مردانی بے پناہ ہواوروہ اس کونا جائز جگہ پراستعال نہ کر مے مض اللہ کے ڈراور خوف کی وجہ ہے۔ اس کوراضی رکھنے کے لیے ایسے کام کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف مَلِائل کے اس معاسلے میں بری تعریف کی ہے اور فرمایا: ''وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔'' (یوسف)

اسی طرح انسانی خوبیوں اور خامیوں کے موروثی اثر ات بھی ہوتے ہیں۔ والدین کی جسمانی یاروحانی مادی یا معنوی خوبیاں اور خامیاں اولا دکی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ حتی کہ بعض بیماریاں بھی موروثی ہوتی ہیں، آج کل معنوی خوبیاں اور خامیاں اولا دکی طرف آبا واجداد کی صفتیں یا خصائص ''نفسیات' (Psy Chology) کے ماہرین کی بھی ہے تھیت ہے کہ اولا دکی طرف آبا واجداد کی صفتیں یا خصائص منتقل ہوتے ہیں۔ نبی ملائے آئی نے فرمایا کہ ' حصرت آدم مَالِیلا سے خطا ہوئی تو اس کے اولا دہیں ہی بات چلی ، ان سے بھول ہوئی تو اس کی اولا دہیں بھی ہیہ بات چلی آربی ہے۔ وغیرہ وغیرہ' سمویا ضروری اور حتی نہیں ہے کہ خاندان یا والدین کی خصوصیتیں بالصرور اولا دکی طرف منتقل ہوتی ہوں ، بلکہ نہیں بھی ہوتی۔ مقصد کہ یہ بھی ایک

عقالات راشديه (محب الله شاه راشدي ) علي الله علي الله علي الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله ع

سبب ہوتا ہے جوگا ہے بگا ہے بعد کی اولاد کے سدھارے یا بگاڑ کا سبب بنرا ہے۔ میراالیک چشم دیدواقعدا یک مزدور کی دو ہویاں تھی، انسان کتی بھی کوشش کر لے لین دل کا میلان ایک کی طرف ہوتا ہے برابری اس معاطے میں بائمکن ہوتی ہے۔ اس آ دمی کی دونوں ہویوں سے اولاد تھی۔ ایک ہوی سے زیادہ محبت اور دوسری سے تھوڑی کم محبت تھی، جس کی وجہ سے ایک ہوی کو دوسری پرزیادہ فم اور غصہ تھا اندر بی اندر غصہ کی اہر موجود تھی۔ ایک دن وہ مرد اپنے چھوٹے بٹے (جوزیادہ محبت والی ہوی سے تھا) کو کندھے پراٹھائے ہوئے تھا اور ساتھ بی دوسرے کندھے پر تھاوہ دوسرے بھائی کا باز ویکڑ کر کا منے لگا (دانتوں سے ) تو باپ نے دکھے لیا اور اس سے چھڑایا، بیدد کھ کر جھے جرت ہوئی کہ کیا مجیسہ معاملہ ہے کہ مال نے مواد تھوٹے بچے پر بھی نمایاں ہے، اللہ کی قدرت سے وہ جرج سرے بھائی پر تو برا ہوکر پہنی تھاں سے جھوٹا تھا اس سے گھا اور عسم مال ہوگیا، چونکہ دوسرا بیٹا اس سے چھوٹا تھا اس سے گھان ہور ہا تھا کہ اس محرب اللہ کی قدرت سے وہ دوسرے بھائی پر تو برا ہوکر پہنی میں اگر اتنا غصہ ہور دوسرے بھائی پر تو برا ہوکر پہنی میں اگر اتنا غصہ ہور دوسرے بھائی پر تو برا ہوکر پہنی تھی وہ خاندانی لحاظ سے ان دونوں سے بہتر تھی، اگر خدانخواستہ وہ بچہ ہوتا تو پہنی بین دوسرے بھائی برائیا۔ دوسری بیوی جس سے کم محبت تھی وہ خاندانی لحاظ سے ان دونوں سے بہتر تھی، اگر خدانخواستہ وہ بچہ ہوتا تو پہنی بین دوسرے بھائی بول کا کیا حشر کرتا لیکن عالمہ الغیب والمسہادة نے اس کو پہلے ہی بالیا۔

ع: کوئی بھی آ دی کوئی کارخانہ بناتا ہے یا کوئی مکینک یا مشین وغیرہ بناتا ہے تو اسے ان کے متعلق ممل معلومات رہتی ہے، مثلاً کارخانہ میں فلاں چزکہاں پر ہے یا کہاں رکھی جائے یا فلاں پرزے کا کیا کام ہے اس کی کارکردگی میں کیا کیا مواقع ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے دہ ان کی مرمت وغیرہ کے لیے اوز اراور آلات کو تیا ررکھتا ہے تا کہ بوقت ضرورت ان کی فوری اصلاح ہو سکے، اگر کسی میں کوئی نقص یا خرابی پیدا ہوتی ہے تو فورا سمجھ جاتا ہے، فلاں پرزے میں خرابی ہے تو کیا اللہ سمانہ و تعالیٰ جس نے یہ کا کنات پیدا کی ہے۔ اس کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا یا نہیں ہے؟ ایسی ہودہ کو کیا اس کو کی جائی ہوتی ہے وہاں بھی کو مرب کی میں جرائت نہیں ہو جاتا ہے گر اللہ سمانہ وقت ان کا علم وسیح کی ایک حداور انتہا ہوتی ہے وہاں بھی کراس کا علم اور اندازہ ختم ہو جاتا ہے گر اللہ سمانہ وقت اندازہ لگانے ہے بھی انسان عاجز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا علم وسیح میں یہاں فرق اور انتیاز جہاں انسان کو کسی پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ خرابی پیدا ہونے کا اندازہ خرابی پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ دنیا کی فلاں چیز میں فلال وقت پیقص یا خرابی پیدا ہوگی اور اس کے اسباب کا بھی پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کی پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ دہاں شیر وشر کے یہ اسباب ہوتے ہیں، اس کھتے کوخوب ذہن شین کر لیں۔

جب کوئی اسکیم بنائی جاتی ہے تو اس کا نقشہ اور خاکہ ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اسکیم تیار

مقالات راشديد (مب الله شاه راشدي ) بي 390 بي مقالات كروابات

کرنے والوں کے ذہن میں اس کے نتائج یا اس کو عمل میں لانے سے جواردگرد کے ماحول میں اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں یہ بھی ذہن میں موجود ہوتے ہیں جن کو بعد میں کا غذیر پنتقل کیا جاتا ہے، پھراس کو عمل میں لانے کے لیے تیار بیال کی جاتی ہیں اور اس کی شروعات ہوتی ہیں، لیکن انسان کا علم محدود ہوتا ۔ ہے جس کی وجہ سے بھی بھی نتائج اس کے منصوبے کے خلاف آتے ہیں یا انداز ہے سے کم ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کئی دوسرے نتائج بھی پیدا ہوجاتے ہیں، جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتے ۔ بسا او قات وہ پوری اسکیم فیل ہوجاتی ہے کیکن اللہ تعالی کے مقرر منصوبے میں اس قتم کے فقص یا خرابی کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا علم لامحدود ہے۔

ان دس کتوں کو ذہن شین کرنے کے بعد اصل مسلم کی طرف آتے ہیں، تقدیر کے معنی ہے انداز أاس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ازل میں ارادہ کیا کہ اس عالم کو تخلیق کیا جائے اس کے متعلق پروگرام اور اسلیم اس کے علم میں موجود تھی جس کی تفصیل (گذشتہ نکات کی روشنی میں) اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک الی دنیا وجود میں لائی جائے جس کے وجود میں آنے کے بعد ہی اس کی مخلوق کومعرفت یا پہچان حاصل ہوگی ادر مخلوق کو بھی پیتہ چلے گا کہ اس کا بھی کوئی ایک رب وحدہ لاشریک لہ ہے۔جس نے اپنی بہجان اور صفات حمیدہ کے ظہور کے لیے اس دنیا کو بیدا کرناچا ہا،جس میں ایس مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا جس کے پیدا ہونے کے بعدالله كي صفات كابوجه اتم ظهور موااور و مخلوق اليي موجو حاجت عقل واختيار مومجبور محض نه مواييخ ارادے سے خير وشركی راہ لے سبح پھران كوارادے كى آزادى دے كرامتحان ميں مبتلا كيا تا كهان تمام صفات وغرض وغايات كا ظهور مور (جن كي تفصيل نكات كي من ميس كزري) اس مخلوقات اور دنيا كے متعلق پورا خاكر الله تعالى كے علم ميں تعا کهاس عالم میں جو مخلوق پیدا کروں گاوہ اسپنے اختیار وارادے کی آزادی کے سبب لازی طور چند بلاکوں میں بٹ جائے گی اوراس کے بدیدنتائج لامحالہ اٹل طور پڑگلیں گے جوان اعمال کے نتائج ہوں گے،جس طرح مادیات کے بھی نتائج مشاہدے میں آتے ہیں یعنی کوئی اگرز ہر کھا تا ہے تو ضرور مرجا تا ہے، کوئی مقوی چیز کھا تا ہے تو اس سے اس کی قوت اور طاقت ملتی ہے بعینہ اس طرح اعمال کے بھی الله تعالی نے نتائج مقرر کر دیے، اچھے کام کا نتیجہ بیاور برے کام کا بینتیجہ نکلے گا اور مخلوق کو اراد ہے کوئمل میں لانے کی آزادی دے کراس کی آزمائش کروں گا تا کہ ا پنے اختیار سے وہ جو چاہے کر سکے اس کومجبور محض نہیں بناؤں گا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہ کر سکے کیونکہ یہ امتحان اوراً بتلاء کے منافی ہے اور وہ جس بھی راستہ کواختیار کرے گااس کے اسباب بھی فراہم کیے جا کیں گے۔جو خیرے لیے کوشاں ہوگا اس کے لیے بھی راہ ہموار ہوگی اور جوشر کی طرف مائل ہوگا اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہول مجے۔

﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِٰى٥ فَسَنُيَسِّرُ لَا لِلْعُسْرِٰى٥﴾ (الليل: ٧،٠١)

مقالات راشديد (مبتالله شاه داشدي ) المستحق 391 المستحق المستحديد (مبتالله شاه داشدي )

کیونکہ آ زمائش اس کے بغیرناممکن ہے جس کی تفصیل نکات میں گزرچکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کواس دنیا کے نقشے کے مطابق یہ بھی علم تھا کہ اگر اس کی فطرت سالم پیدا ہوگی تاہم اس کو بیاسباب سامنے آئیں گے، بیر مالات درچیش آئیں گے، ان مسائل سے دو چار ہوگا، اس کو بیصحبت میسر ہوگی جس کا ساتھ دینے کے لیے بیر خاص امور سامنے آئیں گے، جس کی وجہ سے بیال وجود میں آئیں گے ان کے اس حسن اختیار یا سوئے (برا) اختیار اور غلط انتخاب کالازمی نتیجہ بیہ ہوگا۔

حاصل کلام کہ اس دنیا کے متعلق پورا نقشہ کہ بیآ ان عالم کے اوپر جیت اور فرش کے لیے زمین اور باقی ضروریات کے لیے پہاڑ، دریا، باغ، باغیجاورز مین کے اندرمعدنی اشیاء کہاں ہوں گی یا کہاں پرزیادہ ہوں گ اورروشیٰ کے لیے سورج اور جاندوستارے وغیرہ ہول گے ان سب کے لیے خاص دائرہ یا جگہ یا حلقہ مقررہ ومعین ہوگا اس کرہ ارض میں سمندراور دریاؤں کی وراثت کس طرح ہوگی ؟ خشکی کی اراضی کس طرح ہوگی ؟ سورج زمین سے کتنا دور ہونا جا ہیے؟ زمین پرموسمول کا اندازہ اورتقتیم ہونی جا ہیے پھران موسی مصرا ثرات سے بچاؤیا دوسری كائناتى نقصان كاراشياء سے امن كے ليے كيا تدابير مونى جائيس؟اس كے متعلق الله تعالى كاعلم وانداز و بهر بعال اس بڑے گھر جس میں ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں اس کے کمل منصوبے کے بعداس میں باارادہ مخلوق کو بسانے اوراس کے نسلی اضافے کے ان کا کرہ ارض کے مختلف خطوں اور علاقوں میں آباد ہونا اوراس کے بعد اس کے ماحول حالات و کیفیات میں اختلاف کے سبب اس مخلوق کے احوال واعمال رہنا کرنا، بودو باش میں اختلاف ہوگا اور جن کو جہال خاص امور سے دو جا رہونا پڑے گا ،اس کے مطابق خودکوان حالات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، پچھ ناگزیرِ اسباب کی وجہ ہے ان کے عقائد واعمال اخلاق وغیرہ میں اختلاف ہوگا۔ جس کی وجہ ہے منا فرت اور ایک دوسرے کے مقالبے بھی ہوں گے اور کی وجوہ کی بنایروہ برائیوں اور بداخلا قیوں میں بھی سب گرفتار موں گے الیکن اللہ تعالی اپنی جمت پوری کرنے کے لیے ان پر انبیاء بھیج گا جوان کوشر سے خیر کی طرف آنے کی دعوت دیں گے اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے اور جنہوں نے ان کی بات کونه مانا وه نیتجتاً بڑے وبال سے دو چار ہوں گے یعنی اسی طرف اللہ تعالیٰ کونه صرف کلی یا اجمالی طرح بلکہ تفصیلی ادر ہرجز کاعلم تھا کہاس آ دمی کو بیا بیس پیش آئیں گی۔جس کی وجہ سے بید ہدایت یافتہ ہوگا اور بیاسباب سامنے آئیں گے جس کی بنا پروہ مراہ ہوگا۔اس سے بیمطلب کہاں نکلتا ہے کہ اللہ تعالی نے خوداس کواس راستے پر چلایایا خوداس سے میر گناہ کا کام کروایا بلکہ حقیقت صرف اتن ہے کہ الله سجانہ وتعالی نے انسان کو آز مانے کے لیے ارادہ کو عمل میں لانے کے لیے آزادی دی ہے جس کے نتیج میں لامحالہ وہ طریقے وجود میں آنے تھے اور وجود میں آئے كدجن كنتائج بهى لازمى نكلف تع مطلب كمالله تعالى في انسان كومل كى آزادى دى بيتا كماس كو آزمايا جائ اورانسان اس آزادی ہے کوئی بھی کام لے جا ہے اچھالے یابرالے۔ اپنی مرضی اور ارادے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا

### مقالات داشد بير عب الله شاه داشدي ك ١٩٤٤ هي الله على الله

کیا ہے کہ ایسانظام قائم کردیا ہے جس سے انسانی ارادے کی آزادی بھی برقر اررہتی ہے اور آز مائش کی صورت بھی عمل میں جاتی ہے۔ عمل میں جاتی ہے۔

فرض کریں کہ کسی آدمی کے چندنو کر پا ملازم ہوں یا چند بیٹے ہوں وہ ان نمو نے اور طرز عمل سے اندازہ اگا لیتا ہے کہ فلاں خادم فرما نبردار ہے یا فلاں بیٹا فرما نبردار ہے، لیکن اگر وہ محض اپنے انداز ہے کے مطابق ان کے ساتھ نافرمانوں والاسلوک کرے گا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ باباسا کیں ہمیں آزما لیتا، بغیر آزمانے کے ہمارے ساتھ بیسلوک کرتا ہے یا بیرزادیتا ہے ان کی اس جت کوختم کرنے کے لیے ان پرکوئی کام رکھتا ہے یا ان کوکوئی ذمہ داری دیتا ہے کھروہ فرما نبرداری یا نافرمان اس ذمہ داری پوری کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے مالک یا باپ کی طرف سے مناسب سلوک یا جزاوس اپالیس تو ان کو بیت کہاں ہے کہ وہ کہد ہیں ہم ایسے ہیں اس لیے اس کے علاوہ کیا بن سکتے تھے۔ کیونکہ کہ اس آدئی کا علام ان کے طرز عمل کے سبب تھا، لبذا اس علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ان کو مجبور کیا، اس طرح اللہ سبحانہ وقت ان کی مطرت تھے سالم پیدا کی ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی طرح اللہ سبحانہ وقت الی نے تو تمام انسانوں کو گوگوں کے طرز عمل سے اندازہ ہوجا تا ہے لیکن وہ طرز عمل کسب سب ہوا عالم کے جواس باب اس کے سامنے آئے ہیں ان کو گوگوں کے طرز عمل سے اندازہ ہوجا تا ہے لیکن وہ طرز عمل کسب سب ہوا وہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کھی نہیں ہوتا رہے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کے مطابق اس کو اپنا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی کے افتیار کو میں کو بیاں ہوجا تا ہے کہ اس کے کہ اس کو بینا نے گا اور نتیجہ بھگتے گا، تو یہ آزادی آزادی آزادی کے انسانوں کو بھل کے کہ اس کو بینا کے کہ اس کو بیاں ہوجا تا ہے کہ اس کو بیاں کو بی

دوس می مشال: ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کی چیک اپ کے بعداس کو کہددے کہ ینہیں بچے گا پھروہ آدی واقعتاً مرگیا تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس ڈاکٹر نے اس کو مار ڈالا ہے؟ ہرگز نہیں! ڈاکٹر نے تو اس کی بیاری کی نوعیت اور کیفیت ڈگری اور در ہے کے علم کے مطابق اس بات کا اظہار کیا البتہ یہ بیاری اس اسٹیج پر کیسے پیٹی یا شروع کیسے ہوئی اس کا پہتے بھی بھی ہوتا ہے تو کہمی نہیں ہوتا ،کیکن اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کی جسمانی یاروحانی بیاری کا علم ہوتا ہے تو کیا ہے علم اعتراض جیسی بات ہے؟

مبرحال اس عالم کے اس کمل نقٹے یا خاکے کے علم اور انداز ہے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کوایک کتاب میں شبت کردیا ہے جس کووہ'' قر آن مبین' یا''امام مبین' سے پکارتا ہے، مطلب کہ تقدیر کی معنیٰ ہے علم یا انداز ہواس میں کیا خرابی ہے؟ اس سے قواللہ سبحا نہ و تعالیٰ کے علم اور انداز ہے کی وسعت معلوم ہوئی جو کہ اس کی کمال کی صفت ہے اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالیٰ بیلکھ دیتے کہ فلاں بندے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور فلاں اپنے یہ کام کرنا ہے تو یہ کھا ہے کہ فلاں اپنے یہ کام کرنا ہے تو یہ کھا ہے کہ فلاں اپنے یہ کام کرنا ہے تو اس صورت کچھ ہولئے گی گئج اکثر ہوئے تھی کیکن اس طرح نہیں ، اس نے تو یہ کھا ہے کہ فلاں آدمی ان وجو ہات کی بنا پر اپنی آزادی سے کام لے کر یہ کام کرے گا خدار اانصاف کریں اس میں کیا خرا بی فلاں آدمی اعتراض جیسی بات ہے؟

جب کداس کا نتات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کے علم حکمت، تقدیری انداز ہے کا بے انداز اور بے شار ٹہوت فراہم کررہا ہے، تو انسان کے متعلق اس کے علم وانداز ہے کا انکار کیوں؟ یہاں پر بیسوال بالکل فضول ہے کہ اللہ ہجانہ و تعالی کیوں انسان کے سامنے بیر تخلف اسباب لائے ہیں جن کی وجہ سے وہ خیر اور شرکے مختلف حصوں میں تقسیم ہوگئے ہیں کیوں ندان کے سامنے ایک ہی راستہ لائے؟ اس لیے کہ اس صورت میں انسان مشینی صفت کی ایک خلوق ہوتا اور ایک بی راہ کو لے چاتا اور اس میں اس کے اراد ہے یا عمل کا کوئی وخل نہ ہوتا ، اس حالت میں امتحان یا آزمائش والی بات سراسم ممل اور برکیار ہوجاتی کہ اس کو کسی راہت اختیار کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس لیے از مائش کس چیز کی؟ بہر حال اہتلاء اور آزمائش اور کے لیے دونوں راستوں کا ہونا اور انسان کے سامنے ہیں آئا اگی اور خروی کا اور فلاح کا درواز ہ خود بی ہند کردے۔ یہ حقیقت اس قدرواضح ہے جس کا انکار سوائے ملاحیت کو ضائح کر کے ترقی اور فلاح کا درواز ہ خود بی ہند کردے۔ یہ حقیقت اس قدرواضح ہے جس کا انکار سوائے ضادور کے دوجودا نکاری ) ان کی طرف سے ہیں ہوئے ہیں یا کسی مسلمان جائل کی طرف سے ، اگر پہلی ش ہے جود ورحقیقت کے وجودا نکاری ) ان کی طرف سے بیش ہوئے ہیں یا کسی مسلمان جائل کی صفت کے بارے میں بحث کرنا سراسر بریکار اور بوخش اللہ تعالی کے وجود ہی کا میکر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کی صفت کے بارے میں بحث کرنا سراسر بریکار اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔

صفت کسی ذات کی فرع ہوتی ہے، جب کوئی ذات کوئی نہیں مانتا تو اس کی صفت یا خوبی اور کمال پر بحث کرنایا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے چھان بین کرنا سراسر غیر معقول ہے۔ ان حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے بیں بحث کرتے ہوئے دلائل پیش کرنے چاہئیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دل سے اقراری ہے تو پھر صفات کے متعلق محقیق ہونی چاہیے اور حق کومعلوم کرنا چاہیے۔ بید صفرات تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ باتی ایسے سوالات صرف لوگوں کو مجھانے کی خاطر کرتے رہتے ہیں بیطریقہ کار درست نہیں ہے اس طرح حق واضح نہیں ہوگا۔

لیکن اگریہ سوال کسی جاہل مسلمان کی طرف سے ہے تو اس کو حکمت موعظہ حسنہ اور زم وشریں الفاظ میں پوری حقیقت سمجھانی چاہیے کہ' بھائی تقدیر کا معنیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ یاعلم، البذا اگر قائل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اس پوری کا نئات کو پیدا کیا اور کا نئات کے ذریے میں ب شار حکمتیں رکھیں جس کے قیل انداز کو اہل علم وسائنس روز بروز کا نئات کے مظاہر سے اخذ اور استنباط کرتے رہے ہیں۔ یہ عبود (معاذ اللہ) کوئی جاہل معبود ہے جس کوکوئی پید ہی نہیں ہے کہ اس کی پیدا کر دہ مخلوق کیا کام کر رہی ہے یا کرے گا، یعنی نعوذ باللہ اس نے صرف اس مخلوق کو پیدا کر دیا باتی اس کو یہ پید نہیں تھا کہ اس میں صلاحتیں اور

مقالات راشديد (مبالدشاه راشدي ) بي مقالات كجوابات كجوابات كي جوابات كي مقالات كي جوابات كي مقالات كي جوابات كي

لیافتیں ہیں اور ان استعداد کے موجب ان سے کون سے کام صادر ہوں گے، حالانکہ کوئی بھی انسان کوئی چیزیا مشین وغیرہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو بیجی پتہ ہوتا ہے کہ بیہ چیز کس کام کی ہے اس سے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہول گے، گراللہ تعالی کے متعلق بینہ ہایت بدترین اور گھٹیا تصور ہے کہ اس کوکوئی پتہ ہی نہ تھا۔ (فیاللعجب) اس تھوڑئ می حقیقت پر نظر ڈالو گے تو زیادہ المجھن اور خسارے سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب زیادہ لمبا ہوگیا ہے، لیکن کیا کریں میرے خیال اتنی تفصیل میں جائے بغیر سوال کا جواب شاید سمجھ میں نہ آتا۔ بہر کیف سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے اگر ٹھیک ہے، تو بیاللہ سجانہ وتعالی کی مہر بانی ہے جس نے مجھاس کا مہریافی ہے جس نے مجھاس کا مدیا اور اس کے لکھنے کی تو فیق دی اور اگر خدانخو است سے تو بیمیر نے قس کی ناوانی اور قلم کی کمزوری ہے۔ علم دیا اور اس کے لکھنے کی تو فیق دی اور اگر خدانخو است سے تو بیمیر نے قس کی ناوانی اور قلم کی کمزوری ہے۔ اللہ ہم اہدنا سو اء الصر اط)

سوال ۳ بنی اور نقیر، امیر اور غریب کے رزق کا فرق کیوں؟

**جواب**:بعون الكريم الوهاب.

اس سوال کا جواب سوال نمبر میں تقدیر کے متعلق مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ضمنا عرض کیا ہے کہ بیسب کچھا بتا اء اور آ زمائش کے لیے ضرور کی تھا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر سار سے غنی اور امیر ہوتے تو باہمی تعاون اور ایک دوسر سے کی مدد کرنے کا سوال ہی ختم ہوجا تا۔ اسی فرق کی بنا پر ہی زکو ق مصد قات ، خیرات وغیرہ غریب سکین وقتان کی مدد کرنے کے لیے مقرر ہوئے ، بیساری با تیں اسی فرق اور امنیاز پر ہی ہنی ہیں ، پچھلے صفحات میں سورۃ انعام کی آیت نقل کر کے آیا ہوں جس میں اسی اور نجے کی علمت بیان امنیاز پر ہی ہنی ہیں ، پچھلے صفحات میں سورۃ انعام کی آیت نقل کر کے آیا ہوں جس میں اسی اور نجے کی علمت بیان ہے جس کو ملا حظہ سیجے اگر سارے امیر اور مالدار ہوتے تو ان باقوں کا وجود کہاں رہتا ؟ حالانکہ آئے کی کل و نیا ہر اس مختل کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تا ہے ، ہرکوئی اس کی تعریف کرتا ہے ۔ ہرکوئی اس کی تعریف کے خواہاں ہیں ؟ والے لوگوں کے دائے میں خرج کرتا ہے ۔ ہرکوئی اس کی تعریف کے خواہاں ہیں ؟

بہرصورت الله سجانہ وتعالی کو انسان ذات کی آزمائش جس طرح باتی کتی باتوں سے کرنی تھی ای طرح اس کی ذات وصفات کے شعبے میں بھی آزمائش کرنی تھی تا کہ ظاہر ہو کہ فقیرا پنی فقیری پرصبر وشکر تجمل برداشت سے کام لیتا ہے یا نہیں ،غنی اپنی ملکیت سے ان ناداروں کی اعانت کرتا ہے یا نہیں ، خیر کی ضرور توں میں انفاق سے حصہ لیتا ہے یا نہیں ، فیراعتراض کس چیز کا ہے؟ اس طرح سے ہرانسان دوسرے کی طرف مختاج ہے۔ ایک دوسرے کے تعادن کا ضرورت مند ہے، ورندان عقل کے دشمنوں کے خیال مطابق دنیا سے با ہمی تعادن کا باب ہی ختم ہوجائے گا۔

عقالات راشديه (عب الله شاه راشدي) بي 395 مقالات راشديه (عب الله شاه راشدي)

دوسرے کوچاہنے والاکوئی بھی ندرہ گا۔ایہا بے ہودہ سوال تو ہرکوئی کرسکتا ہے۔کوئی بیوتو ف تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے بیار اور تندرست بیدا کیے سارے صحت مند کیوں نہ بیدا کیے،سارے مردیا ساری عورتیں کیوں نہ بیدا کیا وغیرہ و غیرہ۔ عورتیں کیوں نہ بیدا کیا وغیرہ و غیرہ ۔ لیکن ہرکوئی سجھتا ہے کہ اس قتم کے سوالات فضول اور بے ہودہ ہیں، درحقیقت اس اختلاف کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا نہایت ہی دکش ہوئی پڑی ہے ع

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

ورندان کے خیال کے موجب پوری مکمانیت ہوتی ہے تو دنیا ایک منٹ بھی رہنے کے قابل نہ ہوتی ہیکن سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں تبھی تو انسان سارے کام اپنی مرضی سے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کرتا ہے بی فرق اور اقمیا زات خود اس نے ایجاد کیے ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث کی جائے، پھراگر وہ اللہ کے وجود کے اقر اری ہوجاتے ہیں تو دوسر سے سوالات بھی حل ہوجائیں گے۔ورنہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہیکار ہے۔واللہ اعلم

سوال ، جب الله سجانہ وتعالیٰ نے ہرنی کواس کی قوم کی زبان میں بھیجا تو حضرت محمد مطفی کو پوری دنیا کے لیے نی کے لیے کیوں مبعوث کیا گیا، حالا مکہ ان کی زبان عربی تھی۔ لہذا آپ مطفی کی مرف عالم عرب کے لیے نی ہوتے ، سندھیوں کے لیے کوئی سندھی اور انگریزوں کے لیے کوئی آنگریز رسول بن کرآتے وغیرہ وغیرہ ؟

**جواب**: بعون الكريم الوهاب:

قرآن كريم مين واضح ہے كه:

﴿ وَ مَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (ابراهيم: ٤)

''لینی نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگراس کی قوم کی زبان کے ساتھ تا کہ ان پر بیان کرے۔''

اورالله سبحان وتعالى نے ہرملک اور ہرقوم میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ جیسے الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ لِكُلِّ قَوْمِ هَادٍه ﴾ (الرعد: ٧)

"دلینی برقوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی" پینمبر" تھا۔"

دوسری جگه فرمایا:

﴿ وَ إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

"دلیعنی ہرامت میں الله سبحاندوتعالی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزر چکاہے۔"

للنداسرز مین سندهاوراگریزوں کے ملک میں اور دوسرے سارے ممالک یا خطہ میں کوئی نہ کوئی آتار ہاہے

کیکن قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پراس طرح نہیں ہے کہ میں ہمیشہ اس طرح ہر ملک میں الگ الگ نبی بھیجتا رہا ہوں۔اورکوئی بھی ساری دنیا کے لیے ایک جامع نبی نہیں بھیجوں گا،لہذا بیاعتراض فضول ہے۔

جب الله تعالى نے جا ہا تو ايك ايها جامع كمالات نبى عليظ المام بهيجاجو يورى دنيا كے ليے قيامت كون تك مو اوراس کی لائی ہوئی شریعت کامل و کمل ہو جوتا قیامت لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آ ع تواس ميس اس كاحل موجود مو يتب الله تعالى في حضرت محمد مطيع وقية كومبعوث فرما يا ادرساته اليي كتاب بهي دی جوتا قیامت لوگوں کے لیے رہنماءاور ہادی ہے،جس کامش لانے سے انس وجن عاجز ہیں۔ جب اس کتاب کو تا قیامت رہنا تھا تو اس کی حفاظت کا ذم بھی اللہ تعالی نے خود اٹھایا۔ یہی وجہ ہے دشمنان اسلام کی بھر پورکوشش کے باوجوداس میں ایک حرف کا بھی الحاق یا اضافہ یا کمی وبیشی ہرگز نہ ہوسکی۔ حالانکہ توریت، انجیل اور دوسرے آسانی کتب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور سے تھے ان کے لانے والے بھی سے پنجبر تھے لیکن ان کی نبوت عمومی اور ساری دنیا کے لیے نبھی اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد ان کی کتابوں میں تحریف ، تبدیل اوراضا فات ہو گئے ۔ جس کا اقراران کتابوں کے ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ کیکن اس کتاب (قرآن کریم) کالیے حرف بھی آ کے چھیے نہیں ہوسکا۔ اگر چہاس کوآئے ہوئے ۱۳۰۰ چودہ سوسال سے بھی زائد عرصہ ہوگیا ہے۔ بیقر آن شریف کا دائمی معجزہ ہے، ورنہ دوسری کوئی بھی کتاب اتنا عرصہ تو کیا تین سوسال بھی محفوظ ندرہ کی اور اس میں تحریف ہوگئی۔اس طرح بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم اس دفت یا آج کے عربوں کے لیے مجزہ تھی یا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، آج بھی دنیا میں کتنے ہی عیسائی ایسے ہیں جو عربی پر بڑی مہارت رکھتے ہیں ان جتنی مہارت ہمارے پڑھے لکھے عالم بھی نہیں رکھتے۔انہوں نے بیشتر کتب عربی زبان میں کسی ہیں۔عربی لغت کے کتنے ہی کتاب لکھے ہیں جود نیا کے مختلف مما لک میں تھلے ہوئے ہیں لیکن عربی کے ان ماہر عیسائیوں کو بھی بي جرأت نبيس موئي كقرآن كريم كاس چيلني كوقبول كرسكيس كيون؟

مقالات راشدىيد (مب الله شاه راشدى) بي 397 كان مقالات كجوابات

رہنمااور پیغمبرایک ہی ہونا چاہیے تا کہ ساری دنیاایک ہی برادری کے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے۔ ہرملک کے جدا جدانی ندمول کیونکدینموندعالمی برادری کے منافی ہے اور افتر اش انتشار کی علامت ہے، بہر حال آپ ملط ایک کی بعثت مبارکہ کے وقت ساری دنیاا پی زبان حال سے میتقاضا کررہی تھی کہ ہمارا پیشوالیڈر اور بشیرونذ برایک ہی ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ مالک الملک جو کہ عالم الغیب ہے، انسانیت کی ضرورت کود کھتے ہوئے اوران کی زبان حال کی درخواست کوقبول کرتے ہوئے ایک عظیم الشان نبی مبعوث کیا جوالی کتاب کے ساتھ آیا جورہتی دنیا تک مجزہ ہے اور تمام انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ آنے والے مسائل کاحل بھی اس میں موجود ہے اور ملتا رہے گا اور اس کلام پاک اور اس کے لانے والے عظیم الثان پیغیبر علیہ کتا ہے پوری دنیا کو یہ شاندار تصور (Grand-Conception)عطا فرمایا کہ یہ پوری دنیا اور اس کے باشندے ایک ہی عالم برداری کے اجزاءیا افراد ہیں حضورا کرم مصلی کی نے جمد الوداع کے موقع برصحابہ کرام تکافیت کی بھری مجلس میں بیدواشگاف اعلان فرمایا كىكى عربى كوجمى (غيرعربى) پرمخش اس دجه سے نصليات نہيں ہے كدو ،عربى ہے ،كسى تجمى كوعربى ير، كالےكو كورے یراور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ،سب کے سب آ دم کی اولا دہیں، آ دم کواللہ نے مٹی سے بنایا تھا،تم میں سے اگر کسی کوکوئی فضیلت حاصل ہے تومحض تقویٰ کی بناپر ہے، ورندا گراب بھی ہر ملک کا الگ الگ نبی ہوتا تو آج تک د نیا کے اس شاندارنصور کا خواب شرمند ہ تعبیر نہ ہوسکتا تھا۔ بلکہ دنیا اور بھی زیادہ متفرق برا دریوں میں تقسیم ہوجاتی۔ اسلام اس شاندارتصور کا مظاہرہ ہرسال حجاز مقدس میں کرتا رہتا ہے، جہاں ہرونیا کے مختلف خطوں ہے آئے ہوئے کوگ مختلف ذات، زبان قبیلے اور الگ الگ خصوصیات اور امتیازات اور اونچ نیچ کے باوجود بھی ایک ہی لباس میں ملبوس ہوکرایک ہی نمونہ وہیئت میں ایک ہی رب وحدہ لاشریک لہ کے سامنے جھک کر دعا ما تکتے ہیں، وہاں پرکوئی امتیازنظر نہیں آتا ،اگر چہ آپس میں باہمی کئی امتیازات کیوں نہ ہوں۔ کیا اس نتم کا نصوراوراس کاعملی مظاہرہ کسی دوسرے مذہب یا قوم یا کسی علاقے یا ملک کے لوگوں نے سوائے اسلام کے پیش کیا ہے؟ ہرگزنہیں۔ بے شارنوا کداور انسانیت کی بھلائی کی باتوں میں سے یہ بھی ایک نہایت عظیم الثان عملی نمونہ ہے اس جیسانہ کوئی پیش کرسکا ہے اور نہ ہی کرسکے گا، پس رہامیہ سوال کہ اس مقصد کے لیے عرب و تجاز کے خطے کو منتخب کرے ایسے پیغمبر کا کیوں امتخاب کیا گیا ، دوسر ہلکوں سے کیوں نہ ہوااس کامخضر جواب بیہے کہ اگر اللہ سجانہ وتعالی ،سندھ، سے یا بورب وغيره سے ياكى اور ملك يا خطه سے پنجمبر كا انتخاب كرتا تو بھى يمى سوال اٹھايا جاتا ،الہذاا يسے ظيم الثان پنجمبر کے انتخاب کے لیے عالمی برادری کو وجود میں لانے کے لیے جس بھی خطہ کا انتخاب ہوتا تو لاز ما دوسرے ممالک سے اعتراض وہرایا جاتا، کداس مقصد کے لیے، فلال علاقہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ ہمارا خطہ کیوں نہ منتخب کیا گیا، حالانکہای عالمی برادری کے وجود میں ال نے کے لیے ضروری تھا کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی پیشوا اور پیغمبر ہوتا چاہیے،اس کیے جہال بھی اس کا اجتاب ہوتا تو دوسرے خطے کے لوگ بیسوال اٹھاتے،اس کیے انسانوں کو جاہیے مقالات داشدىيد (ى بالله شاه داشدى) كى الله على 398 كى الله تى الله تى

کہاس بارے میں معاملہ اللہ برہی چھوڑ دیں کیونکہ جہاں بھی اس کومناسب نظر آیا اس نے وہاں سے اس کا انتخاب كربى لياس ميس كياخرا بي ہے؟ كيا اللہ كے مانے والوں كا اللہ تعالى پراتزائهى بھروسنہيں ہے كماس نے جو بھى اور جہاں بھی انتخاب کیااس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔اگر بیاعتراض کرنے والے اللہ کے وجود کے منکر ہیں تو ان کواس اعتراض کا کوئی حق بھی نہیں علاوہ ازیں جس خطہ سے دین اسلام کی تبلیغ کی ابتدا ہوئی لیعنی ( مکہ معظمہ) وہ پرانی دنیا،ایشیا، بورپ،افریقہ کے تقریباً چی کی جگہ ہے۔ چنانچ جغرافیہ جاننے والوں پر میخفی نہیں ہے اس كمتعلق معلومات كے ليے قاضى سليمان منصور بورى كى كتاب رحمة للعالمين كى يہلى جلد كامطالع كرنا جا ہے۔ بہرحال مکہ معظمہ پوری دنیا کاسینٹر ہونے کی بناپرزیا دہ حقدارتھا اور وہاں سے ہرملک کی طرف دین کی آ واز کیٹی اس مرکزی حیثیت کی بنابرعرب کا خطه منتخب کرنا زیادہ موزوں تھا اور بلاشک وشیہ نبی اکرم مشکر کی ہستی اس پورے علاقے میں ایک بی ہستی تھی جو اس عظیم منصب کی حقد ارتھی۔ بلکہ تاریخ محواہ ہے کداس وقت بوری ونیا میں ایک بھی ایس استی نہتی جواس عظیم الشان منصب کے لیے منتخب کی جاتی ۔ پوری دنیا میں صرف حضرت محمد منطق اللہ کی ہی بابرکت ہستی تھی جس کواس کامل دین کاعلمبر دار بنایا گیا کیونکہ وہی اس بڑے منصب کے حقد ارتھے، لہذا جب اللہ عالم الغیب والشها ده نے بوری دنیائے عرب وعجم پرنظر ڈالی تو سارے مغضوب علیم نظر آئے۔کوئی بھی اس منصب ك لائق نظر نبين آياكه جس كواس رحمت والعدين كاحال بنايا جائ ،سوائ بيار يبغبر جناب محمد من الله كالم بابرکت ہستی کے تواللہ تعالی نے ہی ان کا انتخاب فرمایا اس میں کیا اعتراض اورکون ہی قباحت ہے؟ یہاں بیضرور ہے کہ انگریزی زبان بھی کافی دنیامیں بولی جاتی ہے، عالمی زبانوں میں سے ایک ہے کیکن کوئی انصاف کرے جس کو دونوں زبانوں (عربی،انگریزی) پر مکمل عبور ہووہ یقیناً سے مانے گا کہ عربی زبان میں جو وسعت ہے اس کاعشر وعشیر بھی انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ای عربی زبان ایک سائیٹفک (Scientfic) ہے اس کے نحو، صرف علم البلاغداورعلم لغت كمهارت ركف والول سے بوچھو كے تومعلوم ہوگا كمر بى زبان مختلف زبانوں سے كس قدر وسیع واعلی درجہ پر فائز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس کا ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کرسکتی، یہ ہمارادعویٰ ہے۔جس کوکوئی ان شاءاللدر ذہیں کرسکتا ،لہذاایسے عالمی دین اور عالمی برادری کو جود میں لانے کے لیے زبان بھی ایس کا انتخاب مونا جا ہے تھا جوسب زبانوں سے اعلیٰ ہو۔ حربی زبان کی لطافت نحواور صرف زیروز براور پیش یا الف، واؤاوری كاختلاف كے لحاظ معنى ميں بے پناه اختلاف آجاتا ہے بدالي خصوصيت ہے جودوسرى زبان مين نہيں ملى، اس ایک زبان میں مہارت لانے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی اتنے علوم کی ضرورت دوسری زبانوں میں نہیں ہوتی۔لہذا کامل دین کے لیے عربی زبان کاانتخاب عین حکمت کا تقاضاتھی ،اگراس کی جگہ دوسری زبان منتخب کی جاتی تو وہ ہرگز اس کامل دین کے لیے موز وں نہ ہوتی ،علاوہ ازیں جب اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھااور انسان کوکئی مسائل در پیش آتے رہتے ہیں لہذااس کے لیے ایسی زبان کا اختیار کرنا ضروری تھا جس میں رہتی دنیا

# مقالات راشديه (عبالله شاه راشدي ) بي 399 مقالات كجوابات

تک انسانوں کے مسائل کاعل موجود ہو، یہ عربی زبان اور اس کے الفاظ کے معانی کی بے پناہ وسعت ہی ہے کہ ہر زمانہ کی ضرور توں کا ساتھ ویتی رہی ہے اور ہر دور میں انسانی مسائل کاحل اس میں دستیاب رہا ہے، دوسری زبان یہ پارٹ ہرگز اوانہیں کر سی تھی ، یہ سی ہے کہ جناب رسول اللہ طلطے تھی آئی تو م کی بھی زبان عربی تھی کہونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی طلطے تھی ، یہ بی ہوری دنیا میں جا کر ہر ایک کو اللہ تعالی کا بیغام پہنچا کیں۔ ان کی ڈائر یک فلانسک کو اللہ تعالی کا بیغام پہنچا کیں۔ ان کی ڈائر یک مرف بھی تا کہ وہ اس کے حامل بن کر اس دین کو دوسر مے ملکوں اور انسانوں تک پہنچا کیں اس طرح یہ دین ۔ قرآن وسنت پوری دنیا میں بھی بھی گئے۔

یہاں اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام ضرور کیا کہ اپنے کلام پاک کے تراجم پوری دنیا کے مشہور زبانوں میں میسر کروائے ،اس طرح دنیا کلام پاک سے اپنی اپنی زبان میں مستفید ہوتی رہے،اور ہوتی رہے گی۔ (ان شاءاللہ)

روات، المرادی طام کام کہ جب تک و نیا اپنی صفر شی میں تھی اور اپنی کمال کوند پہنی تھی جب تک تو ہر ملک میں الگ الگ نی فلاصد کلام کہ جب تک و نیا اپنی بلوغت و کمال کو پہنی اور اپنی لسان حال سے تقاضا کرنے گئی کہ اب میرے لیے ایک بی رہنمائے آئے ، ایک بی دستوریا آئی مین ، نمونہ یا لائے عمل آئے اور میرے تمام افرادایک بی برادری میں پرو ایک بی رائدی میں نوری میں اللہ تعالی نے آئی ہے بناہ رحمت اور فضل عظیم کے ساتھ بید عاقبول کی اور ان انسانوں میں سے بی ایک عظیم الشان نبی جس کی صدافت و امانت، تقوی اور دیا نت عالم آشکارتھی۔ اس سفیر کی جوزبان پوری دنیا کی ایک عظیم الشان نبی جس کی صدافت و امانت، تقوی اور دیا نت عالم آشکارتھی۔ اس سفیر کی جوزبان پوری دنیا کی زبانوں سے اعلی تھی اس کوالیے بی عالمی برادر کی سے شسک کیا ان کوالیا کامل دین عطاکیا جو دنیا کے انسانوں کوائس کا بی میں بھائی بحال کی انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتا رہے ، اور وہ سارے ایک بی معبود کی ساتھ پورا ہوا اس میں کون کی الی بات ہے جواعتر اض کے بندے بن کر آپی میں بھائی بی کر رہیں ، کوئی بھی اپنے آپ کو دوسروں کا خادم سمجھے، بیسارا نظام یا مقعد خاتم کنیمین حضرت مجمد میں بھائی بی کر دوسروں کواسلام کے نی خود ہونے والے سورج (رسول اللہ میں بیس بھائی بات کے چمڑوں کواسلام کے نی خود بورا ہوا اس میں کون کی ایک بات ہے جواعتر اض کی کلائت ہے ، بی آن ان علم اور دوشن کے چمڑوں کواسلام کے نی خود بور والٹراعلم)

### سوال ٥: كم جانور حلال تو كمه جانور حرام كول كيد محد؟

کیوں حرام کیا، علاوہ ازیں! جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ آج کی سائنس یا علوم تجربات ومشاہدات کی بنا ثابت ہو چیس ہیں کہوہ چیزیں جسمانی یا روحانی طور پرواقعی نقصان کار ہیں۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی پر بحر وسہ کریں کہ جو چیزانہوں نے حرام کی ہے وہ دراصل ہمارے لیے ظاہری یا معنوی طور پر نقصان کار ہے، جس نے اللہ تعالی پر ایمان اور بھر وسہ نہ رکھا وہ ذکیل ہوتا رہا باتی بیہ بہنا کہ آگر کوئی شراب بنا تا ہے اس لیے کہ کون اس کو پیتا ہے اور کون اس سے پر ہیز کرتا ہے اس پر کیا گناہ! تو ایسا سوال کرنے والوں کو شرم آئی چاہیہ ، اللہ تعالی تو مالک ہے جس نے بیکا گنات پیدا ہی آئی کے لیے کی ہے، اس کو ہر طرح حق ہے کہ ہم سے پوچھے اور آز مائش کرے گر دوسرے انسان کو بیچی نہیں کہ وہ دوسروں کی آز مائش کرے آگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ خود پہلے امتحان ہے اور جوخودامتحان میں ہووہ دوسرے کا کیا امتحان لے گایا اس کے امتحان کا اس کو کیا حق ہے؟ کیا بیج عضرات دوسرے انسانوں کو بھی اللہ تعالی کا مسند پر بھانے کے خواہ ہیں؟ اللہ اکہ کریں خدائی دعوری خواہ ہیں؟ اللہ اکہ کریں جانسانی دعوری وہ کی ایس کی دول کی اس کیا ہوگی ؟

ان صاحبوں سے عقل چھین لی گئی ہے جواب اللہ تعالی کے اختیارات اوراس کی خاص با توں کو دوسرے انسانوں کے حوالے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یاوہ اپنی ہی عقل کے دشمن بننے کے لیے ایسے بود سے بوت فراہم کر رہے ہیں۔ یاوہ اپنی ہی مقتل کے دشمن بننے کے لیے ایسے بود سے بوت فراہم کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نا دان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے ان لوگوں کو اعتراضات کے نمبر بردھا کراسلام دشنی کا واشگاف اعلان کرنے کا شوق دامنگیر ہے، بہر حال بیسوال سراسر فضول اور بیہودہ ہے۔

### سوال ٦: دوببنول كوا كشے لكاح من ركيني كمنع من كيا حكمت ب؟

البحواب بعون الكويم الوهاب: ايسوالات صرف اعتراضات كنمبر بردهان كعلادهادر كوئى مقصد نبيس ركت ما كرك أسلام كا بيردكاراييا سوال كرتا بقواس كواييا سوال نبيس كرنا چا بير - بال! الركوئى مقصد نبيس ركت بيل وه اسلام كوسيا مان بيرك كاراييا سوال كرتا بواسلام كومانتا بى نبيس باس ميس كى بات كر حاليان جواسلام كومانتا بى نبيس باس ميس كى اس خالفت كى حكمت كم متعلق بوجهتا بو وه محض ابنا اور دوسرول كانائم ضائع كرربا ب، ببرصورت اسلام كى اس خالفت ميس بحى عظيم حكمت بيرصورت اسلام كى اس خالفت ميس بحى عظيم حكمت بوجها بعد وه محض ابنا اور دوسرول كانائم ضائع كرربا به ، ببرصورت اسلام كى اس خالفت ميس بحى عظيم حكمت بهرصورت اسلام كى اس خالفت

بات دراصل یہ ہے کہ دوسوکنوں کی آپس میں اکثر نہیں بنتی بھی بھی بھی تو وہ حدسے بڑھ جاتی ہیں، ایک سوکن دوسری سوکن کو نقصان پہنچانے کے لیے گاہے بگاہے اس کی جان کے در ہے ہوتی ہے جبکہ اسلام دو بہنوں کی آپس میں ایسی عداوت اور قطع تعلقی کو ہرگز پیند نہیں کرتا، اس لیے اسلام دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ آگر دونوں کا ایک دوسرے سے بغض آلودہ اور ہے۔ آگر دونوں کا ایک دوسرے سے بغض آلودہ اور منظم ہوجاتے ہیں اور یہ جو بات اسلام میں قطعاً پیند نہیں ہے کیونکہ یہ بات رشتہ داری چھینے پر منتج ہوتی ہے اور دشتہ داری تو ہے اللہ اعلم

سوال ٧: اگر يا كتان مين اسلام كى زنا كے متعلق شهادت دالے قانون كومل مين لايا جائے تو اس سے زا



البعداب بعون الكريم الوهاب: مير محترم دوستو! آپلوگ ان سوالات كى نوعيت پر بھى تو غور كروكيا ايسے سوالات كى عقل يا ہوش وحواس ركھنے والے كے ہوسكتے ہيں؟

اس بوال کا مطلب یہ بواکہ آگر چاس وقت پاکتان میں زنا کم ہے کیونکہ بڑھ جانا کہ کی چیز کی فرع ہوتی ہے اس بات کی کہ پہلے یہ کم ہے لیکن اسلامی قانون شہادت کے عمل سے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ یہ بات مشاہدات اور واقعات کے برخلاف ہے اس وقت زنا کے متعلق قانون شہادت ابھی عمل میں نہیں آیا ہے، تب بھی زنا اور اس کے اسباب ویحرکات ہمارے ملک پاکتان میں اس قدر زیادہ ہیں جوان کے تجربہ کے بعد زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ اسلامی معاشرہ یا سوسائٹ ہے؟ ملحداور بے دین لوگوالی با تیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے زنا اور اس کے محرکات واسباب میں اضافہ ہوتار ہتا ہے مگر افسوس آج دیکھنے والوں کی آئلمیں دیکھنے سے محروم ہیں اس کی آئلمیں دیکھنے سے محروم ہیں کہ اور اس کے محرکات واسباب میں اضافہ ہوتار ہتا ہے مگر ان کو پھنظر نہیں آتا اور پھراو پرسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلامی قانون شہادت عمل میں آئے گاتو زنا بڑھ جائے گا۔ تف ہوالی مجھ پر۔ حیف ہوالی بہورہ ہوتا ہوا کہ وراصل ان کو اسلامی تہذیب کی شاخت نہیں ہے اسلام جو کہ پاک سوسائٹ کی بنیادر کھنا چا ہتا ہے اس کو یہ لوگ جانے تک نہیں ہیں، اسلام نے جوزنا کے قلع قمع کہلے جوار شاوات عالید دیے ہیں ان سے بھی بیعقل کے دشمن سراسر نا واقف ہیں، اسلامی قانون شہادت کا زنا کے بڑھنے یا کم ہونے میں کوئی حصہ نہیں ہے اس قانون کا ایک مقصد ہے جوآ گے بیان کیا جاتا ہے۔ (ان شاء اللہ)

زنا کے بڑھنے کے اسباب صرف یہ ہیں کہ اسلام جیسا ساتی نظام وجود میں لا نا چاہتا ہے اوراس کے لیے جو احکامات اوراوامر ونواہی پیش فرمائے ان پر عمل نہیں ہے۔ اس حقیقت کوخوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام ہر وقت کنگی تیار کر نے نہیں کھڑا ہے کہ بس کوئی آئے اوراس پر پڑھ کراس کا خاتمہ کیا جائے ، بلکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ "آخے والدواء الکے ، بلیک جیسا کری دوائی ہے، جوصرف اس حالت میں عمل میں لائی جاتی ہجب مرض کا علاج دوسری دوائی سے نہ ہور ہا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جس کوسر میں در دہواس کو داغ دیا جائے یا جس کو پیٹ میں در دہواس کو بھی داغ لگایا جائے ، بعینہ اس طرح اسلامی حدود ایک آخری چارہ کار ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا معاشرہ وہوگا تو اول زنا کا بھی ہی ختم ہوجائے گا اس کے حدود کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گا گیاں پر بھی اگرا سے معاشرے کے باوجود بھی کوئی نالائق منہ ذکالت ہے اور تمام پابند یوں کو تو ٹرنفس شیطان کا بندہ ہوجا تا ہاور ایک بدکاری کرتا ہے تو اس کو ایسی عبرتنا کے سرز ادی جائے کہ دوسرے ایسے نالائق لوگوں کے لیے سبق بن جائے۔ ایسی بدکاری کرتا ہے تو اس کوالی عرزنا کے سرز ادی جائے کہ دوسرے ایسے نالائق لوگوں کے لیے سبق بین جائے۔ نظم میں ناجائز خیالات ڈالے گا اور دبی خیالات انسان کے ارادے کے شیطان ہونا، لیخی شیطان ضروران کے دلوں میں ناجائز خیالات ڈالے گا اور دبی خیالات انسان کے ارادے کے شیطان ہونا، لیکن شیطان ضروران کے دلوں میں ناجائز خیالات ڈالے گا اور دبی خیالات انسان کے ارادے ک

مقالات راشدىيە (ئىب الله شاه راشدى) كى كىلى كىلى كىلى كىلى كىلىدىن كىل

اسباب بن جاتے ہیں اور اگر ارادہ کیا تو جا کر برائی نے گڑھے میں گرے گا۔ لیکن یہ حضرات اگر جان ہو جھ کر پہی
پر چار کرتے ہیں کہ تورتوں کو نکالوان کا پر دہ چا کہ کروان کو تعلم کھلا میدانوں پر جلوہ افروز ہونے دو۔ یہی وجہ ہے کہ
ہرتفری گاہ جسیا کہ میلے اور کلفٹن بازاریں وغیرہ آج کل بے پر دہ تورتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ لوگ ان کی ب
پردگ کی حمایت کیوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی حریص اور شہوت پرست آئے کھوں کی ضیافت کا سامان
میسر ہواور ان اچھی شکل وصورت والی حسین وجمیل عورتوں کو دیکھ کر ان کی بے لغام آئے کھیں شخندی ہوں۔ ورنہ
موسروں کی عورت کو باہر نکا لئے اور بے پر دہ کرنے سے آخر ان کو اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ جبیبا کہ ہم او پر ذکر کر
آئے ہیں کہ حضور مشخط ہے نے کسی غیرمحرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے مگر آئی کل کے
مخرب زدہ انسان کا لمجزاور یو نیور سٹیز میں مخلوط تعلیم کی کیوں حمایت کر کے اپنی بیٹیوں اور نورنظروں کو پر دفیسروں
اور شاگر دوں کے ساتھ اکیا ملا قات و مجل کے لیے اور ان کے ساتھ کندھا کندھے کے ساتھ ملاکران نام نہاد
تعلیمی اداروں کے گندے ماحول میں خود جا کرچھوڑ کر آئے ہیں۔

میرااپناچیم و بدواقعہ ہے کہ یو نیورسٹیز میں ایسے ماحول ہے جیسا کہ ہندوؤں کی کتابوں میں ماتا ہے کہ سرک کرش پانی کے بچے میں بیٹھا ہے اور کتنی ہی گو پیاں اس کے اردگر دکھڑی ہیں بعینہ اس طرح پروفیسر صاحب کرشن کا روپ بنا کے بچے میں کری لگا کے بیٹھ جا تا ہے اور اس کے اردگر دزرق و برق لباس میں ملبوں اور پاؤڈر اور لب اسٹک کی سرخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے حسن کے بے پناہ ہتھیا روں سے لیس ہوکر وہ نو جوان لڑکیاں اس پروفیسر کے اردگر دگو پیوں کے روپ میں کرسیوں پر براجمان ہوتی ہیں۔خدار اانصاف سے بتا کی شمیر کی آواز کی طرف کان دے کر سنو، اس ہیئت اور کیفیت میں پروفیسر صاحبان کیا پڑھاتے ہوں گے اور وہ طالبات کیاسبن طرف کان دے کر سنو، اس ہیئت اور کیفیت میں پروفیسر صاحبان کیا پڑھاتے ہوں گے اور وہ طالبات کیاسبن عاصل کرتی ہوں گی ، کیا ہی میر ہے لکھنے کے متقاضی ہے؟ اور پھر میرا ہی تھی تجر ہہ ہے کہ بیہ پروفیسر محف ان نو جوان لڑکیوں کے منظور نظر بننے کی خاطر امتحانوں میں زیادہ نمبر دے دیتے ہیں تی کہ پچھاڑے ڈبل یا ٹر بل ایم اے کرر ہے ہوتے ہیں اور وہ لؤکاجس کوزیا دہ نمبر ملنے کا امکان ہوتا ہے اس کو کم نمبر دیئے جاتے ہیں۔

راقم الحروف كى آئھوں نے كيا كچھ ديكھا ہے بيداستان بہت كمبى ہے جس كوبيان كرنے كى يہال گنجائش نہيں ہے تواليے ماحول ميں اوراليے جذبات سفليہ كو كھ كانے والے حالات ميں نوجوانوں ميں زنا كے محركات اوراس كى مائل كرنے كى باتيں پيدانہ ہوں كى تو كياوہ ابو بكر اور عمر فرائ جيسے پاكباز انسان بنيں كے؟ يہاں پراور بھى بہت كھ كھ كتے ہيں، مگر سردست اسى پراكتفا كرتے ہيں۔

ب: اسلام کا تھم ہے کہ کوئی غیر مردکسی غیرمحرم عورت کی طرف ندد کیھے، اس طرح عورت کوبھی یہی تھم ہے کہ غیر مردسے اپنی نظر کو جھکائے، (سورۃ النور)لیکن اس تھم کی ہمارے ملک پاکستان میں جومٹی بلید کی جاتی ہے وہ

### الت راشد بير (عب الله شاه راشديّ) بي الله على ا كسى معنى نبيس سے -

ج: اسلام کا بیتکم ہے کہ دوسرے کے گھر میں بغیرا جازت اور بغیر سلام کیے ہوئے مت داخل ہو، (سورۃ النور) نبی کریم طفی آئی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آ دمی نے کسی دوسرے کے گھر کے سوراخ وغیرہ سے گھر والوں کی بے خبری کی حالت میں دیکھا اور گھر والوں کواس کا بیتہ پڑگیا اور انہوں نے کسی چیز سے اس کی آئی چھوڑ دی تو ان پرکوئی دیت وغیرہ نہیں ہوگی۔

اسلام کا تھم ہے کہ آپ کے خادم یا آپ کے چھوٹے بچے دوتین وقتوں میں اپنے والدین سے اجازت لے كر پرآئيں۔(١) صبح كى نماز سے تھوڑا يہلے (٢) دو پېركے وقت جب گھروالے كرى كى وجدسے كيڑے وغیرہ اتار کرسور ہے ہوں (۳)عشاء کی نماز کے بعد (سورۃ النور) بیتکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بیاوقات خلوت کے ہوتے ہیں انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ .....خاص مصروف یا ایسے لباس میں ہوسکتا ہے جس میں ان کود مکھنا جائز اور مناسب نہیں ، کیونکہ اگر بچوں نے اس عمر میں ایسی چیز کا مشاہدہ کیا تو وہ شہوانی خیالات کی طرف متوجہ ہوسکتے ہیں، لہذا دین اسلام میں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ چھوٹے یے بھی اپنے والدین کے پاس ان اوقات میں بغیر اجازت کے ہیں جاسکتے۔ آج اسی دین کے پیروکاروں کا کیا حال ہے۔ ان کے گھر T-V سے جرے ہوئے ہیں۔جن سے کی فاحش ڈرامے، بیہودہ موسیقی اورانتہائی شرم ناک با تیں نشر ہوتی ہیں۔اجنبی عورتوں کی صورتیں واضح طور پردیکھی جاتی ہیں ، حالانکہان کوان عورتوں یے نظروں کو جھکانے کا حکم ہے، خدا کے لیےان پر پچھٹور کریں جن گھروں میں ایسے فاحش مناظراور بے حیائی والی یا تیں ہوں گی ان کی اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ ایسے گھر فحاشی کےاڈے نہ بنیں گے تو کیا یا کیزہ انسانوں والے ماحول والے بنیں گے؟ دل اورنفس اسی طرح نفسانی خواہشات مرداورعورت دونوں میں فطرة ارتھی ہوئی ہے، پھرا سے گھروں میں جب ایسے بے حیامنا ظرنشر ہوں گے تو کیاان شوق ہے دیکھنے والوں مردعورتوں کے دلوں میں سفلی جزبات کو بھڑ کانے والے محرکات پیدانہیں ہوں گے؟ یہاں کی محداور بھی زیادہ کھے کھنے کی ضرورت ہے لیکن کا غذ کی تنگ دامنی اور مضمون کی طوالت سے بیچنے کے لیے قلم کورو کنا پڑر ہاہے۔ اسلام جاندار چیزوں کی تصویر کثی ہے تختی ہے روکتا ہے،اس سلسلے میں بے شاراحادیث تواتر کے درجہ تک تہنچی ہوئی ہیں،تصور کے ان بے انداز خرابیوں اور برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس فن کواتنا فروغ دیا گیا ہے جوعورتوں کی چپپی تصویروں کوتو چپوڑون بھی تصاور بھی راقم الحروف نے دیکھی ہیں،تم کسی بھی دکان یر جاؤ گے تو تقریباً ہر چیز برعورت کی تصویر نظر آئے گی خاص طور پر داراللباس پر جاؤ گے تو وہاں عورت کا برا مجسم نظرا ئے گا،ایباسب کھی کیوں ہے؟

گانا بجانا مجھے بخاری کی حدیث ہے حرام و تا جائز معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری قوم کیا حال ہے جوگانے بجائے اور ڈانس وغیرہ سے اس کوفراغت ہی نہیں ملتی کیا گانے بجائے اور ساز وغیرہ کے برے نتائج سے ہمارے سمجھدارلوگ عاجز ہیں، میرے خیال میں گانا بجانا اور اس آواز وغیرہ سے انسان کے دل و د ماغ پر ایسا خراب اثر پڑتا ہے اور اس کے عقل و پرور پر اتنا نشہ پڑھا دیتا ہے کہ اتنا نشہ شراب بھی نہیں پڑھاتی ، ایسا ساز سنے والاجس عورت سے وہ سازیا آواز من رہا ہوتا ہے تو اس کوا یہ خیالات آتے ہیں ابھی اٹھی یا جا کر اس بہترین آواز والی عورت کوا پی آغوش میں لے۔ ہمارے سلف صالحین نے ایسے ساز والی آواز کوزنا کا محرک یا رقیۃ الزنا نصور کیا ہے۔ اس طرح کئی دوسری الی اشیاء وغیرہ ہمارے ملک میں بہت ہیں۔ کیا وہ سری اشیاء وزنا کی محرک یا ہے۔ اس طرح کئی دوسری الی اشیاء وغیرہ ہمارے ملک میں بہت ہیں۔ کیا وہ سینما نمیں وغیرہ زنا کے وجود میں لانے کی کامیاب فیکٹریاں نہیں ہیں؟ اگر یقینا ہیں جیسا کہ یقینا ہیں بھی تو یہ ہمارے معترض حضرات بتا کیں استے ہوے زنا کا طوفان برتمیزی میں آخر اسلام کا قانوں شہادت کیا اضافہ کی محرک کا میاب فیکٹریاں ہیں ہیں جو اسلام کا قانوں شہادت کیا اضافہ کرے گا ، باقی اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ آپ زم مزاجی سے میری گزارشات پرنظر ڈالیں، پھر سوچیں کیا میں برخ کی بیا نہ پہلے ہی لبرین ہے، اگر کچھ ڈالو گے تو چھک برخ کیا بیاتی ہیں اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ آپ زم مزاجی سے میری گزارشات پرنظر ڈالیں، پھر سوچیں کیا میں نے جھورٹ کھوا ہوگا۔

بہر حال زنا اور اس کے محرکات کے اضافے کا سب سے بڑا سبب اسلامی قوانین کی پاسداری نہ کرنا اور اسلامی معاشرے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دیئے ہوئے احکامات سے انحراف اور اوپر بیان کیے ہوئے بے حیائی کے کاموں سے لگاؤر کھنے کی وجہ سے ہے۔

اب میں اسلام کی زنا کے متعلق شہادت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ،اسلام نے جواحکا مات ، سوسائی اور معاشر ہے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دیئے ہیں ، ان پراگر ہم پوری طرح عزم واستقلال سے عمل کریں ، تو نینجنا ایک ایسامعاشرہ وجود میں آئے گا جس میں زنا تو دور کی بات ہے زنا کی بوہمی نہیں آئے گا اور نہ ہی اس تک پینچنے کے اسباب ومحرکات ہوں گے ،ایسے معاشر ہے میں اولاً زنا ہوگا ہی نہیں ،لین پھر بھی اگر کوئی جدیت و بد باطن انسان جرائت کر کے ایسا انتہائی براکام کرتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے نہایت ہی شخت اور عبر تناک مزاتجویز کی ہے ، یعنی اگر غیر شادی شدہ کوارہ ہے تو اسے ۱۰۰ سوکوڑ ہے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کورجم (سنگسار) کرنے کا تھم ہے ،اور اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چا ہیے تا کہ سب کو اس سے عبرت کرنے کا تھم ہے ،اور اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چا ہیے تا کہ سب کو اس سے عبرت حاصل ہو ،مطلب کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے اول تو اسی برائی وجود میں ہی نہیں آئے گا اگر اِکا دُکا واقعہ ہو بھی گیا تو اس کو سزا بھی ایسی طبح کی جس سے دوسر ہے بھی سبتی حاصل کریں گے اور ایسی بے حیائی سے باز واقعہ ہو بھی گیا تو اس کو سر ایسی کے دیائی سے باز آئیں گے۔

## ر مقالات راشديد (مب الله شاه راشدي) المجل 405 كالمحمد فواجم والأت كروابات

اب جب کہ زنا کے لیے آئی بڑی سزامجوزہ ہے تو اس کے نفاذ کے لیے گواہی بھی ایس کی ہونی جا ہے، کیونکہ رجم (سنگسار) والا آ دمی تو یقیناختم ہو جائے گا، کین جس کوسوکوڑ ہے گئیں گے وہ بھی تو برے خطرے میں ہے، یعنی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لہذاانسانی حیاتی کو منظر رکھ کراس کی ٹابتی کے لیے ایساسخت قانون شہادت مقرر کیا گیا ہے در ندا گرایک دوآ دمیوں کی گواہی کانی سمجی جاتی تو پھر کتنے ہی لوگ محض اپنی ذاتی رشنی اورعناد کی بناریکسی پر میز گارآ دمی کوبھی اس میں ملوث کر سکتے ہیں تا کہ اس کی جان جو کھے میں چلی جائے ۔اس طرح کئی بے گناہ بھی اس کی لییٹ میں آسکتے ہیں۔اس لیے قانون شہادت کو سخت مقرر کیا گیا ہے۔اس صورت میں معاشرہ یاک ہونے کی وجہ ہے اول تو زنا کا وجود بی نہیں ہوگا اگر کسی ہے کوئی غلطی سرز دہو بھی گئی اور دونتین آ دمیوں نے دیکی بھی لیا ہے لیکن چار گوا ہوں کا معاملہ بورانہیں ہوا ہے،للہذاان لوگوں کو جا ہیے کہوہ اس کی پردہ پوشی کریں شایدوہ مرد بھی شرمندہ ہو کراینے کیے ہوئے گناہ پراز حد پشیمان ہواور سیج دل سے توبہ تائب ہواور اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرمادے۔ بہر حال گوا ہوں کا اندازہ پورانہیں ہے تو ان کو پردہ پوشی کرنی چاہیے کیونکہ ایسے پاکیزہ معاشرہ جس کے اکثر لوگ اس کام سے دور ہوتے ہیں،اس میں ایک دومثالوں سے کوئی نمایاں نقصان نہیں ہوتا۔اس لیے گواہوں کے ناممل ہوتے کے موقع پراس پر پردہ پوٹی کرنا ہی بہترین طرزعمل ہے، نہ کہ ڈنڈ اپیٹا جائے تا کہ جس کو پہتنہیں ہےاں کو بھی پیتہ چل جائے۔اس طرح سے مسلم معاشرہ میں بے حیائی کی اشاعت ہوگی اورلوگ سوچیں گے کہاس سوسائی میں بھی ایسے مردیا خواتین موجود ہیں جن سے برائی کا کام پورا کروایا جاسکتا ہے۔اس طرح یہ چیز اور زیادہ معاشرے کی خرابی کا باعث بن جائے گی۔اورلوگ برائی کا سوچیں گے،اور پردہ پوش سے برائی کی اتنی اشاعت نہیں ہوگی۔قرآن کریم میں بھی برائی کی اشاعت کے بارے میں سخت ندمت کی گئی ہے،جس طرح الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي اللَّنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (النور: ١٩)

یعن" بیشک وہ لوگ جوایمان والے لوگوں میں بے حیائی کی بات پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا وا خرت میں دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی بے حیائی کی بات کواشاعت کرنے سے جو خطرناک نتائج تکلیں گے یا تباہ کن اثرات پیدا ہوں گے ان کی سکین کاعلم اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، تہہیں اس کا کوئی علم نہیں۔''

بہر حال بے حیائی جس طرح خود بے صدخراب اور بڑا گناہ کا کام ہے اس طرح اس کی اشاعت اور تر د تئے بھی نہایت ہی خراب اور گناہ کا کام ہے۔ نبی مشکر آئے کا فر مان ہے:

((مَنْ سَتَرْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (مسلم)

'' یعنی کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔'' مگر میساری با تیں وہاں کارگر ثابت ہوں گی۔ جہاں اسلای معاشرہ قائم ہوگا، باتی ہمارا ملک جس میں پہلے ہی بے حیائی کی فیکٹر بیاں اور کارخانے ہیں ، اسلای نظام والا معاشرہ ہی نہیں ہے بے حیائی کی با تیں عروج پر ہیں۔ برائی کے محرکات چے چے پر قدم قدم پر سامنے آرہے ہیں، ایسے ماحول میں کوئی بھی اسلامی قانون کار آ مد ثابین ہوگا اگر چہاں کی نقاضا کے لیے سردھ کوئی بھی اسلامی قانون کار آ مد ثابین ہوگا اگر چہاں کی نقاضا کے لیے سردھ کوئی بھی اسلامی قانون برائی کو پھیلانے اور اس میں اضافے کا ساتھ سوچنا جا ہے ہوا ورز جہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اسلامی قانون برائی کو پھیلانے اور اس میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا، بلکہ اسلام کے سارتے تو انین نوراور دوشتی رشد و ہدایت کے راستے ہیں۔ ان پڑسل کرنے سے باعث نہیں بن سکتا، بلکہ اسلام کے سارتے تو انین نوراور دوشتی رشد و ہدایت کے راستے ہیں۔ ان پڑسل کرنے سے معاشرہ بی خراب ہوتو بجائے اسلامی قوانین پر کھتے ہوئی کرنے کے اسپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے کیکوئی ان کی معاشرہ بی خواہ نواہ نواہ نواہ نواہ کوئی ان کی معاشرہ بی خواہ نواہ نواہ نواہ کوئی ان کی معالی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں محض اپنا منہ خراب کرتے ہوئے اپناوقت ضائع کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

سوال ٨ : كوئى بچەسلمان كے كريس تو كوئى مندوكے كريس بيدا موتا ہے تو چونتيجه براعتراض كيوں؟

المجواب بعوی الکویم الو صاب: حقیقت میں اس وال کا جواب تقدیم والے کے جواب میں ذکر کر دیا ہے، لہذا اس کو دہرانا سراسر بے فائدہ ہے کیونکہ جو پہلے ذکر کر کے آیا ہوں اس پر تھوڑا غور کرو گے تو ہیں ذکر کر دیا ہے، لہذا اس کو دہرانا سراسر بے فائدہ ہے کیونکہ جو پہلے ذکر کر کے آیا ہوں اس پر تھوڑا غور کرو گے تا ہے کو جواب مل جائے گا۔ لیکن جب آپ نے ہرا لیک کی فطرت تھے سال کیا ہے تو مجبوراً بچھ مرض کرنا پڑر ہا ہے۔ اول تو سوچ کی بات یہ ہمانی نے ہرا لیک کی فطرت تھے سالم پیدا کی ہے (جس طرح قر آن کر کم اور حدیث شریف میں ذکر کر کے آیا ہوں لیکن سے ہمند ویا مسلمان ، عیسائی یا یہودی ، مجوس یا طحد کمیونسٹ یا دھر بے یہ ساری تغریق اسانوں نے خود اپنے افتیار کو فلط استعمال کرتے ہوئے وجود میں لائی ہیں ، اس میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کا کیا قصور ، باقی اللہ سجانہ وتعالیٰ سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب دوسر سے الفاظوں میں اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان میں اس اسلام کرتے ہیں ہوسکا تھا جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے دنیا میں دیا ہوا افتیار سلب کر لیتا اور انسان بھی اگر اس کو کسی جس راحتے لینے کا اختیار ہی نہ ہوتا اور انسان محض مشینی صفت تخلیق بن جاتا جس طرح ہوں ہیں ، انسان بھی اگر اس کو مسلمانوں سے آتا اس کے مام سے جو اور دوسر سے اجرام فلکی بغیر شعور اور بغیر این افتیار وار اور سے میتا اور اعلیٰ مرتبہ کینے حاصل کرتا ؟ انسان کا مرتبہ بلند وجود میں آیا وہ کہاں سے آتا اس نے انسان کا مرتبہ بلند وحت ہوتا ہوں ہوتا ہے انسان کا فلوت ہوتا ہوں کیا جو دوس آیا وہ کہاں سے آتا رادہ واختیار کو کی اعلیٰ در ہے کا کا مرانجام دیتا ہے ورنہ شینی صفت کی کی بھی اس وقت ہوتا ہے ورنہ شینی صفت کی کی بھی

چز کوکوئی بھی دا ذہیں دیتا، اس حقیقت کو سمجھنے سے بیلوگ قاصر ہیں تواس کے لیے راقم الحروف کیا سمجھ کرسکتا ہے، علاوہ ازیں! میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہانسان یہاں امتحان گاہ میں ہے،لہٰذااس کومجبور محض بنایا۔سراسرخلاف ہے آن ارادے کی آزادی کے متقاضی ہے۔ لہذا اس ارادے کی تذادی سے لاز ما مختلف راستے پیدا ہونے تھے پھراعتراض کس چیز کا؟ مزید بیرگذارش کہاللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل جیسی بے بہا قوت سےنوازا ہے۔ تو ہندو کے گھر پیدا ہونے والا پاکسی اور کے گھر پر پیدا ہونے والا بچہاس کوبھی عقل جیسی نعت ملی ہوئی ہے جب تک نابالغ ہےاس پر کوئی قلمنہیں ہے کیونکہ اس وقت بیرکامل عقل والانہیں ہے الیکن بلوغت کے بعدانسان عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، لہذاوہ جا ہے توعقل سے کام لے کرمسلمان ہوسکتا ہے اور کتنے ہی ہندو بلوغت کے بعد تحقیق کر کے قرآن وحدیث کا تدبر سے مطالعے کر کے اسلام کے پیرو کاربن گئے ہیں۔ ہندوں مخالفوں کی مخالفت کے باوجو داسلام کو تركنيس كيا\_ايسےمقالات ہمارے سامنے موجود ہیں ۔ لہذا صرف ہندو کے گھر میں پیدا ہونا اسلام کے ترک کے لیے ایک بے حقیقت بہانہ تو بن سکتا ہے لیکن صحیح جواب ہر گرنہیں بنتا۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان میہیں کہہ سے گا کہ اے اللہ تونے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا اور میں مجبورتھا ،اگر کسی نے اس طرح کیا تو آپ فرما کیں گے كەفلان كياميں نے تم كوغل جيسے انمول موتى ہے نہيں نوازاتھا؟ كيا تواس سے كام لے كرسيدھاراستہيں لے سكتا تھا؟ آخرتونے آباء واجداد کی تقلید سے منہ موڑ کر اور بندھن توڑ کرحن کا راستہ کیوں نہیں لیا۔ حالا تکہ دنیادی معامالات میں تونے کئی اعتبارے زمانے کے حالات کے تقاضے کے مطابق آباء اجداد کی باتوں کوڑک کیا۔ تو پھر اسلام اور كفركِ متعلق سوچ كرايخ آباءاجداء كي تقليد كوتو ژكرسيد هاراسته كيوں اختيار نه كيا؟ اس سوال كاجواب نه ان کے پاس اب ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ہوگا، بہر حال اگر عقل ہے توبیروال ختم ہے کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہندو کے گھر پیدا ہونے والے بچے عقل سے کام لے کرمسلمان بن جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے عقل سے کام نہ لے کر گمراہی کو اختیار کرتے رہتے ہیں ،لہذا معلوم ہوا کہ صرف مسلمان یا ہندو کے گھر میں پیدا ہونا ہدایت گمراہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا بیسوال بیہودگی، حماقت اوربے عقلی کانمایا ثبوت ہے۔ مزید گزشتہ صفحات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت واضح ہوجائے گی۔ (واللہ اعلم) سوال 4 الميلة القدرك متعلق وضاحت فرما كين؟

البواب بعون الملك الكريم الوهاب: ال كرة ارض كوالله تعالى نے اس طرح بنايا ہے كہ ہر علاقے خاص طور پر دور دراز كے علاقے ان كا وقت الگ الگ كيا ہے كہ ہن دن ہے تو كہ ہن اہمى رات ہے ، كہال پر رات تم ہونے والى ہوتى ہے تو كہ ہن پر رات اہمى شروع ہور ہى ہوتى ہے ، ہہر حال اسى اوقات كے اختلاف كى وجہ سے اسلامى عبادات وغير ہا كے اوقات ہر ملك ميں الگ الگ ہيں ، مثلاً ہمارے ملك ميں ہم عشاء پڑھ كرفار من ہوتے ہيں ، تو انگلينڈ ميں اہمى عصر كا وقت ہوتا ہے كونكہ وہال پر سورج ہمارے ملك سے پانچ چھ گھنے بعد طلوع ميں ، تو انگلينڈ ميں ابھى عصر كا وقت ہوتا ہے كونكہ وہال پر سورج ہمارے ملك سے پانچ چھ گھنے بعد طلوع

غروب ہوتا ہے لہذا بوری دنیا کے ملکوں میں ان عبادات کا ایک وقت مقرر کرنا درست نہیں ہے بلکہ ہر ملک عبادت کے اوقات وہاں کے حساب سے مقرر کیے جاتے ہیں، آپ کومعلوم ہوگا کہ عیدالصحی سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے کیکن سعودی عرب میں ہم سے ایک دودن پہلے ہوتی ہے کیا اس کا بیمطلب ہوگا کہ ہم عیدلاضیٰ کے اجرو تواب سے محروم رہ جائیں گے؟ ہرگزنہیں ،ای طرح خودرمضان البارک بھی تجازے ایک دودن بعد مارے باس آتا ہے، تو کیا ہم ریکہ سکتے ہیں کہ ابتدائی ایک دوروزے ہم ہےرہ گئے ہیں یا وہ ہمارے یاس بالکل آتے ہی نہیں ہیں؟ ہرگز اس طرح نہیں ہے۔اسلام جو کہ عالمگیر مذہب ہے۔ساری ونیا کے لیے ہے۔اس لیے رمضان المبارك كى باقى عبادات ہمارے ہاں ہمارے وقت كے مطابق عمل ميں لائى جائيں گى صحيح حديث ميں ہے جائد د كي كرروز ب ركھواور جاندو كي كرروز ي ختم كرو، لبذا جار بال رمضان شروع تب جو گاجب جا ندنظر آئے گا، دوسرے ممالک میں چاہے پہلے نظرآئے یا بعد میں وہ ان ملکوں کے وقت کا مدار ہے، جہاں بھی چاندنظرآئے گا، وہاں رمضان المبارک کامہین شروع ہوجائے گا، الہذا ہرقدری رات بھی ہرایک ملک کے لیے اس حساب سے آئے گ، جہاں بیرچا ندہم سے ایک دودن پہلے نظر آیا ہے وہاں ہرقدر کی رات ہم سے ایک دودن پہلے نظر آئے گی اور جہاں جاند بعد میں نظرا سے گاوہاں قدر کی رات بھی اتن ہی بعد ہوگی۔ بیرات قدر کی سال میں ایک ہی رات کے برخلاف ہرگز نہیں ہے، یعنی قدر کی رات سال میں برابرایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ملک میں اپنے اپنے وقت کے مطابق ہوگی،اگرسعودی عرب کے لیے شب قدرایک ہے توہمارے لیے بھی ایک ہی ہے،اس طرح پوری دنیا کے لیے سال میں ،ایک ہی رات ہے۔اور ہر سال میں ایک ہی رہے گی ۔لیکن سورج کے طلوع وغروب کے اوقات مختلف ملکوں میں مختلف ہونے کی بنا پراس کا (شب قدر) کا وقت بھی مختلف ہے،اس طرح ہم تو کیا ساری و نیا کے لوگ لیلة القدر کے خیروبرکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ بیاللدرب العزت کا فیصلہ ہے۔ آپ سوچیں صرف لیلة القدر نہیں باتی عبادات کے اوقات بھی مختلف ملکوں میں مختلف وقت میں ہوتے ہیں۔مثلاً عیدالفطر، یوم 9 ذوالحبر، عيدالا خي خودرمضان المبارك بلكه سال ٢٥ مهيني بهي برجگه برايك بي دن يا ايك بي وقت برنهيس بوت\_مثلاً: سعود سیمیں شروع سال کا ابتدائی مہینہ (محرم) شروع ہوجاتا ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی ذوالحجہ ہی چل رہا ہوتا ہے کیا بیواضح حقیقت نہیں ہے؟ الله چونکدرب العالمین ہاس نے ہر ملک کے آدمیوں کواپنی مہر بانیوں اور فیضاند عنایات سے ہرگزمحروم نہیں رکھا ہے بلکہ ہر ملک کے باشندے کواس کو حاصل کرنے کا موقعہ فراہم کیا ہے جو کہ اس کے اپنے اوقات کے ساتھ منحصر ہے۔اس مہر پانی اور خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائے عام ہے اگر کوئی اپنی بی نالائفتی کی وجہ سے ان بر کات سے محروم ہوجا تا ہے تو وہ اپنے گریبان میں خود جھا کے۔ والمله اعلم وعلمه اتم واحكم والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد خاتم النبيين وآله واصحابه وبارك وسلم. انااحقرالعبا دمحت الثدشاه عفاالثدعنه



القطوف الدانية في اجوبة السوالات الثمانية، "آت تصوالات كجوابات" شاه صاحب برالله على معارف نام شخص في جوابات "شاه صاحب برالله معارف نام شخص في جس كاتعلق ضلع سيالكوث سي تفاآ تحصوال لكه كرارسال كيه اورجواب طلب كيه تو شاه صاحب برالله في ان كاعلمي جواب تحرير كرك ان كوارسال كيه استفسار عام كے ليے پيش طلب كيه تو شاه صاحب برالله مرى)



سوال ۱: وضوشروع کرتے وقت پوری بسم الله یاصرف بسم الله والحمدلله پڑھنی چاہیے۔ سوال ۲: رکوع کے بعد ہاتھ با ندھنے چاہیے یانہیں جیسا کہ اہل علم با ندھتے ہیں اورا گرنہیں تو پھرحدیث تحریر فرمائیں؟ اوراس کے متعلق اگر آپ نے کوئی کتاب کھی ہوتو بھیج دیں تا کہ ملی ہوسکے؟

سوال سا: ور وں میں دعا قنوت رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے یا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ باندھ کریا کھلے چھوڑ کر اور تین رکعت ور کی دوسلام سے پڑھتے وقت نیت کس طرح ہو؟ صرف قرآن وحدیث کے عین مطابق جواب ویں۔

سوال ع: خطبہ جمعہ زوال سے پہلے شروع کرنا اور سورج ڈھلتے ہی جماعت کھڑی کر دینا سنت طریقہ ہے یا نہیں؟ اور جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے اور دوران خطبہ آنے پر جودور کعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں یانش؟ صبح حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

سوال ن: اعادة روح كاعفيه وقرآن وحديث كمطابق بيا مخالف اوركيا يعقيده ركهنا شرك ب،اور قرآن ياكى آيت كے خلاف تونہيں؟

سوال ٦: وینی امور میں قرآن پاک کی تعلیم وینا امامت کرانا خطبه دینا جلسوں میں تقریر کے لیے جانا وغیرہ پراجرت لیناضیح حدیث کے مطابق ہے باغلط ہے؟

سوال ∨: فرض نمازوں کے بعد اجتماعی ،انفرادی دعا کرناسنت سے ثابت ہے یابدعت ہے؟

سوال ۸: بریلوی، دیوبندی کے پیچے نماز پڑھ لینے سے نماز ہوجائے گی یانہیں اوراس صورت میں جہال ہوں ہی بریلوی اور دیوبندی جبکہ تھم میہ ہے کہ جب اذان کی آ وازسن لوتو متجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے سوائے شرکی عذر کے۔

اس سلسله میں کوئی کتا بچے ہوتو وہ بھی بھیج دیں شکریہ۔امیدہ آپ جواب جلدی دیں گے۔ آپ کا خیراندیش محمد عارف



### جوابات

الجواب بعون الوهاب.

سوال تمبرا كاجواب:

ا صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی ابتدامیں''بھم اللّٰد والحمد للّٰد'' پڑھنا چاہیے جیسا کہ الطمرانی الصغیر میں حضرت ابو ہریرہ دُنالِفَۃُ سے روایت ہے کہ:

((قال رسول الله على يا ابا هريرة اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تبرح مكتب لك الحسنات حتى نحدث من ذلك الوضوء) "المابو بريره والله تعالى كران فرشة "الله والمحدلله كما كروكيونكم پرجوالله تعالى كران فرشة بين، وه تمهار ماليه والمحدلله كرم الله والمحدث (بوضو) نه بوجاؤ" علامية مي بالله فرمات بين الى اسادسن برامجم الزواكدا/٢٢٠)

٢\_اوروضوكے دوران بيدعا پرهني جائي

((اللهم اغفرلي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي))

جیسا کہ امام نسائی ، امام حاکم اور دیگرائمہ نے اس کو حضرت ابوموی الا شعری بڑاٹیئے سے روایت کیا ہے اور امام دوی واللہ نے اپنی کتاب الا ذکار میں اس کی سند کی تھیج کی ہے، حافظ ابن حجر واللہ نے الا ذکار میں اس کی تھیج پر عتراض کیا ہے لیکن بیاعتراض عندا محققین مرفوع ہے۔واللہ اعلم

موال نمبر۲ کا جواب:

میری تحقیق یہی ہے کہ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھوں کوچھوڑ دینا چاہیے باندھنانہیں چاہیے۔اس مسلم میں ایک راقم الحروف نے ایک سندھی زبان میں ضخیم کتاب کھی تھی بعد میں چندا حباب کے کہنے پراردو زبان میں بھی ایک رسالہ مختصر بنام'' نیل الا مانی وحصول الآ مال' کھااس پر بھائی صاحب جناب سید بدلیج الدین شاہ نے تنقید فر مائی میں نے پھراس کا جواب کھا جو حال ہی میں کراچی سے طبع ہوا ہے میں بید دونوں کتابیں ارسال کر رہا ہوں ،آپ میں نظر سے مطالعہ کر کے ان کے متعلق اپنے چند تاثر ات ضرور لکھ تھیجیں۔

سوال نمبرسا كاجواب:

ا۔ وتر میں قنوت رکوع سے پہلے بھی آئی ہے رکوع کے بعد بھی آئی ہے جبیبا کہ نسائی شریف وغیرہ کتب مدیث سے جھے طور پرمعلوم ہوتا ہے لینی بیدونوں امر جائز ہیں۔

البنته میری تحقیق بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہی ہے کہ اکثر طور پروتر میں قنوت رکوع سے قبل پڑھنی چاہیے اور فرض نماز میں رکوع کے بعد لیکن حدیث کی روسے دونوں با تیں وارد ہیں باتی اگر رکوع سے قبل قنوت پڑھے تو ہاتھ باندھ کرادرا گر رکوع کے بعدتو ہاتھ چھوڑ کر۔

۲۔ خاص طور پروتر میں دعا وقوت کے لیے بی کریم منظی آتے ہے کوئی حدیث تا حال ایس و یکھنے میں نہیں آئی جس میں ہیں وارد ہو کہ اس میں آپ ہاتھ اٹھا کر پڑھا کرتے تھے یا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے البتہ فرض نماز میں قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث سے ۔ امام احمد کے مندو غیرہ میں دارد ہے لہذا بجھ سے جو پو چھتا ہے کہ وقر کی دعا قنوت میں ہاتھ اٹھانے چا ہمیں یا نہیں تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ جوکا م فرض نماز میں جا تزہ ہو کہ وہ نوافل میں بھی جا تزہ ہوں کہ جوکا م فرض نماز میں قنوت تا زلہ میں ہاتھ اٹھانے تا بہت ہیں تو وتر جو سیحے مسلک قرآن وحدیث کے مطابق فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے تو اس میں بھی ہاتھ اٹھانے تو جا تز ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی اٹھائے تو اس کو بھی جا تز کہنا چا ہیے۔ البتہ بعض اس کو بھی جا تز کہنا چا ہیے۔ البتہ بعض صحابہ فری اٹھ اٹھانے کے آثار ہیں لہذا میں تو اس کو صرف جا تر سبحتنا ہوں اور ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ دکوئے کے بعد قنوت پڑھتا ہوں اور ہاتھ بھی اٹھالیتا ہوں۔ واللہ اعلم

۳- وتر کا طریقہ اکر طور پر دوسلام سے ہی صحیحہ حدیثوں میں میں وارد ہے البتہ ایک سلام سے بھی حدیث میں آیا ہے کین اس صورت میں دوسری رکعت پر بھی تشہد کے لیے بیٹھنانہیں ہے بلکہ تیسری اور آخری رکعت میں بیٹھ کرتشہد وغیرہ پڑھ کرسلام پھیردینا چاہیے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اور حدیث میں (سنن دار قطنی) وغیرہ میں ہی بھی آیا ہے کہ وتر کو مغرب نماز کے مشابہہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر قنوت سے مغرب نماز سے مشابہہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر قنوت سے مغرب نماز سے متا اللہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر قنوت سے مغرب نماز سے مثابہہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر قنوت سے مغرب نماز ہون میں بانچوں فرائنس 'جن میں مغرب ہوبا کہ جاتی ہوبا کہ جاتی ہیں ہوگی یہ مشابہت صرف اس صورت میں ختر ہوگی کہتے میں وارد ہے لہذا قنوت سے وتر کی مغرب سے مشابہت ختم نہیں ہوگی یہ مشابہت صرف اس صورت میں ختر ہوگی کہ میں قعدہ نہ کیا جائے یا احناف جو دعا قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ کر قنوت پڑھتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ اس طرح مغرب سے مشابہت ختم ہوگی یہ بھی صحیح نہیں کے ونکہ بیطریقہ ہوگی می مخرب سے مشابہت ختم ہوگی یہ بھی صحیح نہیں کے ونکہ بیطریقہ محدشہ ہوگی یہ بھی سے ہیں کہ اس طرح خابت نہیں۔ باتی رہی نیت تو یہ ابتداء ہی میں کہا کہ دیتھی صحیح نہیں کہا ہوگی است کی وجہ سے ہی کہا کہ دیتھی سنت کی وجہ سے ہی کہا ہو ہی سنت کی وجہ سے ہی کہا ہو ہی سنت کی وجہ سے ہی ہیں۔ ہمیں عظم بھی سنت کے اتباع کا ہے۔ واللہ اعلم

سوال اكاجواب:

الصحیح بخاری، فتح الباری وغیر ہماہے معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم مطابع آیم زوال سے پیشتر نہیں بلکہ زوال ہو۔تے

## ا تعدام موالات كجوابات كجوابات كجوابات كجوابات كجوابات كجوابات كجوابات كالمعالات كجوابات كالمعالات كالمعال

ہی آ جاتے اور خطبہ شروع کرتے اور خطبہ میں زیادہ وقت نہ لیتے تھے اور پھر نماز شروع فرمادیتے اور صحیح عدیث میں آپ کا ارشاد بھی موجود ہے کہ خطبہ کا چھوٹا کرنا اور نماز کو لسبا کرنا ہے آ دمی کی فقاہت ( دین کی سجھ ) کی علامت ہے بہر حال سجح حدیث سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ اور نماز سب زوال کے بعد ہوا کرتے البتہ زوال ہوتے ہی تشریف لاتے البتہ جعہ کے دن زوال سے قبل اور استواء سراج کے وقت بھی نوافل پڑھنے کی اجازت ہے جیسا کہ اجادیث سے نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔

۲- جمعہ کے دن نبی کریم منطق آنے نظر ونمازے کافی پہلے مجد میں آنے کی ترغیب دلائی ہے اور بڑے اجر وقواب کی خبردی ہے اور فر مایا کہ آدی کو مجد میں سویرے آنا چاہیے اور نوافل پڑھتارہے پھر جب امام آئے تو چھوڑ کر توجہ سے خطبہ سے لہذا خطبہ سے قبل جتنے کچھوڑ افل پڑھے گئے وہ آپ منطق آنے کی قولی سنت ہوئے اور خطبہ کے دورال بھی آپ منطق آنے کا ای تھم وارشاد ہے کہ آپ میں سے جب کوئی مجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اس کو بھی بیٹھنے سے پہلے دور کھت پڑھنی چا بئیں اور ان کو لمبانہ کرے بلکہ تخفیف کرے لہذا ہے بھی قولی سنت ہی ہوئی ہوئی ہوئی

### سوال نمبر۵ کا جواب:

قبر میں سوال وجواب کے لیے روح کے اعادہ کاعقیدہ صحیح حدیث سے جو سیح مسلم وامام کے احمد کے مند وغیرہ میں صحیح سندول سے ثابت ہے لہٰذا بیعقیدہ شرک کیسا؟ اور بیعقیدہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ اعادہ عالم برزخ میں ہے جس کے احکام اس دنیوی عالم سے بالکلیہ مختلف ہیں ان کے احکام کو دنیاوی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بیا عادہ دنیوی ہوتا تو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ زبان کھولنے کی گنجائش ہوتی لیکن جب یہ بات ہی عالم برزخ ہے اور بیعالم بالکل علیحدہ عالم ہے لہٰذا اس سے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا صحابہ کرام میں اجتہا و رجمہور ساف ساف ساف سے کہ عقیدہ ہے اس سے انکاریا تو معز لہ نے کیا ہے یا آج کل کے پچھ طحدیا مری اجتہا و اللہ تعالی ساف ساف سے بناہ میں رکھے ۔ آمین واللہ اعلم

### سوال نمبر ٦ كاجواب:

قرآن كريم وغيرة بليغ دين كے ليے سناكراس پراجرت ليناجائز نہيں ،قرآن كريم فرماتا ہے: ﴿ قُلُ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا ﴾ الآية (الشورى: ٢٣)

البنة قرآن كريم سكصلانايااس كى اورعلوم دينيه كى تعليم دينااور تدريس كرنااس پراجرت لى جاسكتى ہے۔ صحیح بخارى وغیرہ میں ہے كہ صحابہ كرام رفخ اللہ استان ایک آدمی جس كوسانپ نے ڈس لیا تھا اس پرسورۃ فاتحہ سے دم كیااوردہ اچھا ہوگیا پھرانہوں نے معادضہ میں بكریاں لیس نبى كريم مشكل آيا نے اس معاوضہ كو بحال ركھا اس كو



جائز قرار دیااور مزید بیفر مایا که قرآن پرجوتم لیتے مووہ زیادہ حق ہے۔

بہرحال جملہ دلائل کو دیھے کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی تبلغ کرنی ہے یا قرآن سا کر تبلغ اسلام وشریعت کرنی ہے قواس پراجرت نہیں لینی چاہے البتہ کی کوتر آن پڑھ کردم کرے یامعلم بن کرمخت کرے یا بچوں کوتر آن پڑھائے یہ ہے کہ دینیں ہے بلکہ بیمخت ہے جودہ کرتا ہے۔ البذا اس پر معاوضہ درست ہے، ان دونوں میں جوفرق ہے اس کوخوب غور وفکر کر ہے بھھ لینا چاہے اس طرح امامت وخطابت کا معاملہ ہے آگر کوئی مسکین وفقیر ہے اوروہ اپنا کام یا کوئی دھند ہا دمشغلہ ترک کر کے خطابت وغیر ہاکے فرائض انجام دیتا ہے قواگر اس کومعاوضہ نہ دیا جائے گاتو وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو کس طرح پورا کر ہے گااگر ایک آدمی سب پہر چھوڑ کراسی کام معاوضہ دینا چاہیے گئی ہے تو اگر اس کو مشغلہ اختیار کر ایک آدمی میں بیا ہے تو ان کواس کا معاوضہ دینا چاہیے گئی میں نہ ہوتا تو کوئی مشغلہ اختیار کر بلکہ اس محنت کا صلہ ہے جودہ این اس ہے جودہ این سب پہر تو ہوا ہے دہ کا معاملہ ہے۔ اگر جہاں جلہ ہور ہاہے دہ کا فی رقم صرف کے بغیر آسان نہ ہوتو جو بلانے والے ہیں دہ ان کواتنا خرچہ دیں جس سے دور ہاں بہنچ جائے۔

ہاں تبلیغ پروہ ان سے پھر تم طے کر کے لے بیرجائز نہیں۔البتہ بلانے والے اپنی مرضی سے (بلا تقاضے کے) ان کو ہدینة پچھ دے دیں تو اس میں پچھ مضا نقتر نہیں۔واللہ اعلم سوال نم سر کے کا جواب:

جامع ترفدی میں حضرت ابوامامہ ذوائند سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطے آتے ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی دعا زیادہ سن جاتی ہے (مقبول ہوتی ہے) آپ ملطے آتے ہے فرمایا رات کا آخری حصہ اور فرائض (پانچوں وقوں ک نمازوں) کے پیچھے امام ترفدی فرماتے میں بیر حدیث حسن ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ فرضی نمازوں کے بعد بھی دعا کی تبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جاسکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر بھی کی جاسکتی ہے کیونکہ وعاء میں ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر بہت می احادیث قولیہ وفعلیہ میں وارد ہے اور ہاتھ اٹھانا دعاء کے خاص آداب میں ہے۔

سنن الكبرىٰ للا مام البيمقى: ١٣٣/٢ ميں ايك حديث ہے جوحضرت ابن عباس بنائ اسے مروى ہے كہ بى كريم منطق النائے نے فرمایا:

((وهذَ الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه)) الخ

لینی آپ ملتے آئے ہے۔ کندھوں کے برابراپنے ہاتھ مبارکہ اٹھائے اور فر مایا کہ یہ ہے دعالیعن دعاءاں طرح مائٹی جا ہےکہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابراٹھانا جا ہے۔

معلوم ہوا لہ دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آ داب میں سے ہے۔ اسی طرح سی ابندہ دعا کے لیے سلمان بڑائیڈ سے مردی ہے کہ نبی کریم ملی آئیڈ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے جب میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا وَں۔ بہرحال ہاتھ اٹھانا دعاء میں دعاء کے آ داب میں سے ہاور وہ مندوب و مستحب ہے اور چند و قائع بھی احادیث سیحے میں مروی ہیں کہ نبی کریم ملی آ داب میں سے ہاتھ اٹھائے اور سیح مسلم میں صلو قالخو ف کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے فذکور ہیں۔ ( یعنی آپ ملی آئی آئی اٹھائے آئے نے دعاء میں ہاتھ اٹھائے اور سیح مسلم میں صلو قالخو ف کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے مائر کوئی دعا کرنا چاہتو وہ کیوں ہاتھ اٹھائے حالا نکہ ترفدی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد بھی دعاء کی قبولیت کا زیادہ موقع ہے۔ علامہ سیوطی مراثی ہوائی مائی شید کے مصنف میں تو دیکھنے میں نہیں آئی ہوسکتا ہے کہ ان کے 'المسند' میں ہولیکن وہ اس وقت ہارے یا سنہیں۔

بہرحال مذکورہ قولیہ احادیث سے اتنا تو ثابت ہوگیا کہ نماز فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مستحب ہیں۔ لہذا انفراداً تو دعاء کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہوا ہاتی رہا اجتماعی طور پرتوضیح بخاری میں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن آپ مشتیکی خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور قبط سالی کا شکوہ کیا تو آپ مشتیکی آنے اینے ہاتھ مبارک دعاء کے لیے اٹھائے اور لوگوں نے بھی اینے ہاتھ اٹھائے۔ الخ

اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ مشکھ آئے ہو گوں کو کہا کہتم بھی ہاتھ اٹھا ؤبلکہ آپ مشکھ آئے ہاتھ اٹھاتے ہی اٹھاتے ہی اٹھاتے ہی اٹھاتے ہی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کامعمول تھا کہ جب آپ مشکھ آئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوتا ہے کہ صحابہ کامعمول تھا کہ جب آپ مشکھ آئے ہاتھ وں کواٹھا لیتے تھے۔

اس حدیث میں گوفرض نماز کے بعداجتاعی وعا کرنے کا بیان نہیں لیکن اس سے فی الجملہ اجتاعی دعا کرنا اظہر من اشمس ہے۔

((لا يجتمع ملأ فيد عوبعضهم ويؤمن البعض الا اجابهم الله))

یعنی کوئی جماعت بھی ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرے ایک ان میں سے دعاء مائلے اور دوسرے اس پر آمین کہیں تو اللہ تعالی ان کی دعاء کوشرف قبولیت بخشا ہے۔

اس حدیث کی سندحسن ہے۔ حافظ ذہبی ہوائنیہ نے متدرک کی تلخیص میں اس روایت کو بحال رکھااس پر کوئی

جرح نفر مائی اس کے سب رواۃ ثقه وصدوق ہیں۔ این لہیعہ میں کلام ہے کیکن جب ان سے عبدالله بن المبارک، ابوعبدالرحمٰن المقری جیسے تلاندہ روایت کریں تو وہ مقبول ہوتی ہے یہاں بھی ان سے ابوعبدالرحمٰن المقری (عبدالله بن یزید) راوی ہے لہٰذا میروایت ان کی صحیح ہے۔

ابن لہیعہ مدلس بھی ہے لیکن اس روایت میں انہوں نے'' حدثی'' کہہ کرساع کی صراحت کر دی لہذا بیر وایت قوی وجید ہے اسی لیے حافظ ذہبی بھی اس برخاموش رہے۔واللہ اعلم

اس حدیث سے اجتماعی طور پر دعاء کرنا مندوب معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں 'مملاً '' کا لفظ ہے جس سے ہر جماعت مراد لی جاسکتی ہے خواہ وہ نماز فرض کی جماعت ہو یاعلم و تبلیغ کے لیے اجتماع ہو یا کسی جلسہ کا اجتماع ہو یا فوجی جماعت ہواں کو بلا قرینہ یا بلا خاص دلیل کے کسی ایک فرد کے ماتھ خصوص نہیں کیا جاسکتا اور چونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہوکہ فرض نماز کی جماعت اس سے متنتی ہے لہذا ریبھی اس میں یعنی اس لفظ کے عموم میں شامل رہے گا۔ اور کسی حدیث میں اب تک بید دیکھنے میں نہیں آیا کہ آپ نے فرض نماز کے بعد ہا تھا تھا کر دعا کرنے سے منع فرما یا یا خود بھی فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور نہ یہ اٹھائھائے اور نہ یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائھائے اور نہ یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائے اور نہ یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائے اور نہ یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور عدم ذکر عدم و جود کوستاز منہیں ہے۔

نتیجہ بیہ واکہ فرض نماز بعداجماعی طور پر دعاکر نا نبی کریم منطق کے اور اور سخت کے بموجب مندوب وستحن ہے اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ہاتھ اٹھانا احادیث کی روسے دعائے آ داب میں سے ہے اور ستحن ومندوب ہم بہر حال ان دلائل سے راقم الحروف کے نزدیک فرض نماز کے بعد اجماعی طور پر دعاکر نا جائز ہے۔ بلکہ اس کو مندوب بھی کہہ سکتے ہیں البتہ اس کو نماز کے لواز مات سے بھنا اور یہ تصور کر لینا کہ اس کے سوانماز پوری بی نہیں ہوتی یا جو اس طرح دعا نہ کرے بلکہ اٹھ کر چلا جائے اس کو برا بہلا کہنایا اس پر طعن و شنیع کرنا میں اجائز ہے اگر ایسا تصور کر لیا جائے تو یہ بدعت ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

حفرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری برلشہ نے'' تخفۃ الاحوذی شرح التر ندی'' میں بھی تقریباً اس طرح لکھا ہے یعنی اگر اس کونماز کے لواز مات میں سے تصور نہ کیا جائے اور نہ کرنے والے پرنگیر بھی نہ ہوتو بیان شاءاللہ جائز ہے۔ ھذا ما عندنا و العلم عند الله

### سوال نمبر ٨ كاجواب:

دیو بندی اگر پکاموحد ہواور جومسنون طریقہ پرنماز پڑھنے والے سے نفرت نہ کرتا ہولیکن اس کوبھی صحیح سمجھتا ہو تو میرے نزدیک اور دوسرے محققین اہل حدیث کے نزدیک ان کے پیچھے نماز ہوجائے گی البتہ اگر متعصب اور سنت سے نفرت کرنے والا ہوتو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

باقی بریلوی ہوتو ان کاعقیدہ ہی صحیح نہیں اور وہ شرک تک میں مبتلا ہیں اس لیے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا قطعی ناجا کڑہے کیونکہ ان کی نمازخود بھی نہیں ہوتی قرآن کریم مشرکین کے متعلق فرما تا ہے:

﴿ اُولَئِكَ حَبِطَتَ آعُمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمُ خُلِدُونَ ٥ ﴾ (التوبة: ١٧)

یعنی مشرکین تے سب اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشدر ہیں گے۔ جب خودان کے اعمال بھی نامقبول و برباد ہیں۔ تو دوسروں کوان کی اقتداء سے کیا حاصل ہوگا؟

اس مسلد پرسردست کوئی کتابچہ ہمارے پاس نبیں ہے البذامعذرت خواہ ہوں۔

آپ کے سوالات کے جواب بحد للداپنے ناقص علم کے مطابق تحریر کردیئے ہیں، آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یادر کھا کریں۔اور کوئی خاص بات نہیں جوتحریر کی جاتی۔والسلام

احقر العباد بمحب الله شاه راشدي



ذیل میں ہم چندا حادیث نقل کرتے ہیں جن ہے معلوم ہوگا کہ وتروں کے بعد (مطلقانہ کہ تہجد کے وقت) دو رکعتیں نقل بیٹے کرنی کریم منتھ کی آئے ہے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے:

((حدثنا محمد بن بشار ثنا حماد بن مسعدة ثنا ميمون بن موسى المرئى عن الحسن عن امه سلمة ان النبى الله كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس))

''ام سلمہ بنالیجا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ملے آیا وتر کے بعد دوملکی پھلکی رکعتیں بیٹھ کریڑھا کرتے تھے۔'' اس حدیث کی سند کے سب رواۃ ثقہ ہیں میمون بن موی المرئی بھی صدوق ہے، ہاں وہ مدلس ہے اس لیے بید شبہوتا ہے کہ شاید یہاں تدلیس سے کام لیا ہوگا آ گے اور بھی حدیثیں آربی ہیں جس سے اس روایت کی تائید ہو جائے گی اوراس حدیث کی سندمیں جو حسن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں ان کا نام خیرۃ ہے اور وہ بھی مقبولہ ہے اورابن حیان ان کواین ثقات میں لائے ہیں۔ کیذا فی التقریب اس صدیث سے معلوم مواکہ نبی کریم النظام آیا وتر کے بعد دورکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے،اس حدیث کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہان دوگانہ سے مراد وہ دو ر کعتیں ہیں جو تبجد کے وقت وتر وں کے بعد پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں مطلقاً بعد الوتر کا بیان ہے اورا حادیث صیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم ملتے والے عشاء کے بعدرات کے اول حصہ میں رات کے درمیانے حصہ میں اور آخر رات میں وتریزها کرتے تھے۔ لینی آپ سے نتیوں وقتوں میں رات کے اول اوسط اور آخر میں وتریز هنا ثابت ب-اور كان يصلى كايم مقتضى بكه بميشه ورنه كم ازكم اكثرتو ضرورايما كرتے تھے مقصد بيكه اس حديث ہے معلوم ہوا کہ جب بھی وتر پڑھتے تھے خواہ اول رات میں یا اس کے آخری حصہ میں تو دور کعت بیٹھ کر بڑھتے تے۔اس مدیث میں ہے کہ وہ رکعتیں ہلکی چھلکی (خفیفتین) ہوتی تھیں۔اس کی وضاحت اگلی صدیثوں میں آرہی ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ بیوہ دورکعتیں نہیں جو تہجد کے وقت مخصوص طریقے سے بڑھا کرتے تھے اور بیر شبه نه کیا جائے که پھرتو بیرحدیث مسلم شریف والی حدیث کے متعارض ہو جائے گی کیونکہ مسلم شریف والی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دور کعتیں لمبی ہوتی تھیں اور اس صدیث کا مفادیہ ہے کہ ملکی ہوا کرتی تھیں۔اس لیے کہ مقصود ہے ہے کہ نبی کریم ملط ور کے بعد ہمیشہ دور کعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اب بھی تو وہ دور کعتیں ہلکی ہوتی تھیں ادر مھی لمبی۔اس مخصوص طریقہ پر جومسلم شریف کی حدیث میں وارد ہے اس میں تعارض کی کون سی بات ہے؟ اور دونوں جگہوں بر کا فظ وارد ہے۔اس سے بھی کوئی نقص لا زمنہیں آتا کیونکہ دونو سطریقے آپس میں دوام کے ساتھ ثابت ہیں اور دونوں فعلوں کا کثرت سے ہونا بھی کوئی احضیے کی بات نہیں کیونکھیجے حدیث میں آتا ہے کہ

## المسلوة ورك بعد بين كرنل برهنا على المسلوة ورك بعد بين كرنل برهنا المسلوة ورك بعد بين كرنل برهنا

نبی کریم منطق آیا بعض مرتبداتنے روزے رکھا کرتے کہ خیال کیا جاتا کہاب افطار ہی نہیں کریں گے اور بعض مرتبہ اپنے دن افطار کرتے تھے کہ خیال ہوتا تھا کہ اب روز ہ ہی نہیں رکھیں گے۔

اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روز ہے بھی بہت دن تک رکھا کرتے اور پھر افطار بھی کافی عرصہ تک کیا کرتے ۔ یعنی دونوں فعل مبارک کثرت سے ہوتے۔ اسی طرح بھی آپ کافی کافی عرصہ تک ہلکی رکھتیں ہی پڑھتے رہتے جس میں سور قالحا اُر لُئے لَئے الْآرُضُ اور قُلُ یَا اَنْھَا لُکَافِرُ وُنَ پڑھا کرتے اور بھی وہ دور کھتیں ہیں۔ ہمی کردیا کرتے ہے۔ اس میں کوئی تعارض و تخالف نہیں ہے۔

خیریدتو خمنی چیز تھی۔اصل مقصد بیتھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ملط اُتھا ہے اور کے بعد بیٹھ کر کعتیں خصف خیر میدون و شروع سمجھ کر پڑھتا ہوہ خصف نام نہا داال حدیث یا بدعتی وغیرہ نہیں ہے بلکہ تبع سنت ہے۔ رہا خصوصیت کا دعویٰ تو اس کے متعلق بعد میں عرض کروں گا۔

۲\_ ((حدث عبدالله حدثنی ابی ثنا عبدالصمد حدثنی ابی ثنا عبدالعزیز یعنی ابن صهیب عن ابی غالب عن ابی مامة ان النبی کان یصلیهما بعد الوتر وهو جالس یقراء فیهما اذا زلزلت الارض وقل یا ایها الکافرون.))

اس مدیث کی سند بالکل میچ ہے اس میں پہلے حضرت عبداللہ بیں جوحضرت امام احمد کے فرزند بیں وہ ثقہ بیں، پھر ان کے والد حضرت امام احمد برالله بیں۔ پھرعبدالعمد جو ہے وہ عبدالعمد بن عبدالوارث ہے جسیا کہ رجال کی کتب سے پیتہ چتن ہے اور جسیا کہ بہق کی روایت سے جوانہوں نے سنن کبری میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے وہ روایت ہیں ہے:

((قال البيقهى في سنن الكبرى، اخبرنا ابوعبدالله الحافظ وابوبكر احمد بن الحسن القاضى وابوصادق محمد بن احمد الصيدلانى قالوا ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابو قلابه ثنا عبدالصمد ابن الوارث ثنا ابى عن عبدالعزيز بن صهيب عن ابى غالب عن امامة ان النبى كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقراء فيهما اذا زلزلت و قل يا ايها الكافرون.))

مقصدیہ ہے کہ امام احمد والی سند میں جوعبد الصمد ہے وہ ابن عبد الوارث ہے اور وہ ثقہ ہے۔ اس طرح اس کا والد عبد الوارث ابن سعید وہ بھی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد پھر عبد العزیز بن صهیب ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ پھر ابوغالب ہیں یہ حضرت ابوا مامہ زمان کھی صاحب ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے، کیکن وہ کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کے

متعلق صاحب التریب حافظا بن جرعسقلانی برالله تحریفر ماتے ہیں کہ صدوق یہ خطی کالفظراوی کی عدالت میں قادح نہیں ہاور نہ اس کوا حقاج کے کرتبہ سے گرادیتا ہے کیونکہ خطا اور وہم سے کوئی راوی معموم نہیں ہا اللہ اللہ اللہ وہ ہے کہ رجال کی کتب میں بہت سے ایسے رواۃ ملتے ہیں جن کے متعلق ان کی کتب میں بہت سے ایسے رواۃ ملتے ہیں جن کے متعلق ان کی کتب میں بہت سے ایسے رواۃ ملتے ہیں جن کے متعلق ان کی کتب میں کہ ہوتا ہے۔ صدوق یہ خطی اس ہوتے ہیں بمثلاً جسن بن ذکوان بخاری کے رجال میں سے ہے کین تقریب میں کھا ہے کہ صدوق یہ خطی اس طرح حرمی بن ممارہ بن ابی مفصہ جو بخاری اور مسلم کے رواۃ میں سے ہے، کے متعلق حافظ ابن جر براللہ تقریب میں کھارہ بین مارہ بن ابی مفصہ جو بخاری اور مسلم کے رواۃ میں سے ہے، کے متعلق حافظ ابن جر براللہ تقریب کے رواۃ میں سے ہیں کہ رواۃ میں سے بھی کہ رواہ ہیں ہوگئ ہے۔ وہاں انمہ حدیث اور حقاظ فن نے سفید کردی ہے، البذا یہ بیس ہو سکا کہ جہاں ان سے بھی راوی دیکھیں تو ہوگئ ہے۔ وہاں انمہ حدیث اور حقاظ فن نے سفید ہوگئ ہے، اس حدیث کے متعلق انمہ حدیث میں سے کی نے کہ اس حدیث کے متعلق انمہ حدیث میں حضرت کی بھی کہ ایس کہ بھی کہ اس سے بیاں بھی خطاء کی موگی ۔ مقصد ہے کہ اس حدیث کے متعلق انمہ حدیث میں حضرت کے متعلق انمہ حدیث میں حدیث کے متعلق انمہ حدیث کے متعلق انمہ حدیث کے متعلق انمہ حدی

خلاصہ کلام کہ اس حدیث کی سند کے سب رواۃ ثقات ہیں اور اس میں کوئی راوی مدلس بھی نہیں ، لہذا علت بھی نہیں ، لہذا علت بھی نہیں اور نہ کہیں انقطاع وغیرہ کی علت ہے، لہذا ہے حدیث اگر صحیح لذاتہ نہیں ہے ( کیونکہ ایک راوی ابوغالب میں صبط کی کی ہے تولذا تہ ہے کم مرتبہ بھی نہیں۔ بلکہ دوسری احادیث سے جوآگے آرہی ہیں تقویت پکڑ کر صحیح لغیرہ بن جائے گی۔ کما لایخفی علی من مارس المصطلح.

خلاصہ کلام بیصدیث بالکل بے غبار ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم مظیّ ہوتے ہو کہ بعددور کعت بیٹ کر پڑھا کرتے تھے اور اندور کعتوں میں سور قرافا اُل کُور اُل یَا آیٹھا الْکافور وُن پڑھا کرتے تھے اور بیصدیث ابن ماجہ والی صدیث کی موید بھی ہے کونکہ اس میں بھی دک عتین خفیفتین پڑھنے کا ذکر ہے اور اس صدیث میں بھی کان بصلی کے الفاظ ہیں جودوام یا کثرت پردال ہیں۔دوسری بات بیہ کہ بیروایت حضرت ابوامامہ سے مروی ہے جس سے طن غالب یہی ہوتا ہے کہ بیدور کعتیں عشاء کے بعد ور کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے کے ویکہ تبجد تو آپ پڑھا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں صدیث کے الفاظ یہ ہیں کان یصلی رکعتین بعد الوت . اور یالفاظ عام ہیں، البذا ان کو بلا دلیل صرف تہد کے وقت کے ساتھ مخصوص کرنا صحیح نہیں کیونکہ جب احادیث صحیحہ سے نبی کریم منظے الآلی کا

رات کے تینوں دفتوں اول ، اوسط ، آخر میں در پڑھنا ثابت ہے اور اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ در کے بعد دور کعت بیٹھ کر پڑھتے تھے تو ان دور کعتوں کا آپ سے پڑھنے کا ثبوت مل گیا اور وہ بھی دوا ما لہٰذا یہ کہنا کہ ''ان دور کعتوں کا در کے بعد بیٹھ کر پڑھنا ہے ثبوت ہے قطعاً صحح نہیں ہے۔''

ساامام بيئى سنن كبرى مين حضرت انس والني سيحديث لات بين:

((حدثنا ابوالحسن محمد بن الحسن بن داود العلوى املاء ثنا ابونصر محمد بن حمدوية ابن سهل المروزى ثناء عبدالله بن حماد الامل ثنا يزيد بن عبدربه ثنا بقية ابن الوليد عن عتبة بن ابى حكيم عن قتادة عن انس بن مالك ان النبى على كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرا فى الركعة الاولى بام القران واذ زلزلت وفى الثانية قل يا ايها الكافرون.)) (بيهقى)

اس حدیث کی سند میں اور سب رادی ثقه ہیں لیکن بقیہ خت مدلس ہیں اور ساع کی تصریح نہیں کی اور عتب بن ابی علیم تو صدوق ہے لیکن کثر الخطا ہے اور قارہ بھی گوثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے لیکن ان وجوہ سے سند میں خفیف سا ضعف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اعتبار واستشہاد میں کوئی قباحت نہیں ، لینی جب کہ حضرت ابوا مامہ زوائیو سے جے یاحسن لذا ته سند سے حدیث ثابت ہوگئ تو یہ حدیث یہ کو قدر ہے ضعیف ہیں اس کی مؤید بن جا کیں گی اور اس کو شواہد کی حثیت سے بھی بخو بی معلوم ہوجا تا ہے کہ نبی کر یم مشے ایک و تشیت سے ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں بہر کیف اس حدیث سے بھی بخو بی معلوم ہوجا تا ہے کہ نبی کر یم مشے آیا ہے الگافیر وُن وَرِح کے بعد ہیشہ بیٹھ کردوگا نداد افر ماتے سے پہلی رکعت میں اِذَا ذُلُو لَت اور دوسری میں قُلُ یَا آئیا الْکَافِر وُنَ وَرَح بعد ہیشہ بیٹھ کو بوعت کہنا اور سیدز وری ہے ہیں تھی سے نبیں کہ سلف میں وتر کے بعد دور کعت نبیں کہنا واس کے بعد دور کعت نبیں کہنا واس کے بعد دور کعت نبیں کہنا واس کے بعد دور کعت نبیں کہنا مثمہ بن نفر نے قیام اللیل میں لکھا ہے کہ:

((وكان سعد بن ابي وقاص يوتر ثم يصلي على اثر الوتر مكانه.))

یعی حضرت سعد بن الی وقاص فی النی و ترکے بعدای جگه پرنماز پر هاکرتے تے ،ای طرح کھاہے و کان السحسن یامر بسجد تین بعد الوتر . یعی حسن بھری ورکے بعددورکعت پر صنے کا امرفر مایا کرتے تھے۔اور لکھتے ہیں کہ:

((وقال كثير بن مرة وخالد بن معدان لا تدعهما وانت تستطيع يعنى الركعتين بعدالوتر.))

کثیر بن مرۃ اور خالد بن معدان دونوں نے بھی یہی فرمایا کہ جب تک قدرت ہووتر کے بعد دور کعتوں کونہ چھوڑا کرو۔ پھر فرماتے ہیں:

((وقال عبدالله بن مساحق كل وتر ليس بعده ركعتان فهوابتر .)) عبدالله بن مساحق فرماتے ہیں كہ جس وتر كے بعددوركعتيں نہيں پڑھی جاتيں وہ دم كئا ہے،اس معلوم ہوا كہ يددوركعتيں كھالگنہيں ہیں بلكہ وتر كے ساتھ ہیں اس ليے يددوركعتيں وتركوقيام الليل كآخر ميں ركھنے كے منافى بھی نہيں ہیں ۔آگے پھرامام محمد بن نصر فرماتے ہیں:

((وقال عياض بن عبدالله رايت ابا سلمه ابن عبدالرحمن او تر ثم صلى ركعتين في المسجد.))

عیاض بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلہ بن عبدالرحن کود یکھا کہ وتر کے بعد مبحہ میں ہی دور کعتیں ادا
کیس یہ ابوسلہ وہی بزرگ ہیں جوسیدہ عائشہ صدیقہ وٹاٹھا سے نبی کریم میشے ہوتی کے عیام اللیل کی گیارہ رکعت کے
راوی ہیں بہرکیف خیس السفر و ن میں اور خود صحابہ وٹاٹھیہ سے بھی وتر کے بعد دور کعت پڑھے کا ثبوت ملتا ہے
لہذا اس کو بدعت کے حدود میں داخل کرنا خصوصاً جب کہ ان کا یہ فعل رسول اللہ میشے ہوتی ہے ماس ہے، کیونکہ اگر
آپ امت کو ایک امر فرما کیں اور خود اس کے خالف کوئی عمل کریں تو یہ ایک کی ذات مبارک سے مخصوص ہوگا تو یہ
کلیت سے جبکہ اس میں تفصیل ہے مثل : حدیث میں کھڑے ہو کر پینے سے منع آتا ہے اور ایسی کوئی حدیث انظر سے نہیں گزری جس میں یہ ہو کہ آپ نے کھڑے ہو کر امت کو پینے کی اجازت دی ہے، حالانکہ میچ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم میشے گیا تھڑے ہو کر پیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مختقین نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مختقین نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مختقین نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیا خوات مبارک سے خصوص ہوگا۔ سے خاس اس امر کے خال اس امر کے خال اس امر کے خال اس امر کے خال اس ہو ہو آپ نے امت کو دیا ہے تو وہ آپ کی ذات مبارک سے خصوص ہوگا۔ سے خاس ہو کہ بین کہ جہاں بھی آپ کا فعل اس امر کے خلاف ہو جو آپ نے امت کو دیا ہے تو وہ آپ کی ذات مبارک سے خصوص ہوگا۔ سے حضوص ہوگا۔ سے حضوص ہوگا۔ سے حضوص ہوگا۔ سے حضوں ہوگا۔ سے حسوں ہوگا۔ سے حسوں ہوگا۔ سے حضوں ہوگا۔ سے حسوں ہوگا۔ سے حسوں ہوگا۔ سے حضوں ہوگا۔ سے حسوں ہوگا۔ سے حسوں



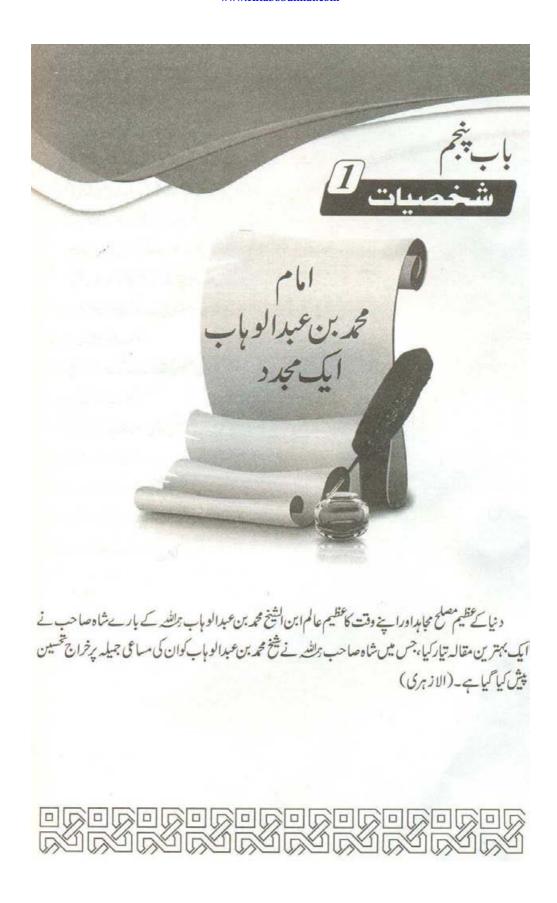



بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا ومسلما.

اہام محمد بن عبدالوہاب کے متعلق کی عراض کرنے سے پہلے ایک حقیقت کے اظہاراورائیک مغالطہ کے ازالہ کی ضرورت ہے، عام طور پراہل بدعت (بر بلوی وغیرہم) کی طرف سے آئے دن یہ کہا جاتا رہا ہے کہ '' نجدی'' بعن موجودہ سعودی حکومت نبی کریم میں ہوتی ہے کہ دم ہے اور بارگاہ رسالت سے ارشادہ و چکا ہے کہ نجد میں فتن و زلازل ہوں گی اور چونکہ موجودہ سعودی حکومت امام محمد بن عبدالوہاب کے بتائے ہوئے طریقہ حقداوراس نبج پر چل رہی ہے، اس لیے ان اہل بدعت کا مقصد دراصل امام محمد بن عبدالوہاب کو ملعون کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت شخ بھی نجدی ہیں۔ عیدنہ میں تولدہوئے جوریاض کے بالکل قریب ہے اور بالآ خرایتی دعوت کا مرکز درعیہ کو بنایا اور وہیں وفات پائی اور درعیہ وادی صنیفہ کے کنارے آباد ہے، پہلے یہ سی مشرقی کنارے کی جانب تھی اوراب غربی کنارے واقع ہے اور ریاض سے تقریباً تمیں میل کے فاصلہ پر ہوگی ، بہر کیف چونکہ امام محمد بن عبدالوہا بخدی عبن میں انہائی بددیا نتی کا ثبوت دیا ہے، ہم یہاں اصل صدیث کی نقاب عالا نکہ ان لوگوں نے فہ کورہ حدیث کی ترجمانی میں انہائی بددیا نتی کا ثبوت دیا ہے، ہم یہاں اصل صدیث کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔

بيحديث محيح بخارى كركتاب الفتن كياب "قول النبي الفتنة من قبل المشرق" من باي الفاظ المشرق من باي الفاظ المضرت ابن عمر فالني سي واردب:

اس حدیث میں نجد کا لفظ ضرور آیا ہے مگر اس سے سعودی حکومت والے یا حضرت شیخ وغیرہ کو سمجھنا فقط غلط اور بے بنیا د ہے۔

### لفظ نجر كى لغوى تحقيق:

تمام شارعين مديث في لفظ نجدك بيمعني لكصيبي:

((اصل النجد ما ارتفع من الارض وهو خلاف الغد فانه ما انخفض منها)) (الفتح والارشاد وغيرهما)

یعنی اصل نجد کے معنی زمین کا وہ حصہ جواد پر ہوا دراس کا مقابل غدر ہے جو پست زمین کو کہا جاتا ہے اس کے بعد معلوم کرنا چاہیے کہ نجد دو ہیں، ایک نجد بمامہ اور دوسر انجد عراق حدیث میں جولفظ نجد وار دہوا ہے، اس سے مراد مؤخر الذکر، یعنی نجد عراق ہے نہ کہ نجد بمامہ اور اس پر دلیل وہ احادیث ہیں جوضح بخاری میں دوسری جگہ پر اورضح مسلم اور جامع ترفدی میں وار دہیں جن سے بھراحت معلوم ہوتا ہے کہ نجد سے بہاں مراد نجد عراق ہے۔

ا ـ جامع تر فدى مين حضرت عبداللدين عمر والله المرح روايت ب:

((ان النبي الله قدام على المنبر، قال ههنا ارض الفتن واشار الى المشرق يعنى حيث يطلع قرن الشيطان))

٢ ميح بخارى كے باب منا قب قريش ميں جوروايت اس كالفاظ يہ بين:

((سـمـعت ابن عمر (اي اباه) يقول سمعت رسول الله على يشير بيده نحو الشرق ويقول ها ان الفتنة ههنا ثلثا حيث يطلع قرن الشيطان))

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جس نجد میں فتن وزلازل کے ہونے کابیان ہے وہ مشرق میں تھا اور مدینہ کے مشرق میں تھا اور مدینہ کے مشرق میں نجد عراق ہے نہ کہ نجد عمامہ اور موجود ہ سعودی حکومت والے اور اس کے شخ وغیر ہم نجد عمامہ کہ نجد عراق کے اور اس کی وضاحت ایک اور روایت سے بھی ہوئی ہے جوامام سلم اپنی سیح (مسلم) میں نفیل بن غزوان کے طریق سے لائے ہیں فضیل کہتے ہیں۔

((سمعت سالم بن عبدالله عمر يقول يا اهل العراق ما اسلكم عن الصغير واركبكم الكبيرة سمعت ابى يقول سمعت رسول الله على يقول ان الفتنة يحجئ من ههنا و اوماء بيده نحو المشرق من حيث قرنا الشيطان "بتثنية القرن"))

ال روایت نے واضح کر دیا کہ اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن عمر کا فرزندار جمند بھی اس نے بدعراق سمجھ رہا ہے، اور اپنی اس فہم پر مرفوع حدیث ہے دلیل پیش بھی فرما دی کہ نبی کریم مطفے آیا نے فتنوں کا سرچشمہ شرق کی جانب کو قرار دیا ہے اور طاہر ہے کہ مدینہ سے مشرق کی طرف نجدع راق بی ہے اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم مطفے آیا ہی کہ بیشین کوئی حرف ہر حرف ثابت ہوئی ۔ تفصیل کی یہاں گئے اکثر نہیں لہذا اہل بدعت کا موجودہ سعودی حکومت ، حضرت شیخ وغیر ہم کونجدی ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی بنا پر مظعون کرنا سراس علمی خیانت اور بدترین قسم کی بددیانتی ہے اور حدیث مبارک میں تح یف معنوی ہے۔

اب بہلے حضرت شیخ کی زندگی کے خضر حالات درج کیے جاتے ہیں۔



ولادت:

حضرت شیخ ۱۱۱۵ ہجری مطابق ۴۰ کاء میں شہر عیینہ میں تولد ہوئے، عیینہ مملکت سعودی عرب موجودہ دارالسلطنت ریاض کے شارمیں واقع ہے۔

آ پ دینی وجسمانی دونوں ہی اعتبار سے خوب چست و چالاک تھے اور بموجب اس کہاوت کہ: Coming Events cast thir shadows before.

آنے والے واقعات اپنے سائے پہلے ہی ڈال دیتے میں، چونکہ قدرت کوحضرت شیخ سے تجدیدی کام لینا تھا اور زبان قلم کاشہسوار اور تلوار کے دہنی بنانا تھا، اس لیے وہ بچپن میں ہی دوسرے بچوں سے ممتاز اور چست وطالاک ترتھے۔

## ابتدا کی حالات:

شخ نے اپنے والد ہی کی زیر تربیت اپنے پیدائش شہر میں نشو ونما پائی ، بیز مانہ عبداللہ بن محمد بن محمد بن معمر کی حکومت کا تھا ، دس سال کی عمر سے قبل ہی قرآن مجمد حفظ کر ڈالا دس بارہ سال سے پہلے ہی بلوغت کو بھن گیا ، آپ کے والد کا بیان ہے کہ آپ اس عمر میں نماز باجماعت کے پوری طرح پابند ہو چکے تھے، للبذا میں نے اس سال ان کی شادی کردی۔

تعليم:

آپ نے اپنے والدمحتر م سے تفسیر وحدیث اور فقہ خنبلی کی تعلیم حاصل کی آپ بچپپن سے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیداوران کی شاگر درشیدعلامہ ابن قیم کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ما

علمی سفر:

حضرت شخ نے پہلا جج بیت اللہ کے ارادہ سے سفر شروع کیا، فریضہ جج کی ادائیگ کے بعد مدینہ منورہ کارخ کیا اور مبحد نبوی اور دوسری مسنون جگہوں کی زیارتوں سے فراغت حاصل کر کے مدینہ منورہ کے مشہور ومعروف اور چوٹی کے علماء سے استفادہ شروع کیا، ان شیوخ میں سے چند کے بینام ہیں:

(۱) شخ عبداللہ بن (ابراہیم بن) سیف نجدی جوسب سے ممتاز سے اور علائے مدینہ کے سربراہ سے۔
(۲) شخ محمد حیات سندھی، سے ملاقات، شخ عبداللہ بن ابراہیم کی وساطت سے ہوئی، انہوں نے شخ محمد حیات سے شخ محمد حیات اسے شخ محمد بن عبدالو ہاب کا تعارف کرایا، اور کہا کہ وہ صحح العقیدہ ہیں اور نجد میں پھیلی ہوئی شرک و بدعات کے طلاف ان کے جذبات بڑھے ہوئے ہیں اور بیکہا کہ بین جدسے صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ علم دین کے ہتھیار سے سلح ہوکرا پے علاقہ میں دعوت الی اللہ اور جہادئی سبیل اللہ کاعلم بلند کریں۔

کی مقالات راشدید (مب الله شاه راشدی ) کی کی کی کی کی کی کی محمد بن عبدالو باب برانشد ایک مجدد کی کی معلام کی ایک بودی جماعت سے علم حاصل کیا ، جن میں شیخ محمد المجموی خاص طور پر قابل ذکر بیں ، اسی دوران مفیداصلاحی موضوعات اور شرک و بدعات اور خرافات کے رد میں رسائل اور کتا بیں بھی لکھتے رہے۔
کتا بیں بھی لکھتے رہے۔

### مخالفت:

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خالفین آپ کی تکذیب اور ایذ ارسانی کے در بے ہو گئے ، ان کوعین دو پہر کی چلچلاتی دھوپ میں شہر سے نکال دیا ، اور ساتھ ، تی آپ کے شیخ محمد المجموعی کو بھی از بیتیں پہنچائیں ، پھر علمی استفادہ کے لیے شام تشریف لے گئے ، کیکن زاد سفرختم ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً پہلے احساء واپس آگئے اور شیخ عبداللہ بن عبداللطیف الشافعی کے ہاں مہمان ہوئے ، اور ان سے علمی استفادہ کیا اور احساء سے واپس نجد کے ایک دیہات حربی لاء جہاں ان کے والدعید یہ سے قضائے عہدہ سے معزول ہو کر آگئے تھے ، واپس آگئے۔

## شیخ کی دعوت ہے قبل نجد کی دینی وسیاسی حالت:

شیخ کی دعوت سے قبل نجد کی حالت سب سے بدتر تھی، مورضین کابیان ہے کہ نجد خرافات اور فاسد عقائداور دین کے خالف امور کاسب سے بوا مرکز تھا، جہاں کچھ چیزیں صحابہ کرام شی اللہ سے منسوب تھیں لوگ جوق در جوق وہاں جاتے اور ان قبروں سے اپنی حاجات طلب کرتے اور اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے استغاثہ کرتے ،اس طرح جبیلہ میں حضرت زید بن الخطاب حضرت عمر زائٹونڈ کے بھائی کی قبر پر جاکرلوگ آہ وزاری کرتے اور اپنی مرادیں مائٹے اس طرح درعیہ میں بھی بعض صحابہ کی قبروں کا چرچا تھا اور سب سے زیادہ عجیب بات شہر مفتوحہ میں دیکھنے میں آئی کہ لوگ بیا عقادر کھتے تھے کہ جوعورتیں نرجانوروں کی زیارت کرتی ہیں ان کی شادی جلد ہوجاتی ہوان کہ ان سائڈ ھیں سال گزرنے سے پہلے ہی جلد ہوجاتی ہوں ،حد بیبے ہیں ان سائڈ ھیں سال گزرنے سے پہلے ہی اپنا شوہر چاہتی ہوں ،حد بیبے ہیں ان کی غارتھا، جہاں لوگ بکٹر ت جاتے تھے وہاں کے متعلق مشہورتھا کہ کی شہرادی نے تو کسی ظالم کے ظلم سے بھاگ کروہاں پناہ کی تھی ۔اس طرح غیبر اکی گھائی میں ضرار بن از در کی قبر پر آ کرلوگ نا قابل بیان شرکیہ کرکات کرتے تھے۔

### حجاز کی حالت:

جازی حالت بھی نجد سے پھوزیادہ مختلف نہ تھی ، وہاں لوگ صحابہ کرام ڈی اکتیم اور اہل بیت رسول اللہ مطاقے آیا گیا تھی۔ کی قبروں کے ساتھ وہ سب کام کرتے تھے جو صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے لائق وزیبا ہیں ، خود جمرہ نبو بیالی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگ یہی شرکیہ معاملات کرتے ، جب حضرت شنخ علمی استفادہ کے لیے مدینہ منورہ میں تھے ان دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ علامہ محمد حیات سندھی نے ایک مرتبہ حضرت شنخ کو جمرہ نبویہ کے پاس

کھڑا پایا جہاں لوگ طرح طرح کی دعائیں اور فریادیں کررہے تھے، اس پر حضرت شیخ نے علامہ سندھی سے دریافت کیا کہ ان لوگوں کی بابت آپ کی کیارائے ہے، وہ بولے: ((ان ہو لاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون)) بقینا بیلوگ جس کام میں ہیں قابل تباہی و بربادی ہے، اوران کے اعمال وباطل وغلا ہیں ای طرح بھرہ ، زبیر، عراق ، شام اور مصرو یمن میں بھی عقلی سوز جا ہلیت اور بت پرتی کا رواح عام تھا عدن اور یمن کے بارے میں بھی الی بی بی بشار خرافات کا ذکر لوگوں کی زبانی سنا تھا، شخ نے ان تمام مشرات کو کتاب الله اور سنت رسول الله مطاقع و سیرت صحابہ کے ترا و پر تو لا اور عوام کو دین کی شیح راہ اور اس کی روح سے بہت دور پایا، آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے بینج بروں کو کیوں مبعوث فرمایا اور نہ ہی لوگ یہ جانے ہیں کہ جاہلیت اور اس دور کی بت پرتی کیا تھی چند لوگوں کے سواباتی تمام لوگوں نے دین اور اس کی تمام اور اس کا بیا جمالی فتشہ تھا۔

### نجد کی سیاسی حالت:

جب ملک کی اس طرح حالت نا قابل برداشت بن جاتی ہے تو اللہ تبارک وتعالی اپنے بندوں میں سے ایک صالح بندہ کواس خطہ میں اٹھا تا ہے اور اس سے دین حق کی تجدید کا کام لیتا ہے، سیح یا حسن سند کے ساتھ دھنرت ابو ہریرہ زخال نے سنن ابی داؤد میں روایت ہے:

((ان الله يبعث هذه الامة على رأس كل مأمة سنة من يجدد لها دينها))

'' یعنی الله سبحانہ و تعالیٰ ہرصدی کے سرے پرایسے بندوں کومبعوث فرما تارہے گا جواس امت کے لیے اس کو دین کی تجدید کیا کریں گے۔''

اس مدیث مبارک میں بینیں ہے کہ ساری زمین کے لیے ایک ہی مجدد ہوگا کیونکہ ایسافخض جوساری دنیا کو عدل وانصاف سے بحرد ہے گا جس طرح کہ وہ ظلم و بے انصافی سے بحری ہوگا ، صرف مہدی ہوگا جیسا کہ احادیث صححہ سے معلوم ہوتا ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ زمین کے ہر خطہ میں ایک الگ مجدد ہو۔ فتد بر

اس سے پیاشکال بھی رفع ہوجا تا ہے کہ علاء نے مختلف لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مجدد تھے جبکہ ہرخطہ کے لیے الگ مجدد ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ حجاز میں ایک مجدد ہواور اس زمانہ میں سرز مین ہند میں کوئی اور مجدد ہواس طرح اشکال باتی نہیں رہتا۔ واللہ اعلم

جب ہم شیخ کے عہد کے وقت ججاز ونجد وغیر ہما کی حالت دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہی جالمیت کی با تیں اور وہی خرافات و تو ہمات اور افعال محرکات شرکیہ واعمال بدعیہ رواج پا چکی تھی جو کسی نبی کی بعثت کے وقت لوگوں میں رائح ہیں اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ مشکھ آیا ہے کہ بعد اب کوئی نئی نبوت کھڑی نہیں کی جائے گی ، اس لیے اس امت میں جب بھی جا ہلیت کا دور آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجد دم بعوث فرما تارہ ہ

شیخ نے جب عوام کی دینی و دنیاوی بدحالی کا انچھی طرح مشاہدہ کر لیا اور یہ دکھ لیا کہ نجد و جاز کو علاء عام طور پر بدعات کے قائل ہیں اور انہوں نے سب باتوں کو اسلام میں واخل کر لیا ہے، جز سے قرآن وسنت انکار کرتے ہیں، بدعات کی طرف ان کے رجی نات عامہ کو دیکھ کرشیخ کا عقیدہ اور پختہ ہوگیا اور ایسے جائل عوام کی گمراہیوں اور بدعات کی طرف ان کے رجی نات عامہ کو دیکھ کرشیخ کا عقیدہ اور پختہ ہوگیا کیونکہ انہوں نے ان احادیث کا مطالعہ کیا تھا، جنہیں مسلمانوں کے اندرایسی خرافات اور گمراہیوں کے پھلنے کی پیشین کوئی کی گئی تھی جسے بیحدیث بد الاسلام غریبا و سیعو د غریبا النے یعنی اسلام اجنبیت کی حالت بیشین کوئی کی گئی تھی جسے بیحدیث بد الاسلام غریبا و سیعو د غریبا النے یعنی اسلام اجنبیت کی حالت میں انجراروزاس کی آخری حالت بہلے جیسی یعنی اجنبیت کی ہوجائے گی وغیرہ۔

ان حالات کی روشن میں شخ نے پختہ ارادہ کرلیا کہوہ اپنی قوم کی صلالت کے خلاف دوٹوک آواز بلند کریں اور قوم کی گمراہی پرواضح وصاف لفظوں میں تنمیہ فرمائیں۔

### وانذر عشيرتك الاقربين كاسنت:

شخ نے حربینا میں اپنی قوم کودعوت دینا شروع کی ، آپ نے فرمایا: 'اللہ کے سواکسی کونہ پکارا جائے نہ اس کے سواکسی کی نذر مانی جائے اور نہ قبروں و پھروں ہے استغاثہ کیا جائے ، نہ ان پر منتیں مانی جائیں ، نہ ان سے نفع وفقصان کا عقیدہ رکھا جائے کیونکہ بیسب کھلی گمراہی ، جھوٹ اور سراسر باطل ہیں اور بیا عمال انتہائی ٹالپندیدہ ہیں ، ان تمام خرافات کو بالکل ترک کر دینا ضروری ہے ، شخ اپنے مواعظ کوقر آن ، احادیث رسول اللہ مشاقیق اور سیرت صحابہ سے خوب مدلل اور مزین کیا کرتے تھے۔

### شخ كانازك موقف:

شیخ کے ان مواعظ سے ان کے اور عوام کے درمیان اختلافات شروع ہوگئے ،خودان کے والد شیخ عبدالوہاب بھی سخت مخالف ہوگئے ،خودان کے والد شیخ عبدالوہاب بھی سخت مخالف ہوگئے کیونکہ وہ بھی ان نام نہا دعلاء مقلدین کے اقوال سے متاثر تنے جو ان خرافات کے قائل اور عامل تنے۔ یہاں پہنچ کرہم تھوڑی دیر کے لیے تو تف کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو قدرت کی ایک مجوبہ کاری نظر آتی ہے کہ اکثر اولوالعزم شخصیتوں کو ایسے گھرانی سے اٹھایا جاتا ہے جو ضلالت کی گہری خندق میں گرے ہوئے

## المعتبر المسلم ا

ہیں۔ دیھو خلیل اللہ سیدنا ابراہیم مَالِیٰ کا سارا خاندان اور تو محی کو ان کاباب بھی بت پرتی میں گرفتار تھا، کین اللہ کے خلیل مَالیٰ اللہ سیدنا ابراہیم مَالِیٰ کا سارا خاندان اور تو محی کو ماورا ہے باب کوحی کے تبلیغ کی اوراس وجہ آب کا والد آپ سے ناراض ہوگیا اور بیدھم کی دی کہ یا تواپی اس تبلیغ سے باز آجا و یا پھر میں تمہیں سنگسار کردوں گا اور مجھے چھوڑ کر چلے جا واسی طرح امام البند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا والد کسی بدعات میں مبتلا تھا اور وہ ساری کہانی خودمون آزاد نے تحریفر مادی ہے اور تن گوئی اور بیان حقیقت میں اپنے والد کا کچھ پاس ولحاظ نہ کیا، ایسے خاندان کے چشمہ و چراغ ہونے کے باوجود اور ایسے کڑ بدعتی کا بیٹا ہونے کے باوجود حضرت مومن آزاد جس طریق پر چلے جو کتاب وسنت کا شیح راستہ اور انتہائی قابل رشک ہو۔ رحمہ اللہ

شیخ کے والدین:

''مرنے سے قبل شخ کے والداوران کے بھائی سلیمان بھی آپ سے بحث ومباحثہ اور تکرار وجدال کے بعد بالآخرآپ کی دعوت سے مطمئن ہوگئی۔''

## ايك عجيب ستم ظريفي:

قارئین! آپ نے دیکھا کہ حضرت شخ برائیہ کے والد ابتدا میں بدعات وخرافات کی طرف مائل تھے، اور حضرت شخ کے سخت مخالف تھا اور شخ کی بدعات وشرکیہ افعال کے خلاف آ واز اور نکتہ چینی کو ناپند کرتے تھے لیکن لوگ ہراس آ دمی کو جو کتاب وسنت کی بہلغ کرتا ہے اور شرک و بدعت کی تر دید کرتا ہے اس کو' وہائی' کہتے ہیں، لینی ایسے آ دمی کو عبد الوہا ہی طرف نسبت کرتے ہیں حالا نکہ سخے نسبت محمدی ہے نہ کہ وہائی، لیکن ایک بات اور بھی قابل غور ہے وہ سے کہ مارے بھولے بھالے مسلمان بھائی وہائی کا لفظ سنتے ہی عصد میں بھر جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدل جاتا ہے، صرف قبوری اور میلا دی ہی نہیں بلکہ اچھی اچھی خوش خیال اور ثقہ تم کے دیندارلوگ بھی متوحش ہو جاتے ہیں اور اس علم وروشنی کے دور میں بھی بہت سے روائی قتم کے مقلد مسلمان وہائی کے کوئن ظر سے دیکھتے ہیں اور بیں بھی بہت ہوتا ہے کہ غیر اس ترکم کے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بیں اور کیا تصور کیے بیٹھے ہیں، غیروں کے خیالات کا نمونہ ملا حظہ فرما کیں ، دکی گذرک انگش ڈ کشنری کا مصنف اپنا اس کو کیا تصور کیے بیٹھے ہیں، غیروں کے خیالات کا نمونہ ملا حظہ فرما کیں ، دکی گذرک انگش ڈ کشنری کا مصنف کھتا ہے:

"Wahebi - wahabee, one of a set Founded in the 18th contwry by Abdul wahab to restore mohammedan ism to its frimitive pwrity. P1041"

"كدواني ايك فرقد ہے جواٹھارہوي صدى ميں عبدالوہاب نے اس كى بنيادر كھي تھى تاكم محديت

# مقالات راشدید (متبالله شاه راشدی ) کی کی الله علی ایک کیدد . کی مقالات راشدید (متبالله ایک مجدد . کی مقالات را سالله کواس کے ابتدائی اور اصل خلوص کی طرف لوٹا یا جائز۔'' چیمبر سرز ٹوینٹھ سنچری ڈیشٹری میں لکھا ہے:

"Wahebi - wahabee, one of a set of moslems founded in cantral arbic abaout 1760 by Abd-ul-wahab (1691-1787) whese aim was to restor frimitive, mohammedan ism. P1244"

'' وہائی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کی وسط عرب میں ۲۰ کاء کے لگ بھگ عبدالوہاب نے بنیا در کھی تھی ، اس کا مقصد اصلی اور ابتدائی محمدیت داسلام کو بحال کرنا تھا۔'' مصنف کنسائز آ کسفور ڈوکشنری لکھتا ہے:

"Wahebi, one of a set of Mohammeden fwritans following the lether of Koran, (Abd-ul-wahab founder, 1700) P1440.

'' وہابی رائخ العقیدہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جوقر آن کے الفاظ کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتا ہے اور اس میں تاویل وغیرہ نہیں کرتا بلکہ جومعنی لغت سے معلوم ہوتے ہیں ٹھیک اس کا اتباع کرتے ہیں '' نیوورلڈڈ کشنری میں مصنف یوں رقسطراز ہے جس ۱۹۴۰۔

"Wahebi - wahabee, a memmber of a stiet fwristic sat of moslems founded by Abdul wahab."

' وہائی مسلمانوں کے ایک راسخ العقیدہ اور خالص کے فرقہ کا ایک فرد ہے اس کی بنیاد عبدالوہاب نے رکھی تھی۔''

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری غیر وہابیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ندکورہ بالاعبارات کا خلاصہ بیہ کہ اوروہابی مسلمانوں کے ایک رائخ العقیدہ اور خالص کے قرآن کے تبین تھی بلکہ محمد بن عبدالوہاب کی پیدا کر دہ ترکی کے دہابی بلکہ محمد بن عبدالوہاب کی پیدا کر دہ ترکی کے دہابی بلکہ محمد بن عبدالوہاب کی پیدا کی ہوئی تھی ۔ تا ہم دشنوں نے بڑی ڈھٹائی سے کام لیاا سے ''محمدی' کے بجائے'' وہابی' بتایا۔ اور دہا بی کو بطور گالی استعال کر کے اللہ تعالی کے نام نامی'' وہاب' کی تحقیراور تذکیل کے سامان کے ، اب آپ اندازہ فرمالیس کہ جولوگ'' محمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تحمدی' تام نامی کر دیا جا ہے گا؟ اس کی بنیا در کھنے والاعبدالوہاب تھا اس کا مقصد بیتھا کہ اسلام کوا پی اصلی اور اسی خلوص پر بحال کر دیا جائے ، یعنی اس سے بدعات، خرافات اور اعمال شرکیہ اور کتاب وسنت کے خلاف اسلام وغیر ہا کو تکال دیا جائے تا کہ دہ اپنی اصلی اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ اور آپ اور آپ کے تاکہ دہ اپنی اصلی اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ اور آپ اصلی اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ وہ اپنی اصلی اور ابتدائی صورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ وہ اپنی اصورت میں جلوہ گر ہولیعن جس طرح اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ وہ اپنی اسلام و غیر ہا کو تکا کی دور اپنی اس کی حضرت رسول اللہ سے ناکہ وہ اپنی اس کی حضرت دیں اس کی حضرت دول اللہ میں کو تین اس کی حضرت کی دور اپنی اس کی حضرت دول اللہ میں کو تعلی اس کی حضرت کیں جائی کی دول کے اس کی حضرت کی دول کی دول کی حضرت دول اس کی حضرت کی دول کی دول کی دول کو کی دول کی کی دول کی د

مقالات راشديد (مب الشراه راشدي ) ﴿ 433 ﴿ عَمِينَ عَبِد الواب والشرايك مجدد ﴾

صحابہ تگانتہ نے پیش فرمایا تھا، کیا یہ کوشش قابل نفرت ہو؟ کیا اس سلسلہ میں جومسائی جیلہ کی گئیں وہ اسلام کے خالف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہیں۔ حاشا و کلا

بلکہ ایسی کوشٹیں عین اسلام ہونے کی وجہ سے قابل تحسین لائق صد آفرین ہیں، پراس لفظ سے نفرت کیسی؟ اس سے بدکنا کیسا؟

بہر حال ان مخالفتوں کے باو جو دشہر حریملا کے بہت سے لوگ شخ کے معتقد دور مطبع ہو گئے کہ شکش جاری تھی کہ ۱۱۵۳ جری میں آپ کے والداس جہان فانی سے رحلت کر گئے ، آپ کے شہر میں دو قبیلے سے اور دونوں ہی اپنی قادت کے دعویدار سے اور شہر میں کوئی ایسا شخص بھی نہ تھا جو دونوں میں فیصلہ کرا دیتا جس سے کمز ورا پنا حق پالیتا اور کمینے محروم ہوتے انہی میں سے ایک قبیلہ کے پاس بہت سے فلام سے جو ہر طرح کے محرات کے مرتکب ہوئے اور لوگوں پرظلم و تعدی کیا کرتے ہے ، شخ نے ان کوٹو کئے اور روکنے کا ارادہ کر لیا جب بی خبران غلاموں کو ہوئی تو انہوں نے آپ پراچا تک حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک دیوار کی آٹر میں گھات لگا کر جھپ گئے کین وقت پر پچھ لوگوں کو پیتہ چل گیا اور ان کے شور کرنے پرسب بھاگ گئے۔

عيينه مين قيام:

شخ نے حریما چھوڑ کراپ آبائی وطن عینہ میں سکونت اختیار کر لی اس وقت عینیکا حاکم عثان بن احمد بن معمر تھا است کی است کے خات کا برے اعزاز واحر ام کے ساتھ استقبال کیا، شخ نے اپنی دعوت اصلاح جو سراسر کتاب وسنت کی تعلیم تفصیل ہے حاکم کے سامنے پیش کی اور اس کوقو حید کا مطلب سمجھایا اور بتایا کہ اس وقت عوام میں جوعقا کد پھیلے ہوئے ہیں تو حید کے سراسر منانی ہیں اس کوآیات قرآن واحادیث کے ذریعہ ہے بھی سمجھایا کہ جولوگ لا اللہ الا اللہ کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، انہی کو نجد و دیگر مقامات کی پیشوائی اور قیا دت کے ساتھ ساتھ حقیقی وابدی سعادت بھی نصیب کرے گا، حاکم عینیہ نے شخ کی دعوت آبول کر لی اور ان کے فرمودات پر نوشی کا اظہار کیا، اب شخ نے دعوت الی اللہ عام کر دی لوگوں کو صرف خدائے واحد کی بندگی اور کتاب وسنت کی اتباع کی طرف بلانا شروع کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کا م عملاً شروع کر دیا عینیہ میں لوگوں نے پچھا ہے ورخت بنار کھی جن پر نذر و منت کے ڈورے اور قتم قسم کے چیتھڑ سے لئکا یا کہ حقوان کے زعم میں حاجت ورائی کے اسباب سے جیسا کہ ملک میں بھی کئی ایک تھگر پیر مشہور ہیں، شخ نے رغبت دلا کر بعض آ دمیوں سے بید درخت کٹواد ہے۔

فاروقی سنت کا بورا ہونا:

۔ ایک بہت بڑا درخت خاص شہر میں بھی اس تشم کا تھا جس کے واسطے شیخ نے خود ہمت فر ما کی ، دو پہر کے وقت

اسے کا نے کا نظام کیا اتفاق سے وہاں ایک بکر یوں کا چرواہا ملا شخ نے اسے اپنا کیڑا اتار کردے دیا اور اس طرح موقعہ پاکراس درخت کا صفایا کردیا حضرت فاروق اعظم بڑا شئ نے بھی جب دیکھا کہ لوگ برنیت تیرک اس درخت کا قصد کررہے ہیں جس کے نیچ نی کریم مسطح کی آئے نے حدیبہ میں صحابہ و گڑا تھتا ہے بیعت کی تھی اوروہاں خصوصی طور پرجا کرنمازیں پڑھتے ہیں، تو حضرت فاروق و ٹائٹو نے اسے کٹو اکر جڑ سے نکلوا دیا کہ مبادایہ قصد آگے چل کرشرک و برعت کا باعث نہ بن جائے۔ الحمد للد شخ کے ہاتھ سے یہ فاروق سنت بھی پوری ہوئی، رفتہ رفتہ شخ کے ساتھ عینہ بیں بھی کا فی جماعت ہوگئی۔

## شيخ اورزيد بن خطاب كاتبه:

حالت پراوران کی جی حضوری علاء پر کہوہ ایسے مشرات اور شرک و بدعت کے اڈے آتھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا از الدتو بجائے خود وہ ان اڈوں کی سرپرتی اور جمایت کرتے ہیں جیسا کہ ہماری حکومت نے اب ان سب میلوں ٹھیلوں کی سرپرتی بھی شروع کر دی ہے جو پہلے لوگوں کا اپنا انفرادی معالمہ ہوا کرتا تھا لیکن ابوب خان کے دور سے یہ معالمہ حکومت کی سرپرتی اور زیر قیادت وہا ہمام تمام انجام پانا شروع ہوگیا۔

اور ہمارے وزیراعظم بھٹونے سیہون میں قلندر کے مقبرہ پرطلائی دروازہ کا افتتاح کیا جمع علی جناح مرحوم کی قبر پرایک سونے کی قندیل آویزاں کی گئی ہے اور آئے دن حکام اور وزراران مقبروں اور مزاروں پر پھولوں کی چادر چڑھاتے رہتے ہیں اورخود ہمارے دفاعی وزیرکوٹرنیازی بھی ان حرکتوں کا ارتکاب کر پچکے ہیں۔ ف عتبر وایا ولی الابصار

آفسوس ان میلوں ٹھیلوں اور مقبروں پر تو می ملکیت کا جوضیاع ہوا ہے اور ہور ہاہے اس پر کسی کی زبان نہیں تھلت کا جوضیاع ہوا ہے اور ہور ہاہے اس پر کسی کی زبان نہیں تھلت کی جب قربانی کی عید پر اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اور رضا کے لیے جانوروں کو ذریح کیا جاتا ہے پرویزی متم کے لوگ آسمان سر پراٹھ لیتے ہیں اور واویلاکرتے ہیں کہ ہائے اتنا تو می ملکیت کا بلاصرف ضیاع ہور ہاہے کین ان معاملوں پران کی زبان گنگہ ہوجاتی ہیں ان کا قلم لنگڑ ابن جاتا ہے۔فیاللعجب

الله تبارک وتعالی قرآن مجید میں مسلمان عاکموں کے متعلق فرمائے ہیں کہ اگران کوز مین میں تمکن عاصل ہو جائے تو وہ چارکام کریں گے،ان چاروں میں سے ایک "و نھو اعن السمنکر "منکرات سے روکنا ہے، لہذا موجودہ دکام کا پرفرض تھا کہ وہ ان سب قبول وغیرہ کوڑھا کرز مین بوس کردیتے اوران پرطلائی درواز ہے، سونے کی قد یلیس لگانے سے اواکرتے قبور تو مقام عبرت ہیں نہ کہ تماشہ گاہ اور تفری کی جگہیں و یکھنے حفرت شخ نے باوجود اس کے کہ ان کو پوری طرح سے حکومت عاصل نہیں تھی محض تھوڑی قوت عاصل ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں ایک قبر کہ گرا دیا جو کئی برسوں سے لوگوں کی پرستش و پوجاکام کرنین چکا تھا اور کوئی اس کوڑھانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا اور مرکبی اور امیر عثان جو حضرت شخ سے تعاون کا وعدہ کر چکا تھا وہ بھی اس پر اقدام کی جسارت نہیں کر رہا تھا اور برخی اور شرکیہ خیالات کے لوگ تو حضرت شخ پرسی آ فت اور بلا کے نازل ہونے کے منتظر سے لیکن بفضل وحسن وتو فیقہ حضرت اپنا کام کر چکا اور پی عظیم کارنا مہ اپنے ہاتھوں سر انجام دے ڈالا اور الجمد للد آئیس فراسی بھی تکلیف نہ پنجی ، و ذلك کاضل اللہ یو تیہ من یشاء

## شيخ اورزنا كي حد:

ایک روز شخ کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے جرم کا چند مرتبہ اقرار کیا، شخ نے لوگوں سے اس کی بابت دریافت کیا کہ دیوانی تونہیں ہے؟ پھراس سے کہا کہ شاید تھے پر جبر کیا گیا ہو، شاید تجھے اس کی خبر نہتی ، اس نے اچھی طرح اقرار کیا کہ نہیں مجھ سے یہ بدکاری ہوش وحواس اور اختیار کی حالت میں سرز د ہوئی شرع کے مطابق شخ

مقالات داشديه (محب الله ناه داشدي ) ﴿ 436 ﴿ مَعَالات داشديه (محب الله نام داشدي كيم من عبد الوباب برانفير ايك مجدد

نے اسے رجم فرمایا، حصرت رسول الله منطق آیا کی خدمت میں بھی ایک خص بنام ماعز زلائقۂ حاضر ہوا تھا اور زنا کا چند بارا قرار کیا ، آپ نے بھی اس سے پوچھا کہ تو دیوانہ تو نہیں دوسر بے لوگوں سے بھی جوان کی قوم سے تھے دریافت فرمایا کہ یہ دیوانہ تو نہیں پھران کو کہا کہ تم نے شاید بوس و کنار کیا ہو، اس نے جواب دیا نہیں بلکہ زنا کا ارتکاب کیا اور بعینہ اس طرح جس طرح سلائی سرمہ دانی میں جاتی ہے اس طرح صراحت کی اور چار مرتبہ اقر ارکیا تب آپ نے لوگوں سے فرمایا ان کو لے جا کے رجم کرو۔ •

الحمد للدحصرت شیخ ہے بھی بیسنت بوری ہوتی ان باتوں سے شیخ کی شہرت روز بروز بردھتی گئی اور لوگوں کے دلوں میں آپ براللیمہ کارعب لوگوں کے دلوں پر چھا گیا۔

شيخ اوروالي احساء:

یاوراس شم کی خبریں جب سلیمان بن محمد (جواس وقت حاکم احساتھا) کو پہنچیں تو اس نے امیر عثان کوتہدید آمیز خطاکھا کہ تمہاری پاس جوعالم ہے اس نے تبہ منہدم کر دیا اوراس شم کے بہت سے کام کیے جو ہمارے ہاں اب تک نہیں ہوا کرتے تھے اسے فوراً قتل کر دے ور نہ تیراسالا نہ وظیفہ بند کر دیا جائے گا اور ہم خود تیرے مقابلہ کے لیے فوج لے کر آئیس گے اس خط نے عثان کے اوسان خطا کر دیۓ اسے خت قاتی واضطراب ہوا، چنا نچہ اس نے شخ سے پوری کیفیت بیان کی ہر چند شخ نے سمجھا یا تھیجت کی گراس کے دل سے وہ خیال نہ نکلا آخرا کیک روز کہلا بھیجا کہ سلیمان نے آپ کے قبل کے تاب ہے نہ وہ مالا نہ جھوڑ کے بیں جوہ ہمیں دیا کرتا ہے نہ آپ کوا ہے ملک میں قبل کرتا ہیں اس سے مقابلہ ان کی تا ہے ہہ وہ جائے۔

علتے ہیں جوہ ہمیں دیا کرتا ہے نہ آپ کوا پنے ملک میں قبل کرتا پہند کرتے ہیں ،الہٰ نما آپ کسی اور جگہ چلے جائے۔

• مولانا اصلاحی اس روایت کے تق میں نہیں ہیں اس لیے دہ رجم کوشر کی سز اصرف ان زانیوں کے لیے خاص کرتے ہیں جوعادی مجرم اور غند ہے کہلاتے ہیں۔ ماعز بڑا تھی کے متعلق بھی انکا یکی نظریہ ہے کہ وہ عادی مجرم تھا یہاں تک کہ وہ مورتوں کا تعاقب کیا کرتا تھا۔ اور اس نے یہ و کمی کراعز اف جرم کرلیا تھا کہ اب نبی کریم میں تھی ہیں ہار بے زویک ان کا پینظر ہے کی نظر ہے۔ ایک قویہ مفروضہ ہے کہ رجم کے لیے زانی کا عادی مجرم ہونا ضروری ہے، ایک بے دلیل مفروضہ ہے۔ فرض بیجتے ! ماعز بڑا تی عادی مجرم سے اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ورنہ اس کور جم نہ کیا جاتا۔ کیا نبی کریم اور صحابہ کے عہد میں ایسا ایک اور واقعد ل سکتا ہے جس سے بہتہ چل جائے کہ تفتیش کرتے ہوئے اس امر کا بس کھون لگایا گیا ہوا گرعا دی مجرم نہ نکلا ہوتو اسے درے مار کرچھوڑ دیا گیا ہو؟

پیدہ بی ہوئے کہ یہ کا رہے ہوئی ہوئے ہے، ماعز نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ اس امر کا شوت ہے کہ''وا قعتا پاک حضرت ماعز ہے جو سوالات کیے گئے تھے، ماعز نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ اس امر کا شوت ہے کہ''وا قعتا پاک ہونے کے لئے آئے تھے پر حضور کے سوال کی نوعیت سے پند چلتا ہے کہ وہ صرف واقعہ کے سرز دہونے کا لیقین جا ہے تھے اس کے عادی اور غیر عادی مجرم ہونے کا امتیاز ان کے سامنے نہیں تھا۔ ور نہ سوالات کی نوعیت اتن سادہ نہ ہوتی۔

کھرعادی یوم کی کوئی دوٹوک حدمعلوم نہیں ہے اور جے آپ غیرعادی تصور کرتے ہیں اس کے بارے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپار شم نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک عادی بجر ہا کی قیدلگانے ہے۔۔۔۔۔آپ اصل میں چوٹر اہ مہیا کررہے ہیں۔ بہر حال اگر مجددین کے واویلا ہے دعوت کی بات نہیں ہے تو یہ ایک گھپلاضرورہے۔اس سے مفید نتیجہ تو مشکل نکل سکتا ہے راہ صاف نہیں ہو سکے گی۔اس لیے ایس تک بندیوں ہے تو م کو معاف رکھا جائے تو احسان ہوگا۔ (عزیز زیدی)

# مقالات راشدیه (مباللهٔ ناه راشدیٌ) کی به به از 437 کی میری عبدالو باب برانیه ایک مجدد کی دو باره بهجرت اور موت سے نجات:

عثان نے اپ ایک شہوار کو تھم دیا کہ چند سواروں کو لے کراس مخص کو جہاں چاہے لے جاؤاور فلال مقام پر پہنچ کراسے قل کر کے واپس آ جانا شخ نے کہا کہ میں درعیہ جانا چاہتا ہوں، چنا نچے عین دو پہر کے وقت چلجاتی دھوپ میں شخ نے سفر کیا سوار پیچے پیچھے آ رہے تھے اور شخ آ گے آگے، اس سفر میں شخ نے بجز وو مین یہ بت الله دھوپ میں شخ نے سفر کیا سوار پیچے بیچھے آ رہے تھے اور شخ آ گے آگے، اس سفر میں شخ نے بجز وو مین یہ بت الله والله والله والله والله اکبر ، پچھ تفتگونہ کی آ خر میں یہ مقام پر قرل کا تھم تھا وہاں پہنچ کر سوار نے قل کرنا چاہا مگر اس کا ہا تھ نہ چل سکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسارعب ڈال دیا کہ اسے آ گے بر ھنا مشکل ہوگیا آ خرشخ کو چھوڑ کروا پس چلا آ یا اور عیبنہ پہنچ کر عثان سے کہا کہ جھے پر ایسارعب طاری ہوگیا کہ جان بچا کروا پس آ ناغنیمت جانا میسنر کے مصائب والام برواشت کر کے عصر کے وقت عدود در عیہ میں پنچ اور قمد بن سویلہ عدیٰ کے ہاں تھہر بے وہ واقعات میں کرنہایت خوفز دہ ہوا اور ابن معود کی قدید حکم بن سعود کی تھی جھایا تھیدت کی آ خرابن سویلہ کو مبر آ گیا۔ طرف خیال کیا کہیں بھھ پرکوئی آ فت نہ آ جائے شخ نے بہت بچھ بھایا تھیدت کی آ خرابن سویلہ کو مبر آ گیا۔ ام بر حجمہ بن سعود کی تھیجوت :

على مقالات راشدىد (ى الشراه راشدى ) كلي المسلم المس

سی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اس کی راہ میں جہاد کرنا صلالت پرستوں کو ہدایت پرلانا یہی اصلی فلاح و بہود کا ہے اور اس میں ہی دین و دنیا کی ترقی کا راز مضمر ہے، اس کی بدولت اخوت ایمانی اور قوت اسلامی قائم و دائم رہتی ہے اور یہی تمام خویوں کی کلید ہے، پھر تمام نجد یوں کی حالت جواس وقت تھی بیان کی جوسر اسر بے دینی شرک و بدعت میں منہمک تھے آپس میں اختلاف و نفاق ان کا ادنی شیوہ اور ظلم و شم کو دین وایمان سمجھ رکھا تھا، نہ خدا کا خوف انہیں میشرک و بدعت سے نفرت نہ ایمان کی محبت آبائی رسوم اور تقلید و بدعات کو اسلام و ہدایت سمجھ بچکے تھے، نہ فرائفن اسلام نماز، روزہ، زکو قوج کا کوئی ذکر نہ قرآن اور تمام صلحین کو بھی تو انہی القاب سے نواز اجا چکا ہے۔

اعلان جهاد بالسيف:

شخ رات دن دعوت الى الله وعظ وارشاد اور على رسائل كى تاليف واشاعت مين مصروف رہے گئے اور امير محمد بن سعود اپنى بساط بھر آپ كى مدد كرتا رہا، كيكن آپ كى دعوت كے خالفين بھى ہر ممكن ذريعہ ہے آپ كے خلاف برسر پريكار متے، جس سے مجبور ہوكر شخ اور امير محمد بن سعود كى دعوت كوتوك وقوك اور طاقتور بنانے كى خاطر جہاد كے ليے تيار ہونا پڑا اور كى سال تك بيد ين جنگ جارى ربى جنہيں اكثر مواقع پر فتح امير محمد بن سعود بى كو ہوتى ربى اور قبائل وبستيال يكے بعد ديم عن حقانيت جان لينے كے بعد برضا وبستيال يكے بعد ديكر عن قبائل اثناء ميں آپ نے دعوت قادئين كا صرف دفاع كيا اور دعوت كى راہ ميں حائل مشكلات كودور كرنے كى كوشش كى۔

## يمكيل دعوت:

ریاض کی فتح اورسلطنت کی وسعت اور مشکلات کے رفع ہوجانے کے بعد شخ نے عوامی امور اور مال غنیمت کے معاملات امیر عبدالعزیز بن مجمہ بن سعود کے سپر دکر دیئے اور خود علم وعبادت اور درس وقد ریس میں منہمک ہوگئے کیکن امیر مجمہ بن سعود اور اس کے صاحبز اد یے عبدالعزیز شخ کے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کرتے تھے اور کوئی تھم نافذ کرنے سے پہلے شخ سے اس کی شرعی حیثیت معلوم کرلیا کرتے تھے۔

## امیر محمر بن سعود کی بیعت:

اس کے بعدامیر نے شخ سے دعوت الی اللہ جہاد فی سبیل اللہ اتباع سنت رسول اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شعائر دین کے قیام پر بیعت کی ، شخ جب پوری طرح درعیہ میں جم گئے تو ان کے معتقد متعارفین ہر طرف سے ان کی خدمت میں و کہنچنے گئے جن میں آل معمر کے رؤسا بھی شامل ہتھے۔

## ابن معمر کی ندامت اور حاضری:

امیرعثان بن معمرجس نے شیخ کوعیینہ سے نکالاتھا، جب بیمعلوم ہوا کہ امیر محمد بن سعود نے شیخ کی بیعت کر لی

شیخ نے لوگوں کی تعلیم پر ہوی زبردست محنت کی آپ نے لا الله الا الله کامعنی بتایا کہ اس کے پہلے جزء میں تمام باطل معبود وں کی نفی ہے اور دوسر ہے جز''الا الله'' میں وحدہ لاشریک کے ساتھ بندگی کا اثبات ہے۔آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف دل محبت وخوف اور ہزرگی وامید سے جھکتے ہیں ،آپ کی ان ہدایات بحری تعلیم سے لوگوں کے ذہن روشن ہو گئے قلوب کی صفائی اور عقائد درست ہوگئی اور شیخ کی محبت آنے والوں کے دہن روشن ہو گئے قلوب کی صفائی اور عقائد درست ہوگئی اور شیخ کی محبت آنے والوں کے دلوں میں بڑھ گئی۔

## رؤساء وقضاة كودعوت:

آپ نے نجد کے مختلف رؤساواوران سے درخواست کی کہ شرک وعناد چھوڑ کرشنے کی بیعت اور آپ کی اس دعوت کا فداق اڑ ایا اور آپ کو حاصل و بے عالم ہونے کا طعنہ بھی دیا اور بعض نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام بھی لگایا، اندھی تقلید اور بغض وعناد کا برا ہو کہ آپ پر انتہا کی تا گوار اتہا گا بھی لگائے گئے جن سے آپ بالکل بری تھے یہ بد بخت اتنا بھی نہیں سجھتے تھے کہ ایک جائل شخص اسے تھوں دلائل کیسے پیش کرسکتا ہے اور جادوگر نہیں ایسی بات سکھا بہر حال اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔ بہیں سکتا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس سے ہوہی نہیں سکتا، بہر حال اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔

#### وفات:

شیخ کابیآ خری دور بہترین دورتھاجو پرسکون اور پاکیزہ نہایت خوش وخرم گزرتا رہایہاں تک کہ ماہ ذوالقعدہ ۱۲۰۲ جمری میں شیخ نے وفات پائی اور ایک عظیم مجدداسلام اور ولی اللّٰددار البقا کوسدھار گئے۔ رحسب الله واسکنه فی البجنان ، آمین

سی مجدد کی دور میں ینہیں ہوتا کہ کوئی اور حق پرست یا حق گوعالم وفاضل بالکل ہوتا پھر نہیں بلکہ بہت سے حق گوعلماءوفضلاء موجود ہوتی ہیں کیکن جو کام قدرت نے اس بزرگ ہستی کے لیے مقدر کر رکھا ہوتا ہے دہ کسی دوسر سے سے انجام پذیر نہیں ہوتا مثلاً امام احمد بن محمد بن صنبل براتھ ہے عہد مبارک میں کتنے علماء وفضلاء حق کو تھے کیا اس

دوریں اورکوئی فاضل نہ تھا؟ بقینا تھا اور بہت تھے لیکن جو کام قدرت نے حضرت امام احمد براللہ کے سپر دکرنا تھا وہ انہیں ہی انجام دینا پڑا کسی اور سے یہ ہو جھ نہ اٹھا اور نہ اٹھایا جاسکا اسی طرح حضرت امام ابن تیمیہ براللہ کے زمانہ میں بھی فضلاء ونہلاء کا ایک جم غفیر موجود تھا لیکن جو جہا دلسان ، قلم اور ہاتھ سے انہوں نے کیا اور جو کا رنا ہے انہوں نے انجام دیئے اور کسی سے نہ ہو سکے اسی طرح آپ ہر دور کے مجدد کے عہد کو ملاحظہ کرتے جائے آپ کو معلوم ہوگا کہا سے علماء حقہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن وہ کہا گیا ہے کہ:

## قرعه بنام من د بواندز دند

اس کے مطابق تجدیدی کارکرعظام انہی سے انجام پذیر ہوتے ہیں نہ کسی دوسر سے سے اس بات کوذہ ان رکھتے ہوئے آپ حضرت شخ کی زندگی پر اور ایک دور پر نظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ ان کے عہد میں بھی علاء حقد کی کہیں تھی ہم نے ایک واقعہ تو فہ کورہ بالاصفحات میں حضرت شخ اور علامہ محمد حیات سندھی کافقل کر چکے ہیں کہ حضرت شخ نے حضورا کرم مطبق آپا کے دوضہ اطہر پر اعمال شرکیہ دکھ کرشنے سندھی سے دریافت کیا تھا کہ ان باتوں کے متعلق آپ کی کیارائے ہے تو وہ ہولے کہ ان ہو لاء متب رما ھم فیہ و باطل ما کانو ا یعملون .
اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ سندھی حق پرست عالم سے ،اس لیے حق بات کا اظہار بے خوف وخطر کر دیا لیکن عمل طور پر انہوں نے ہمی ان مفاسد اور اعمال شرکیہ کر خلاف کوئی جہا ذہیں کیا ہے

تو حفرت شخ کے لیے مقدرتھی

این سعادت بزو ر بازو نیست تا نه بخشد خداکر بخشده

اب حضرت شیخ کے کارنا موں کو مختصراً قلمبند کیا جاتا ہے۔

## شركيها و و كورانا اوران كاقلع قمع كرنا:

ہم پہلے ذکر کر چکی ہیں کہ حضرت شخ نے ان بڑے بڑے قبور کواپنے ہاتھوں سے زمین ہوں کیا جو مضبوط تھی اور دوسرا کوئی آ دمی اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرائت بھی نہ کرتا تھا اور پچھ تجے دوسروں کے ہاتھ سے گروائے حالانکہ ان مزاروں پراعمال شرکیہ کرتے ہوئے خودان کی ملک نجد کے لوگ بھی کافی بڑا عرصہ گزار چکے تھے اوران پر ہاتھ اٹھانے کو باعث تباہی بچھتے تھے لین حضرت شخ نے ایک قبہ تو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر دیا اوران کی مخالف رات بھر ان کی تباہی کا انتظار کرتا رہے لیکن بغضل اللہ وہ تھے سلامت رہے اسی طرح بہت سے درختوں کو کاٹ کرختم کر دیا جن کی عام طور پر پرستش کی جاتی تھی اور ان کو قاضی الحاجات تصور کیا جاتا تھا پچھ علاء برخت بھی موجود تھی لیکن یہ جن کی عام طور پر پرستش کی جاتی تھی اور ان کو قاضی الحاجات تصور کیا جاتا تھا پچھ علاء برخت بھی موجود تھی لیکن یہ جرائت مندانہ اقدام کسی سے نہ ہو سکا اور اس سے فارو تی سنت کا احیا ہوگیا۔

## ر مقالات راشدید (من الله شاه راشدی ) بر علام الله ایک برد کرد کرد مقالات راشد ایک برد کرد کرد مقالات کا انکار: بدعات کا انکار:

حضرت شیخ نے فروعی بدعات ومحدثات کا اٹکار کیا جیسا کہ میلا دنبوی کی مجالس اذان سے قبل تذکیراور بعدہ رسول الله طط عَلَيْهِ بيه جرى درودلفظول كے ساتھ نيت كا اداكرنا خطيب كامنبر يرچر عق وقت حضرت ابو ہريره دالله والی حدیث پڑھنا اور اس طرح صوفیاء کے بدعتی طریقوں کی مخالفت کی ،غرض کدان تمام بدعات کارد کیا جن کا استحباب رسول الله مطفي و المرصحاب كرام وفي الله المعنى المرمهم كانجام دين مين حضرت فينح كوبهت سے مصائب کاسامنا بھی کرنا پڑا، اصل قصہ یہ ہے کہ خجدوالے اور اطراف کے لوگ شرک و بدعات، اوہام اور خرافات میں بالکل ڈو بے ہوئے تھے بیعقا کدان کواپنے آ باء واجداد سے بطور ورشائتھی ،ان میں وہ یلیے بڑھے تھے،لہذا جب حضرت شیخ نے ان کوان سب سے رو کنا شروع کیا اوران خرا فات واو ہام کی حقیقت ان پرواضح کردی اورعلماء سوء وعوام جوان میں ملوث تھی ان کو جاہل ومشرک بتایا اور بر ملا ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا شروع کیا تو ان علاء سو، کی حمیت جاہلیت کی لگ پیرک اٹھی اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے حضرت شیخ کی دعوت قبول کر لی توعوام میں ہماری پوزیشن خراب ہوجائے گی اورلوگ کہیں کے کہ پیلم کا دعویٰ کرتے تھے درس دا فقاء کے مراتب پر فائز تھے خود کوراہ جن کا ہادی قرار دیتے تھے اور اب حضرت شیخ کی دعوت کی اشاعت کے بعد ان کی جہالت کھل گئی گروہ شیطان نے بیسب باتیں ان کی دلوں میں ڈال دی تھیں اور انہیں اعز از اور اعلیٰ منصب کی محبت کی طرف تھینچا بالاخرحق کے مقابلہ میں وہ اکر گئی اور لا تعنی بحث وجدال کے ہتھیار سے لیس ہو گئے اورعوام میں میر پر پیگنڈا شروع کیا کہ شخ کے عقائد عامة المسلمین کے بالکل خلاف ہیں، نیز شخ اولیاء اللہ و بزرگان دین کی تنقیص کرتے ہیں لہذا ان کی پیردی کی سخت مخالفت کرنی جا ہے اس طرح عوام وخواص نے بودے اور کمزور دلائل اور خودساختہ شبهات كاسهارا لے كرشنخ كامقابله كياليكن الله تعالى نے شخ كى مددكى اورمضبوط ولائل آيات قر آنى واحاديث صحيحه کے ذریعہان پر ججت قائم کر دی جب بیلوگ علمی دلائل میدان میں شکست کھا گئے تو بجائے ہار ماننے کی الٹاحضرت حضرت شیخ کی راہ میں حائل ہو گئے اورظلم جنگ پراتر آئے ،لیکن حضرت شیخ نے ان کے سامنے ہتھیارڈ النے کی بجائے اولوالعزم اور باہمت استقلال ہستیوں کی طرح امیر محمد بن سعود کی سرپتی میں جس دعوت کوشروع کیا تھا اس کی خاطران دشمنوں سے شدید جنگ چھیڑ دی اور جس طرح علمی میدان میں دشمن شکست کھا کرخالی ہاتھوں بھا گے اسی طرح میدان جنگ میں بھی نا کا می کا منہ دیکھااور فتح ونصرت حضرت شیخ کے قدم چوتی جب علمی وجنگی دونوں راستے ان پر بند ہو گئے تو انہوں نے شیخ کو بدنام کرنے کی ایک ترکیب بیسو چی کہ ان پر بے بنیاد الزامات اور جھوٹے اتہا مات لگا ناشروع کر دیا جائے اور کی کھلوگوں کو بھی لکھا کہ بیٹخف بدعتی موادر سعودی عوام کے عقا مُدخراب کرر ہاہے اورعوام کوان کے موروثی دین سے ہٹار ہا ہو، اور شعائر دین کی تحقیر کرتا ہے، مشائخ واولیاء کے قبوں و کتبوں کومنہدم کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ، لہذاان ظالموں کی سرکو بی ہے اگر حکومت خاموش رہی تو مسلمانوں کے دلوں

کومت کارعب و دبد بہ جاتا رہے گا، اوراس کی حیثیت عوام ہی گھٹ جائے گی اورا مندہ کرتی بھی وعوی خلافت میں ان کاساتھ و دینہ و بہ جاتا رہے گا، خالفین لوگوں اوران کے شخ الاسلام نیز فوج کے سرداروں سے برابر مدو میں ان کاساتھ و دینے والا باتی نہیں رہے گا، خالفین لوگوں اوران کے شخ الاسلام نیز فوج کے سرداروں سے برابر مدو لیتے رہے یہاں تک کے سلطنت عثانیہ ان بہتان تراشوں کے فریب میں آگی اور جب شخ کی دعوت تجد و عمان تک پہنے گی اور آل سعود کی حکومت مضبوط ہوگی اور سعودی حکومت کے اثر است نجد سے عمان تک پھیل گئے اور شام و عمان سے اس کی مگر ہونے گی تو ترکوں کو بلاد عرب سے اپنے سام ابھی نظام کے چل چلاؤ کا خوف ہوا اور جب مراق سے اس کی مگر ہونے گی تو ترکوں کو بلاد عرب سے اپنے سام ابھی نظام کے چل چلاؤ کا خوف ہوا اور جب ہوئے اور سلطنت عثانیہ نے اپنے مصد کے گور ترجم علی پا شاکھ حکم دیا کہ نجد یوں کو سرکو بی کے لیے ایک شکر جرارتیار کیا ہوئے اور سلطنت عثانیہ نے اپنے مصد کے گور ترجم علی پا شاکھ حکم دیا کہ نجد یوں کو سرکو بی کے لیے ایک شکر جرارتیار کیا جائے ،کین ترک فوج بیان کے ایک شکر جرارتیار کیا جائے ،کین ترک فوج بین ہوئی تراق سے اور اللہ مین جیس ہوئے ایک شکر جرارتیار کیا جو کہ کی تعلیمات کی طرف لوٹا سکے ۔ سے ظاہر ہے کہ تھے ہیں: ''شخوالیے وقت میں آگے بڑھ کراس وقت پوراجز یہ عرب ایک ایے صلح کا شدید طور پر چنانچہ آپ کی یہ مبارک دعوت نجد میں پھیلی ہوئی تراقات اور قبروں کی تعظیم اور غیر اللہ کی نذر اور شجر دیجر کے ساتھ کو گئا کا سدہ پر پوری طرح اثر اندوز ہوگی اور سب کا خاتمہ کر کے شریعت مجمد یہ کے نشانات دوبارہ زندہ لوگوں کے عقائد کی مارت کی تو اس کا مات کہ دیئے۔

# حضرت شخ کے تعلیمی کارناہے:

نجد کے لوگ جہالت و بغاوت کی انتہا کو پہنچ جگی تھی اور غاروں، درختوں کے ساتھ اعتقادر کھتے تھے لیکن اس دعوت نے ان کے درمیان شریعت مطہرہ کے علوم اور اس کے تمام ذرائع مثلاً تفسیر، حدیث، تو حید، فقد، سیرت، تاریخ بخواور دوسر بے علوم کو عام کر دیا اور درعیہ علوم و معارف کا مرکز بن گیا جہال نجد اور تمام علاقوں سے طالب علم پہنچنے مگر بلکہ یمن و جہاز اور فلیج عرب ہر چہار طرف سے لوگ آنے گے اور تمام علاقوں میں دین کا علم پھیل گیا علم کا اتنا چرچا ہوا کہ مؤر خین کے بیان کے مطابق چرواہا ہے مویشی جنگل میں چرا تا اور اس کی تعلیم کی تحتی اس کی گردن میں اور اس کی تعلیم کی تحتی اس کی گردن میں ہوئی تھی اس علم اور اس کی وسعت کی قوت سے بڑے بڑے بڑے سے بڑے علاء پیدا ہوئے جنہوں نے مختف علوم کی نادر کی تا بین کی موئی تھی اس علم اور اس کی وسعت کی قوت سے بڑے بڑے بڑے سے اپنا سکہ جمارکھا تھا، روز ظلمت و اوہام کی تاریکے بیوں میں وہ بھنگ رہے تھے۔

## اہل نجد میں انتشار کے بعدا تحاد:

اں وقت الل نجد منتشر تھے کوئی چیز انہیں باہم مر بوط نہیں کر سکتی تھی نہ شرع تھم اور نہ کوئی قانون وہ اپنے تمام اعتقادات اورا ختلافات میں بالکل الگ الگ تھی کیکن شیخ کی اس دعوت نے ان کی آ واز متحد کر دی اُن کے بکھرے مالات بن چکا ہے۔ سے الدار اس بوالوراس بوالور اس کے نیج جمع کر دیا اور ایک بی بادشاہ کا ان کوتا لع کر دیا ، جو
ہوئے شیراز ہے کواکشا کر دیا اور سب کوا یک بی جمنڈی کے نیچ جمع کر دیا اور ایک بی بادشاہ کا ان کوتا لع کر دیا ، جو
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ منظامین کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا تھا ، اس سے قبل نجد کا دو سری جماعتوں میں کوئی
چر چانہ تھا وہ انتہائی حقیر اور اس حالت میں تھا جس کا نہ وزن نہ جس کی قیمت ، نہ اس کا کوئی باوشاہ اور وہ بھی چھوٹی بستیوں کے معمولی امراء کے علاوہ کوئی مشہور حاکم نہ تھا لیکن شخ کی دعوت کے بعد اب وہی نجد ایک مستقل مملکت بن چکا ہے جس کی شہرت اقصاء کر عالم تک پھیل گئی اس وقت صرف دولت عثمانیہ میں پھورمورخ مجمد میں معبور مورخ مجمد اس کی مضبوط حیثیت کا احساس ہوا اور اس کو منانے اور اس سے لڑنے کے لیے شکر جرارتیار کر ڈالامشہور مورخ مجمد اس کی مصافی جمیل بہم کے الفاظ میں نجد میں اور تمام متفرق جزیرۃ العرب میں میتر کیے عربوں کو متحد اور آز داد کرنے گئی۔ امین عامہ کے لیے حضرت شخ کی مساعی جمیلہ:

ان کی دعوت کی برکت سے نجد کے تمام علاقوں میں امن وامان قائم ہوگیا، بیرحالت ہوگئی کہ پیدل اور سوار مسافررات دن کی طویل مسافت طے کرتے لیکن اللہ تعالی کے سواکسی کا خوف نہ ہوتا جبکہ اس کے پاس مال کی اتن بڑی مقدار ہوتی کہ جس کو اٹھانے کے لیے ایک پوری گروہ کی ضرورت ہوتی تھی اس مبارک دعوت کے آثار میں سرموجودہ مملکت سعود بیہ ہے، جس کی سلطنت پورب میں فلیج عربی سے لے کر پچھم میں بحیرہ احمر تک پھیلی ہوئی ہے بیسلطنت سے معنوں میں کتاب وسنت اور تو حید خالص کی سلطنت ہے امر بالمعروف و نہی عن الممکر کی حکمر انی ہے۔ بیسلطنت ہے معنون میں کتاب وسنت اور تو حید خالص کی سلطنت ہے امر بالمعروف و نہی عن الممکر کی حکمر انی ہے۔ بیوہ سلطنت ہے جس نے انصاف اور امن وسلامتی کو چپہ چپہ تک پھیلا دیا بیروہ حکومت ہے جومر کرعلم سے معزز ہوگئی اور اسی عظم کو تمام عمان اور رعیت میں پھیلا نے کے لیے بیر مستعد ہوگئی حتیٰ کہ ان کو بھی فیض پہنچایا جو اس سلطنت میں با ہرسے پہنچ۔

چنا نچہ بڑے بر نے علمی ادارہ کالج اور مدارس قائم کیے گئے اور مدرسین وطلبہ پرخواہ وہ وطنی ہوں یاغیر وطنی سب پر بے حساب دولت خرج کی گئی اور بیروہ حکومت ہے جوا پنے احکامات واخلاق کی حفاظت اور کتاب وسنت سے فیصلہ لینے کے اعتبار سے بچے معنوں میں اسلام کے عہداول اور سلطنت صالحین کی نمائندہ ہے، بی حکومت اپنی رعایا کے مصالح کے لیے انتہائی مستعد ہے اور ان کی فلاح و بہود واور فقر وفاقہ کے خاتمہ نیز زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے انتہائی مستعد ہے اور ان کی فلاح و بہود واور فقر وفاقہ کے خاتمہ نیز زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے بھی پوری طرح بیدار وہتحرک ہے جاج کی فلاح و بہود اور ان کی راہ میں حائل تمام مشکلات دور کرنے اور احکام شریعت کے نفاذ ، امن عامہ عدل اور علم کی نشر واثنا عت اور بدعت و صلالت کے چنگل سے نیز کمینوں اور بداخلاتی لوگوں اور محرکات الہی کے مرتکب ہونے وائوں پر بختی کرنے کے اعتبار سے بیعرب کی سب سے بہترین سلطنت ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا رہے اور اسے وائوں پر بختی کرنے تی مرتمت فرمائے۔ آئین

بیحافظ ابن چرعسقلانی رافید نہیں بلدایک تیرہویں صدی جری کا عالم ہے جوقطر کا قاضی تھا۔

# عقالات داشدىد (ى بالشاه داشدى) كى المسلم الم

سلطنت سعود بیخلدهاالله پرتین دورگز رے ہیں، چونکہ ہم اس تیسرے دور سے تعلق رکھتے ہیں،الہذااس دور کے مجھودا قعات قلمبند کے جاتے ہیں۔

تيسرادور:

سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحن بن فیصل سے شروع ہوتا ہے انہی کے دور میں دوسری اور آخری مرتبہ جاز مقدس اور حرین شریفین کی فتح ہوئی اور اس وقت سے تا حال انہی کی حکومت چلی آتی ہے، جب سلطان عبدالعزیز فقد کرلیا تو انہوں نے اپنے شخ اعلی کے اتباع میں قبوں وکتبوں کومنہدم کرایا اور بدعت وشرک کے اڈوں کومنم کرایا اور انہوں نے اپنے شخ اعلی کے اتباع میں قبوں وکتبوں کومنہدم کرایا اور بدعت وشرک کے اڈوں کومتم کرایا اور ان کو بھی اس وقت سے علماء سوء سے عکر لینی پڑی اور انہی علاء سوء نے طعن وشنیع کی مہم شروع کر دی۔ افسوس کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ابھی تک ان علاء سوء کے مقلدین حکومت سعود یہ کو بدنا م کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھتے۔ فالی اللہ المشتکی

بہرحال اس وقت علاء نے اعتراضات کی ہو چھاڑ کردی عوام وخواص جھوئے الزامات وخود ساختہ اتہامات سے بدطن کرنے کی کوششیں کیس ہیکن حضرت امام عبدالعزیز برائلہ نے اس وقت بھری مجلس میں بیہ جواب دیا کہ اگر کتاب وسنت کے علاء کتاب وسنت سے بیٹا بت کردیں کہ میرا بیکام (قبول کو منہدم کرنا وغیرہ) کتاب وسنت کے خلاف ہوتو اور منہدم شدہ قبول کو پھر سے این نے پھر سے نہیں بلکہ سونے سے بنا دول گالیکن جسیا کہ داضح ہے، وہ علاء وفضلاء سب کے سب خاموش ہوگئے، کیونکہ حضرت الامام کا بیکام کتاب وسنت کی تعلیمات کے خلاف تو تھانہیں بلکہ کتاب وسنت کی تعلیمات پر بنی تھابالآ خرانہیں ہتھیار ڈالنے پڑے لیکن اپنی بدگوئی سے بازنہ ملاف تو تھانہیں بلکہ کتاب وسنت کی تعلیمات کے خلاف ون

اوراسی سلطان مرحوم نے خداتر سی جن پرتی ،صدافت واستقامت ، دیانت واتباع کتاب وسنت کوشعار بنالیا تھا کہ ہرموقع پر اور ہرموطن پر الله سجانہ و تعالیٰ ان کواپئی صدافت واعانت سے نواز تا تھا اور جگہ جگہ پر فتح ونصرت صرف ان کابی استقبال کرتی۔

تین چار برس ہوئے کہ ہم مدیند منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ برادرم حضرت علامہ بدلیج الدین شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا اور بھائی صاحب کے قول کے مطابق اس واقع کاراوی ابھی تک زندہ تھا یہ واقعہ بھائی صاحب نے اس بزرگ کی زبانی اس طرح بیان کیا کہ جب سلطان عبدالعزیز براللہ حرمین شریفین کوظریف حسن کے تسلط ہے آزاد کروار ہا تھا تو اس وقت ہم (اس واقعہ کاراوی) اہل بدعت کے ساتھ تھے اور سلطان مرحوم کے برخلاف ہرمحاذیر اہل بدعت کی ہی مدد کرتے تھے اور ان کے فتح یاب ہونے کے متمنی وخواہاں تھے ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان مرحوم کی فوج نے جہاز آنے والے تھے سلطان مرحوم کی فوج نے جاکہ سلطان سے عرض کی کہ ذمین برتو ہم بفضل اللہ تعالی اچھی طرح سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہرمومن پر اللہ کے ضل

سے کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ ہوائی جہاز آرہے ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے ہے وقت تھا کہ ان کے پاس انسٹی ائیر کرافٹ اور اس شم کا جدید اسلحہ نہ تھا سلطان مرحوم نے بین کر فر مایا کہ تم گھبراؤ نہیں بس جس وقت ہوائی جہاز سامنے آئیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نکلواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، پھر وہ راوی کہنا ہے کہ بیہ ہمارا عینی مشاہدہ ہے کہ ادھر ہوائی جہاز سامنے سے فضا ہیں شور مجاتے اڑے آرہے تھے اور ادھر سلطان مرحوم کی فوج کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا گئی جب مرحوم کی فوج کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا ہم نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ او پر فضا ہیں ہوائی جہاز کوآ گ لگ گئی جب بیمشاہدہ ہم نے اپنی آئھوں سے کیا تو ہمیں یقین ہوگیا کہ جن سلطان کی جمایت ہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی اہل برعت کو چھوڑ کر سلطان مرحوم کی جانب ان کرے رادی زارو بدعت کو چھوڑ کر سلطان مرحوم کی جانب ان کرے رادی زارو قطار رونے لگا اور کہا کہ وہ کیسا دور تھا کہ ہر جگہ اللہ تعالی کی نفر سلطان مرحوم کی جانب ہی تھی۔

سلطان مرحوم کی انگساری اور تواضع:

غالباً ۱۹۳۹ء کا دورتھا میں بحری جہاز کے ذریعہ جج پر گیا تھا ایک مرتبہ میں تھا تو معلوم ہوا کہ سلطان عبدالعزیز طواف کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہم بھی برائے زیارت چٹم براہ بن گئے، بالآ خرسلطان تشریف لائے چونکہ بہت بوڑھے ہوگئے تھے، لہذاان کے فرزندوں نے انہیں ایک کرسی نما ٹرائی پر بٹھا کرطواف کرایا، ہر چکر میں جب میری جانب ہے گزرتے تو ہیں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ ۱۸۵۵ میں جب میری جانب ہے گزرتے تو ہیں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ ۱۸۵۵ شدے کا فاصلہ ہوگا، یعنی دوسرے سلطانوں اور بادشاہوں کی طرح پہلے سب لوگوں کو حرم سے باہر نہیں نکالا گیا اور نشاہوں کی طرح پہلے سب لوگوں کو حرم سے باہر نہیں نکالا گیا اور نشاہوں کی طرح پہلے سب لوگوں کو جا کیں کہ عوام سلطان کو ایک نظر بھی نہ دو کہ کے میں فر حمہ اللہ د حمہ و اسعة .

ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ملکت کا سامیہ ابدالا باد تک ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اوراس کے بانی حضرت الا مام محمد بن عبدالو ہاب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان کی جگہ اعلیٰ علمین میں بنائے اور انہیں نبیین ،صدیقین ،شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے اور ان کی بابر کت دعوت کو دن دگئی رات چوگئی ترقی و فروغ عطا فرمائے۔ اللہ م آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومرشدنا وهادينا وشفيعنا نبى الرحمة محمد واله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وبارك وسلم.

وانا العبد الضعيف

محب الله شاه عفى عنه الله



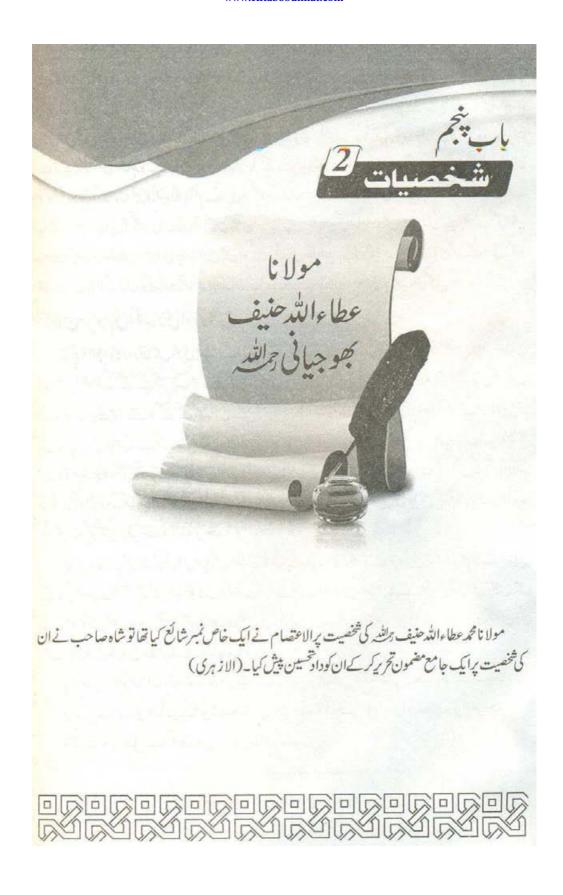

# مقالات راشديد (محب الله ثناه راشدي ) ﴿ 447 ﴿ مُولانا عطاء الله صنيف بحوجياني برائسه ﴾

حضرت مولانا عطاء الله مرحوم اسم باسٹی تھے، یعنی وہ اپنے والدین کے لیے تو الله سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطیہ تھے، یکن راقم الحروف کے خیال میں مرحوم اہل علم کے لیے عموماً اور جماعت اہل حدیث کے لیے خصوصاً الله تعالیٰ کی طرف سے ایک لا جواب عطیہ اور نعت عظلیٰ تھے۔ بیانسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ کسی بڑی سے بڑی مستی کی قدر کما حقیاس کی زندگی میں نہیں کرتا لیکن اس کواپنی اس تفریط و تقصیر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس فانی دنیا سے انتقال کر کے اس کی رحمت کے جوار میں جا پہنچتی ہے۔

مولاناعطاء الله مرحوم کے تعلق کم از کم اس راقم الحروف کو یکی احساس کھائے جارہا ہے کہ ہم نے مولانا جیسی باہر کت ہستی سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی ان کے فیوض و برکات سے اپنی علمی تفتی کے لیے اس یگانہ روزگار ہستی سے سیرانی کا کوئی سامان کیا لیکن اب کیا بچھتائے ہوت۔ جب چڑیاں فیگ سکئیں کھیت

میرے لیے تو اب اس کے سوااور کوئی صورت نہیں کہ میں اس محبوب استاد برالٹیے کے متعلق اپنے چند تا ثر ات قلم بند کر کے اپنے تڑپتے ہوئے دل کے لیے جھوٹی تسلی کا سامان کر لوں۔

حضرت مولا نابراللہ سے میری واقفیت اتی پرانی ہے کہ جھے اس وقت یہ جھی یا دنہیں کہ ان سے میری پہلی ملاقات کب ، کہاں اور کس تقریب میں ہوئی تھی ؟ اس وقت میری عمر کا ( بجری تاریخوں کے اعتبار سے ) اکہتر وال سال چل رہا ہے جہاں تک میں بھتا ہوں کہ ان سے پہلی ملا قات سے لے کر ان کی وفات تک کم از کم چاہیں برس مرال چل رہا ہے جہاں تک میں بھتا ہوں کہ ان سے پہلی ملا قات سے لے کر وفات سے قوڑ اعرصہ پہلے تک ان کی جونواز شات وعنایات راقم الحروف پرتھیں ، ان کی وجہ سے میں تو اپنے آپ کو ان کے گھر کا بی ایک فر دتصور کرتا ہوں ۔ ان کی نظر عنایت بو بھی ہے تو آتی مجب وشفقت سے ملتے کہ گویا میں ان کا انداز ، صرف میں بی کرسکتا ہوں۔ جب بھی ملتے تو آتی مجب وشفقت سے ملتے کہ گویا میں ان کا انداز ، صرف میں بی کرسکتا ہوں۔ جب بھی ملتے تو آتی مجب وشفقت سے ملتے کہ گویا میں ان کا اپنا پچہ یا عزیز رشتہ داریا کم ایک گہرا دوست ہوں جس سے کافی مدت کے بعد ل رہے ہیں۔ چار پانچ مرتبہ میر سے گھر گوٹھ تشریف لا سے ۔ ایک مرتبہ میرا بڑا بیٹا روح اللہ جیپ کے حادثہ میں وفات پا گیا تھا، تو حضرت مولا نا تراشہ لا ہور سے میر سے پاس تعزیت کے لیے تشریف لا ئے۔ دو تین مرتبدرات بھی ہمار سے پاس رہ اور بعد اپنے قیمتی فیوضات سے نواز تے رہے۔ فیمر کی نماز کے لیے ان سے اصرار کیا تو مہر بانی فرما کر نماز پڑھائی اور بعد نماز ہماری مبور میں قرآن کر کیم کا درس بھی دیا پھر ان سے لا ہر بری میں جبلسیں ہوتی رہی تھیں اور ان مجالس میں بہت سے انمول فوا نہ واللہ کے کہر برائلہ شہر مولئہ کی وفات سے تھوڑ اعرصہ پہلے جب علامہ احسان الہی ظہر برائلہ شہر برائلہ شہر برائلہ شہر برائلہ شہر مولئہ کی وفات سے تھوڑ اعرصہ پہلے جب علامہ احسان الہی ظہر برائلہ شہر کی وفات سے تھوڑ اعرصہ پہلے جب علامہ احسان الہی ظہر برائلہ شہر تھر بیا

مقالات داشديه (من الله شاه راشدي ) ﴿ ﴿ 448 ﴿ مُولانا عطاء الله صنيف بعوجيا في برك ﴿ مُقَالات راشد به

بھی ان کے پس ماندگان سے تعزیت کے لیے لا ہورگیا اور رات کولا ہور پہنچا، اس وقت حضرت مولا نا ہوائنہ کے دو دولت پر حاضر ہوا۔ انہوں نے ای وقت اندرگھر میں بلالیا کیونکہ وہ پیرانہ سالی اور فائج کی بیاری کی وجہ سے خود باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ پھر انہوں نے جس شفقت سے جھے اپنی آغوش میں لیا۔ اور جس عزیت و کرم کی نظر سے جھے و کھاوہ میر انہی دل جانتا ہے وہ نہایت ہی خوش ہوئے۔ کرور آواز میں با تیں کرتے رہے۔ ان کی باتیں اس وقت بہت تھوڑی سجھ میں آتی تھیں، اس لیے کہ ایک تو میرے کا نوں میں تھا ساعت اور پھر مولا نا مرحوم کی نجیف آواز میں بہت کم سجھ میں آتی تھیں، اس لیے کہ ایک تو میرے کا نوں میں تھا ساعت اور پھر مولا نا مرحوم کی نجیف آواز میں بہت کم سجھ میں نہ آتی تھی وہ ان کے بچے جھے سمجھا و سے ہی جرمولا نا مرحوم کی نجیف آواز میں بہت کم سجھ کی جھ پر عنایات اور بے پناہ شفقت و مجت کا واضح اور نمایاں مراغ ملتا تھا۔ میں رات انہیں کے پاس الاعتصام کے وفتر میں او پر ایک کمرے میں رہا۔ دومرے دن عصر کی نماز رہنے مات مولا نا مرحوم کو بھی درت کے اوپر جو چھوئی میں مجد ہاں میں اوا کی۔ جھے اس کی امامت کے لیے کہا گیا۔ پھر حضرت مولا نا مرحوم کو بھی درت کے اوپر جو چھوئی می مجد ہاں میں اور نمائی۔ لا مورم کو بھی کی بار جا چکا تھا اور اکثر بارائیس کے ہاں ہی ورت کے ایک می اور کی عمارت میں اور کھی کی ہوئی کے کمرہ میں اپنے خرچہ پر جھے تھر ہا ان اور کھو منے کا سب خرچہ وہ اپنی جیب سے تھن للڈ فی اللہ اور اپنی جا تا ہوں تو تیا م طوا کی اور شہر میں اور شہر میا اور کھو منے کا سب خرچہ وہ اپنی جیب سے تھن للڈ فی اللہ اور اپنی والد محرم مرحوم کا ایک ورد مرت بھی کہ کہ کی دوست بھی کرکر تے ہیں۔

فجزاهم الله جميعا خيرا في الدنيا والعقبي، اللهم أمين مولانا مرحوم كي بعض عنايات كاذكر:

**1** حانے والے عافظ عبدالرحمٰن گوہڑ وی مرافعہ جواس وقت ان کے شریک تجارت رہے۔

نویس سالا نہ اہل حدیث کا نفرنس منعقدہ لا ہور مور نہ ۲۰۱۳ من نومبر ۱۹۲۵ء جعد، ہفتہ، اتو ارکوہونے والی مخی اس سے تقریباً ۱۹۰۵ء دن پہلے مولا نامر حوم نے اپنا ایک آدمی میں میرے پاس مع اپنے نامہ کے بھیجا۔ اس وقت یا دنہیں کہ وہ آنے والا ان کا فرزند حافظ محمد احمد حظ للند تھے یا کوئی اور بہر حال اس آنے والے نے آس محتر ممر حوم کا پیغام بھی سنایا اور اپنے نامہ میں بھی باصرار تام مجھے ارشاد فرمایا کہ اس کا نفرنس کی صدارت کا بوجھ میں ہی اپنے ناتو اس کندھوں پر اٹھاؤں اور یہ کہ اس کے لیے صدارتی خطبہ بھی تحریر کر کے آس محتر م کوار سال کر دوں تا کہ جلسہ سے پہلے ہی اس کو چھاپ دیا جائے۔ میں آس محتر م کے ارشاد کو رڈنہ کر سکا۔ اور دو تین دنوں میں خطبہ صدارت ان کوار سال کر دیا اور موقعہ پر لا ہور حاضر ہوا۔ بعد میں خود مولا نامر حوم نے بچھے بتایا کہ اس کا نفرنس میں آپ کی صدارت کے لیے حضرت مولا نااسا عیل مرحوم (جو اس وقت جماعت اہل حدیث کے امیر سے ) پر میں نے ہی زور ڈالا تھا۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم اس وقت جماعت اہل حدیث کے امیر سے ) پر میں نے ہی زور ڈالا تھا۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم

اور دوسرے معزز حضرات لا ہورا میشن پرمیرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اس کا نفرنس میں میری جو عزت افزائی ہوئی دہ بیان سے باہر ہے۔

- ۱۔ ایک مرتبہ مولانا مرحوم سے عرض کیا کہ مجھے سنن نسائی کا وہ نسخہ مرحت فرمایا جائے جس پر آس محتر می التعلیقات السلفیہ آؤٹ آف پرنٹ ہو پہلے تا السلفیہ آؤٹ آؤٹ آف پرنٹ ہو پہلے تھی تا اور کوئی ایک کا پی بھی ان کے مکتبہ میں برائے فروخت باتی نہ رہی تھی لیکن میری گذارش کو شرف تبولیت بخشے ہوئے انہوں نے اس کتاب کی وہ کا پی جو انہوں نے اپنے لیے رکھی تھی اور اس پران کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس بھی تتھ ۔ وہ از راوعنایت مجھے مرحت فرمادی ، جو میرے پاس اب تک موجود ہوار اس کے نوٹس وہ انہول جو ابر پارے ہیں جن کی قدر علم حدیث سے شخف رکھنے والے ہی جان سے اور اس کے نوٹس وہ انہول جو ابر پارے ہیں جن کی قدر علم حدیث سے شخف رکھنے والے ہی جان سے ہیں ۔ بعد ہیں جب وہ دو بارہ طبح ہوکر آ گئی تو اس نی طبع کی بھی ایک کا پی مجھے ارسال فرمادی ۔
- ۔ مولانامحمد بشیر رمانشہ کی دو کتابوں اتمام الحجۃ اورالقول المحود فی ردجواز السود کی بات نگی تو میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ مجھے مرحمت فرمائے جائیں تو انہوں نے نوازش فرما کر ''القول المحود'' کا فوٹو اسٹیٹ مجھے مرحمت فرمادیا اور اس کے سرورق پر اپنے دستِ مبارک سے یہ چند سطور تحریفرمائیں۔

#### فِسُواللهِ الزَّفْلِ الرَّجِينِورُ

حضرت الفاضل المحدث المحترم حظالتله

السلام علیم ورحمة الله و بركانة ! اتمام الحجة ميرے پاس موجود نہيں۔القوم المحمود كى فوٹو كا بى حاضر خدمت ہے وصولى مے مطلع فرمائيں۔سب صاحبز ادگان سے سلام عرض كريں۔ حافظ احمد سلام عرض كررہے ہيں۔ هذا و السلام

## محمة عطاءالله حنيف، • افروري ١٩٨١ ء

- م۔ ایک اور موقع پر راقم نے مولا نا مرحوم سے گذارش کی کہ حضرت مولا نا ثناء اللہ براللہ کی کتاب ''مسئلہ جاز پرایک نظر'' در کار ہے تو فور آس کی فوٹو اسٹیٹ لے کرارسال فرمادی۔
- ۵۔ ان سے حدیث کی سندوا جازت کا خواستگار ہوا تو تھوڑا عرصہ کسرِنفسی سے ٹالتے رہے۔لیکن میرے اصرار پر بالآ خراپنے ہاتھ سے سندلکھ کر مجھے ارسال فرما دی۔ اس قتم کی اور بھی با تیں ہیں۔ ان سب کا احصاء یہال مطلوب نہیں ہے۔ مجھے یا ذہیں پڑتا کہ میں نے حضرت الاستاذ کی خدمت میں کوئی گذارش کی ہواور وہ پوری بھی کر سکتے ہوں لیکن پھر بھی وہ پوری نہ کی ہو۔ اس قتم کا واقعہ میری یا دکی حد تک ایک مرتبہ بھی پیش

اسود پرالف لام اصل کتاب میں ہے۔

## مقالات راشديد (مجالله شاه راشدي ) بي و 450 مولانا عطاء الله صنيف بعوجياني براشد

نہیں آیا۔ میں بار ہاان کی علمی باتوں سے مستفید ہوتا رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے چندعلمی سوالات خدمت میں پیش کیے اور جب تک صحت اچھی رہی ان کے جوابات اپنے ہاتھ سے ہی تحریر فرما کر سیجتے رہے۔ میں ان کے فرزندیا تلمیذکی طرح تھالیکن آں محترم میری اتنی عزت افزائی فرماتے کہ میں حیران ہوجا تا۔

## حضرت مولا نامرحوم كاعلمي مقام:

مولانا کے علمی مقام کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آئیس سب نون پرعبورعطافر مایا تھالیکن حدیث وعلوم حدیث سے جوان کوشخف تھا وہ تمان بیان نہیں ہے۔ جس نے نسائی شریف پران کی التعلیقات السلفیہ کوغورو تد برسے پڑھا ہے وہ جان سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا جوا ہر پارے جا بجا بھر ہوئے ہیں۔ صحاح ست کی کتابوں میں سے نسائی شریف کی کوئی تسلی بخش شرح میری نظر سے نہیں گذری، البتہ چندعلاء نے ان پرحواشی کسے ہیں۔ مثلاً علامہ سندھی کا حاشیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی کی زھر السربی و غیر ھما جب ان حواشی کا مطالعہ کر کے ہم '' التعلیقات السلفیہ'' پر آتے ہیں تب ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ'' التعلیقات السلفیہ'' کی کیا افادیت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا نا جمالے بین ان تعلیقات میں دریا کوزے میں بند کر دیا۔ بہت سے فیتی فوائد جواور کہیں دیکھنے میں نہیں آتے وہ یہاں مل جاتے ہیں۔ ان کی تحریر وتقریر کا انداز ایساستین شجیدہ اور سلحما ہوا ہوتا کہ موافق ونالف کو پڑھتے ہوئے ناگواری محسوس نہ وقتی تھی۔

ہفت روزہ '' الاعتصام'' میں ان کے بہت سے مضامین، مقالات اور فقاوے شائع ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں اس مجلّہ میں دوسروں کے جومضامین ومقالے شائع ہوتے۔ ان پر بھی بسااوقات ان کے نوٹس ہوتے جونہایت عالمانہ اور فوائد ومعلومات کا لا جواب معدن ہوتے تھے۔ میں تو اپنے محرّ م کرم فرما حافظ احمد شاکر اور عزیز دوست محرّ م حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا محملیمان صاحب انصاری وغیر ہم کو بیگذارش کرنا مناسب ہم حتا ہوں کہ جس طرح حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی برائشہ اور حضرت الاستاذ مولانا ثناء اللہ صاحب برائشہ کے فقاوی جمع کرکے شائع کے جانے ہیں۔ اس طرح آگر حضرت الاستاذ مولانا عطاء اللہ حنیف برائشہ کے فقاوے اور ان کے مضامین علمیہ اور ارشادات عالیہ یک جانج کرکے شائع کیے جائیں تو یہ بہت بڑی علمی ودینی خدمات کوزندہ خدمت ہوگی۔ اس وقت حضرت الاستاذ برائشہ تو زندہ نہیں ہیں، لیکن اس طریقہ پر ان کی علمی ودینی خدمات کوزندہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ انہول جواہر ریزے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفعل راہ بنیں گے۔ میں نے حضرت الاستاذ برائشہ سے چند تحریری استضارات کی جے اس کے میں انے حضرت الستاذ برائشہ سے چند تحریری استضارات کی جے اور اس وقت ان کی صحت انہی تھی تھی ہیں، اس لیے اپنے قلم سے ان استضارات کا جواب عالمی نا وراطمینان بخش مرحت فرمایا۔

مين نايك تاب "تحصيل المعلاة في حكم الجهر بالبسملة في الصلوة الصَّاق من عند من المعلاة في الصلوة المعرفي من

پر حضرت العلامة شخنا مولا ناسلطان محمود برالله اور چند دوسرے علاء نے بھی تقاریظ فرمائی تھیں کیکن حضرت الاستاذ
مولا ناعطاء الله برالله جیسی علمی شخصیت کی عزت و مقام جو میرے دل میں تعاوہ جھے مجبور کرر ہاتھا کہ میں اس قابل
فخر ہتی ہے بھی اپنی اس کتاب پر تقریظ حاصل کروں۔ ایک مرتبہ حضرت والا میرے پاس تشریف لائے تو ان کو
کتاب تھوڑی ہی دکھائی۔ پھر آ سمحتر م تشریف لے گئے اور میں نے اس کتاب کا فو ٹو اسٹیٹ لے کران کو تیجے دیا۔
کی عرصہ بعد انہوں نے مفصل اور مختصر دو تقریظیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر ارسال فرما کیں۔ وہ میں نے اپنی کتاب
میں شامل کرلیں جومیرے لیے بڑا قیمتی اٹا شہیں۔ مفصل تقریظ میں حضرت الاستاذ نے اپنی طرف سے بھی مختصر
محتیت اسی مسئلے برتح بر فرمائی۔ فالحمد لله علی ذلك

ایک مرتب صحیفه اہل صدیث کراچی میں ایک فتوئی شائع ہوا۔ جومیرے خیال میں غلط تھا۔ اس پر تعاقب لکھ کر میں نے صحیفہ والوں کوارسال کردیا اور انہوں نے چرآ کندہ اشاعت میں اس پر دولکھ اور ایپ فتوئی کو بحال رکھا۔
اس پر حضرت مولا ناعطاء واللہ والنے بے الاعتصام میں غالبًا نوٹ کی صورت میں تعاقب فرمایا۔ اور میرے تعاقب کو صحیح قرار دیا۔ راتم الحروف سے جوان کو محل للہ فی اللہ محبت تھی۔ اس بیان سے میر اتلم قاصر ہے۔ ف جسز اہ اللہ تعانیٰ حیرا فی الدنیا و الا حرة

حضرت الاستاذكي امانات وديانت:

ہماری لائبریری کا ایک مخطوطہ "معرفة السنن و الآثار "ملا مام البیبقی جوتین جلدوں میں تھاوہ گم ہوگیا تھا۔ یہ سطرح گم ہوااس کا بیان بچند وجوہ ہیں میں یہاں تحریز بیس کرسکتا۔ بہر حال یہ گم ہوگیا اور اس پرایک طویل عرصہ گذر گیا اور ہم تو اس کوتقریباً بھلا ہی بیٹھے تھے۔ پھر اللہ سجانہ وتعالیٰ کا یہ کرنا ہوا کہ ایک صاحب نے بینخہ حضرت مولانا مرحوم کوفروخت کر دیا۔ کتاب پر چونکہ ہمارے جدا مجد براللہ کی لا بسریری کی مہر گئی ہوئی تھی۔ بہر کیف مولانا مرحوم نے اتن بڑی عنایت فرمائی کہوہ کیف مولانا مرحوم نے معلوم کرلیا کہ یہ کتاب راقم الحروف کی ہے۔ پھر انہوں نے اتن بڑی عنایت فرمائی کہوہ پوری کتاب بلا معاوضہ ہمارے سپر دکر دی۔ حالانکہ اگر مولانا مرحوم اس کتاب کورکھ لیتے تو ہمیں اس کا پہنے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ لائبریری میں کتابیں دیکھتے دیکھتے اصول صدیث کی کتاب "بھجة النظر شرح نخبة الفکر" کا مخطوط دیکھا مجھے فرمایا کہ پچھ عرصہ کے لیے مجھے عاریۃ وے دیں ہمیں کیاا نکار ہوسکتا تھا۔ ہم نے ان کودے دیا۔ پھر غالبًا دو تین برس گزر گئے۔ چونکہ ہم نے یا دواشت کے لیے بھی اس کتاب کا نام کھ کراپنے پاس نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں یہ بالکل یا دندرہا حتیٰ کہ ہم نے لائبریری کے رجشر میں کتابوں کا اندراج کیا تو اس کتاب کا نام بھی ند کھھا۔ ہمیں تو اس کی یا دتک نہھی۔

ایک دن ڈاک سے ایک رجٹر پارسل ملا کھولاتو یہ کتاب موجود تھی۔اور مزیدنوازش یے فرمائی کہ کتاب کے

ﷺ مقالات راشدیہ (مباللہ شاہ راشدی ) کے 452 کے اس مولا ناعطاء اللہ صنیف بھو جیانی براشد کے ابتدائی کچھا دراق جو اس میں نہیں سے وہ کہیں سے حاصل کر کے اپنے ہاتھ سے وہ اوراق تحریر فرما کر کتاب کے ساتھ مسلک فرما کر ارسال کر دیئے۔ ان کی اس قتم کی عنایات کی جب یاد آتی ہے تو زبان سے بے اختیار ان کے لیے دعائے خیر کے کلمات نکل آتے ہیں۔

جزاه الله عنا وعن جميع اهل الحديث خيرالجزاء اللهم، المين

ایک مرتبہ "آثار السنن مع التعلیق" لسلنیموی مجھے مرحمت فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ حضرت مولانا مبار کپوری وفات مبار کپوری نے ، جواس کتاب پر "ابکار المنن" کے نام سے تقید فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ وہ اللہ بھی تک کرنہیں سکا۔ احباب سے درخواست ہے کہ وہ میرے لیے دعاء فرمائیں تاکہ میں اس ارشاد کی تعیل کرسکوں۔ و ما ذالك علی الله بعزیز

بہر حال حضرت الاستاذ مِراللّٰمہ کی ذات میں اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے وہ خوبیاں و کمالات جمع فرمائے تھے جو یکجا کسی شاذ و نادرہستی میں ہی و کیھنے میں آتے ہیں۔

فغفر الله له ورحمه رحمة واسعة ووهب له مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة الفردوس واعلى عليين، اللهم المين



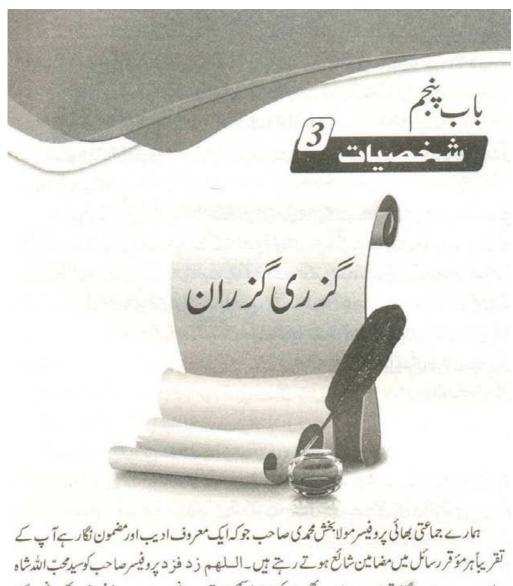

ہمارے جماعتی بھائی پروفیسر مولا بخش محمدی صاحب جو کہ ایک معروف ادیب اور مضمون نگار ہے آپ کے تقریباً ہرمؤ قررسائل میں مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ السلھ مزد فزد پروفیسر صاحب کوسیر محبّ اللہ شاہ صاحب سے بے حدلگاؤتھا اور پیرصاحب بھی ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، پروفیسر صاحب نے فراغت بھی انہی کے مدرسہ دارالر شادسے حاصل کی ہے۔ پروفیسر مولا بخش محمدی صاحب نے شاہ صاحب سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی ۱۰ سوالات کیے جس کے جواب شاہ صاحب نے اپنی مادری زبان سندھی میں بڑے ہی تفصیلی بارے میں کوئی ۱۰ سوالات کیے جس کے جواب شاہ صاحب نے اپنی مادری زبان سندھی میں بڑے ہی تفصیلی انداز میں دیے جو بڑے علمی ذکات پر مشتمل ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے شاگر درشید مولا نامخد منیر جو نیجو صاحب نے اس کوار دو قالب میں ڈھالا اور بیشاہ صاحب کی خور نوشت پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہے۔ جو نیجو صاحب نے اس کوار دو قالب میں ڈھالا اور بیشاہ صاحب کی خور نوشت پہلی بار منظر عام پر آ رہی ہے۔



### سوالات وجوابات

سسوال ۱: آ نجناب کی ولا دت کہاں اور کس سال میں ہوئی ؟ اور آپ کے والد محترم کی باہر کت علمی زندگی سے آ شنافر مائے گا؟

جسواب: میری پیدائش پیرجھنڈو کے گاؤں میں ہوئی جواس گاؤں سے (جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں) اس سے جنوب کی طرف دو فر لانگ کے فاصلے پر تو می شاہراہ پر واقع ہے۔ ہم اصل وہاں پر رہتے تھے پھر وہاں سے خنقل ہوکر یہاں آئے۔ جس کا سبب بیتھا کہ ہمارے والدمجر م اور ہمارے چوں کے درمیان ایک تنازع تھا، جس نے کافی طول پکڑلیا تھا یہاں تک کہ یہ فیصلہ پرائیویٹ کونسل میں گیا جہاں سے یہ فیصلہ ہمارے چوں کے حق میں ہوا، جس کے بعد ہم اس گاؤں سے ننقل ہوکر یہاں پر آئے ، وہ تنازع کیا تھا، اس کے مرکات کیا تھے؟ اس کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ اگریز حکومت نے چوں کے حق میں فیصلہ کس طرح کیا ؟ یہا کیکہ کی داستان ہے جس کی تفصیل کی گنجائش نہیں، و میں 19 محرم الحرام اتوار کی رات صبح صادق سے پہلے ۱۳۱۵ء میں پیدا ہوا۔ عیسوی سال کے اعتبار سے میہا اس کو بر ۱۹۲۱ء ہے۔

المحد للداللہ کے فعنل وکرم ہے ہمارے خاندان سازی کا طریقہ کتاب وسنت پر عمل رہا ہے، ہمارے مورث اعلیٰ حضرت پیرسائیں محد راشد شاہ (جن کی نسبت راشدی خاندان منسوب ہے) سے لے کراب تک یہی طریقہ اور نمونہ رہا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس قدر کتاب وسنت کی معلومات بردھتی چلی گئی اتنا قدم وہ اس کے مطابق کرتے رہے، اور حق کا راستہ اختیار کرتے تعدایت سابق مسلک کو ترک کر کے حق کا راستہ اختیار کرتے تعدادت کی مجد سے بہاں پر ان کا تذکرہ کرنا شخصادت کی وجہ سے بہاں پر ان کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے اور بینلمی زندگی اس وقت عروج کو پہنچی جب ہمارے جدامجہ کا دور آیا، جب انہوں نے ایک مدسہ کی بنیا در تھی اور ایک لاجواب کتب خاند کا قیام عمل میں لایا، جس میں ان کتب کولا کر رکھا جو غیر مسلم پاک و ہند میں مشکل سے ملتی ہواں، بہر حال وہ دور برا عروج کا دور تھا لیکن ہمارے دا دارتی کی وفات کے وقت میری عمر صند میں مشکل سے متی ہوں، بہر حال وہ دور برا عروج کا دور تھا لیکن ہمارے دا دارتی کی وفات کے وقت میری عمر صند میں مشکل سے متی ہوں، بہر حال وہ دور برا عروج کا دور تھا لیکن ہمارے دا دارتی کی وفات کے وقت میری عمر صند میں مشکل سے ہمارے بیا ہمارے دا دارتی کی وفات کے وقت میری عمر صند میں ماہ تھی جو تھا ہے کہ اللہ تعدائی نے ان کو کتنے و تربی علم سے نواز اتھا؟ اور کتاب وسنت سے کتا شخف تھا، تقریباً ہمارے دارت کا تاجائز ہونا وغیرہ و وغیرہ اور برای لوگوں کے خلاف بیلم غیب کے سسند میں ایک محمل کا برسند میں ایک محمل کا باست ہمارے دار ال دری کا کہ دارتان مجلہ برکر دالوں کے خلاف بیلم غیب کے سسند میں ایک محمل داستان مجلہ براحوں میں مقرد ہوں ایک محمل داستان مجلہ براحوں میں میں میں میں موجود ہے۔ (الاز ہری)

زبان میں کھی ہے، وحدت الوجود والوں کے ردمیں کتی ہی کتا ہیں کھی ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے ہی مسائل صدیث سے ثابت کیے ہیں، کی ایک کتب فن رجال پر جھی کھی ہیں بہر حال ان کے علمی کا رنامہ کا پنة ان کی تصنیفات سے عابت کیے جیں، کی ایک کتب فن رجال پر جھی کھی ہیں بہر حال ان کے علمی کا رنامہ کا پنة ان کی تصنیفات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تا ہم آج بھی ان کے معتقد موجود ہیں، جن کوان کی با تیں معلوم ہیں، اس کے بعد ہمارے والدمحر م گا دور آیا اور اس دور میں اگر چہ ہمارے چھی کے درمیان سخت اختلافات سے اور ہمارے والدمحر م گی میس سے جم بحن کی وجہ سے ان کو چین و سکون نصیب نہ ہوسکا، ان کیسر کے ختم ہونے کے بعد ہم یہاں پر آئے اور اس کے تقریباً ڈیڑ ھسال بعد ہمارے والدمحر م اس دنیا سے رخصت ہوگئے ، اس دفت میری عمر تقریباً ۱۵ ایا ۱۹ سال کی ہوگی ، تا ہم ان کی بے سکونی، کمیسر ، جھڑوں کے باوجود جوان آ کھوں نے دیکھا اس کا اگر کوئی مسجد الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان کھڑا کر گئے تھم دے کر بوجھے گا تو یہی کہوں گا کہ ان آ کھوں نے ایسا مرخواہ تقویٰ کے میں بھی نہیں ، ان کی زندگی پر اگر بیٹھ کر کھھا جائے تو ایک پوری کتاب تفصیل سے کھی جاسمی جاسی ہے کئی نہ نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی نہیں پر بھی نہیں جاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی نہیں پر بھی نہیں کہاں پر اس کی تو اکھا ہے ان اور مقات یا معلو مات قلم بند کرتا ہوں ، جن ہے اور نہ ہی نہیں پر بھی خین شرکرتا ہوں ، جن ہے اور نہ ہی نہیں پر بھی خین ہیں براس کی تو اکس جو بی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ۔ آب، ان کی علمی زندگی کے متعلق بخو بی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

حدیث اوراس کے فنون خصوصاً فن رجال کے متعلق ان کوا تناشوق تھا کہ اس وقت تاریخ بغداد (خطیب بغدادی کی) جومطبوع نہیں تھی ، وہ لندن سے فو ٹو کر وا کے متعلق ان ہوں پر اسورو پیپٹر چدآ یا، اس وقت ایک رو پیپ کی کیا قدر و قیت تھی وہ آپ کومعلوم ہو گی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتب کے شوق نے ان کو کتنا خرج کر وایا۔ ای طرح مرف ۲۸ رو پیٹی ، اس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتب کے شوق نے ان کو کتنا خرج کر وایا۔ ای طرح دمشق سے تاریخ اصحان، فو ٹو اسٹیٹ کروا کے دوجلدوں میں متعلوائی ، ید دونوں کتاب فو ٹو اسٹیٹ خواہ چھے ہوئے ہمارے کتب خانہ میں موجود ہیں، اس کے علاوہ مصروشام میں ان کے کتنے ہی کا تب ہوئے تھے، ای طرف کے متب خانہ میں فو ٹو اسٹیٹ خواہ چھے ہوئے سے معقول اجرت پر حدیث اور فن رجال کی کتب شام وغیرہ کے کتب خانہ سے نقل کر کے بھیجت تھے، ای طرف کن جگہول پر اپنے آ دمی بھیجتے تھے، مثلاً: ہمارے استاد محتر مولوی محمد اساعیل پٹھان (مرحوم) کو حیدر آبادد کن رجوال پر اپنے آ دمی بھیج تھے، مثلاً: ہمارے استاد محتر مولوی محمد اساعیل پٹھان (مرحوم) کو حیدر آبادد کن ربھارت) بھیج کروہاں سے کتاب فقل کر وائی۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست قاضی لول محمد (جوابھی تک زندہ ہے) ان کوکوئی شوق ہے تو صرف کتابوں کا ہے اس کے علاوہ واکس چونہ کا نہیں ، بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ربیا الکہ ان کوکس کو کی شون ہے کہ والد کے پاس ملئی ان ادراک اور مہارت سے نوازا تھا کہ جب حضرت مولا نا ثناء اللہ امرتسری ہولئیے ہمارے والد کے پاس ملئی میں ربیا لا کا فی ذورہ ہی کوئی فن رجال کا امام ہیں جو وہ سید احسان اللہ شاہ راشدی ہے، اس طرح ہمارے والدمختر م نے کتب کا کافی ذورہ ہم کا کیا تھا۔ حیدرآباد

عقالات راشديه (عبالشاه راشدن) على المسلم الم

(دکن) والوں نے جب ((المستدر ك للحاكم)) چيوائي شي اور چيوائي كو وقت اس ك عتلف قلمي شخ ان كوسط سے ايك نخه ہمارے كتب خانہ ہے ہى ان كو ملا تھا، بعد ميں انہوں نے اس مطبوع كتاب ميں اس بات كی وضاحت كی ہے كہ ہم كو جتے ہي قامی نخے سلمان ميں (سيداحيان الله شاہ وراشدى) كانخه سب ہے زيادہ ہے تھا، اس طرح حيور آباددكن والوں نے جب سنن كبرى للبہ تى چيوائى تو ايك نخه ہمارے كتب خانہ ہے لے رگے تے جس كا ظہار ہي انہوں نے اپنى مطبوع كتاب ميں كيا ہے، اس وجہ جب تك ہمارے والدزندہ رہاں وقت مك حيور آباددكن والے جب ہي كوئى كتاب ميں كيا ہے، اس وجہ حب تك ہمارے والدكو خرور ارسال كرتے، كل حيور آباددكن والے جب ہي كوئى كتاب چيواتے تو ايك نخوايك كا بي ہمارے والدكو خرور ارسال كرتے، ايك حيدر آباددكن والے جب ہي كوئى كتاب چيواتے تو ايك نخوايك كا بي ہمارے والدكو خرور ارسال كرتے، ايك حيدر آباددكون والے جب ہي كوئى كتاب الك كرتے ہمارے والدم حرب الله على الله على الله كا اوروہ ہمارے پاس كسى ہوئى ہے، اس طرح ان كي ايك كتاب بيام (المقالة المحبوبة في المدعاء بعد الصلو ق المكتوبة) اردوء عربي ميں كم كسى ہوئى ہے، كي بيام (المقالة المحبوبة في المدعاء بعد الصلو ق المكتوبة) اردوء عربي ميں كم كسى ہوئى ہے، كي خطاب كي وجہ ہي ميں كم كسى ايك موثى ہے، كي خطاب كي وجہ ہي كورى نہ كر سكا المقاليكن افسوں كہوہ ہمارى كي وجہ ہم ہم كائے تورى نہ كر سكا اور جو كھا تھا وہ بہترین تھا، كسى ہم تے كئی منظلت كی وجہ ہم ہم الكے ہوگئے نظر نہيں آرے ہيں، اس موضوع پر في الحال ميں راكھا كر ايك الكور الم المقاليكن افسوں كہوہ وادرات ہمى ہم سے ضائع ہو گئے نظر نہيں آرے ہيں، اس موضوع پر في الحال ميں راكھا كر ايك الكور آبوں ہيں۔

بھی ان کی ہی کرنی ہے نہ کہ کسی اور کی ،خواہ امام ابوصنیفہ یا امام شافعی ﷺ ہو یا کوئی اور ہو، اس طرح ان کوانتاع سنت پرموڑنے کی کوشش کی اس واقعہ میں بنرات خودموجودتھا، اسی طرح ہم اولا دہیں سے اگر کوئی سنت پڑمل کرنے میں کوتا ہی کرتا تو فورا اس کو تنبیہ کرتے تھے کہ کیوں تم نے فلاں سنت کوچھوڑ اہے۔ ایک مرتبہ مغرب نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: ' جن میں گاؤں کے لوگ مدرسہ کے استاذ ، طلباء اور کی دوسرے موجود تے ''کداس نماز کے بعد والی سنت آپ مظفور نے اس کھر جاکر پڑھی ہے اور تم پیخیال نہیں کرتے ، گھروں والے گھروں میں اوطاق والے اوطاقوں میں \_ای طرح جو جہاں کار بنے والا ہے وہ عارضی طور پر ہی صحیح کیکن وہاں جا كرير معمثلاً: مرسه كاستاداورطلباء، مرسے كے كروں ميں جاكروباں براداكريں۔ايى تاكيدى جس بر مولو یول سمیت تمام لوگوں نے جاکراپے اپنے کرول میں سنتیں اداکیں، دوسری مرتبدان کومغرب ہی کی نماز میں سہو پڑ گیا۔ نماز کے بعد جماعتوں نے بتایا کہ نماز میں سہو پڑ گیا ہے آپ نے اٹھ کرنماز پوری کر کے سجدہ سہوکر کے سلام پھیردیا اور پھراٹھ کرروانہ ہوگئے۔خفی علاءمیں چہ گوئیاں شروع ہوگئیں کہ مہو کے سجدے کلام کے بعددیئے گئے ہیں۔ البذارینمازٹوٹ گئ، آپ نے ان پر کوئی وزن نہ دیا جتی کہ قاضی لعل محمد جو کہ آپ کامحت تھا، آپ کے ساتھ آر ہاتھامسجد کے پاس ایک تالاب تھاوہاں تک کہتا آرہا کہ پیرسائیں! آپ نے نماز کے بعد بات کی تو پھروہ نماز كسطرح موكى ليكن آب في ان كوبهي سمجها يا كرسول الله طي الله الشيرية سي بهي سيح طريقه سي ابت ب كه آب نے سلام کے بعدرہی ہوئی نماز پوری کر کے سہو کے سجدے دیتے ہیں، نمازکودوبارہ نہیں لوٹایا ہے۔آپ نے دلیا ذواليدين والے واقعه كى طرف اشاره كياء آخر قاضى صاحب چپ ہو گئے وہ قاضى صاحب عالم ہونے كے ساتھ طبيب بھی ہے اوراس وقت نيوسعيد آباديس ان كامطب خاند بھی موجود ہے اور وہ عمر رسيدہ ہے اكثر وہ حضر وسفريس ہمارے والدصاحب کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی لائبریری کا انتظام وحفّا ظت بھی ان کے ذمہ ہوا کرتی تھی ، ایک مرتبه بم والد کے ساتھ سفر میں تھے تو وہاں عربی ادب کی کتاب 'علم الا دب اور صرف کی کتاب ' مراح الا رواح '' کے چنداسباق مجھے پڑھائے تھے۔آپ بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے۔مولوی محمد اساعیل مرحوم اور قاضی صاحب کی آپس میں گہری دوئ تھی ۔ سجدہ سہوے بارے جو قاضی صاحب نے کہاوہ اس زماند کی بات ہے کین بعد میں قاضی صاحب کے اہل حدیث اور تنبع سنت ہو گئے تھے اور ہمارے والد کی باتوں کو یاد کر کے رودیتے تھے۔اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ہمارے واللہ کے ساتھ گھوڑ ہے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا ، آپ شاید گا دُن آرہے تھے ، کہنے لگے قاضی صاحب لوگ ہمارے نام پر پتانہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا مجھتے ہیں کہ پیرایے بروں سے پھر گئے ہیں، حالانکداصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس منزل اور اس حالت پررسول الله الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ ال ہے ( یہی یا اس کے ہم معنیٰ الفاظ) قاضی صاحب سے ہمارے بھی اچھے تعلقات ہیں تھوڑے وقت کے لیے وہ بھائی کود کی کررکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے،لیکن بعد میں میری کتاب (انتحقیق الجلیل) کےمطالعے کے بعدیا

اس سے تھوڑا پہلے اس عمل کو چھوڑ دیا اور میری کتاب پراپی پیندیدگی کا اظہار کیا، البتدا تناضر ورکہا کداس سے عوام کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکداس میں علمی اصطلاحات زیادہ نیں، جو کدان کی سمجھ سے بالا ہیں۔ اس لیے محض مسئلہ کو سمجھانے کی خاطر کوئی مختصری عام فہم کتاب کھی جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ الحمد للدیمی کمی محترم و مخلص دوست مولا نااللہ بخش صاحب نے پوری کر دی اور ایک چھوٹا سا رسالہ میری کتاب سے خلاصہ کے طور پر تصنیف کر دیا ہے۔ (فحز اہ الله احسن الجزاء)

اس طرح ایک واقعه اس طرح ہے کہ ایک دفعہ جارے والدمحر مم نے مجھے کہا کہ آج نماز آپ پڑھا کیں، میں نے ارشاد کی تکمیل کی اور نماز پڑھائی اور آپ نے اور دوسروں نے میری اقتد امیں نمازادا کی۔اس پر بروھیوں اور لاسیوں (لس بیلہ والے) نے جاکرا لگ نماز اواکی اس وجہ ہے کہ ایک ٹابالغ کوا مام بناویا گیا ہے جبکہ ٹابالغ پرنماز فرض نہیں ہے لہذا بیامام نابالغ ہوا ....فرض بڑھنے والے کی نمازنقل بڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے جاکرالگ نمازادا کی۔میرے والدکو جب پتہ چلا توان کو بلاکر پوچھا کہ کیوں تم نے جماعت کے ساتھ نما زنبیں اداکی؟ انہوں نے ندکورہ عذر پیش کیا۔جس پر انہوں نے ان کو نبی مطفی میلائے کے زمانے کا ایک واقعہ یا دولایا كه چهونا ساصحابي بدول كي امامت كرواتا تفار اگريج كي امامت درست نه بوتي تو ني كريم منظ آيم السطرت نه کرتے، بلکہ اس چیز سے منع کرتے \_ یعنی پیسنت تقریری ہے، علاوہ ازیں حضرت معاذر ٹائٹیؤ نبی منتے ہیں آئے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جا کر دوسری مسجد میں وہی عشاء کی نماز دوسروں کو پڑھاتے تھے اور روایات میں تصریح ہے کہ حضرت معاذ فاللمهٔ کی فرض نماز وہی ہوتی تھی جو نبی مطفی آیا کے ساتھ ادا کرتے تھے جبکہ جونماز خور یر ہاتے تھے وہ ففل نماز ہوا کرتی تھی۔جس ہے معلوم ہوا کہ متفرض کی متنفل کے پیچھے نماز ادا کرنا درست ہے لیکن ان سیح رائل کے باوجودوہ قائل بنہ ہوئے۔ بحث ومباحثہ اور بےسود قیل وقال کوطول دیتے گئے، بالآخر پچھڑ قو غصہ میں مدرسہ چھوڑ کر چلے محتے ،جس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ حق محوثی کی بیاحالت تھی کہ ایک مرتبہ سید غلام مرتضی شاہ (جی۔ ایم۔سید) وہ ہمارے والد كوحيدرآ بادسندھ كے الميشن يرملا اس حالت ميں سوف بوث واڑھى مو تخھے حیث لیکن اس وقت ان کی پیرہالت نبھی جوآج ہے بلکہ دینداروں سے محبت کرٹاءروز ہنماز کی طرف توجہ دینا، الله تعالی پرتھوڑا بہت ایمان رکھنا جیسی باتیں موجودتھیں۔ والدصاحب نے ان کو سیمجھ کر کہ کوئی دیوان (ہندو) ہوگا صرف ہاتھ دے دیا۔ کس نے آپ کو بتایا کہ بیشاہ صاحب غلام مرتضی شاہ ہیں۔جس پرآپ نے فرمایا - ہمیں کیامعلوم کہ بیشاہ صاحب ہیں ہم نے توسمجھا کہ کوئی دیوان یاعامل (ہندوں) ہے سیدوں والی تو کوئی نشانی اس پرنبیں ہے سطرح بہجانیں۔انگریز والالباس، داڑھی موچیس حیث، سطرح بنة لگائیں، جس پرشاہ صاحب نے جواب دیا۔ ساکیل کیا کریں افسروں سے کام پڑتے ہیں۔ پھران کانمونداختیار کیے بغیر کامنہیں ہوتا۔اورنہ بی عزت ہوتی ہے۔جس پرمیرےوالدنے کہا کہ شاہ صاحب اب آپ سوٹ بوٹ میں ملبول اور میں

ا ہے اسلامی اورسندھی لباس میں ملبوس میری شلوار تخنوں سے اوپر ہے جبکہ آپ کی داڑھی موچیس حیث انگریزوں کے نمونہ پر،میری دارھی سنت پراورموچیس بھی سنت مطابق ہیں۔اب ہم دونوں کسی کلیکر یاکسی اورافسر کے پاس چلتے ہیں پروکھتے ہیں کہوہ افسر پہلے آپ و بلاتا ہے یا مجھے میری زیادہ عزت کرتا ہے یا آپ کی۔اس برشاہ صاحب كانى شرمنده موئ اوركها كرسرآب كى لوك واقعى زياده عزت كرت بين اورزياده عزت موكى اوراللد تعالى بھی آپ کی زیادہ عزت کرتا ہے بیوا تعدیمی آپ کے سی صحبتی اور جماعتی نے بتایا ہے، ای طرح فقیر بخش یا فقیر محمد کاچھی یاروالے نے والدصاحب کی وعوت کی۔آپ جب وہاں گئے تو دیکھا کددیواروں برتصاورائکائی ہوئی ہیں، جس پر والدصاحب نے کہا کہ نہ ہم اس میں داخل ہوں گے اور نہ دعوت کھا ئیں گے جب تک ان تصاویر کو یہاں سے نہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ دعوت دینے والا کوئی جماعتی یاصحبتی نہیں تھا بلکہ محض پیرسائیں کی دینداری اور اہمیت کے سبب دعوت بیش کی کیکن اس کے باوجودانہوں نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے تمام تصاویر کوا تاردیا۔جس ك بعد آپ اندرداخل موع فيرو بال كي دين اورعلى باتيس موكيس مثلاً كوئي آوي آيا شايدو مجى سيد تفاره كن لگا۔ پیرصاحب اگرانسان کا دل صاف ہوتو داڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارادل بالکل صاف ہے پھراگر داڑھی منذواتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے،آپ نے جواب دیا میاں صاحب آپ کا دل ہی خراب اور غیرصاف ہے کیونکہ اگر دل صاف ہوتو تمہارے چہرے پرآپ منطق کیا کی متابعت اور علم کاظہور ہوتا۔ کیونکہ جس کا دل صاف ہوگا دہ ضروران کی سنت قول و فعل میں اتباع کرے گا۔لیکن آپ نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ آپ ملے عَلَیْ کی پیردی اوراتاع سے بالکل کورے ہیں۔جس کا صاف مطلب بیہ کہ آپ کا دل خراب ہے صاف نہیں ہے۔اس پروہ خض لاجواب موگیا اور کہنے لگاسا کیں! آپ نے بالکل سی کہاہے۔ورنداس سے پہلے میں نے کی لوگوں کو لاجواب کر کے خاموش کردیا تھا۔ بیوا تعدیمی آپ کے ایک جماعتی غالبًا حاجی عبداللہ میمن نے بتایا تھا۔ (واللہ اعلم ) بہر حال سنت کی اتباع ان کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کو کر بھری ہوئی تھی۔ جو بھی بات ان کومعلوم ہوئی کہ بیسنت ہے ہی كريم مطيعة أني في بيكام بهي كياب تو جارب والدصاحب كي كوشش جوتي تقى كه ضروركسي بعي طرح اس سنت برعمل كياجائ، چاہيےايك مرتبہ ہى كيوں نہ ہو۔اى طرح دنيا كے ہر بڑے عالم كے ساتھ آ ب كى واتفيت ہواكرتى تھی۔ مکداور مدیندمنورہ کےعلما حتی کہ خود سلطان بن سعود برائشہ کے ساتھ بھی خط و کتابت تھی ، ایک مرتبہ ہمارے يهال مدينة شريف كايك عالم اوركتب خانه كے محافظ شيخ ابراہيم محمدي آيا تھا تين جاردن كھم اتھا۔ والد كے ساتھ کافی صحبت اور مجلس اختیار کی پھر جب والد کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ جج پر گیا تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ بہت عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا، اپنا کتب خانہ بھی دکھایا جو پورے کا پوراقلمی شخوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔اس مرتبه جب گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔لیکن ان کی زندگی میں ویکھا تھا کہ یہاں پرعلاءاور فقہاء کی کافی آ مدرفت رہتی تھی۔ ہرایک ان کے اخلاق، علم، دوسی اور للہیت کا مداح ہوتا تھا۔ ان کی بیخواہش خواہش تھی کہ کیسز اور

مقد مات ہے آزاد ہوکر خاص طرح ہے اور محض دینی بلیغ کے لیے دورہ کیا جائے گا۔ گرافسوں! کہ مقد مات ختم ہونے کے بعد ڈیڑھ سال کاعرصہ ہیں جیسے ہوا۔ اس میں بھی آ دھا سال بیاری اور بے خوش حالی میں گذرا باتی ایک سال مدرسہ بنانے اور سجد بنانے کے مذظر ہاا سقیل عرصہ میں بھی موجودہ مجد کا پہلا طبقہ خود بنوایا۔ مدرسر کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور حالت بیتی کہ اسپنے کے لیے پوری جگہ نہیں ہوا کرتی تھی ۔ کیونکہ ماضی قریب میں ہی بہاں شفٹ ہوئے ہے گروہ مجد جوعار ضی طور پر مجور کی بنائی گئی تھی اس میں وہی مدرس اور طلباء اپنا تعلیمی مشعلہ جاری کہ ہوئے ہے گروہ مجد جوعار ضی طور پر مجور کی بنائی گئی اس میں وہی مدرس اور طلباء اپنا تعلیمی مشعلہ جاری کے ہوئے ہے۔ گویا وہ منتقی اور اضطراب و پر بیٹائی بھی اس مشغلہ کی مانع نہ بی اور جو بھی باہر ہے آتا تھا۔ وہ بجب میں پڑھا تا تھا۔ کہ بیحال ہے؟ کہ اس عالم میں بھی تعلیمی مشغلہ جاری ہے۔ وہی رنگ ڈھنگ، وہی دینی جاسی اور کسی سے اور ہوال کی دوس ویڈ مقبل ۔ وہی رنگ ڈھنگ، وہی دینی جاسی اور کسی سے اور ہوال کی دوس ویڈ مقبل ۔ اس میں جاری ہے فیر حصہ اللہ در حصہ واسعہ بھی خود مدرسہ آکر ہم سے اور موال کرتے تھے اور سوال کرتے تھے اور سوال کرتے تھے اور ہوال کو شخل ہونے وہ اس میں دیتے تھے دواس دو ہو اس کو تنظف موضوعات پر کرتے تھے۔ اور ہوال کو شخل سے بیل کوئی ندآ کے۔ اگر کوئی بچہ بچگا ند ذہن کی وجہ سے پڑھے ہے گئیا تا تو وہ ان کے مخت عاب پر آتا تھا اور بھی اوقات سر انجا تھا۔ پس میں ہی چھوکہ وہ زمانہ کیا تھا اور بھی اوقات سر انجا تھا۔ پس میں ہی چھوکہ وہ زمانہ کیا تھا اور بھی اوقات سر انجا تھا۔ پس میں ہوچھوکہ وہ زمانہ کیا تھا اور بھی اوقات سر انجا تھا۔ پس میں ہوچھوکہ وہ زمانہ کیا تھا اور بھی تھا تھا تھیں۔ پر مینہ کیا تھا تھا وہ بھی تھی تھی تھیں۔ ان اللہ وانا البہ در اجعون)

حق کاکلہ بڑے سے بڑے آ دی کوبھی کہد ہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب ابھی کیس چل رہے تھے۔ پچھ آ فیسر ان کے پاس آ ئے جن میں پچھشا یدسید بھی تھے۔ میں بھی موجود تھا۔ ان میں سے ایک آ فیسر نے کہا کہ سائیں سارے سید (یااس کے موافق لفظ اداکیا) آ کرآپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا: سید بھی تو پچھ بال رکھتے۔ یعنی ان کی داڑھیاں منڈھی ہوئی تھیں۔ آپ کا مقصد تھا کہ سید تو ہولیکن داڑھیاں نہیں رکھتے ہویے سید ہوناکس کام کا۔ وہ شرمندہ ہوکر جیب ہوگئے۔ اب یہاں انہی باتوں پراکتفاکرتے ہیں۔

ج: سنت کا اتناشوق ہوتا تھا۔ ان سے زیادہ مجبوب دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ کتنے واقعات میں سے میں صرف ایک واقعد کھتا ہوں۔ جس سے آپ بخو بی اندازہ لگا کتے ہیں اتباع سنت کا جزبہ اللہ نے ان کے اندر کتنا رکھا تھا۔ ہمارے والد میسری بنیا دی کے خیال سے ہمارے چیا کے گھر گئے اور دشتہ ما نگا تو وہ کہنے لگے کہ آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں بیرواج ہمارے خاندان میں نہ تھا آپ نے نکالا ہے لہٰذا اس کورک کرو گئے تو رشتہ دوں گا ور نہیں ۔ آپ فور کریں اگر ہمارے والد وقتی طور پر کام نکا لئے کی غرض سے اس طرح کرتے تو کر سکتے تھے۔ جس کا بچھ ساتھوں نے مشورہ بھی دیا تھا لیکن ہمارے والد صاحب یہ کہہ کرواپس چلے گئے کہ (رَن) عورت کی وجہ سے اللہ کے رسول مطلق آئے کی سنت ترک نہیں کروں گا۔ خداکی قدرت کے ہمارے والد نے سنت کے مقابلے میں سے اللہ کے رسول مطلق آئے کے کہ سنت کے مقابلے میں

رشتہ کو چھوڑ دیالیکن اللہ تعالیٰ نے پیرسائیں مرحوم کی دل میں خیال ڈالاجس نے خودرشتہ دے دیا۔ آخر کار آپ نے چچاکے گھرسے شادی کی۔ بہر حال اس واقعہ سے آپ بخو بی انداز ولگا سکتے ہیں کہ سنت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی جماعت کے لوگوں نے پیرسائیں (سنت وارو)''سنت والے''کا لقب دیا تھا۔ فی الحال ان کی علمی زندگی کے متعلق بہیں یہ بی اکتفاکرتے ہیں۔

سوال ۲: ابتدائی زمانہ تعلیم اور اختیام تعلیم اور بعد میں سیاسی اور ندہی خدمت کے بارے میں آگاہ فرمائیں مے؟

جواب: مين حضرت والد والله كازندگي مين بيء في الم كاكافي حصه حاصل كرچكا تفاليكن يحيل ابهي تك نہیں ہوئی تھی۔اس لیےان کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نضل وگرم سے تعلیم کو جاری رکھا۔ بالآخر پحیل کی اور طالب علمی کے دور کا اختتام ہوا۔ طالب علمی کے زمانے میں سیاسی معاملات میں حصہ لینا خارج از بحث وسوال تفالبذااس زمانديس دنياكى سياست عيكوكى واسطرندتها والبعند والدصاحب براشيه كي سنت رسول مع محبت كمريلو ماحول كابھى اسى طرف جھكا ؤ۔سارے خاندان كى كتاب وسنت كى طرف رغبت،ان تمام باتوں نے فطرة وطبقاً حدیث کی طرف راغب کر دیا تھا۔اس لیے اس زمانہ (زمانہ طالب علمی ) میں چھوٹے چھوٹے رسائل (عربی میں ) لکھنا شروع کیے مثلاً فاتحہ خلف الا مام کامسّلہ، آمین بالجبر کامسّلہ، وضع الابدی علی الصدر جیسے مسائل پر کتاب لکھی۔جس کے ابتداخطبہ والی عبارت والد مِراتشہ نے لکھ کر دی اوراس طرف رہنمائی کی لیکن افسوس وہ کتاب بھی ضائع ہوگئ۔اس طرح جوساتھ پڑھتے تھے اور جوشنی خیال ہوتے تھے ان سے سلسل بحث مباحثہ کر کے حدیث کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پچھتو اپنا خیال چھوڑ کر حدیث کی طرف آ گئے ۔لیکن اس کے بعدان میں سے کوئی مجھ سے نہیں ملا۔ (واللہ اعلم) ان پر کیا گذرتا ہے۔ میرے اکثر استاد حفی مسلک کے تھے۔ لیکن میری طبیعت اس طرف بهي ماكن بيس موئى - بلكه كتاب وسنت كى طرف ماكل ربى (ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء) بحرکیف وہ زمانہ تو خواب کی مانند گذر گیا۔ دینی تعلیم کا اختیام اس ونت ہوا۔ جب والد براللیہ فوت ہو بچکے تھے۔ لیکن وہ بچگا نہ زمانہ تھا اتناجذ بنہیں تھا کہ ایسا کوئی کام کیا جائے۔طلب علم کاشوق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لاشعوری طور پرمیرے دل میں ڈال دیا تھا۔جس کی دجہ سے میں بڑے شوق سے علم حاصل کرتا چلا گیا یہاں تک نحو کا شوق آ کر جا گا کہ جس کی وجہ ہے وہ کتابیں بھی پڑھ لیس جو عام طور پر مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتیں۔ لیکن شوق نے مجھےوہ بھی پڑھادیں۔اس کے بعد عربی ادب کاشوق جا گا۔تواس میں بھی بہت ساری کتابیں اساتذہ کے پاس پڑھ لیں حالا نکہ کوئی واضح نصب العین میرے سامنے ہیں تھالیکن وہ شوق کہاں ہے آیا؟ اس کا جواب دیے سے میں خود بھی قاصر ہوں۔حصول تعلیم کے بعد میں نے سیاست میں اس طرح حصنہیں لیا جس طرح عام طرح لیاجاتا ہے بعنی نہ کسی سیاسی جماعت (پارٹی) سے وابستہ رہا، نہ ہی اقتد ار حاصل کرنے یا پاور حاصل کرنے

کی جدوجہد کی۔البتہ وقتی طور پر زہبی نقط نگاہ ہے کن مکی جماعتوں کے ساتھ ال کرمشتر کہ فائدہ حاصل کرنے کی كوشش كرتار بابول \_مثلاً فتم نبوت كيسلسله مين تقريباً ٢٠٠١ سال يبلي ايك جماعت كي ساته تعاون كرنے ك لیے کچھ جلسوں وغیرہ میں شریک ہوا۔ یا پھر جب شوشلزم کے برخلاف کام کرنے اور جدو جہد کرنے کاسوال پیداہوا تو اتحاد العلماء والوں کے ساتھ مل کرکام کیا اور سندھ کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جلنے کیے اور تقریریں کیں۔ سیاست میں میری شرکت ایک دوسری طرح سے بھی ہوئی ۔ یعنی دوستوں کے کہنے پر بی ۔ ڈی میں حصہ لیا اور منتخب ہوگیا اور بلا خرچیئر مین بھی بن گیا گذشتہ انتخابات میں بچھساتھیوں نے مجھے قومی اسمبلی میں لانا جاہا اور کئی الل حدیث بھی اس پر جھے ابھار ہے تھے میاں فضل الحق صاحب بھی خاص طرح اس سلسلے میں میرے یاس آئے لیکن الله تعالی نے مہریانی کی اور میں اس گور کھ دندھے سے نے کیا اور داخل نہ ہوا جان چھوٹ گئی۔ بعد کے واقعات نے یہ ابت کر کے دکھایا کہ واقعی بیقدم بہتر تھاور نہ اگریس بالفعل اس میں داخل ہوجاتا تو بڑی تکلیف کے بیچے آجاتا، ویسے تو میج مخلص ساتھیوں کے لیے احکمریز کے دور حکومت سے لے کران کے انتخابات کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کراپٹی جماعت اور دوسر سے لوگوں کے پاس دونوں کے لیے جاتے رہے ہیں لیکن اکثر طور یران کے لیے جن کو واقعی ملک وملت کے لیے مفید اور کار آ مدتصور کیا جاتا تھا۔مثلاً حاجی علی محمد مستری مرحوم۔ حقیقت بیرے کو قدرت نے ہی ان باتوں سے دور رکھا۔اوردل ان کی طرف ماکل نہیں ہوا کیونکہ ان معاملات میں دین اور ملی خدمات کے بجائے محض اقتد ارنفس کے حصول کی خواہش اوراینے آپ کوبرا ککھنے کی خواہش رہتی ہے۔ کوئی بھی اس لیے ہیں منتخب ہوتا کہوہ دین کی خدمت کرے بلکہ محض اس لیے منتخب ہوتا ہے کہ میں ' مخدوم' بنول ملک میں میراسکہ جے۔اورمیری دھاک بیٹھے۔اوراس کے متیج میں کیا پچھ ہور ہاہے۔اس کاسب کومعلوم ہے۔ یا کتان اور بھارت کی دونوں جنگوں میں ہم نے اپنی حقیقت مطابق مجر پورحصہ لیا۔تقریریں کرنا۔ مالی امداد کرناحتی کہ ہمارے گھر والوں نے زیورات بھی دے دیے محض للّہیت کی وجہ سے باتی جماعت کے لوگوں کو بھی رغبت دلائی ان سے بھی مالی تعاون کروایا۔ بیسب اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو جہاد فی سبیل الله سمجھا اور جانی طرح بھی تیار ہو گئے۔ ڈپٹی مختیار کار وغیرہ کو بھی کہا کہ ہم کوموقعہ دیا جائے ہم بھی محاذیر جانے کے لیے تیار ہیں میرے ساتھ دوسرے جماعت والے بھی تیار تھے لیکن عملی طرح اس کا موقعہ نیل سکا۔اس طرح دوسری جنگ میں بھی کافی حصہ لیا۔وہ ہم سے گاڑی لینے آئے اگر چہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت کومؤخر کر کے للد فی اللہ ان كي حوال كردي ليكن بعدين وه خودوا يس كر كئے \_ يحض تحديثاً في الفهم لكور بابول -اس مين تكبريا فخرى کوئی بات نہیں ہے۔اس کے باوجوداس جنگ میں ہمارا پہلے والا جوش وخروش اور ہجان نہیں تھا بلکہاس کی نسبت کم ہی جذبہ تھا۔جس کی وجہ سے مکی حکومت میں عوام اور خواص کی بد کر داری ،عیاثی وغیرہ کا ہونا تھا۔جس کی وجہ سے ول ان سے تنگ آچکا تھا۔اور سے یقین تھا کہ للہیت ابنہیں رہی ۔لہذاان کے لیے جدوجہد کر کے کیا کریں ، پہلی

# المقالات راشديه (ميالله شاه راشدي ) المنظم المنطق ا

جنگ کا نتیجدد یکھااللہ تعالی نے بڑی شاندار فتح نصیب فرمائی، جس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کاشکر بجالائیں،
دین اسلام کے قوانین کو قولاً و نعلاً ، اعتقاداً ، وعملاً نا فذکریں کیکن اس کے بجائے ہم نے مزیداللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں شروع کردیں۔ حکام اور رعایا نہایت غلیظ کاموں میں لگ گئے فحاشی اور بے حیائی بڑھ گئی۔ لہذا بے حقیقت تھی کہ پہل جنگ کی نسبت اس جنگ میں ہم ٹھنڈے تھے اور ہم نے کہا کہ آخر کس کے لیے کام کریں۔ کیکن اس کے باوجود بھی اپنی حیثیت مطابق اس میں حصہ لیا جو کرسکتے تھے وہ کیا اور دلی تمنا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح نصیب کرے ، لیکن خالی تمنا کی کارگر تابت نہیں ہوئیں۔ شاید! اللہ تعالیٰ ہم پر دم کرے۔

انگریزوں کو ملک سے نکالنے میں ہم نے کوئی خاص حصر نہیں لیا کیونکہ ہم کافی چھوٹے تھے ہمیں اس بارے میں ابھی کوئی پیتہ ہی نہیں تھا اور تیحریک کافی پہلے شروع ہو چکی تھی۔ ہمیں جب پیتہ چلاتواس وقت تیم کی کافی زور شور سے شروع تھی اور قرار دادیا کتان منظور ہو چکی تھی بلکہ اس کے لیے کافی ٹائم پہلے مسلمان قدم اٹھا تھے تھے۔ مسلم لیگ بظاہر ایک طاقتور جماعت نظر آ رہی تھی۔ البتہ ہمارے دادابراللہ خلافت تحریک میں زبردست حصد لیا تھا۔انگریز دشمنی اوران کی مخالفت میں کافی آ مے بردھ کیے تھے۔آج بھی ان کاصحبتی موجود ہیں۔جواس وقت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دادا (پیرسائیں خلافت دارو) خلافت والے کے لقب سے رکارے جاتے ہیں۔اعتقاداً وعملاً اگرچہ میں اہل حدیث سے ہی وابسة ہول کیکن اگر کوئی مشتر کہ ملی مفاد ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ یا معاملہ ہوتا ہے۔جس میں دوسری یار ٹیوں یا جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مفاد ہے۔توان کے ساتھ کام کرنے میں عار محسون نہیں کرتا ہمارے والد والله کی وفات کے بعد کی وجو ہات اوراسباب کی بنا پر (جن کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں) مدرسہ کو کافی نقصان پہنچا۔اوربیدین مدرسہ کافی اتار چڑھاء سے گذرا۔تا ہم اللہ کے فضل وتوفیق سے اس کو بند ہونے نہیں دیا۔ الله کی مبر بانی سے آج تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ پچھودتت تک ہم نے مدرسہ کوصرف اہل حدیث تک مقید نہیں بنایالیکن بعدییں اس کوہی مناسب سمجھا کہ مدرس صرف اہل حدیث مونا جائے۔اس وقت سے لے كرتا حال علماء الل عديث كور كور مير بير (فالحمد لله على ذالك) مبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کا درس دیتا ہوں ،عصر کی نماز کے بعد حدیث کی کتاب سے حدیثیں پڑھ کرسنا تا ہوں۔ رساله (القواطع الرحمانية) مي كهمام جوكه غالبًا مختلف مضامين اخبارون مين بصبح -اس وقت أيك كتاب الكھنے میں مشغول ہوں جو عربی میں ہے۔ جو كفن الرجال ير بے يعنى (قرون السبعة) سات صدى يہلے ك ثقة اورمعتنظیہم رجال کواس میں جمع کرنے کاخیال ہےاور بیکام تمام بواہے۔اس کے لیے کتنی جان فشائی کی ضرورت ہے اور کتنی کتابیں اس سلسلے میں دیکھنا ضروری ہیں۔اس سے وہی بخوبی واقف ہوگا جواس بارے میں واقفیت رکھتا ہے بہر حال اللہ تعالیٰ تکمل کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اتناوقت ہی نہیں ملتا کہ تصنیف اور تالیف کا کام کیا جائے۔ کافی دوست سوالات لکھتے ہیں۔ان کے جوابات میں کافی ٹائم صرف ہوجاتا ہے۔سیدمسعود احمد صاحب امیر

جماعت المسلمين اينے خطوط ميں كتنے بى سوالات لكھتا ہے جن كے جوابات دينے ميں كافى وقت صرف ہوتا ہے اورن ہی ایبا ٹائم ملتا کہ جس میں ایبا کام کیا جائے ،حدیث کے ساتھ شغف تو مجھے دیریے میں ملا ہوا ہے اوراس کے کتنے ہی افون میں خصوصاً فن رجال میں زیادہ ہی شغف اور زیادہ ہی نسبت اور تعلق ہے۔ یہی سبب بے کہ حرمین شریفین سے جو ہیں نے کتابیں لائیں تھیں ان میں اکثر کاتعلق فن الرجال سے تھا۔ کتابیں جمع کرنے کا شوق مجھے بہت زیادہ ہے۔جس کے لیے بہت زیادہ خرج بھی کر چکا ہوں۔اور کررہا ہوں چونکہ وسائل آ مدنی محدود ہیں اس لیے جتناشوق ہے اتناپورانہیں ہور ہااور دوسری وجہ ملک کے متمول اور باثر وہ طبقے کواس بارے میں کوئی فکرنہیں ہے که ده فراخ دلی سے اس بارے میں مدد کریں تا کہ دین کا ذخیر ه اور کتاب دسنت کا مجموعہ ایک جگہ اکٹھا ہو سکے۔ ہاری جماعت بیچاری وقت میرمدد کرتی ہے لیکن اس پراور بھی کتنے ہی ہوجھ ہیں مدرسہ کا سارا ہو جھاس پر ہے اس لياس پرزياده بوجه والنازياده مناسب نبيس محسار حرمين شريفين ميس بهت بي كتابيس نظر آسمي \_اور تقي بهي قابل قدراوران کی ضرورت بھی تھی اور ہے بھی بلکہ پھوتو الی کتب بھی تھیں جن کی سالوں سے مجھے تلاش تھی ، وہ بھی دستیاب تھی پاکستان کے مقابلے میں ان کی قیمت بھی بہت کم تھی لیکن افسوس کہ اتنی قیمت نہ ہونے کی بنا پر نہ لے سکا۔وہاں دو تین آ دمیوں سے میں نے کہا کہ مجھے اتنی کتابیں،اتنے ریال ادھار دے دو میں جلدان شاءاللہ اداكر دول گالیکن ایسے بھی نہ ہوسکا اور بیرسرت باقی رہ گئ ۔ فالی الله المشتکی۔ اہل حدیثوں کے تقریباً سارے رسالےاوراخبارمبرے پاس آئے ہیں۔اس وقت میرے صرف دوخیال ہیں۔ نمبرایک مدرسہ کوعروج تک پہنچانا تا کہ کتاب وسنت کی اشاعت کا کام بدرجہ اتم سرانجام ہواور دوسرا خیال کہ کتب خانہ کے لیے کتابیں اکٹھی کی جائیں۔اللّٰد تعالیٰ سے دعاہےوہ میرےان دونوں مقصدوں کو پورا کرے۔اللہم آمین!باقی چھوٹی بردی خدمتیں جو سرانجام دے رہے ہیں وہ آپ سے فخ نہیں ہیں۔اس لیے یہاں ان کے لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ سوال ٣: آب إين على زندكى ميس كن كتب اور مصنفين عدمتاثر موس بين؟

جوواب: محتلف فنون میں مختلف کتب اور مصنفین سے متاثر ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر متعلق میں سید قطب شہید کی تفسیر' ظلال القرآن' سے کافی متاثر ہوا ہوں اور بھی کتنی ہی تفاسیر ہیں جن سے استفادہ کرتا ہوں لیکن اس سے خاص طرح متاثر ہوں۔ تھوڑا بہت مولانا مودودیؓ کی تفسیر سے بھی استفادہ کیا ہے۔ حدیث کے لیے صحیح بخاری اور اس کے مصنف کے برابر کا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس سے کافی متاثر ہوں باقی حدیث کی شروحات میں اور حدیث کے باقی تمام فنون میں مثلاً اصول حدیث، فن رجال وغیر ہما کے لیے حافظ ابن جمر مراللہ کی کتب نہایت مفید نظر آئیں۔ ان کی کتاب فتح الباری بہت عالیشان کتاب ہے اور اس کواگر حدیث کا دائرہ المعارف کہا جائے تو مبالذ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس حافظ ابن جمر براللہ کے اور بھی کافی ساری کتابیں قلمی اور مطبوع بیں دہ سب ان کی تبحر علمی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے کافی متاثر ہوا ہوں اسی طرح معارف و نکات کے بیان

مقالات داشدىيد (عب الشناه داشدى) بي مقالات داشدىيد (عب الشناه داشدى)

کے لیے حافظ ابن تیمید براللہ اور حافظ ابن قیم براللہ کی کتب نہایت مفید ہیں ۔ان دونوں بزرگوں کی کافی کتابیں ہیں جن میں بہت برواعلم سایا ہوا ہے۔امام ابن تیمیہ والله کی کتاب "منہاج النة" شیعداور قدریہ کے ردے لیے بہترین کتاب ہے۔ ہمارے والدمحترم بھی امام ابن تیمیہ براٹشہ سے کافی متاثر تھاس لیے تقلید کی طرف ماکل اکثر لوگ اس موند پر اعتراض کرتے تھے۔اس دور کے علیا عے کرام میں مولانا ثناء اللہ براشیر کی تصنیفات سے متاثر ہوں مولا نا مرحوم کوعیسائیوں، آربیاور بدعتی وغیرہم کے ساتھ کامیاب مناظرے کرنے کی اللہ نے صلاحیت عطا كي هي جوادركسي مين نظرنبيس آئي -اس ليےان كي تمام تصانيف از حدمفيد بين اور ساتھ دساتھ دلچيپ اور دكش بھي ، برصے والا جب تک مرحوم کی بوری کتاب نہیں برطے گا تب تک اس کوچین نہیں آئے گاای طرح مولانا آزاد کے قلم كوبهى دادديتا مول ـ واقعي مولانا آزادابوالكلام تهاـ ان كي تفيير ترجمان القرآن كي كتني بي باتيس نهايت مفيداور اعلی در ہے کی ہیں۔ان سے بڑے بڑے تکات اور معارف حاصل ہو سکتے ہیں اگرچہ کن باتوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، تا ہم بحیثیت مجموعی مولانا کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والا ان سے متاثر ہوکر ہی رہے گا۔افسوس کہ مولانا كى بورى تصانيف منظرعام برندآ سكى حتى كرتر جمان القرآن بهى كمل نه بوسكا- "البيان" اور "مقدمة النفسير" توبية نہیں کس کونے میں مرفون میں کہ جن کا کوئی پین نہیں ہے حالا نکہ تر جمان القرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگروہ دونوں کتابیں منظرعام پرآ جاتی تو دنیامیں ایک تبلکہ بریا ہوجا تا۔ان سے جوعلمی نکات اور قرآن وحدیث کےمعارف حاصل ہوتے اسلام کے متعلق جونوا کد ملتے وہ نہایت قابل قدراورقیتی ہوتے لیکن افسوس! ان کا کوئی پیزنبیں کہوہ کہاں گئے بہر حال اللہ تعالی تحلیم علیم ہاس میں حکمت پوشیدہ ہوگ ۔ آج کل کی نی تعلیم کے لحاظ ہے مولاتا سيدمسعوداحدصاحب بھى ايك قابل قدرستى ہيں۔ميراان سے كافى تعلق ہاللہ تعالى ان كواينے صحيح مقصد ميں کامیاب کرے۔اس سوال کے جواب میں قدرے اختصارے کام لیا ہے کیونکہ طوالت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔اس سے ہی آ پ میرے مزاج کا اندازہ کرسکتے ہیں کہ میں کن کن مصنفین اور کتب سے متاثر ہوا ہوں۔ مسواق ٤ : علمي اوراد لي لحاظ سے كون سے جرائدة ب كويند بي؟

جسوات بیان کرنے سے عاجز ہوں، البتد اپ مدرسے کے متعلق اتنا بیان کرنا کافی سجھتا ہوں کیونکہ میں نے تصوصیات بیان کرنے کے اجر ہوں، البتد اپ مدرسے کے متعلق اتنا بیان کرنا کافی سجھتا ہوں کیونکہ میں نے تعلیم وہیں پر حاصل کی ہے۔ اس ادارہ کا ماحول ہی ایسا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے از خودشوق و و وق پیدا ہو جاتا ہے اورشا گردھی سودوسوسے کم نہیں ہوتے سے تعلیم حاصل کرنے کا ذوق اور جذبه اتنا تقا کہ طلباء تقریباً ہرروز اپنے سروں پر کلڑیاں اکسٹی کرے آتے سے، جن پر دوئی پی تھی اور پھر کھاتے سے۔ اورروثی بھی کوئی خاص نہ ہوتی تھی، بس دال ، روئی ، اتفا قا کوئی بڑا دن یا موقعہ ہوتا تو گوشت یا اورکوئی چیز میسر ہوجاتی تھی ورندوہی کھانا ہوتا تھا۔ آخر میں بدال ، روئی ، اتفا قا کوئی بڑا دن یا موقعہ ہوتا تو گوشت یا اورکوئی چیز میسر ہوجاتی تھی ورندوہی کھانا ہوتا تھا۔ آخر میں بہواتھا کہ ایک جمعہ چاول اور دوسرے جمعہ نہاری ہوتی تھی۔ یعنی کویا آٹھویں دن بعد اس ہیر پھیر ہوتی تھی لیکن بیر پھیر کووشعروف ہوتا تھا۔ لیکن اس بھی شوق نہیں ہے اور بذہ ہی تعلیم معیارہ وہ روئی بھی انچی ملتی ہیں بیٹھے بیٹھے معارہے ہیں لیکن علم کا ذرہ برابر بھی شوق نہارے تھا۔ ورجود بھی معیارہ وہ وہود کی معیارہ وہ روئی ہی انچی کہا ہوتی معیارہ وہ وہود کی بالمدرسہ بھی شوق نہارے قائم کیا اور اس ہے براہ کردوسری جگہوں پر مداری کھلوائے مثلاً محمد ھیں پہلا مدرسے ہو جہارے جو جہارے جو جہارے جو ایک کے بائی کا بالواسط یا بلا واسطدای کے مدارس، گویا پاکستان بننے سے پہلے سندھ میں جنبے میں دارس قائم شوان کے بائی کا بالواسط یا بلا واسطدای مدرسے کے فیش یا فتہ طلہ عظیم ،

مدر سے کے فیض یا فتہ طلبہ تھے۔ و ذالک فضل من الله عظیم .

را حانے والے جو بھی ہوتے تھے وہ نہایت اعلی درج کے ماہر تعلیمی فرائض اداکر نے میں ماہراور نہایت مستعداور مشغول ہوتے تھے، ملک کے پایہ کے علاء کو بلاکراس مدرسہ میں رکھاجا تا تھا، قانون کی پوری پابندی ہوتی تھی۔ اساتذہ کا احترام ادب ہوتا تھا بلکہ اساتذہ کا ڈراور خونے بھی بہت ہوتا تھا۔ ایک دافعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک استاد بنام جمد امیہ ذات مئو، قرآن شریف پڑھاتا تھا۔ وہ ہمارے دادائی کے بھی قرآن پڑھانے میں استاد تھے۔ اور میرے بھی ۔ یعنی ہمارے دادائی سے لے کرقرآن شریف حفظ اور ناظرہ کے لیے وہی ہوتے تھے نہایت ہی نیک ادر صالح اللہ کے بندے تھے۔ میں نے اپنے والد کو کسی اور غیر کی وفات پراتنا غردہ نہیں دیکھا جتنا حافظ مرحوم کی وفات پردیکھا تھا، آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا تھا۔ بہر حال حافظ بڑی قابل قدر ہستی ہیں، ان کے پاس قرآن شریف پڑھے والے طلباء تقریباً سوکی تعداد میں ہوتے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح یا ذہیں آیا کہ بی ما فظ صاحب کے پاس قرآن مجید ناظرہ پڑھتا تھا۔ ''یا در ہے قرآن مجید حفظ میں نے کہا کہ پانی لاؤ، وہ بہت عرصہ بعد کیا تھا۔ ''کورایک دن ایک شاگر دیا مجد الغفور ذات غالباً '' راہو'' کو میں نے کہا کہ پانی لاؤ، وہ شاگر دوافظ صاحب کا کورہ لے کر پانی مجرنے کئویں پڑگیا، جیسے بی پانی مجرنے لگا اتفا قاکورہ اس کے ہاتھ سے شاگر دوافظ صاحب کا کورہ اس کے ہاتھ سے شاگر دوافظ صاحب کا کورہ لیا کہ پانی بھرنے کئویں پڑگیا، جیسے بی پانی مجرنے لگا اتفا قاکورہ واس کے ہاتھ سے شاگر دوافظ صاحب کا کورہ والی کھرنے کئویں پڑگیا، جیسے بی پانی مجرنے لگا اتفا قاکورہ وال کے ہاتھ سے سالے میں ہونے کورہ کے کہ کورہ اس کے ہاتھ سے سالے کورہ کی کورہ کر کے کورہ کیا کہ کورہ کورہ کیا کہ کورہ کیا گھر کے کئورہ کیا کہ کورہ کیا گھر کے کئور کے کئورہ کورہ کیا کورہ کیا کہ کیا کہ واقعہ کورہ کورہ کیا کورہ کیا تھا کہ کورہ کیا کورہ کورہ کیا تھا کہ کورہ کیا کیا تھا کیا کہ کورہ کیا تھا کورہ کیا کورہ کیا کورہ کیا کہ کورہ کیا کیا تھا کورہ کیا کورہ کیا کے کئورہ کیا کہ کورہ کیا کورہ کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کورہ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کی کورٹ کیا کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کیا کو

گرکرکنویں میں چلا گیا اور اب شاگر دیچارے کو بڑا خوف ہوا کہ حافظ صاحب کہیں اس پرغصہ کا اظہار نہ کر دیں۔
اس خوف کی بنا پر وہ کنویں میں اتر نے لگا حالا نکہ وہ تیرنا بھی نہیں جانتا تھا لیکن استاد کے خوف اور ڈرکی جد ہے وہ
کنویں میں اتر گیا اور کثورہ جو پانی پر تیرر ہا تھا اس کو نکال لایا۔ اور ان کی شلوار تھوڑی تی گیلی ہوگئ تھی۔ حافظ
صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے ساراقصہ بیان کر دیا۔ چیرت کا مقام ہے کہ استاد کا کتنا ڈر ہوتا تھا کہ ایک تیرا کی
سے غیر واقف لڑکا کنویں میں داخل ہو جائے۔ آئ کل استاذہ کوکوئی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ نہ ہی دل میں ان کا
احترام یا وقعت باقی رہی ہے، بہر حال اساتذہ کا تمام طلبہ کو بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا اور عزت بھی ہوتی تھی اور تعلیم بھی
کما حقہ کا حاصل کی گئی۔

آج جب بہ بات ہی نہ رہی تو علم جو حاصل کیا جا تا ہے وہ بھی معلوم ہے۔شال اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔طلباء کی تفریح کا بھی خیال رکھا جاتا تھا مثلاً شام کوعصرنماز کے بعد کھیل کو دہوتا تھا اور بھی بھی مارک واہ (نہر کا نام ہے) جو کہ جدید نم وں کے نگلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہاں پر استاذ طلباء اور بھی بھار ہمارے والدمحتر م بھی جاتے تھے۔نہا نااور تیراکی وغیرہ ہوتی تھی۔اورتفریحات آج بھی اِدآتی ہیں تو دل کووہ سروروالی کیفیت یادآ جاتی ہے۔ جودوبارہ وہ کیفیت نیل سکی۔کاش وہ زمانہ لوٹ آئے۔رات کو ہرروزمغرب کی نماز کے بعد سے لے کرعشاءتک طلباء مطالعه میں مشغول رہتے تھے۔سندھی تعلیم کے لیے ایک پرائیویٹ ماسٹر بنام محمد قاسم ہوتا تھا جو ہمارے بھی استاد تھے۔ ابھی بھی غالبًازندہ ہے۔ان کے چھوڑ جانے کے بعددوسرا ماسٹر بنام عبدالکر يم جو كنوشيرو فيروزكار باكثى تھا، ان کورکھا گیا جو کہ سندھی زبان، ریاضی اور جاگرافی وغیرہ پڑھا تا تھا، مختصر وقت کے لیے ہمارے دادا کے دور میں ایک انگریزی ماسٹر بھی رکھا گیا تھا۔لیکن ہمارے قریب میں کوئی انگریزی ماسٹر بھی نہیں تھا۔ والدصاحب کو میرے متعلق بی خیال تھا کہ تھوڑی بہت انگریزی سکھ جاؤں جس کے لیے استادر کھا جائے گا مگر افسوں کہ حیاتی نے ساتھ نہیں دیا۔ ای طرح ان کی حیاتی میں ماسواے A.B C.D کے زیادہ کچھ نہ سیکھ سکا لیکن بعد میں قدر رتا مجھے خیال جا گا اور کوشش کی الجمد لله تھوڑ ہے وقت میں کا فی مہارت حاصل ہوگئ کیکن بعد میں پھرشوق جا گا کہ اس علم میں ڈگری حاصل کروں۔قدرت نے الی مہر بانی کہ ایم۔اے کرا کے ہی چھوڑا۔ خیریہ توضمنی بات ہے مطلب بیاہے کہ سی حد تک دنیاوی تعلیم کا بھی اس مدرسہ میں انتظام تھا عربی میں مضمون نویسی کا بھی کام کرتے ہتھے۔ بہر حال مختفرا اس دین درسگاه کے متعلق یمی عرض کرنا کانی ہوگا کہ ایساعلمی ماحول تھا کہ بڑھنے کاخود بخود شوق بیدا ہوجاتا تھا۔اساتذہ کی ممتاز خصوصیات کے بارے میں یہی گذارش ہے کہ ہمارے کی استاد تھے لیکن میں ان میں چند کی خصوصیات بيان كرول گا۔

ا ..... ما فظامین محمد کے متعلق الیم برکت تھی کہ ان کی حیاتی میں کئی ما فظوں نے ان سے دستار بندی ماصل کی اس کے بعد کوئی مافظ نہیں بنا تھا۔البتہ ایک لڑکا ہم سے مافظ ہوکر نکلا تھالیکن وہ بھی چودہ بندرہ پارے پہلے ہی

### ر مقالات راشدیہ (مباللہ شاہ راشدیؒ) کے بھی 468 کے مقالات راشدیہ (مباللہ شاہ راشدیؒ) کے بھی مقال کے آیا تھا۔ کی گاؤں سے حفظ کر کے آیا تھا۔

۲ ..... باسٹر محمد قاسم جو کہ سندھی زبان کے استاد تھے۔ ان کی ہی قابلیت تھی کہ مجھے مختصر عرصے میں صورة خطی بالکل صحیح نمونہ کو سندھی زبان دوسالوں میں ختم ہوجاتی تھی اور چار کلاسیں پڑھائی جاتی تھیں ہمیکن اتناہے کہ خوش خطی مجھے حاصل نہ ہوسکی جس کا شاید بیسب بھی ہوسکتا ہے کہ ہمارے پورے خاندان کی بھی کیفیت تھی سن کی بھی خوشخطی سحیح نہ تھی۔ شام کے وقت پہاڑے وغیرہ یا دکرائے جاتے تھے بہر کیف استاد نہایت ہی مختی، مخلص اور دیندار تھے۔

سم .....مولوی ولی محمد کیریومرحوم جو که اس مدرسه میں پڑھے تھے اور بعد میں پہیں پر مدرس مقرر ہوئے۔ ابتدائی کتب علوم عالیہ اچھی طرح پڑھاتے تھے۔اس طرح فارس کی کتب بھی وہ پڑھاتے تھے۔

اسد مولوی مجراسا عیل پیفان صاحب مرحوم، یہ می ہمارے استاد سے اور کافی علوم میں ان کومہارت تھی، خصوصاً علوم عالیہ نحووصرف میں کافی دسترس تھی ہنجو وصرف کی مشکل کتب ان کے ذہبوتی تھیں۔ تمام علوم گویا ان کواز بریاد ہتے۔ عربی ادب میں بھی اچھی مہارت تھی۔ ان کی تعلیم کی نمایاں خصوصیت بھی کہ جوسبق پڑھاتے تھے وہ تقریر کی طرح یا دسنا جاتے تھے، پھر جب طلباء ذہبی نشین کر لیتے تھے اس کے بعد کتاب کھول کر پڑھاتے تھے اور آسانی کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ جس سے طلباء اچھی طرح سمجھ جاتے تھے، مولوی صاحب سندھی تھے، ہمارے گاؤں میں دہتے تھے، گویا حافظ کمال کا تھا، حافظ قرآن تھے۔ تراوی کی نماز ایک جگہ پڑئیں پڑھاتے تھے۔ ان کی گاؤں میں دہتے تھے، گویا حافظ کمال کا تھا، حافظ قرآن تھے۔ تراوی کی نماز ایک جگہ پڑئیں پڑھاتے تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ اگروئی شاگر دسبق یا ذبیس کرتا تھایا زیادہ چھٹیاں کرتا یا کوئی ناشا کت ترکت کرتا تھا تو اس کو تحت سزادیے تھے اور ان کے پاس جو ڈانڈ اموتا تھا اس کا نام ہی انہوں نے (ڈمرشاہ) یعن ''قہرشاہ'' رکھا تھا۔ انہوں نے علوم عالیہ میں ہمیں کافی دسرس دلوائی۔

ہمارے والدمحترم کے زمانے سے لے کر ہمارے دورتک مدرسہ کے مہتم رہے اور مدرسہ کا پوراا ہتمام ان کے ذمے تھالیکن کافی عرصہ بعد یہاں سے چھوڑ کر نیوسعید آباد میں جاکررہے لیکن ہمارے ساتھ پھر بھی تعلق وہی رکھا۔

بالآخر سعید آباد میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ میرے ابا جی سے ان کی بچپن کی دوسی تھی۔ ایک ساتھ پڑھے۔ ایک ساتھ دستار بندی ہوئی۔ ہمارے جدامجد سے لے کروالد کی وفات تک ہمیشدان کے ساتھ درہے ، بھی بھی جدانہیں ہوئے طلباء میں ان کا ڈر بہت تھا۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی طالب علم عبارت میں فلطی کرتا تھا تو پُر نیانہ درخوش طبعی سے اس کی اصلاح کرتے تھے مثلاً: اگر کسی نے مضاف الیہ پر ذرینہ پڑھی یا مجرور کو ذرینہ دی تو کہتے ہی جہوں کے دونوں ذرید سے سے عاجز ہوگئے ہیں۔ اس طرح طالب علم مخلوظ بھی ہوتا تھا اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرتا تھا۔ اس طرح باتی معاملات میں بھی پر ہیں۔ اس طرح طالب علم مخلوظ بھی ہوتا تھا اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرتا تھا۔ اس طرح باتی معاملات میں بھی پر اس طرح طالب علم مخلوظ بھی ہوتا تھا اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی کرتا تھا۔ اس طرح باتی معاملات میں بھی پر خواتی نہایت نئی عالیشان تھی۔ انگی دو تھے۔ ان کی تکھائی نہایت نئی عالیشان تھی۔ انگریزی سے بھی کچھوا تھیت رکھتے نہا تھا۔ اس طرح طالب علی محمود تا تھے۔ ان کی تکھائی نہایت نئی عالیشان تھی۔ انگریزی سے بھی کچھوا تھیت رکھتے نہا جہ نہا ہوں کہ بھی کے دو اقتیت رکھتے نہ بھی کے دو تو تھی۔ ان کی تکھائی نہایت نئی عالیشان تھی۔ انگریزی سے بھی کچھوا تھیت رکھتے نہاں کی تکھائی ان کی تا تھا۔ اس طرح کی کھی کھی کے دو تھیت کی سے بھی کھی کے دو تھیت کی تا تھی کھی کے دو تھیت کی کھی کھی کے دو تھی کے دو تھیں۔

تھے۔ کتنے ہی جملے بول لیتے تھے۔اس کے امثال اور مقولہ پیش کرتے تھے۔ نماز کے متعلق جتنی بھی سنتیں ا حادیث میں وارد ہیں، ان سب کو مانتے تھے کین ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان پڑمل کرنے سے لوگوں میں گڑ بڑ پیدا ہوئی۔ اس لیے ان کومتی بیجھنے کے باو جو دفساد کوٹا لنے کی خاطر اس عمل کوڑک کرنا بہتر سیجھتے تھے۔ بیان کا خیال تھا لیکن والد محتر مصاحب ان سب با توں ہے بے نیاز سنت پڑمل کرتے تھے کبھی بھار کتا بوں کا امتحانی یا دلیتے تھے اور پھر دبنی مسئلہ طلباء سے اس طرح پوچھتے تھے کہ جو مسئلہ کا جواب ہوتا تھا اس کے بالکل الٹ سوال کر ڈالتے تھے تاکہ طلباء کے حافظ کو پر کھا جائے ،مثلاً کہا کرتے تھے کہ نماز میں دنیاوی کلام بھی کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال تھا کین ربکہ ایس مسئلہ کا پید ہوتا تھا وہ کہدیا تھا کہ نہیں مسئلہ کو بیان کررہے ہیں لیکن جب طالب علم کومسئلہ کا پید ہوتا تھا وہ کہدیا

۵.....مولوی محمد اکرم انصاری هالائی سندهی، به مولوی صاحب بھی دری علوم میں کافی مہارت رکھتے تھے۔
صرف کی مشہور کہا ب' ارشاد الصرف' کے متن کے نیچان کا بی حاشیہ ہے، وہ بھی اس مدرسہ میں پڑھاتے تھے
میں سوائے ایک دومر تبہ کے ان سے وہ بھی فاری کے کتب کے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے پچھ کر سے بعد
ہمارے مدرسے کا چھوڑ کرھالا میں رہائش اختیار کرلی اور ہمارے والدسے ملنے کے لیے ہمارے ہاں آتے تھے اور
ان کی صحبت کی وہ نہ سے آخر میں اہل حدیث مسلک کی طرف مائل ہوگئے تھے اور ان کا انتقال ھالا ہی میں ہوا۔
موحت: یہاں ان مدرسین کے نام ذکر کر رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یا میں نے دیکھے ہیں:

۲۔۔۔۔۔مولوی محمد نوریہ پنجابی تھے۔ سرگودھا کے رہنے والے تھے ان کومعقولات منطق وفلسفہ وغیرہا پرکائی دسترس تھی، ہرفن میں معقولات کے نکات بیان کرتے تھے۔ چاہے حدیث یا نحو یا فقہ پڑھاتے کین ہرجگہ ایک باتیں بیش کرے جن کا تعلق معقولات سے ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مولا ناصاحب معقولات سے رنگے ہوئے تھے تو بے جانہ ہوگا ہمارے مدرسے میں پچھ عرصہ پڑھایا، پھر چلے گئے اور پھر والدصاحب کی عمر کے آخری ایام میں دوبارہ آئے اور ہمارے باس ہی رہے رمضان المبارک کی چھٹیوں کے بعد واپس نہیں آئے۔ س ۱۹۲۳ء میں بذریعہ جیپ کورہ مری ایب آباد ریاست سوات، راولپنٹری، لاکل پور، سرگودھا، کوئٹ ادارہ کے چکرلگا کر آیا تھا۔ اس بزریعہ جیپ کورہ مری ایب آباد مجمد امیر راولپنٹری میں ملا تھا اور انہوں نے ہماری سرگودھا میں دعوت بھی کی تھی کے وئیں آپ میں معلوم ہوا تھا کہ مولوی نورصاحب ابھی تک زندہ ہیں۔ لیکن ان سے میری ملا قات نہ ہو وہیں ، بعد کوئی بیتہ نہ چلا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ میں نے ان کے پاس چند کتب پڑھیس جن میں سنن نسائی، توضیح ونکو تک اور پھھنطق کی کتب اور پھھ شرح جامی کے مقامات ان سے بوجھلیکن ہرجگدان کارنگ ڈھنگ منطق رہا، فی اصطلاع ات ان کوارٹ کوان سے کافی معلومات حاصل ہوجاتی تھی۔

### المقالات داشديه (من الله شاه راشدي) المنظم المستحدة المست

رہتے ۔ المه ۔ جہاں پر مولوی جماواللہ مرحوم رہتے تھے ان صاحب نے بھی ہمارے مدرسے سے تحصیل کل کی اور وہیں پر مدرس ہونے اور پحر جلے گئے اور بحد بیں اپنے گاؤں ہائیجہ اور پر رہا ہوں ہونے اور پحر علی اور تعریف اپنے گاؤں ہائیجہ اور گھوٹکی اس پڑھایا اور تعریف بیں بھی پچھ عرصہ مدرس رہے ، ہمارے والد صاحب کے وقت بیں ان کے پاس ہم نے فاری کے سات بوستان پڑھان کی ہے تصوصیت ہوا کرتی تھی کہ اگر طلباء مطالعہ کر کے آتے تھے تو پڑھاتے تھے ورز اہیں پڑھاتے یا بہت زیادہ غمہ کرتے تھے اور طلباء کے انداز سے بچھ جاتے تھے کہ انہوں نے رات کو مطالعہ کیا ہے ہائیس ، مطلب کہ مطالعہ پر بہت زور دیتے تھے تا کہ طلباء میں کتب کے مطالعہ کا شوق اجا گر ہو سکے اور کتب سے استفادہ کرنے کا ملکہ حاصل ہو سکے عربی اور بیس ان کو مہارت قدرے کم تھی ۔ سنطق وغیرہ کی طرف دھیان ور بھانے آتے ور بھانے آتے کے اور شاید پچھ عرصہ اور آخر اہیں نے انہی کے ہاتھوں دستار بندی اور تحصیل کی ، اور بعد میں وہ یہاں سے چلے گئے اور شاید پچھ عرصہ اور آخر اہیں نے انہی کے ہاتھوں دستار بندی اور تحصیل کی ، اور بعد میں وہ یہاں سے چلے گئے اور شاید پچھ عرصہ نہیں ، نہرہ ہیں یا فوت ہو بھی ہیں۔

۸ .... مولوی جمیدالدین صاحب یہ بی پنجابی تھے۔ اور ہمارے والدصاحب کے دور میں پڑھانے آئے تھے۔ ان کو جم بی ادب میں کافی دسترس حاصل تھی اوراس میں مہارت تا مدر کھتے تھے میں نے ان کے پاس ہدایت تھے۔ ان کو جم بی ادب میں کافی دسترس حاصل تھی اوراس میں مہارت تا مدر کھتے تھے میں نے ان کے پاس ہدایت انحو ترکی ہو اوراد ب میں ہمارت کا جو ترکی اوراد ب میں مہارت کا جو ترکی آب اطواق الذہ ب المرخشری شروع حصہ سے بچھ پڑھا اورای سے ان کی عربی اور بی میں مہارت کا جو سے ان کی یا کہ بی ان المرخشری شروع حصہ سے بچھ پڑھا اوراسی ہونے اور زیادہ بیار ہنے کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے ، جس وجہ سے ان سے پورا استفادہ حاصل نہ ہوسکا ، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ان کے پاس عربی مہارت حاصل کروں اور یہ کتاب 'اطواق حاصل نہ ہوسکا ، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ان کے پاس عربی مہارت حاصل کروں اور یہ کتاب 'اطواق الذہ ب ان کے بی ایماء پر مگاوائی تھی اوراساد محترم نے مشورہ دیا تھا کہ بیاں پڑھے نگا ، ہمارے ساتھ ایک مولوی بنام عبدا ملیم تھے وہ بھی اس درس میں شامل ہو جاتے تھے نیز میر نے کہنے پر مولوی صاحب موصوف کے نکات بنام عبدا ملیم تھے وہ بھی اس درس میں شامل ہو جاتے تھے نیز میر نے کہنے پر مولوی صاحب موصوف کے نکات بنام عبدا ملیم تھے وہ بھی اس درس میں شامل ہو جاتے تھے نیز میر نے کہنے پر مولوی صاحب موصوف کے نکات بنام عبدا ملیم ہورت تھے۔ اشار تا تھوڑ اساذ کر میں نے والدصاحب کی زندگی کے متعلق تذکرہ میں کردیا ہے۔ کوئٹ میں مشہور زال لہ جب آیا تو مولوی صاحب اس وقت ہمارے پاس مدرس تھے اورا بھی جوان تھے۔ تقریباً شاید ہے کہنے میں سال کی امر کے ہوں گے، ان کے جانے کے بعد کوئی بعد نہ چل سکا۔

9 مولوی محدید فی سندهی صاحب بیاصل میں ہندوگھرانے میں پیدا ہوئے تھے، از لی سعادت ان کامقدر

تھی۔لہذا بجپین سے ہی مسلمان ہو گئے عربی علوم حاصل کے بعد حربین شریفین ہجرت کر گئے اور مدینہ میں ہی رہے جس صاحب سے ان کو مدنی کہا جاتا ہے اور آج تک ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ وہاں ہی ان کی محمد عبیداللہ سندھی مرحوم ۔ یہ بھی ملاقات ہوئی تھی۔

کی ویک مولانا صاحب نے بھی انگریزوں کی سیندزوری کی وجہ سے حرمین شریفین میں رہائش اختیار کر لیتھی۔ اسی طرح محد مدنی صاحب بھی ان کی صحبت میں رہے۔ شاہ ولی الله برات کے کتب اور ان کے فلسفہ کاعلم حاصل كرتے دہے۔حرمین شریفین میں دہنے كى وجه سے مرحوم موصوف نے عربي میں كافى مهارت حامل كر لى تقى بوے سہل انداز میں عربی زبان ہولتے اور تقریر کر لیتے تھے،اصل میں پیمی سندھی تھے اور عربی ادب میں ان کو بھی کافی مہارت بھی۔انہوں نے حرمین شریفین سے واپسی آنے کے بعد میں مستقل رہائش کراچی میں اختیار کرلی اورابھی تک وہیں بر ہیں۔وہاں سے ہارے والدصاحب نے ہارے مدرسہ کے لیےان کو بلایا،اباجی کی زندگی کا آخری ز ماندتھا، غالبًا دواڑ ھائی سال ان کے ساتھ بھی مدرسہ میں رہے اور ہمارے پہاں وہ اینے بیوی بچوں کے ساتھ رہے کا ۔ان سے میں نے عربی ادب کی چند کتابیں پڑھیں جن میں مقامات الحریری بھی شامل ہے آ بعربی ادب میں کافی مہارت رکھتے تھے ان کوقر آن شریف کی قرائت کا بھی علم تھا اس کے ساتھ ساتھ سفر کا بھی علم رکھتے تتے علم العروض والكافيه ميں بھی ماہر تھے اس وقت مجھے بھی شوق جا گا كەمىں بھی بیلم حاصل كروں كيكن اباجی مرحوم غالبًا(والشعراء يتبعهم الغاؤن) كي وجداء محصول كخلاف تفدين في ان كوعرض كياكه اس علم کی ایک دو کتابیں پڑھنے سے آ دمی شاعر نہیں بن جاتا بلکہ ایک لحاظ سے اس فن کی ضرورت بھی ہے کیونکہ خود نحویس کل مقامات ایسے بھی آئے ہیں، جہال پراس علم کے بغیر کما حقہ مجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ کا نیداورشرح جامی پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔اس لیے مجھے اجازت دیں کہیں مولوی محد مدنی صاحب کے ماس اس فن كى كتاب يرهول، آپ نے منهر بانی فر ما كر مجھاجازت دى اور ميں نے تھوڑے ہى وقت ميں "مسحيط الدائرة في علم العروض والكافيه" يرهل اورضرورت كمطابق كاني واقفيت بوكني اورنحوك وهمقام اچھی طرح سمجھ گیاادر بعدازاں آئی واتفیت پیدا ہوئی کہ عربی سفر کا ایک قصیدہ بھی بنالیا جن میں سے چنداشعار درج ذیل ذکر کرتا ہوں۔

ياعاشق الدنيا تبصر انها مشل اليلامع في ملاع تلمع في ملاع تلمع في الملاء تلمع في الملاء في الملاء في الملاء في الملاء في الملاء في عال الملاء في عال الملاء في عال الملاء الملاء اليليس ولا تبكس في كل واد تشرع ولا تبكسن في كل واد تشرع



# وعن الطماع مضاربك فاقلع ولا تك واقعال والمساع من المساع من الماء على الماء الم

اس وقت ہمارے والد صاحب کافی ناخوش متے اور علاج کی غرض سے حیدرآ باد میں ہتے۔ یہ ان کی آخری بیاری تھی، پھر یہ اشعار قاضی فتح الرسول نظامانی نے دیکھے۔قاضی صاحب اس وقت ٹنڈ وقیصر میں رہائش پذیر ہیں اور اسکول میں عربی ٹیچر ہیں، ان کے والد مرحوم قاضی فتح محمد نظامانی بھی بڑے چوٹی کے عالم ہے اور ہمارے دادا مرحوم کے بھی استاد ہے اور ہمارے دادا کے لیے کافی کتب صدیث بھی نقل کیس، مثلاً: متدرک حاکم کا وہ صحیح نسخہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی قاضی فتح محمد صاحب کا لکھا ہوا ہے۔قاضی صاحب نے ہمارے دادا کے لیے صدیث اور اس سے تعلق رکھنے والے فنون کے تنی ہی کتب نقل کیس۔ جن میں اکثر ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ان حدیث اور اس سے تعلق رکھنے والے فنون کے تنی ہی کتب نقل کیس۔ جن میں اکثر ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ان کے فرزند بھی ہمارے والد صاحب کے حجمتی ہے۔ ہمارے ساتھ کافی تعلق اور دوسی تھی۔قاضی فتح الرسول نے اپنے والد کے طریقے کوزندہ رکھتے ہوئے مجمعے چند کتاب نقل کر کے دیں۔ اللہ تعالی ان کو جزائے فیردے۔

بہر حال بات بیچل رہی تھی کہ میرے بنائے ہوئے اشعار قاضی صاحب نے دیکھے اور ان کو کا فی پسند کیا اور مجھ سے کھوا لیے اور بعد میں ہمارے والدصاحب کو دکھائے کہ میں نے بہت اچھے اشعار عربی میں کہے ہیں۔آپ اس برخوش ہوئے اوراس بررضا کا ظہار کیا۔ بہر حال بنن بھی مولوی محمد نی سے حاصل کیا۔ ہمارے والدصاحب یونانی فلسفه کے بھی برخلاف تنے مگرمولوی محدیدنی اورمولوی محمدنور نے ان سے اجازت کی اوراس طرح یونانی فلسفه ک ایک کتاب مولوی محمد نی صاحب کے پاس کافی پڑھی جو کہ کمل نہ ہوسکی توان کی وفات کے بعد مولوی خلیل اللہ کے پاس اسے پڑھااور مکمل کیا۔جس کا تذکرہ بعد میں آئے گائیکن میری بونانی فلفہ سےاصل بن ہی نہیں یائی۔ مولوی محدیدنی صاحب ورثه وتر کہ کے مسائل وفرائض میں بھی عبور رکھتے تھے ہمیں ایک کتاب سندھی پرمشمل آ سان سندھی املاء کے نمونے پر تکھوا کی کیکن پی پنہیں وہ کہاں کھوگئی۔سراجی بھی ان کے پاس پڑھی فقہ حنی کی کتاب '' ہدائی' بھی ان کے پاس پڑھی،اس کے علاوہ ابودا وُد، تر مذی ادر موطا امام مالک بھی ان کے پاس پڑھیں، بعد میں ان کی اساد واجاز ق الروایة بھی مجھےعنایت کی جس طرح محدثین کا طرز عمل ہے۔مولوی صاحب طب کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، میرا بھی اس بارے میں ارادہ تھالیکن موقعہ میسر نہ ہوسکا۔ان کی وفات کے بعد کا فی عرصہ بعد مولوی شریف الدین دہلوی (اہل حدیث) کے پاس علم طب پڑھا اورنفیسی پڑھنے کا خیال ہوالیکن يرُ هه نه سكا۔ بهرحال بدن اچھی طرح حاصل نه كرسكا۔ قانون ہے بھی كوئی خاص واتفیت حاصل نه ہوئی تھی۔ غالبًا اس لیے کہ بڑھانے والا بھی کوئی خاص ماہر نہیں تھا۔ مولوی محد مدنی صاحب خوش طبع انسان سے، قرآن کریم کی تفیر سندهی زبان میں کرتے تھے اور مجھ سے صلاح مشورہ کرتے تھے، یو چھا کرتے تھے کہ ترجمہ میں کون سالفظ موزوں ہے؟ پھر میں بتاتا تھااور بسااوقات وہی سندھی لفظ لکھتے تھے اور اصل لکھا ہوا مٹا دیتے تھے۔انہوں نے

الله مقالات داشديد (مجالله شاه داشدي) المنظم المستقل المنظم المستقل المنظم المنطق المنظم المنطق المن

والدصاحب کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کرا چی ہے لوٹے ہوئے آن کی سندھی ترجمہ کی ہوئی ایک کا پی میری طرف ارسال کی تھی تا کہ تھے کر کے بھیجوں ۔ بیان کی تواضع اور انساری تھی حالانکہ وہ تو میرے استادہتے ۔ قر اُت کا علم ان کے ہاں حاصل نہ ہو سکا۔ کافی عرصہ بعد عزیز اللہ نام ایک قاری مدرسہ میں رکھا جس ہے الحمد للہ قر اُت کا پوراعلم حاصل کیا۔ بیاللہ تعالیٰ کے اگر امات ہیں ور نہ میں ناچز کیا؟ اور بیفنون کیا ہیں؟ مولوی محمد مدنی صاحب کی خوش طبعی کی گئی ہی با تیں ہیں۔ لیکن میں صرف یہاں ایک واقعہ تھی کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک فقیر بنام آخی فقیر کیل میں ہور ہوئے کہ کہر ایک کے کیر بور ہا کرتے تھے۔ حضرت والدصاحب کا کام کاح کرتے تھے لیکن اس مرحوم کی ایک عادت تھی کہ ہرا یک کے ساتھ لڑتے جھڑتے دہتے ہے۔ جس طرح کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس عادت ہے مجبور ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی اپنی عادت ہے مجبور ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی اپنی عادت ہے مجبور ہوتے ہیں کہ سرچوں کی ایک مرجب کی ایک کے اس کی مرجب کی اور کی میں جا لیا گئی کی میں جا لیس بچاس گھر ہیں، آپ ایسا کریں جس پرمولوی مدنی صاحب نے ان سے کہا کہ آخی فقیر دیکھواس گا دُن میں جا لیس بچاس گھر ہیں، آپ ایس کر دو سب سے کہ باری مقرر کریں ایک سے تو دوسرے دن دوسرے سے لڑیں، اور جس دن میری ہاری آئے اس دن میں جس باری مقرر کر دیں، بس یہ بات آخی فقیر پر ایس تو منطبق بن گئی کہ بیچارا خاموش ہوگیا اور مولوی مدنی صاحب والی پُر لطیفہ بات گی دن تک زبان زدعام رہی۔ موصوف نے دواڑھائی سال میں مجھے اچھا خاصہ پڑھایا وساحب والی پُر لطیفہ بات گی دن تک زبان زدعام رہی۔ موصوف نے دواڑھائی سال میں مجھے اچھا خاصہ پڑھایا وساحب والی پُر لطیفہ بات گی دن تک زبان زدعام رہی۔ موصوف نے دواڑھائی سال میں مجھے اچھا خاصہ پڑھایا وساحب والی پُر لطیفہ بات گی دن تک زبان زدعام رہی۔ موصوف نے دواڑھائی سال میں مجھے اچھا خاصہ پڑھایا وسادب والی پُر لطیفہ بات گی دن تک زبان زدعام رہی۔ موصوف نے دواڑھائی سال میں مجھے اچھا خاصہ پڑھایا والیں کے اس کے دیا کہ دیا دیا ہو ہو گے۔

تر کہ کے متعلق آپ کی سندھی اور اردو میں کتب کلمی ہوئی ہیں نحو وضرف کی بھی جو کہ اردو میں ہیں۔ ان کی بینی مولوی غلام مصطفیٰ قائی (آف شاہ ولی اللہ اکیڈی حیدرآباد) کے گھر میں ہے، بھی بھار مولوی مدنی صاحب ہمارے یہاں گھو منے پھر نے آتے تے۔ ابھی دو تین سال ہوئے ہیں دوبارہ نہیں آئے۔ پچ پوچھوتو اس وقت کی طالب علمی کا ذمانہ یاد آتا ہے تو ایسا لطف اور سرور ملتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ طالب علم بن کرشاگر دی شروع کر دی جائے لیکن آج وہ مدرس وہ طلباءوہ پر نداق ماحول کہاں ہے؟ غالبًا شرح تہذیب منطق میں وہ بھی مولوی مدنی صاحب کے پاس پر ہی تھی بھی ہمیں کہتے تھے کہ استاد جی آج کتاب کا درس عربی میں دیں پھروہ سبق عربی میں شروع کرتے اور آخر میں کہتے فیصل میں مینی سمجھے، کاش اس وقت کے سارے واقعات ای وقت قلمبند کے جائے تا کافی تاریخی اور علمی مواد جمع ہوجا تالیکن ماشاء اللہ کان و ما نہ یشاً لا یکون.

یہ باتیں بھی تمہارے پوچھنے پر پہنہیں کس طرح یادآ گئیں درنہ میں بچھ دہاتھا کہ ان باتوں کا تذکرہ شاید نہ ہو سے لیکن اب محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ایک بات متعقل تذکرہ بن جائے۔ ابھی ماضی قریب ہی میں ہمارے دوست اور ہمارے مدرسہ کے مدرس مولوی دوست محمد صاحب کی عیادت کی غرض سے کراچی جانا ہوا جب وہاں بہنچا تو پہتہ چلا کہ مولوی محمد مدنی صاحب کا گھر بھی وہیں پر ہے، خیال ہوا کہ ان سے ملاقات ہوجائے لیکن ممرے

المقالات داشديد (من الشناه داشدي المجاهج الشناه داشدي (من الشناه داشدي المجاهج الشناه داشدي المجاهج المجاهج المجاهج المجاهد ال

جانے سے قبل ہی مولوی صاحب کو میری آمدی اطلاع ہو چکی تھی اور خود ہی میرے پاس چل کر آئے۔ مولوی صاحب کی حالت بیتی کہ ایک آدی ساتھ لیے بغیر چل نہیں سے تھے مگر شاباش ہوان کو کہ میری وجہ سے تکلیف کر کے اللہ میں تو ان کا شاگر داور جھے ہی ان کے پاس جانا چا ہے تھا لیکن! وہ جھے کہنے گئے کہ آپ کود کھے کر بوی خوشی ہوئی۔ دل کہتا ہے کہ آپ کے گاؤں آئیں لیکن و کھتے ہودوسرے آدی کے سہارے بغیر چلنا بہت مشکل ہے۔ ان سے دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ اب درس و تدریس کا کام نہیں دے سکتے لیکن اس کے باوجود بھی مطالعہ اور تھنیف و تالیف کا کام اس عمر میں بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تھوڑی در مجلس کی پھر کھانا آیا ، ہمارے اصرار پر تھوڑ اسا کھایا ، پھر چلے گئے۔

٩..... مولوي خليل احمد يا محم خليل الله - بيريخ صاحب والدصاحب كي وفات كي كاني عرصه بعد بماري مدرے میں آئے تنے میں نے ان کے پاس عربی اوب میں مجع معلقات اور مناظرے کے علم میں رشید بیاور مجع بخارى كالمي محما بتدائى حصدا درسلم العلوم منطق مين ادراصول فقه مين مسلم الثبوت اور يجهد دوسرى كتب بين \_مولوى موصوف کی پیخصوصیت ہوا کرتی تھی کہ وہ طلباء کومنا ظرہ کرنا سکھاتے تھے اور جعد کی رات وہ درس دیا کرتے تھے جس میں بریلویوں، شیعوں اور قادیا نیوں اہل سنت کی طرف سے مناظر مقرر کرتے تھے اور دوسرے کو اہل بدعت کی طرف سے مناظر مقرر کرتے ، پھر دونوں کھڑے ہوکرایک دوسرے سے سوال جواب کرتے اور ایک دوسرے کا رد کرتے اوراپنے اپنے دلائل پیش کرتے۔اس طرح لڑکوں کومناظرے کی مشق کرواتے تھے۔ بدھتوں اور اہل تشیع كردك ليما عهما عهم ولأل بيش كرتے تھاور جميں اس بارے ميں املاكرواتے تھے اور بھى بھار خود عربي ميں مِين لَكُوكردية تح جس طرح شيعول كردين مجهورة نوروالي آيت ﴿وَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ لَيَسْتَغُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الآية كِمْعَلَ تَفير وتشر مَع في مِن لَكه كدي مرافوس وہ آج نظر نہیں آئی۔مولوی صاحب اس زمانے میں کیے حنفی تھے اور بعد میں یہاں سے چلے گئے اور جاکر پنڈی میں رہے بعد میں وہاں سے بھی چھوڑ دیا اور پھر جماعت اسلامی کی طرف مائل ہو سے اور وہی خیالات ان برغالب رہے، پھر پرویزیت کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور اس کی طرف مائل ہو گئے جس کا کافی افسوں ہے لیکن اینے اس میلان کو کھی طرح فلا ہز ہیں کرتے تھے مگران کی ہاتوں اور عمل سے پنہ چل جاتا تھا، کیونکہ یہ چھینے جیسی بات ہی نہیں ہے۔ آخرکتنا چھیائے گا آدی۔ ابھی مولوی صاحب نے سکھر میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے اور وہیں پردہتے ہیں اور پڑھاتے ہیں،اس کا ایک نصاب بھی بنایا تھا۔ جب سوشلزم اور پیپلز پارٹی کے برخلاف تقاریراور جلسے جلوس کے سلسله میں سکھر جاتے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ چلے تھے ادرا پنے ادارے کے نصاب کی ایک کا بی بھی مجھے دی اور کہاتھا کہاس بارے میں اپنی رائے ضرور دینا۔ میں نے واپس آ کرد کھے کر جوبھی رائے یا ترمیم یا اضافہ کرنا بڑا وہ سب لکھ كر بھيج اس كے بعد كيا ہوا؟اس كاكوئى يہ نہيں اور نہ ہى مولوى صاحب مجھ سے ملے ہيں۔واللہ اعلم

علم کے ماخوذ از مطّلوٰۃ نبی است واللہ کے سید ابی ازاۃ تشنہ بہ است

مقالات داشديه (عب الله شاه داشدي ) المسلم 476 مقالات داشديه (عب الله شاه داشدي )

دھکے ہی گھائے گا میچے بات نہیں کرسکے گا۔ بس ایسے مجھوکہ گویا کوئی بغیرروشی کے ایسے ہی ہاتھ مارے اور کوئی چیز تلاش کرے۔ ظاہر ہے وہ کسی کا نٹے وغیرہ میں بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے یا کسی موذی جانور پر بھی ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ کیا نکلے گا ، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں! اسی طرح معقولات کے ماہر عزیز جس کا بڑا وقت اس شخ کے میلان میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے گذرا۔ جس نے آخر میں یہ کیا کہ :معلوم شدکہ ہیچے معلوم نہ شد

لینی اس ساری جدوجہد محنت اور کوشش کے بعد جو پھی معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پھی معلوم نہیں ہوا۔ لینی صرف اندھیرے میں والمیلہ اور زیادہ اپنے آپ کو اندھیرے میں و کھیل دیا اندھیرے میں و کھیل دیا ہے۔ اس طرح ایک اور معقولی اور معقولات کے گور کھ دھندھے میں اپنی ساری زندگی گذار نے والے نے آخر میں یہ کہا تھا کہ میں اس شہر کے بوڑھوں کے عقیدے پر مرر ہا ہوں۔ امام غزالی براشیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آخر میں اپنے سینے پر صحیح بخاری رکھ کرکہا کہ اس سے پہلے میں نے جو پھے کیا یا لکھا اس سے رجوع کرتا ہوں اور میرا ایکان اس پر ہے جواس کتاب (بخاری شریف) میں ہے۔

عبرت کا مقام ہے کہ امام غزالی جیسا آ دی جس نے ان تمام فنون (منطق یونانی فلف وغیرہم) میں امام کا مرتبہ حاصل کیا۔اس کوبھی آخر اقر ارکرنا پڑا کہ یہ فنون اورعلوم انسانی رہنمائی کے لیے ذریے برابر بھی کا منہیں آتے ،ان سے کوئی سیدها راستنہیں ماتا ۔ گھوم پھر کر بالآخر وہی البی حاصل ہوتی ہے۔ پھر کیوں نہ شروع سے ہی اس قیمتی چیز کو پکڑلیں اورادھراُ دھر و ھیے کھانے ہے بچیں جس سے بچھ حاصل نہیں ہوگائیکن افسوں اس بات کا ہے کہ پچھودین مدارس جن کا پیدعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف کتاب وسنت کی تعلیم اوراس کی اشاعت ہے لیکن پیعلوم، خو، صرف، اصول منطق اور فلفہ وغیر ہم محض کتاب دسنت تک پہنچانے کا ذریعہ مجھ کر اس کو یر ماتے ہیں معنیٰ اصل مقصودان کتاب وسنت کاعلم ہے باقی دوسر نفون اس تک پہچانے کے وسائل اور ذرائع ہیں مگراس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح ہوتا ہے کہان دسائل برطالب علم کے دس بارہ سال گزرجاتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور جب طالب علم کتاب وسنت پر پہنچ تو ایک سال میں ہی ساری حدیث کی کتب پڑھ لے (ویاللعجب وضیعة الادب) تفیر مین صرف جلالین اور بیضاوی کا پچه حصد پر هایاجا تا ہے جس سے كوئى خاص حاصلات نهيس موتى \_خودسوچنے كامقام بىكداگركوئى آدى اپنے محبوب، يامقصوديا پينديده چيزتك پہنچنے کا خواہاں ہے۔جس پر کافی وقت لگا تاہے۔مشقتیں برداشت کرتا ہے، پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو صرف اس کو و مکھ کر ہی واپس آجا تا ہے۔ تو ہر کوئی اس کودیوانہ یا بے عقل کہے گا کہ جس کے لیے اتنی بڑی تکالیف اٹھا تیں۔اس کے پاس مظہرائی نہیں اور باقی اس تک پہنچنے کے جوذرائع تھے ان پر بڑا وفت صرف کیا۔ تیرااصل مقصدوہ نہیں تھا جس کے لیے تونے وہ ذرائع استعال کیے بلکہ وہ ذرائع وسائل ہی تیرے مقصوداصلی تھے کیا بیت تقیقت نہیں ہے؟ ہمارے مدارس کوطلباء پراصل محنت اسی وقت میں کرنی جا ہے تھی تا کہ وہ قرآن وحدیث پر پہنچ سکیس اور اس

تک چینی کے لیے اتنا ٹائم اور وسائل دورائع پر اتنا وقت صرف نہیں کرتا چاہیے تھا کیونکہ مقصود اصلی تو قرآن صدیث ہیں اور پھران تک رسائی حاصل کرنے کے بعد بس اس کا مند دکھا کر فارغ انتھیل کا کلٹ تھا دینا، یہی وجہ ہیں اور فعوں کے ماہر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی گئی ہی آیات کا صحیح ترجمہ اور تغیر واتشرق کرنے سے وہ عاجز ہوتے ہیں اور صدیث سے مسائل مستبط کرنے کا ان کے پاس ملکہ بی نہیں ہوتا بلکہ حدیث شریف کو صحیح طور پر انہوں نے سمجھا بی نہیں ہوتا اگر کوئی منکرین یا ملحدین ان احادیث میں سے کی پر اعتراض کردے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا اگر کوئی منکرین یا ملحدین ان احادیث میں سے کی پر اعتراض کردے تو ان کے پاس اس کا کوئی وائد ہو ہوتے وغیر ھال ہوا۔ علاوہ باس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا ۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس علم میں اتنی عمر ضائع کرنے سے کیا حاصل ہوا ۔ علاوہ از یں معقولات پر طلباء پر اتنا وقت صرف کرتا سراسر ظلم عظیم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ علوم (بونا فی فلسفہ وغیر ھا کے سمجھی مسئل وحل کے سمجھ ان کثر بالکس غلط ہیں۔ الاھیات اور مابعد الطبیعات میں جود مسکل ان طلب و غیر ھا کے متعلون آتے ہیں وہ ہی اکثر بالکس غلط ہیں۔ الاھیات اور مابعد الطبیعات میں جود مشکل ان سام حقول نے کھائے ہیں وہ اس علم رکھنے والوں پر خفی نہیں۔ سائل میں وہ کوئی رہنمائی نہیں کرتے بلکہ سید سے فلسفیوں نے کھائے ہیں وہ اس ان کر میان کرد مینا وہ بی کوئکہ وہ مسائل کو صرف انداز ہے اور تخینے کی بنیا دیر رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی گھوں دلیل نہیں ہوتی کتاب وسنت (ومی اللہی) سے روشی حاصل کرنے کے بجائے میں ان کے پاس کوئی گھوں دلیل مسائل جوغیب کے یردے میں ہیں ان کوئل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پھر بتا ئیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہوگا۔ محض اندازے کے تیرا ندھرے میں چلانے کے مترادف ہے،
مطلب کہ الاحیات یا مابعض العلمیات کے مسائل میں انہوں نے ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ ان کا کوئی عضوسیدھا
ندر ہا علوم طبیعیہ کے متعلق جتنی بھی قیاس آ رائیاں انہوں نے کی ہیں آ ج کے جدید فلفہ نے ان سب کو باطل قرار
دے دیا ہے اور وہ تمام نظریات سراسر بیکار ٹابت ہوئے، البندا ان بینانی علوم پر طلباء کی عزیر عرضائع کرنا سراسر
نفسول اور بیکار ہے بلکہ ان پر ایک ظلم عظیم ہے، آ خرجوعلم یافن ند دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہواور ندوی کی لخاظ سے
اور ندروحانی معاملات میں کام آ سکتا ہواس کے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ الیمی بے مقصد چیزوں میں طلباء کو
پخشسانے کی اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آئی صرف یا کہا جاسکتا ہے کہ مدارس کے بانی کاراوراراکین کوٹائم پاس اور کوئی
چیز نہیں ملی ۔ اپنے دماغی گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے اور کوئی میدان نہیں ملا۔ جس وجہ سے وہ ان بیکاراور جا ہلانہ
چیز نہیں ملی ۔ اپنی گھوڑ دل کو دوڑانے کے لیے اور کوئی میدان نہیں ملا۔ جس وجہ سے وہ ان بیکاراور جا ہلانہ
چکا ہے اگر کئی ذمانہ میں اس کا مقصد تھا بھی تو اس کے زمانے میں بھوٹیس ہے۔ اس لیے ان کواس میں وقت ضائع
چرائی کی دیانہ میں اس کا مقصد تھا بھی تو اور اس کے ادراک واستنباط میں ملکہ حاصل کرنے میں خرج کرنا
علی ہی جیائے قرآن وحد بیث کے بچھے اور اس کے ادراک واستنباط میں ملکہ حاصل کرنے میں خرج کرنا

عقالات داشديه (محبالله شاه داشدن ) المسلم 478 المسلم مقالات داشديه (محبالله شاه داشدن )

سوال ٦ : زماندهال میں عالم اسلام کے لیے جن جدید مسائل اور حواد ثات کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے دفاع کے لیے نوجوان سل کونے یا پرانے کن کن معنفین کی تسانف کار آ مروسکتی ہیں؟

جواب: قدیم علائے کرام نے اپنی تمام کتب عربی زبان میں کھی ہیں، لہذاان سے استفادہ کے لینی نسل کواول عربی علم سے کما حقدوا تف کر تا پڑے گاتا کہ وہ برائے راست فائدہ حاصل کر سیس یا کوئی ایسی ستفل جمعیت ہوئی چاہیے جوان کتب کاسلیس ترجمہ کرے تا کہ ڈی نسل اس سے مستفید یا مستفیض ہو سکے دوسری صورت جمعیت ہوئی چاہیے جوان کتب کاسلیس ترجمہ کرے تا کہ ڈی نسل اس سے مستفید یا مستفیض ہو سکے دوسری صورت مشکل ہے ۔ ذیل میں قدیم علاء کرام مستفین کی تصانف کا ذکر کیا جاتا ہے ۔ جواس وقت بھی اس قدر مفید ثابت ہو سکتے ہیں جتنا وہ اس دور میں تھے۔ ان مستفین میں امام ابن تیمیہ والله کا نام سرفہرست سمجھنا چاہیان کے بعد ان کے بعد ان کے تعد ہیں۔

امام ابن تیب برالت کی کتب ہیں، پر تفسیر میں کھی ہیں تو پر کھے غیر مسلموں کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ پر، مثلاً یہود ونصار کی کے ساتھ مقابلے پر ہیں۔ مطلب کہ امام ابن تیمیہ برالت کی کتب بین علم ہی علم ہے۔ (۱) ایک کتاب الجواب العجے ہے (۲) دومری کتاب منہاج السنة ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب اور رسائل ہیں جن میں علم ہی علم ہے ہم کی کا سنفادہ کرنے والا ہو۔ اسی طرح ابن حزم برالت کی کتاب الفصل فی الملل والمخل بھی عمدہ کتاب ہو اللہ ہو۔ اسی طرح ابن حزم برالت کی کتاب الفصل فی الملل والمخل بھی عمدہ کتاب ہے۔ اسلام کا اچھادفاع کیا ہے۔ اور وہ قابل دبیہ ہے۔ شاہ ولی اللہ برالت کو بھی متقد میں کی اسٹ میں رکھنا چاہیے۔ جن کی تصنیفات اس سلسلہ میں نہایت مفید ہیں اور آج کل کے مسائل کے متعلق ان کی تحریرات سے کا فی اور وافی مفید معلومات حاصل ہوتی ہے کی تر میار کہ سے وہ نسبت اور عقیدت مندی ہونی چاہیے جوعقیدت مندی واقعیت ہواور خصوصا نبی مطبق کی حدیث مبار کہ سے وہ نسبت اور عقیدت مندی ہونی چاہیے جوعقیدت مندی خودمؤلف برالتہ کو تھی اور وہی آدی جو طور پر حضرت شاہ صاحب کے افکار کو بجھ سکے گاور نہ آج کل صوفی حضرات شاہ صاحب کے افکار وعلوم یا فلمفہ و حکمت کی ترجمانی کے عنوان پر پر بھی جدو جہد کر رہے ہیں۔ یا پہر مضامین یا شاہ صاحب کے افکار وعلوم یا فلمفہ و حکمت کی ترجمانی کے عنوان پر پر بھی جدو جبد کر رہے ہیں۔ یا پہر مضامین یا

رسائل وغیر بها شائع کررہے ہیں۔ وہ شاہ صاحب کے فلفہ دافکار کی صحیح ترجمانی تو نہیں کررہے ہیں البتہ شاہ صاحب ان کے کارناموں کے نتیج میں ہے گناہ اور بلاوجہ بدنام ہورہے ہیں۔ (گنانی معاف) ان کے بیان کردہ افکار اور ولی اللہ کی حکمت سے خود طحہ اور دین سے پھرے ہوئے لوگ اور قرآن وصدیث سے روگر دائی کرنے والے لوگوں کواپی تائید میں مواڈل رہاہے۔ وہ حضرات ناوان دوست کی طرح شاہ براللہ کے افکار وحکمت کو ماڈرن (جدید) ثابت کرنے کے لیے اس صد تک چلے جاتے ہیں کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کی روح یہی نکل جاتی ہیں ۔ حقیقت میں آج کل کے مبائل کے جائے شاہ صاحب مرحوم براللہ کی تعلیمات کی کا کیا ارادہ کردیتے ہیں ۔ حقیقت میں آج کل کے مبائل کے طلے کے اور موجودہ الجھنوں کو سلحمانے اور اسلامی تعلیمات کی کما حقہ میں ۔ اور اللہ کے فعل کے مرحل کے لیے اور موجودہ الجھنوں کو سلحمانے اور اسلامی تعلیمات کی کما حقہ میں ۔ اور اللہ کے فعل و کرم سے ایسے علی نے کرام کی ملک ہیں کوئی کی نہیں ہے گو کہ علی ہے ہوء کی گرت ہے، متی ہیں۔ اور اللہ کے فعل سے اس امت بین ہر دور میں ایک جماعت ہمیشہ قائم رکھی جوتن کی جمایت کر تی جائل کے علیمات کی تا ہم اللہ تعالی نے اس امت بین ہر دور میں ایک جماعت ہمیشہ قائم رکھی جوتن کی جمایت کر تی جائے ہما اللہ تعالی نے اسلام کے حملوں سے پوری مدافعت کرتی رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پچھ علی کر ام اور اس کی تقید خوت کی تھند خوت کی تو اس وجہ سے یہاں پچھ علی کر ام اور اور کی تھند خوت کی تھند خوت کی تی تعلیمات کر ام اور اس کی تعلیمات کر ام اور این کی تصند خوت کی تو تیک کی تیک کی تو تیک کی تعلیمات کر تو تو تیک کی تو تو تیک کی تو تیک

(۱) مرحوم سيدرشيدر ضاان كي تفسير' المنار''اوران كي تمام تصانيف كارآ مد بين-

(۲) مرحوم شہید قطب شہید اور ان کی تغییر '' فی ظلال القرآن '' کم از کم راقم الحروف کوتمام تفاسیر میں ایک بہترین تفییر نظرآئی ہے۔ اس کے مطالع سے قرآن کے مطالب پرکافی اطلاع ہوتی ہے اور اسلام کے حقائق پر تغصیلی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کل کے اعتراضات وغیرہ اور الجھے ہوئے مسائل کا حل اور ان کے جوابات نہایت ہی ہمل اور دلیسند انداز میں درج ہیں۔ گئی جگہوں پرتو بے اختیار خسین اور آفرین کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔ کتاب وسنت کی تعلیمات کو یا مختصر الفاظ میں تمام مسائل اور ان کے جوابات میں ہرجگہ مصنف مرحوم نے اسلام کی رہنمائی کو بلند کیا ہے اور ہرنمونداور ہریہ ہوسے بہترین ثابت کیا ہے۔ ان کی صرف بہی تفییر نہیں بلکہ ان کی باقی تقنیفات بھی نہایت بہترین اور کا رآئد ہیں۔ لہذا جو بھی اس سلسلہ میں مہارت تا مداور واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ان کی تفنیفات کر بی میں ہیں۔

(س) مولانا ابوالکلام آزاد براللید کی تصنیفات اوران کی تحریرات بھی اردودان طبقے کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ واقعی جدیدرنگ میں اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کی کوشش میں مولانا کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں گوکہ ان کی پچھ باتوں ہے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ تاہم کسی کی کامیابی یانا کامی کواس انداز سے پر کھا جاتا ہے کہ وہ اکثر مقامات بران کی بات سیح ہے تو پھروہ یقینا کامیاب ہے کیونکہ کلی اصابہ یاہر بات میں تیج ہونا اس ذات پاک کی شان ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے: ﴿لَا يَسْضِ لُ دَیّتِ فَ لَا لَا

### المقالات داشديه (مبالله شاه داشديّ) المنظم المنطق ا

ینسلی اور ﴿وَ مَاکَانَ رَبُّكَ دَسِیًا ﴾ یاوه سی جمه کواپی وی سے نوازا ( منظی ایک کے علاوه باقیوں ک بات کے علاوه باقیوں ک باتوں میں کچھ کے تو کچھ علط کا اندراج ہوتا ہی ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ مولا تا ابوالکلام آزاد کی بوری تغییر دستیاب نہیں۔ اور قرآن کے متعلق جو تفصیلی بیان اپنی کتاب 'البیان' میں تحریر کیا تفاوه بھی نہیں مل رہا۔ مقدمة النفیر بھی ناپید ہے، کاش وہ دستیاب ہوجاتے تو قرآن کریم کے کی مطالب جن کو سی میں آج کل دشواری ہور ہی ہو وہ کانی حد تک مل ہو بھی ہوتی۔ بہر حال اللہ کی مرضی۔ مولانا آزاد برائلہ کی تمام تفنیفات میں علم ہی علم ہے اور تو اور ان کے مکاتیب اور خطوط کا مجموعہ شلا : غبار خاطر وغیرہ پڑھنے سے آدی جیران ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تحریر ان ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تحریر ان موجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تحریر میں اور تقریر میں کئی وافر دسترس عطافر مائی ہے ، اس وجہ سے ان کا لقب ہی ابوالکلام پڑھیا۔

(ہ) مولانا مودودی واللہ اس بزرگ نے بھی اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے۔ ان کی تصانیف (جو کہ پورے ملک میں مشہور ومعروف ہیں) ان کی اس محنت کا واضح شبوت ہے اگر کوئی بے انصافی کرے یا تعصب سے کام لیتے ہوئے محض اس وجہ سے ان کی کتب سے استفادہ نہ کرے کہ مولانا کا اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کام لیتے ہوئے محض اس وجہ سے ان کی کتب سے استفادہ نہ کرے کہ مولانا کا اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلواتے تھے یا اس مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی کتب کوزیر مطالعہ نہیں رکھتا تو انتہائی درجے کی تنگ دلی اور تنگ ظرفی ہوگ عربی کا مقولہ ہے:

الحكمة ضالة المومن اور خذما صفا ودع ما كدر.

لہذا ان کی تفنیفات سے استفادہ کرنے میں کوئی عارمحسوں نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کی صحح بات لینے میں عارمحسوں کیا جائے۔منصف مزاج ، دما فی توازن پورار کھنے والے لوگ بھی بھی اس طرح نہیں کرتے۔ درحقیقت اگر انصاف سے کام لیا جائے تو مولا نا مودود کی براللہ کی کتب میں (کتنی ہی باتوں کے غلط ہونے کے باوجود) کافی مفید معلومات موجود ہیں اور جدید حملوں کی مدافعت ، جدید رنگ میں ان کی تالیفات کی نمایا خصوصیت ہے۔ ایک غیر جانبدار اور غیر متعصب ان سے بڑے فائدے حاصل کرسکتا ہے ان کی تفسیر اور بچھ درسائل اردواور انگریزی نہایت ہی مفید ہیں۔

(۵) مولانا ثناء الله امرتسری والله کی تصانیف بھی بہترین بین اس موضوع بین کافی ممدومعاون ثابت ہو کئی مہدومعاون ثابت ہو کئی ہے، حضرت مولانا کو تمام مخالفین کے ساتھ تحریر وتقریر اور رو کا میاب مناظر ب اور تخالفین کو فکست دینے کا ملکہ خوداللہ نے عطا کیا تھا۔ وہ بیک وقت شیعہ عیسائی، قادیانی، چکڑ الوی، نیچری، اور آریہ شاج وغیرہم سے مقابلے کرتے جلے آرہے تھے اور اللہ کے فضل سے ہرموقع پر کامیاب ہوکر آرہے تھے اور مدمقابل کو فکست سے دو چار کرتے رہے (وذالك فضل الله یؤتیه من یشاء)

میری ان کے ساتھ انگریز کے دور میں امرتسر میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت زیادہ عزت دی۔مولانا مہمان نواز،خوش طبع، بلنداخلاق اوراعلیٰ علمی مقام پرفائز تھے۔رحہ اللہ دحسمة و استعة، بہرکیف ان کی

تصانیف اس سلسلے میں کافی وشافی کاوش ہے۔ اور بڑی بات کہ مولانا کی کتب میں ایسے مزائح اور لطائف جھرے ہوئے جن کے پڑھنے سے قاری خوب محظوظ ومسر ور ہوتا ہے، تاہم ان کی تصنیف جدیدرنگ کی آمیزش کے باوجود کافی صد تک قدیم معقولات ومنطق پر مشتمل ہے بہر حال مولانا صاحب کو اور ان کی تصنیف کو آج کل کے جدید علائے کرام وجدید تصنیف کی اسٹ میں کھڑا کیا جاسکتا ہے۔

(۲) آ فریس ایک مصنف کا ذکر کرتا ہوں جو پہلے یہودی تے بعد میں اللہ کی طرف سے مہر پانی ہوئی اوروہ اسلام کے ساتے میں جا گزیں ہوئے۔ ان کے تمام کتب انگریزی میں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے۔ Islam of ہوں کے سالام کا راہی ہوں۔ جس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے قصہ کو بھی فقل کیا the Croos Roads (The principles : جسری کتاب ہے: Road to mecca) کہ کی طرف راستہ تیسری کتاب ہے: (Road to mecca) کہ کی طرف راستہ تیسری کتاب ہے: of state and Governament in Islam) کہ کی طرف راستہ تیسری کتاب ہے: کا اصول اس مصنف نے بھی اسلام کی صبح ترجمانی کرنے میں کا فی محنت کی ہے۔ ان کی فہ کورہ کتب نہایت ہی قابل دید ہیں۔ آ فر میں انناع صنی کی جانی کی فیورہ کتب نہایت ہی قابل دید ہیں۔ آ فر میں انناع صنی کیا جاتا ہے کہ ذکر کردہ تمام مصنفین اوران کی تصنیفات سے بیا ندازہ داگا تا سے کہ خطازیادہ ہیا باتوں سے انفاق کیا ہے بلکہ کئی باتیں جو ہماری نظر میں صبح نہیں ہیں مگر بات دراصل بیر ہے کہ خطازیادہ ہیا آ پ نے سوال کیا تھا۔ جس کا جو اب قودینا تھا۔ اس لیے جو بھی لکھتے وہ میری نظر میں بہترین تھے دہ عرض کردیے جمکن آ پ نے سوال کیا تھا۔ جس کا جو اب قودینا تھا۔ اس لیے جو بھی لکھتے وہ میری نظر میں بہترین تھے دہ عرض کردیے جمکن سے سے کہ کی کومیرے ساتھ اتفاق ت جو و مَا اُبَدِی نَفْسِی اِنَّ النَّفْسَ لَا مُقالِدٌ قُیالَسُوْعِ کی روسف : ۵۰) سے المی میں کو کون کی کھی وہ میری نظر میں بہترین تھے دہ عرض کردیے جمکن سے کہ کی کومیرے ساتھ اتفاق ت ہو۔ ہو مَا اُبَدِی نَفْسِی اِنَّ اللَّفْ مِن کُوری کی کوری کی کے دوریا تھا۔ بھی ہمغر بیت ، خفلیت ، قادیا نیت اور عسیائیت کے احتساب سے لیے متلاثی کی کون کی کتب درکار ہیں؟

جواب: اسسوال کے متعلق سوالی نمبر آ کے جواب میں ضمنا عرض کر چکا ہوں۔ مزید بھی کچھ حریکر دہا ہوں کہ عربی میں فیکورہ باتوں کے لیے امام ابن تیمید واللہ کی کتاب ' الجواب الصحیح' 'یا امام ابن تیم واللہ ہم ہوایۃ الحیار کی اور ابن حزم کی کتاب المفصل فی الملل وانحل اور آج کل کے علاء کرام میں سے علامہ احسان اللی ظہیر، ایڈیئر ترجمان الحدیث کی قادیا نیت پرعربی میں کھی ہوئی کتاب (جو آج کل اردوزبان میں بھی ترجمہ ہوکر میسرہ) جو ان کی اصلیت طاہر کرتی ہے، یہ بلند پایہ کتب ہیں، لیکن عربی میں ہیں۔ باتی اگر اردو میں دیکھا جائے تو مولا نا ثناء اللہ امر تسری واللہ کی کہا ہے۔ ایک حق کے متلاثی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہاس کے باس مولا نا کی تمام کتب کا مکمل سیٹ ہونا چا ہیے، اس طرح دوسرے نمبر پرمولا نا محمد ابراہیم سیا لکوئی واللہ کی سائند بھی بے حدمقید ہے، خاص طور پر ان کی کتاب (الشہادة القرآن) دوجلدوں میں قادیا نیت کے رد میں ہیں، وہ نہایت ہی قابل دید کتاب ہے۔ مولا نا کے اور بھی دوسرے چند رسالے قادیانی دعواؤں کے رد میں ہیں، وہ نہایت ہی قابل دید کتاب ہے۔ مولا نا کے اور بھی دوسرے چند رسالے قادیانی دعواؤں کے رد میں ہیں، وہ

سارے کے سارے از حدمفید ہیں۔ باقی مغربیت اور اس کے افکار کے تقیدی تجزیے کے لیےوہ کتابیں مفید ہیں جن کا تذکرہ سوال نمبر لا کے جواب میں ہوا۔

ا نکار حدیث کے فتنے کی مدافعت کے لیے مولانا سید مسعودا حمد صاحب اور زید مجدۃ بھی اچھا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔اللّٰدان کواور تو فیق دے۔(اللہم آمین)

علی جی بھی بھی پچے رسائل اور کتب ہیں جن میں ان تمام احادیث کا کامیابی سے جواب دیا گیا ہے جن پر سکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں۔ جن میں پچھ ہمارے پاس بھی موجود ہیں لیکن مولا نامسعود والشد کا رنگ ہی نرالہ ہے۔ ان کی کوشش آج کل کے دور کے لحاظ سے نہایت کامیاب ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی اہل حدیث علائے اس موضوع پرکام کررہے ہیں اور جو اعتراضات اسلام اور قرآن وحدیث پر کیے جا رہے ہیں ان کے بہترین جوابات دے کراسلام کی مدافعت کا کام بخو بی سرانجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلام کو در پیش مسائل کا جواب اور دینی خدمات اپنی حیثیت کے مطابق سرانجام دے رہے ہیں لیکن چونکہ ان کی تصنیفات اتن مستقل بواب اور دینی خدمات اپنی حیثیت کے مطابق سرانجام دے رہے ہیں لیکن چونکہ ان کی تصنیفات اتن مستقل تصنیفات نہیں ہیں کہ جن کا تفصیلا تذکرہ کیا جائے۔ خفی ویو بندی مکتبہ فکر کے علائے کرام میں مولا نامحمہ قاسم نانوتوی کی بھی چند کتب عیسائیت اور آریہ ہماجے کے ددمیں کتھی گئی ہیں یا جوان کے ساتھ مناظر ہم وہ تہیں وہ قلم بند کیے ہیں۔ مولانا موصوف نے جوان کے ردمیں کتاب کھی ہیں وہ تو بلاشہ نہایت مفید ہیں۔ جن کا تذکرہ بیاں کیا جاتا ہے۔ (۱) مباحث شاہجان پوری (۲) قبلہ نما (۳) تقدید ولیذیر (۲) جواب ترکی ہتر کی وغیر ہم سے ساری ہمارے پاس موجود ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امر تسری وہ اللہ اعتراضات کا کافی وشافی جواب دیا ہے۔

سوال ۸: مسلم امت خصوصا الل حدیث کے انتشار واختلاف اور فتوی بازی کا کیا سبب ہے؟ اور کیا اس معیبت ہے آزاد ہونے کا کوئی راستہ ہے؟

الْکُفِرِیْنَ کی حصدان سے مرجب وہ اپناصل مرکز ہے ہے گئے۔ ان کے دلوں میں اسلائی تعلیمات کے ہے سابقہ جوش وجذبہ ندر ہا ، عملا کتاب وسنت کی پیروی سے پیچے ہے گئے جس کا لامحال بھیجہ بین کلا کہ وہ آ ہت ہوتے واستے ہے ہئے ہے گئے۔ آج ایک بات ، کل دوسری بات ، پسوں تیسری بات بعین اس طرح اسلام کا کافی حصہ عملاً متروک کرتے چلے گئے۔ جس کا لازمی اور منطق بھیجہ بین کلا کہ غیر اسلامی اور طیرانہ افکار آ۔ گے آنے گئے اور مسلمان اس کا شکار بنتے چلے گئے۔ جس کا لازمی اور منطل کہ غیر اسلامی اور طیرانہ افکار آ۔ گے آنے گئے ور مسلمان اس کا شکار بنتے چلے گئے۔ جس کا لازمی اور مطلب پرسی آنے گئی۔ خدمت خلق کا جذبہ معطل ہو گیا خود فرانی کا مادہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ خود غرضی اور مطلب پرسی آنے گئی۔ خدمت خلق کا جذبہ معطل ہو گیا خود مخدوم اور دوسروں کو خادم بنانے کا شوق چھا گیا۔ افتد ارکا نشرا تنا غالب آیا کہ ہر طافت میں آیا ہوا فرد (انسا و لا غیر مان کر منافی منافی شروع ہوگئی ، بیامت مسلمہ کی مجموعی حالت عرض کی ہے جس سے آپ بیا جزائے فیا واف فاد نتی کر سے ہیں۔

(۱) اسلام کے اصول سے انحرانی (۲) خود غرضی (۳) ایثار وقربانی کا فقدان (۴) اقتدار حاصل کرنے کا شوق (۵) خادم کے بجائے مخدوم بننے کی خواہش ہے باتیں جسے ہی بردھتی گئیں نینجناً ہے اتفاقی ، بدخواہی ، انتشار خود پہندگی ، فتو کی بازی ، پیدا ہوکر ایک درخت عظیم بن گئیں۔ جس کو اب آسانی سے ہٹا تا بہت مشکل ہے۔ جس کے ہٹانے کے لیے اسلامی جہادی ٹریکٹر لا نا چا ہے لیکن اس ٹریکٹر یا بلڈ وزر کو چلانے والا ڈرائیور یا مکینک بھی ایسا ہونا چاہیے جو خالص اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ کفر اور شرک و بدعت سے حد در ہے کا متنظر ہو۔ جذبہ جہاد سے ایسا مرشار ہوکہ دوسری بات ہی نہیں ، قدرت کو ہم عیب داروں کے لیے کیا منظور ہے۔ (اللہم اغفر لنا وار حمنا)

بس جماعت اہل حدیث (خصوصی طرح) کوجھی اس پر قیاس کریں۔ آج کل للبہت نہیں رہی، اقدار کی بھوک بڑھ گئی ہے، ہرکوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا کم از کم جھے کی پوزیشن پر ہونا چاہیے۔ امیر یا صدر بنوں۔ وزیراعلیٰ یا ناظم اعلیٰ کی کری میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس سے کم پر قناعت گویا کہ ہم سکھے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات کے بموجب عہدہ کے خواہش مند یا طالب کوکوئی عہدہ نہیں دیا جائے۔ جس کا بیان احادیوں میں موجود ہے۔ جس سے آپ خور بہھ سکتے ہیں کہ آخراقتد ار کے حصول کے لیے رسکشی شروع ہوگئی ہے یا نہیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا لکلا اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔خود پہندی اتی تو بڑھ گئی ہے کہ بعض علائے المحدیث کی کئی تحریر یا مضمون پر اگر نیک نیتی سے تقید یا تبعرہ کیا جائے تو اس پر وہ حقیقت پندانہ جائزہ لینے کے بجائے وہ کھڑے ہو جائے جائے وہ کھڑے ہو جائے ہیں کہ قرات کیے ہوئی کہ اس پر تبعرہ یا تقید کرے۔ قوم عاد کی طرح اپنی جائے جائے ہوئی کہ اس پر تبعرہ یا تقید کرے۔ قوم عاد کی طرح اپنی بارے میں اس غلط نہی میں جتلا ہیں کہ بس جارا الکھا آخر ہے یا مثل دی ہے جو ہرگر غلط نہیں ہوسکتا۔ لہذا جس نے بارے میں اس غلط نہی میں جتلا ہیں کہ بس جارا الکھا آخر ہے یا مثل دی ہے جو ہرگر غلط نہیں ہوسکتا۔ لہذا جس نے بارے میں اس غلط نہی میں جتلا ہیں کہ بس جارا الکھا آخر ہے یا مثل دی ہے جو ہرگر غلط نہیں ہوسکتا۔ لہذا جس نے

### مقالات داشد بير عب الله شاه راشدي المجاهد المجاهد المجاهد المحالة المجاهد المحالة المح

بھی خوش متی یا بدشمتی سے ان پر قلم اٹھایا ہے وہ ہی قابل گردن زنی ہے، بس پھر تو بچارے کے اوپر بے جا اور غلط الزامات کی بھر مار شردع ہوجاتی ہے جتی کہ وہ اپنی تحریر سے خاموثی اختیار کر لیتا ہے۔ باوجوداس کے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ بس یہی با تیں ہیں جس کے نتیجہ میں یہ فتو کی بازی اور ایک دوسر سے کی رگل ، غیبت، اتہام ، دشنام طرازی اور بیہودہ بکواس ملک بھر میں چلتی رہتی ہے اور انتشار کا ایک ایسا طوفان بر پا ہوجاتا ہے جس میں ہرکوئی شکے کی طرح بہہ جاتا ہے اور پھراس ہمہ گیرآ گ بیں سوکھوں کے ساتھ ہر ہے بھی جل جاتے ہیں۔ کیا اس بارے میں اور بھی تفصیل کی ضرورت ہے بحقالہ نے اشارہ ہی کافی ہے۔

خلاصہ کلام کے موجودہ انتشار کے چندا سباب یہ ہیں (۱) سیج اسلام سے بہٹ جانا۔ (۲) اخلاص اور بے لوث خدمت سے دلوں کا خالی ہونا۔ (۳) حصول اقتدار کی خواہش۔ (۳) خود غرضی اور خود پیندی۔ (۵) ایثار وقر بانی کا ہمہ کیرفقد ان ۔

امیدہے کہ آپ کے لیے بیکافی ہوگا۔ باتی اس خلنشارے آزادی کاراستہ بالکل صاف ہے، فرکورہ باتوں کے برخلاف جوحقائق ہیں اس پڑمل پیراہونے سے سارامعا لمٹھیک ہوسکتا ہے۔

(۱) اسلام کے حصول اقتدار کے جائے فدمت خلق کا جذبہ دامن گیرہوی اور کتاب وسنت سے رہنمائی حاصل کی جائے اپنے آپ کو پھی خصی نہ بجائے فدمت خلق کا جذبہ دامن گیرہونا چاہیے۔ (۳) خود غرضی اور خود پندی کے بجائے اپنے آپ کو پھی خصی نہ سمجھے، اپنے آپ کو خطا اور نسیان کا گھر سمجھے، تواضع اور انکساری سے اپنے آپ کو مزین کر دے، ہر معالمہ میں افلاص مدنظر ہونا چاہیے۔ نیت خالص ہوئی چاہیے۔ خدمت محض اللہیت خاطر ہوکسی اور سے معاوضہ یا اجرکی امید نہ کے محض اللہ سے جزاکی امید رکھے۔ (۵) جس جگہ بینظر آئے کہ یہاں پر میرا کام نہیں ہوتا یا میرے مفاد کے لیے کام نہیں ہوسکتا ہے اور میری ضرورت پر ضرب لگ سکتی ہے کیان دوسرے مسلمان بھائی کا بھلا ہوسکتا ہے تو وہاں پر ایان رقر بانی سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے بہتر نتائج برآ مدہو سکتے ہیں۔ پھر دیکھوا کیک بہترین اور سنہری دور واپس آسکتا ہے یا نہیں؟ اس نسخہ سے سوفیصد کامیا بی مل سکتی ہے لیکن تجربہ شرط ہے۔ ہے کوئی عمل کرنے والا۔ (فہل من مل کور)

سوال ۹: نوجوان طبقے میں کم نظری سے اسلام سے بیزاری ، اخلاقی انحطاط کے کیا اسباب ہیں؟ اوراس بیاری کی اصلاح کا کیا علاج ہے؟

جواب: اس سوال نے جواب کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی سل کی اخلاقی انحطاط کے راقم الحروف کی انظر دوسب ہیں: (۱) موجودہ تعلیمی نظام اور تربیتی سرشتہ۔(۲) جنسیت اور مرض بید دوسر اسبب نہ صرف نوجوان طبقہ کی بے راہ روی کا سبب ہے بلکہ اس سے ساری قوم کا مجموعی لحاظ سے بیڑہ غرق ہورہا ہے۔ جس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔ جہاں تک تعلیمی سٹم کا تعلق ہے وہ بغیر خوف وخطرہ کے کہا جا سکتا ہے کہ بی نظام اور

### ﴿ مقالات راشديه (محبّالله شاه راشديّ) ﴾ ﴿ 485 ﴾ كذري كزران

اسلامی روح کے لیے زہر قاتل ہے، ہماری ملی خصوصیات اور انتیازیات کے لیے T.B اور جذام وغیرہ جیسی مہلک بیاریوں سے بھی زیادہ تباہ کن ہے ہمارے قومی تقاضول کے خلاف ہے۔ در حقیقت تعلیمی نظام انگریزوں نے محض اپنی ذہبی غلامی کا کھیپ تیار کرنے کی غرض سے ہمارے ملک میں رائج کیا۔ کالجزاور یو نیورسٹیز کوایسے ذہنی غلاموں اور مغرب پرست پھوکی تیاری کے لیے ملزاور کارخانے بنادیئے۔ مرحوم اکبر آبادی نے کیا تی کہا ہے ع

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کو ہمیشہ غلام بنانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذن کرواتے سے اور بچوں کو زندہ رکھتے تھے حالانکدا گرفرعون کو معلوم ہو جاتا کہ ان کا یہ مقصد کا نے کھولئے سے پورا ہو جائے گا، تو وہ بچوں کو آل کرنے کا بیسیاہ دھہ اپنے او پر نہ لیتا۔ کیونکہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی نی جائے تو اور کیا چاہیے۔ مگر چالاک انگریز نے بیسو چی تجی اسیم نکالی جس نے چپ چاپ بوری قوم کو یک تلم وجئی بنا دیا اور ربع صدی گزر نے کے باوجود پاکستان کے رہوائی اسی لیول پر کھڑے ہیں جہاں پر ۱۹۷ے سے پہلے تھے مغربیت ان کی معراج ہے، جوان کی ہررگ و بے میں سرایت کر گئ ہے آئے تک وہ پوری طرح انگریزوں کی نقالی میں پاؤل سے لئے کرسر تک ربئے کی جہزیب و تہدن وہی ان کی معراج ہے۔ نقافت و کچھرو ہی ہے، سیرت وصورت میں کوئی نقاوت نہیں ہے۔ قانون اور دستور العمل بھی انگریزوں والا ہے۔ چال چلن میں بھی مغربی قوم کا پورا پورا تورا پورا کی نقاوت نہیں ہے۔ تانون اور دستور العمل بھی انگریزوں والا ہیں۔ انگریزیت ہی ہر چیز کے بارے میں وہ احساس کمری کا شکار ہیں۔ انگریز یت ہی ان کے بیاں نا قابل عمل ہیں بلکہ وہ ان کے بیاں نا قابل عمل ہیں بلکہ وہ ان کے بیاں نا قابل عمل ہیں بلکہ وہ ان کے بیاں نا قابل عمل ہیں معاذ اللہ خم معاذ اللہ خم ماغور لنا وار حمنا وار حمنا .

نیز جس انداز میں تعلیم دی جاتی ہے یا جو تعلیم دی جاتی ہے یا جس ماحول میں دی جاتی ہے۔اس ہے ہماری نگی نسل کے شاگر دستقبل کے زمیندار بننے والے صرف ایکٹر، ڈراماسٹ مجھن گویا، ڈانسراور بدترین تنم کے فریبی اور دغہ باز عزیز اور گہر ہے دوست ہے بے وفائی کرتے اوراس کی عزت اوٹے نے کے لیے کمل تیار ہوتے ہیں۔جھوٹی اور منافقانہ محبت کے لا ڈلے، ماڈرن لیل مجنوں بن کران بداخلاق فیکٹریوں سے باہر آتے ہیں۔جنسی بداخلاقی کے متعلق (تعلیمی نظام) کے اور دوسر سے سبب کی تفصیل بیان کرتے وقت عرض کروں گا۔ آپ خودسوچیس کہ ایسے ماحول سے تیار ہونے والے نوجوان ڈانسر،ایکٹر اور فرسٹ تنم کے بدکار اور بے بودہ افراد بن کر نکلیں گے یا محمد بن مال میان کر جودہ والے بنیں گے اس محمود غرنوی یا خالد بن ولید سیف اللہ جسے مجاہد اور ملک وملت اور دین کے خادم بننے والے بنیں گے ؟اس موال کا جواب بالکل ظاہر ہے۔اس وقت جمیں مجاہد ین کی ضرورت ہے، ملک وملکت کے لیے بے لوث خادموں

مقالات راشد بيه (مب الشرناه راشدي) ﷺ ﴿ 486 ﴾ كذري گزران

كى ضرورت ہے۔ تاریخ مواہ ہے۔ قوموں كے عروج وزوال كے اسباب ڈ كھے كى چوٹ پر اعلان كرتے رہے ہیں کہ بھی کسی کویائی یا ڈانسر نے کوئی ملک فتح نہیں کیا اور نہ ہی وہ اپنے ملک اور نہ ہب کی مدافعت کر سکے۔ایسے ۔ لوگ سراسر بزدل، کم ہمت،عزم کی پختگی سے عاری حوصلہ اور اولوالعزم سے یک قتم محروم ہوتے ہیں حالانکہ بیہ اوصاف ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو ملک وملت کے بچاؤ کے لیے سر دھڑک کی بازی لگانے میں کوئی كسرنهيں اٹھار كھتے۔ادر دہ لوگ جولبلى كى ناچ ناچنے والے ہیں يا پازيب كى آ واز پر بےخود ہونے والے ہیں ياضبح شام، دن ورات صرف فلمی گانے سنتے رہتے ہیں ان لوگوں میں تلوار کے چیک کی تاب سیجھنے کی دہشت کہاں سے آئے گی ادر دل دھلوانے والے ایسڈیا ہائیڈروجن بموں کے دھاکوں کی آواز سننے کی طاقت کہاں ہے آئے گی۔ خوفناک اشیاء کاصرف تذکرہ ان کے حواس کو باختہ کر دیتا ہے ان کے ذہمن ود ماغ کومعطل کر دیتا ہے۔ سوچ وفکر کو مقفل بنانے کے لیے کافی ہے۔ چہ جائیکہ وہ ان ہنگاموں اور دھاکوں کا مردانہ وار مقابلہ کریں۔ وہ عام حالات میں نی مشنی کی اس کے دور کی جنگوں کے بارے میں سنتے ہیں یاسینماکے بردہ پر جو پچھ د میصتے ہیں اس کی نقالی پچھاس طرح كرتے ہيں كدد يكھنے والامحسوس كرتا ہے كديد براے بہادر ہيں۔نازك مرحلد يراور كھن موقع يرآريار ہونے والے ہیں۔ مگر جب جنگ کی حالت پیدا ہو جائے کہ بم برس رہے ہوں، ٹینکوں کی بھاگ دوڑ ہوتو میدان سے ایسے غائب ہوجاتے ہیں جس طرح گدھے کے سرسے سینگ بیہ منظر ہی ان کے لیے دل دہلانے والا ہوتا ہے مطلب کہ جن تفریحات اور لغویات میں ہمارے نو جوان مبتلا میں انہوں نے ان کو بالکل ناکارہ بنا دیا ہے ہمت وحوصله كانام ونشان باتى نهيس رما- كالجزاور يونيورسٹيز ميں اكثروه استاد، ٹيچر، يېچراراور پروفيسر موتے ہيں جو اسلام تعلیم کے زریں اصول سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔الا ماشاءاللہ

اس لیے طلباء و طالبات کے ذہنوں کو، دل ود ماغ کو الحاد اور زندیقت کے زہر سے بھرتے رہتے ہیں، تعلیم کا رنگ روپ ہی ایسا ہوتا ہے اکثر طلب و ہاں سے اسلام کے خالف ہوکر نگلتے ہیں۔ اور پھراعلیٰ تعلیم اور نام نہا دہرتی و کے لیے مغربی ممالک گئے تو رہی ہی کسر بھی پوری ہوگئی کیونکہ جن مستشر قین کے آئے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اسلام کے بیکے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ طلباء کو کون کی پٹیاں پڑھا کیں گے، اس سے ہرکوئی واقف ہے ہہر حال آیک تو کالج اور یو نیورسٹیز کا ماحول بھی طحد انہ ہوتا ہے اور دو سراان کے گئی اداروں میں خلو طبعلیم کا مرض، پھرخود سوچو کہ ایک طرف آگ جل رہی ہوائی کے قریب میں پٹیرول کا ڈرم رکھا جائے تو تنجہ کیا نکلے گا؟ کیا میرے اس معقول ایک طرف آگ جل رہی ہوائیات ان اداروں میں ڈرامیں ہوتے ہیں جن میں طلباء طالبات پارٹ مثال کی وضاحت ضروری ہے؟ اور دوسری بات ان اداروں میں ڈرامیں ہوتے ہیں جن میں طلباء طالبات پارٹ لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بھی واضح ہے اور او پر سے ثقافتی شوکی بڑی تحفلیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے اور انسان کی دل پر کیا گذرتا ہے وہ نا قابل بیان ہے، اس کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی سراسر دنیاوی نقط نظر پڑھی انسان کی دل پر کیا گذرتا ہے وہ نا قابل بیان ہے، اس کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی سراسر دنیاوی نقط نظر پڑئی انسان کی دل پر کیا گذرتا ہے وہ نا قابل بیان ہے، اس کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی سراسر دنیاوی نقط نظر پر ہی

### ﴿ مَقَالات راشد بيه (محب الله شاه راشديّ) ﴾ ﴿ 487 ﴾ مقالات راشد بيه (محب الله شاه راشديّ)

ان اداروں کا کامیاب شاگرد دنیا سمیٹنے، دھو کہ فریب، عیش وعشرت میں محور ہے کے ہی گر جانتا ہے اور انہی فنون میں مہارت رکھتا ہے گویا ایک طرف M.A.C یا M.A.C ہو کر لکلاتو دوسری طرف فریب اور دغابازی میں بھی ماسٹر بن کر لکلا۔ (الا ماشاء اللہ)

یعنی ان کی اصل ڈگری یا ڈیلو ماصرف اس بات کی ہوتی ہے کہوہ دنیا سازی میں کتنا ماہر ہے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریز اس تغلیمی سرشی کورائج کرنے میں کامیاب ہوئے۔جواب بالکل ظاہر ہے کہ حکومت کو قبضے میں کرنے کے بعدانہوں نے عہدے دینے کے لیے یہی حربہاستعال کیا کہ جوان کی زبان کا ماہر ہوگا اس کے لیے نوکری اور ملازمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور کلیکٹر ، چانسلر، کمیشنر اور گورنر بن سکتا ہے۔ بیدلا لچیں کوئی کم اہمیت ک حامل نہیں تھیں۔ یہ بڑے بڑے عبدے دیکھ کرئی لوگول کے مندمیں پانی مجرآیا اورانہوں نے آئکھیں بند کر کے اپنے آپ کواس ممبرشپ کے لیے دستیاب کرایا اور جیسے جیسے خاندانوں کے خاندان اس مگر مجھ کے کشادہ منہ میں چلتے گئے وجیسے ویسے ان کی شخصیت اور متاز ہتی ان کے اساتذہ (انگریزوں) کی ہتی میں مدغم ہوتی چلی گئ اورآ سندہ کے لیے انگریزوں کے جانشین پیدا ہوتے چلے گئے گویا کہ انگریز گئے ہی نہیں ، انگریزوں نے اس سرشتہ جومسلمان کی ستی کومٹانے کے لیے بے ضرر ہتھیا رتھا کا نامتعلیم رکھا، ظاہر ہے تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگرچہ جولوگ حقیقت بین اور رمزشناس تضانہوں نے اس وقت ہی جالاک اگریز کی سازش کو بھانپ لیا تھالیکن وہ تھوڑے تھاس لیےان کی کون سنتا تھا مثال مشہور ہے۔ ' نقار خانہ میں طوطے کی آ واز کوکون سنتا ہے۔'' اوران کو دقیانوی تہذیب وتدن کا دشمن اورنی روشنی (جاہلیت میں ظلمت تھی ) کا مخالف قرار دیا گیا یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ان کے انتہا ہات کوکوئی اہمیت نہیں دی ان کی نصیحت اور خیرخواہی کی آ واز کوخرا فات کا پلندہ تضور کیا گیا جس وجہ سے ان کی آواز حق اور صدائے حق نظر انداز ہوتی چل گئی۔اور دوسری بات کہ انگریزوں نے جونام نہادادارے قائم کیے ان میں جو بھی دلفریب رنگینیاں تھیں ان سے ہمارے برانے مدارس خالی تصاور انسان ظاہری رنگ روپ برموہ جاتا ہے جس وجہ سے ان اداروں کی رنگینیاں سادہ لوح انسان کے لیے شش کرنے میں سوفیصد کامیاب رہیں ادر ان كاحياه اس طرف بر هتا كياديسي بهي عربي كامقوله ب:

كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيْدٌ.

''ہرنئ چیزلذت والی ہوتی ہے۔''

اگر چہوہ پہلی چیز کے مقابلے میں گھٹیاہی کیوں نہ ہومثلاً کوئی آ دمی سالن اور جاول کھا تا رہے، پھر مہینے میں ایک مرتبددال مل جائے تو اس میں وہ بڑی لذت محسوں کرے گا۔ اس لیے بیدجانشین چیزئی ہونے کے ساتھ ساتھ جاذب نظر آنے لگی۔ دکش، دلفریب اور بے کود کرنے والی رنگینیوں سے پُرتھی تو وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف مائل ہوگئے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچا چلاجا تا ہے، بس ایک مرتبہ بھننے کے بعدان کے زلفوں کے بندا یسے نہ

تھے کہ آسانی سے ان کی الجھنوں سے نجات حاصل کی جاسکے۔ بہر حال یہ تعلیمی سرشتہ ہماری نئی نسل کو (۱) بے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ (۲) ان کو دنیاوی رنگینیوں میں رنگنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ (۳) ان کو مادہ پرست بناتا ہے۔ (۴) ان کوفیشن ایبل بننے کا درس دیتا ہے۔

یمی سبب ہے کہ ان اداروں کے شاگر دفیشن کے اسے تو دلدادہ ہوتے ہیں کہ جوکوئی نیا فیشن نکلے گااس کو اپنا لیتے ہیں جاہے وہ اخلاقی حدود سے گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ضرور اختیار کریں گے۔ بالآخر وہ ان کو ہمیشہ انگریزوں کا ذبنی غلام بنالیتا ہے۔

تنزل اورانحطاط کا دو سراسبب جنسیت کا مرض ہے۔ پیمرض اتنامہلک ہے کہ اس کی ہلاکت کی حدود کونا پنے ایک لیکوئی آلہ ہی ایجاوئیں ہوا ہے۔ جناب مجم مصطفیٰ سے بھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ ضراور نقصان کا اندیشر موقور توں سے ہی ہے۔ (بیصد بیض مح ہے) پس اگر آج کل کی دنیا کا تجزیہ کیا جائے تو نظر آئے گا کہ ہماری ہربات، ہرمعالمہ، ہرارادے، ہرنیت، ہرصورت و سیرت دل و د ماغ، ذہی و وکل مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں تورت ہی چھائی ہوئی ہے یعنی کوئی بھی کا مصرف ای نقط نظر سے کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں تورت ہی چھائی ہوئی ہے یعنی کوئی بھی کا مصرف ای نقط نظر سے کیا جاتا ہے کہ یہ کا مضنی لطف میں کتا مائل اور راغب کرسکتا ہے!! گویا آج کل کی نسل کا نصب العین صرف اور صرف جنس لطیف مثال پیش کرتا ہوں کیا تا ہے کہ یہ بھی ہمیں آپ ہے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کیا تو وہ ہمیں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کیا جاتی گی۔ دون سے وہ سننے یا سوچنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ہیں آپ ہے سامنے مثال پیش کرتا ہوں گئی جاتا ہے؟ کیونکہ وہ صنف نازک کو اپنی طرف متوجہ کرنے گا مؤثر ذریعہ ہے۔ داڑھی کیوں منڈوائی جاتی ہو تھا ہم رہوں کو رہوں کی تصاویر یا جسے مزین نظر آپ کیل گی کوئی دکان یا شاپ اور کوئی دریا تھا ہم رہوں کی دیوار سے سین وجیل عورتوں کی تصاویر سے مزین نظر آپ کیل گی سے میں عورت کا نمایاں خدو خال میں دونوں کا پورا مجمد خن نظر آپ کیل جس میں عورت کا نمایاں خدو خال کے جائیں۔ داراللباس جائیں ہوگا جی کوئی ڈیزائن پند ہوگی وہ اس پر پہنی ہوئی ہوگی ، بازاروں اور الی جگہوں کی دونوں اس صنف نازک کی وجہ سے قائم ہوگی ڈیزائن پند ہوگی وہ اس پر پہنی ہوئی ہوگی ، بازاروں اور الی جگہوں کی دونوں اس صنف نازک کی وجہ سے قائم ہوگا وہ کیا گیا تھا کہ دونوں ماند برخوائیں اور کوئی مرد

کے جائیں۔ داراللباس جائیں گے تو وہاں عورتوں کا پورا مجسمہ فٹ نظر آئے گا جس میں عورت کا نمایاں خدوخال سینے کا ابھار پوری طرح نمایاں ہوگا جس کوکوئی ڈیزائن پہند ہوگی وہ اس پر پہنی ہوئی ہوگی ، بازاروں اورالی جگہوں کی رونق اس صنف نازک کی وجہ سے قائم ہے اگر ان کوروک دیا جائے تو تمام رونقیں ماند پڑ جائیں اور کوئی مرد وہاں نظر آئے گویابازاروں کی رونقیں اسی جنس کے لیے دم خم پر قائم ہیں تفریح گا ہوں کے اہم عضروہ ہی زہرشکن جنسیں ہیں۔ میلوں ، قبرستان ، زیارت گا ہوں کو دیکھو وہاں رونق کا باعث عورت ذات نظر آئے گی اگرعورت کو جنسیں ہیں۔ میلوں ، قبرستان ، زیارت گا ہوں کو دیکھو وہاں رونق کا باعث عورت ذات نظر آئے گی اگرعورت کو جائی سے ہٹایا جائے تو یہاں پر خاک اڑتی نظر آئے گی۔ سینما میں وہی فلم کامیاب ہوگی جس میں عشق محبت کی جائی عورت پر ہواور شہوتی جذبات ابھار نے والے گانے ہوں اور بوس و کنار کی بھر مار ہو۔ اگر بالفرض عام فلم محض تعلیمی نظہ نگاہ موجب تیار کی جائے تو پروڑ یوسر کے فائدے کو تو چھوڑ و معمولی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا کرکٹ

وغیرہ کے کھیلوں میں بھی یمی نقط نظر ہوتا ہے، کھلاڑی اپنی کیم نے فن کے ذریعے جنس لطیف کو اپنی طرف کرتا ہے۔ ملک میں کتنے ہی ہوٹل ایسے ہیں جن میں رہنے والوں کی سروس (Service) کے لیے (عورتیں) لڑکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کن میں تو کمیر یٹ (Cabarat) بھی ہیں جن میں کئی بے حیائی کے کام اور کرتب دکھائے جاتے ہیں، نیم عریانہ ناچ (Naket dance) دکھایا جاتا ہے کیا بداخلاتی کی اس سے بھی زیادہ کوئی حدہے؟!!

کتنے ہی آ فیسر طبقے اور بوے بوے لوگوں کی پرائیویٹ سیکرٹر پر بھی عورتیں ہوتی ہیں، کتنے ہی آ فسوں میں خصوصاً کراچی، لا ہور، اسلام آباد، پنڈی، مجرات، گوجرانوالہ، فیصل آباد وغیرہ میں اور باقی اس طرح کے براے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے بیکوں میں اکثرعورتیں ہی ملازمت کررہی ہیں۔ ہماری اسمبلیوں کی کارروائیاں تب مؤثر ہوں گی یا اجلاس تب چلے گا جب اس کورونق بخشنے کے لیے ممبرعور تیں موجود ہوں۔ پرانے زمانے میں ڈیٹ اسپیکر بیورت ہوا کرتی تھی اور پھرخود اسپیکری منظور نظر کے لیے اس کو کیا کچھنییں کرنا پڑے گااس کا بھی اعدازہ ہونا چاہیے۔اس وقت کیا حالات ہیں؟ اس بارے میں پہنہیں ہے کیکن بہرحال ممبرعورتوں کی موجودگی لازمی ہے۔اس طرح اگر کوئی موائی جہاز کی سواری کرتا ہے تو جہاز کے دروازے پراس کے استقبال کے لیے ایک یا دو ائیر ہوسٹس دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور آخرتک اس کی خدمت پر مامور ہوتی ہیں ادر کئی عیاش طبقے کے لوگ ان رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوائی جہاز کا بار بارسفر کرتے ہیں۔اور کوئی زیادہ متول آدی ہے تواین ملکیت اور حیثیت کی نمائش کے ذریعے ان ہوائی خاد مان میں کسی ایک کواپی طرف مائل کر لیتا ہے اوراس كے ساتھ ناجائز تعلقات بھى قائم كرليتا ہے۔اصل مقصد ہے ورت كے ذريع اپنے كاروبار كاعروج تاك گا ہوں میں اضافہ کیا جائے۔ گو باعورت کو اپنی کمائی کا آلہ کار بنایا گیا ہے اور صنف نازک اپنی جہالت بے وقو فی اوراحمق بن کے سبب میمسوس کررہی ہوتی ہے کہ وہ ترتی کے معراج پر پہنچ چکی ہے اور اس طرح وہ اپنی عصمت کے انمول ہیرے کواپنے ہی ہاتھوں سے پاش پاش کررہی ہے۔بس بیمزے اور لطف اندوزی کے اسباب جب لوگ دیکھیں گے تو بالا ولیٰ اور لامحالہ اس طرف اور اس سواری کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ بڑے بڑے کرائے بھر كربھى اس ميں سفركريں گے۔اس طرح ان سواريوں كے مالك اوران كمپنيوں كے سرابراہان كى يانچوں انگلياں تھی میں۔(اگرچ برجہنم میں کیوں نہ پڑجائے) جہاز میں سفر کرنے والے پچھا سے ہوتے ہیں جوبے دین اور دنیا دار ہوتے ہیں۔جن کو دین، ندہب،عصمت اور اخلاق سے کوئی واسط نہیں لیکن کچھا سے لوگ بھی سنر کرتے جو دیدارہوتے ہیں اور پوری کوشش کر کے اپنے آپ کواخلاقی پابندیوں سے باندھ کرر کھتے ہیں۔ بے حیائی کے کامول سے حتی الامکان بیخے کی کوشش کرتے ہیں مگر خدارا بیتو سوچو کہ اس جہاز میں بیلھنے کے مشروب و ماکول وہی ہوائی خاد مات لا کردیتی ہیں اور بالکل ایسے جیسے کوئی محرمہ ہو،اجنبی کےجسم سے اپناجسم مس کرتی رہتی ہیں بے جابی اور ب غیرتی سے کوئی اجتناب نہیں کرتیں تو اس صورت میں کوئی کتنا برداز امد، شب بیدار، بااخلاق دیندار ہولیکن

### ﴿ مقالات راشد بيه (مبتالله ثاه راشديّ) ﷺ ﴿ 490 ﴾ كارى گزران

اس کے دل میں کیا کیا جذبات آٹھیں گے اگر چہ وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو بچائے کیکن کم از کم آنکھوں کا بند کرنا تو از قبیل محالات ہے، یعنی ان اجتمیات کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس طرح غیر ممالک کی (فارمین ایج چنج) ردو بدل کے لیے مسافروں کو بینکوں میں جانا پڑتا ہے اور وہاں بھی جنسی لطف کی ایسی مجر مارہے کہ الا مان والحفیظ ۔ اور ناممکن ہے کہ کوئی ان کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاسکے اگر چہ کتنا بڑا اہد ہی کیوں نہ ہو۔ سوچنا جا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے:

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ آبُصَارِ هِمْ ﴾ (النور: ٣٠)

لیکن ان حالات میں اس امر کی بحیل کس َطَرح کی جائے؟ ایک دیندار آ دمی کو دوسرے ملک کی طرف تبلیغ وغیرہ کی غرض سے سفر کی ضرورت پر تی ہے یا فرض کریں کہ اور ممالک کی طرف نہیں توجے کے لیے تو سفر کی ضرورت برتی ہے۔جس کے لیےان کومیکوں کے چکر کا شخ برتے ہیں۔ پھر بتا کیں کیا کیا جائے؟ میں ج کا سفر کر کے آیا موں۔ مجھےسب کچھمعلوم ہے کہ تنی مشکلات پیش آتی ہیں اس معاملہ میں کیا پچھ کرنا پڑتا ہے یا کیا پچھ ہور ہا ہے۔ ایسی حالت تو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھی۔ ایسی باتیں خصوصاً جج جیسے مقدس سفر کے لیے ہرگز چیش نہیں آتی تھیں مگراس وقت یا کتان بننے کے بعد مسلمانوں کی دنیا ہی بدل گئی ہے ادر کوئی بھی کام اگر چہ خدا تعالیٰ کا فرض ہی کیوں نہ ہو جب تک ان بیہودہ خرافات سے جارآ تکھیں نہ کی جا کیں تب تک اس کی تکیل کوتو چھوڑ واس کے آغاز کا بھی تصور مشکل ہے اگر میں تالوں میں جا کیں تو دہاں پر بیار لوگوں کی تیار داری اور تھل کوں کے لیے زسز موجود ہیں، کیام یض کی خدمت کے لیے مردمہیانہیں ہوسکتے تھے؟ بالکل ہوسکتے تھ مگراس کا کیاعلاج کیا جائے کہ مرد ذات کے اور عورت بوری طرح سوار ہو چکی ہے۔ غالبًا ١٩٢٣ء کی بات ہے میری آئکھوں کی سفیدی برگوشت چڑھتا گیا، کی علاج کرائے گئے لیکن فائدہ نہیں ہوا بالآ خرمجبورا آپریشن کروانا پڑا جس کے لیے میں جامشورو کے سول ہیتال میں داخل ہوا، وہاں پر۲۲،۲۱ دن گذارے۔اس عرصہ کے دوران میں نے تجربہ کیا اوراس نتیجہ پر پہنچا کہ جس مرض کی خاطر مریض ہپتال میں داخل ہوتا ہے اس سے چھٹکارااس کوملتا ہے یانہیں لیکن اپنے دل کوایسے مرض میں مبتلا کر کے باہر نکلتا ہے جس کا اثر ثاید عرصہ بھرر ہے۔ گرجس کو اللہ تعالی بیائے اور محفوظ رکھے۔ پچھ نرسیں تو عیسائی ہوتی ہیں جو جاہل اور کمزورایمان والے مریضوں کے ساتھ میٹھی اور دلفریب باتیں کر کے اپنی حالا کی کے ذریعے مریض کے دل میں عیسائیت کا ایسا انجکشن لگالیتی بین کدمریض وہاں سے نکلنے کے بعدا پناایمان بھی وہاں چھوڑ کر نکلتا ہے۔مریض اکیلا ہوتا ہے تو دن رات پیز ہریلی تا کنین اس پر چکر مارتی رہتی ہیں۔منخری نداق کرتی رہتی ہیں حتی کہ کی دفعہ وہ اس کو د ہا بھی لیتی ہیں پھرتو کچھ زندہ دل اور شاطر مریض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جونداق کے رنگ میں سب کچھ کہددیتے ہیں۔وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہوجاتی ہیں مجال کہ منہ بھی چڑا سکیں ۔ مریض کو جوعزیز وا قارب ایک مرتبہ صحت یو چھنے کی غرض ہے آتے ہیں وہ یہی لطیفہ دہراتے



اب آیے کالجزاور یو نیورسٹیز کی بھی خبر جار کریں ویسے جھے کالجزاور یو نیورسٹیز دیکھنے کا کافی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ مگرا یم البین کے پہلے سال میں چندون با قاعدہ کلاسز بھی اٹینڈ کی تقیس جس وجہ سے جو کچھ بیان کرنے لگا ہوں وہ میرے مثاہدے کا نتیجہ ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر کالجزاور تقریباً تمام یو نیورسٹیز میں مخلوط

تعلیم کاسٹم رائے ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں آگ اور پیٹرول ملیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا اس سے ہر کوئی سمجھ والا واقف ہے۔

مزید یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ بو نیورسٹیز میں جو بھی طالبات آتی ہیں وہ اول تو اپنے اندر دکشی اور دل آویزی پیداکرنے میں کوئی کسرہاتی نہیں چھوڑتیں۔ چہرے پرمیک اپ، ہونٹوں پرلب اسٹک، چست لہاں اور ایک ڈریس جس سے پوری جسامت اور ان کے خدو خال پوری طرح نظر آر ہے ہوں۔ پھ طالبات پو نیورسٹیز کا حاصلے تک تو برقہ پوٹ ہوتی ہیں کیاں میں داخل ہوں گی برقہ اتار کر پورامنہ کھول کر بیٹے جائیں گی، باہر برقہ کرنے کا واللہ اعلم کیا مقصد تھا اور وہ طلباء اور طالبات کے ساتھ پوری بے جابی کے ساتھ گفتگو کرتی رہیں گی بلکہ ان کے ساتھ خوش طبعی اور فہ اق کرنے میں کوئی اچکیا ہے جو سوئیس کریں گی۔ یہاں اگر کوئی طالب علم کو اللہ ہوگا تو وہ بے جابی میں گفتگو کرنے سے شر ما تا رہے گا مگر طالبات کو کوئی جابہیں ہوگا بلکہ از خودا ہے جاب والا ہوگا تو وہ بے جابی میں گفتگو کرنے سے شر ما تا رہے گا مگر طالبات کو کوئی جابہیں ہوگا بلکہ از خودا ہے شر میلے طالب علم کولفٹ و سے جابی میں گفتگو کرنے میں ایسارول ادا کرتی ہیں کہ گفتی ایکٹر زبھی بھلے جا گر گھر بیٹی جا سی میں کہ کی طالب علم کولفٹ و سے بیا کوئی نیا گی جا راہمی ابھی عہدے پر فائز ہوا ہے اور وہ خو برون جو وہ نے جابی کی ما ڈلزخو دہ بی جرائے کی ما ڈلزخو دہ بی جرائے کر کے اس کوگلہ ستہ وغیرہ پیش کردیتی ہیں یاس کی کالریا کوٹ و غیرہ پر پھول لگا دیتی ہیں اور اس خیال سے بالکل بے نیاز ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے اس طرزعمل پر کیا سوچ گا۔ یعنی ان باتوں سے ان کا حدوات ہے کہ اس ماحول میں جو بھی آتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس ماحول میں جو بھی آتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر چان کا گمان سراسر غلط ہو۔

لطافت ہے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چن زنگار ہے آئینہ باد بھاری کا

گرحقیقت اورصدافت کی تلاش کرنے والا تو آئ کل بہت مشکل سے ملتا ہے۔ یہاں پرایک واقع نقل کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسا طالب علم تھا جو ہمارے شعبہ اور ہمارے ساتھ ایک ایسا طالب علم تھا جو ہمارے شعبہ (رلیجن) میں ایم۔اے کر چکا تھا گویا کہوہ پہلے سے ہی ڈبل ایم۔اے کر چکا تھا گویا کہوہ پہلے سے ہی ڈبل ایم۔اے تھا اوراب تیسرے شعبہ میں ایم اے کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایل ۔ایل ۔ بی بھی تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پر ہے حل کرنے کی کئی مہارت ہوگی کیونکہ وہ تیسری مرتبہ ایم۔اے کر رہا تھا۔ دومرتبہ امتحان سے تجربہ و چکا تھا اور ہمارے ساتھ دوطالبات پہلی مرتبہ ایم۔اے کر رہی تھیں ۔اور میں بھی پہلی مرتبہ ایم۔ اے کر رہا تھا لیکن مجھے اپنا کوئی خیال نہیں تھا کیونکہ میں نے اس بارے میں کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی خصوصا پہلے سال میں ۔اس کی تفصیل پھے اس طرح ہے کہ میں نے ایم۔ای کی ہر بوش میں داخلہ لیا تھا۔اس کے بعد چندون سال میں ۔اس کی تفصیل پھے اس طرح ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے امتحان میں ہیٹھنے کے لیے فارموں کو پر کرنے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے اس کی خوالے کی تاریخ آئی تو دوستوں نے اس کی تاریخ آئی تاریخ آئی تو دوستوں نے کہ کی تاریخ آئی تو دوستوں نے کہ کیس کی تاریخ آئی تو دوستوں نے دوستوں نے دوستوں نے دوستوں نے کہ کیس کی تاریخ آئی تو دوستوں نے دوستوں نے دوستوں نے دوستوں نے کیس کی کی کیل کی تاریخ آئی کی تاریخ آئی کی کو دیستوں نے دوستوں نے دوستوں



اصرار کیا کہ میں امتحان میں بیٹھوں اور سال ضائع نہ کروں لیکن میں نے کہا کہ امتحان کی رینج بہت بڑی ہے میری تیاری بالکل نہیں ہے۔ البندا مجھے چھوڑ ومگر انہوں نے نہیں چھوڑ ابس مجبور ہو کرعین امتحان سے ایک ہفتہ یا دس دن پہلے تیاری شروع کی چار پیپر طل کرنے تھے۔

- ا- سشرى آف ركيحن (Histary of Religion) يعنى ذبهب كى تاريخ
- ۲- كمپيئر ثيوآ فرنچن (Comparetive Religion) يعني بين المذاهب تقابل
  - سے سکالوجی آفریجن (Psychalogg of Religion) یعنی ذہب کی نفسیات
    - سم- اسلام-(Islam)

یہ چاروں پر پے انگلش میں حل کرنے تھا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھے کس طرح کی تیاری کرنی تھی اور ٹائم بھی بالکل نہیں تھالیکن احباب کے اصرار پر (بسم اللہ) کر کے تیاری شروع کر دی اور اللہ کا فضل شامل حال رہا اور پھر امتحان میں بیٹھا خیر نتیجہ لکلا اللہ کی مہر بانی سے ایک ہفتہ کی محنت بھی کا میاب گئی ڈویژن تو کوئی نہیں ملی لیکن بس پاس ہو گیا اور چرا یم اے فائنل کی باری آئی تو اس میں مجھے کافی محنت کر تا پڑی اور اس میں بھی جھے چار پر پے حل کرنے تھے۔ سے اور ساتھ واء واء 'دیعن زبانی امتحان' بھی دینا تھا اور وہ چار پر یے تھے۔

- ا۔ رلیجن استھکس (Religion Ethics) ندہجی اخلاقیات
- ۲- سوشالو جي آف رکيجن (Sociologg of Rebigion) يعني ندمي وانيات
  - س- فلاسفى آف رئيحن (Plilosophy of Religion) يعنى ندمبي فلسفه
    - س- اسلام (Islam)

پہلے سال اور فائنل میں ایک پر چہ مشتر کہ تھا، یعنی اسلام کے متعلق لکھنا تھا اور پانچویں واء واز اور اس آخری امتحان میں پھے ذیادہ ہی محنت کرنی تھی کیونکہ ای۔ ای میں ڈویژن دونوں سالوں کے نمبروں کو جمع کر کے دی جاتی ہے اور جس نے ایم ۔ اے میں سینڈ ڈویژن نہیں اٹھائی وہ کو یا کہ ایک طرح سے فیل ہوا۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے سال میں دیر سے تیاری کرنے کے سبب میں نے پاس ہونے کی حد تک جومقر رکر دہ نمبر تھے حاصل کیے۔ اب خیال کرلیا کہ فائنل میں مجھے کیا کرنا تھا یعنی پاس مارکس سے اوپر تھر ڈ ڈویژن کو بھی کراس کر کے کم حاصل کیے۔ اب خیال کرلیا کہ فائنل میں مجھے کیا کرنا تھا یعنی پاس مارکس سے اوپر تھر ڈ ڈویژن کو بھی کراس کر کے کم از کم سینڈ ڈویژن تک پہنچنا تھا۔ معاملے کی سنگین سے ہر مجھدار واقف ہوگا گر اللہ تعالی نے مہر بانی کی اور میں نے محنت شروع کی بہتنی ہی عبارتیں از بریاد کرلیں۔

## مقالات داشديه (محب الشرناه داشدي المجاهد عليه المجاهد المجاهد

ا تناہے کہ اس امتحان میں مجھے عربی علم نے کافی فائدہ پہنچایا تھا۔اصل بات یہ چل رہی تھی کہ میں ایک تو پہلی مرتبدایم۔اے کے امتحان کا پہلے تجربنہیں تھا اور دوسری بات کہ پہلے سال کے امتحان کی تیاری پوری طرح نہ ہونے کی وجہ سے کم نبر ملے جس وجہ سے مجھے سینڈ ڈویژن ملی۔جو کمنیمت سے کمنہیں تھی۔

بہرحال میں نہ زیادہ فائدہ میں رہا اور نہ ہی نقصان میں ۔ لیکن افسوں اس بات کا ہوا اور ابھی تک ہے کہ وہ طالب علم جس نے ڈیل ایم ۔ اے کے ساتھ ساتھ ایل ۔ ایل ۔ بی بھی کیا ہوا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ سینڈ ڈویژن میں پاس ہوا۔ اور فرسٹ ڈویژن اس کو نہل سکی اور جو دو طالبات تھیں ان میں سے ایک کو فرسٹ کا اس کی فرسٹ ڈویژن ملی اور دو سرا نمبر بھی حاصل نہ کر سکا اور ڈویژن ملی اور دوسری کوسیکنڈ ڈویژن سینڈ کلاس ملا۔ لینی ڈیل ایم ۔ اے والا دوسرا نمبر بھی حاصل نہ کر سکا اور طالبات نے اس کو بھی مات دے دی۔ جب حسن کے ہاتھوں مار کس دینے کا قلم ہواوروہ ان کا فراداؤں کے زلفوں طالبات نے اس کو بھی مات دے دی۔ جب حسن کے ہاتھوں مار کس دینے کا قلم ہواوروہ ان کا فراداؤں کے زلفوں کے امیر ہوں ۔ تو وہ ان کو نچلے نمبر کس طرح دے سکتے ۔ یہ نچلے نمبر تو بہر حال جنس کثیف والے کے لیے باتی رہتے ہیں حالا نکہ ان دونوں طالبات کا وہ پہلا امتحان تھی عربی علوم پر بھی ان میں کوئی دسترس نہیں تھی اور نہ بی عربی کے باتی سال کہ دونوں طالبات کا وہ پہلا امتحان میں عربی علوم پر دسترس نہایت ضروری تھی لیکن ہمارے متحن نے بارے میں کہ خواند کی واقعات ہیں انسان کا قل کی کو فرسٹ نمبر اور دوسری کوسیکٹ نمبر سے نواز دیا اور مرد طلباء بھیارے صرف دیکھتے ہی رہ گئے ۔ کیا اخلاق کے لیا ظل سے یہ حدور ہے کی پستی کا مظاہرہ نہیں ہے؟ سے سائے اس طرح کے گئی واقعات ہیں لیکن ہم نے بہاں صرف اس کا تذکرہ کیا جس کی ہم نے مشاہرہ کیا۔ اور ہماری حالت میں ہے کہ

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

اور ہاری مثال تر بوزے اور حجری والی ہے

ييني فالى الله سبحانه وتعالى المشتكى!

میرے ایک دوست عبدالوحید صدیقی جومولوی فاضل وغیرہ کے امتخانات میں میرے ساتھ تھے وہ بھی ایم۔
اے میں تھا انہوں نے مجھے دوچیثم دیدوا قعات سنائے جن کو یہاں بیان کرتا تا مناسب نہیں ہوگا۔ (۱) بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اچا تک شورشرابہ ہوگیا۔ معلوم کرنے پر پہاچلا کہ دوطالب علموں نے ایک دوسرے پرچا قو کے ساتھ حملہ کیا ہے اور دوسروں نے بچ بچاء کراکر فی الحال ان کو جدا کر دیا۔ لیکن پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے درمیان تنازعہ کس چیز کا تھا اس کھکش کی وجہ میتھی کہ دوطالب علم ایک لڑکی کے عاشق تھے اورلڑکی نے ایک کو تو لفٹ کرائی لیکن دوسرے پرکوئی توجہ نہیں دی۔ اس وجہ سے اس ناکام عاشق نے کامیاب عاشق پر چا قو کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔

(۲) دوسرا واقعہ پھواس طرح ہے کہ جارے ایک دوست نے بتایا کہ پھاڑ کے جواس کے جان پہچان والے سے انہوں نے ایم ۔ اے میں داخلہ لینے کا سوچا ان کا خیال تھا کہ''رئچن' کے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا جائے یا دونوں ڈپارٹمنٹ کافی وقت سے داخلہ کے لیے کھلے ہوتے ۔ کیونکہ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کافی وقت سے داخلہ کے لیے کھلے ہوتے سے گران حضرات نے آخری تاریخوں میں آ کر' اسلا مک کلچ' میں داخلہ لے لیا۔ میں نے ان سے دیرسے داخلہ لینے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آئی دیر تک ہم بید دکھورہے تھے کہ دونوں شعبوں میں سے س شعبہ میں لڑکیاں زیادہ ہیں اس لیے ہم نے لڑکیاں زیادہ ہیں ، اس لیے ہم نے کہاں شعبہ میں داخلہ لیا ہے۔

خداراسو چئے کہ بیشا گرد یو نیورٹی میں داخلہ کیوں لیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان ادارول میں تعلیم کے بہانے آ کر کیارول اداکرتے ہیں اوراس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ مگرشا گرد، پر دفیسر، عوام، خواص، بلکہ ساری تو م اس خطرناک نا ٹک کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ کیا ان اداروں کو تعلیمی ادارہ کہنا تعلیم کی اہانت نہیں ہے؟ کیا ان کوفیاشی ، عریانی بدکاری اور بے غیرتی کی سکھیا کے اڈے کہنا زیادہ موزوں نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوست! بچ یوچیس تو اندرجل رہا ہے اور حالت ہے کہ عا

### تن ہمہ داغ داغ شد بمدیہ کیا کیا نم

ان ہی اداروں کے طلباء اور طالبات اس گذرے ماحول میں رنگ کراپی اوراپنے خاندان کی عزت خاک میں ملادی مگر افسوس کوئی غیرت والانہیں ہے۔ اب غور کریں کہ کیونکر انگریز نے تعلیم کو بے ضرر نام میں لپیٹ کر پوری قوم کو کیا بلایا ہے اورائی طرح وہ قوم جوسب سے زیادہ اپنی عزت کا خیال کرتی تھی اور قوم کی بیٹیوں کی عصمت وعزت وغیرت کے آبدارموتیوں کی تفاظت کے لیے اپنی جان کا نذراندد سینے کے لیے تیارہ وجاتی تھی۔ دہی قوم اپنی میں جانوں کی تفاظت کے لیے اپنی جان کا نذراندد سینے کے لیے تیارہ وجاتی تھی۔ دہی قوم اپنی میں ہوت وہ بیٹیوں کی عصمت کو تار تارکر رہی ہیں۔ اللہ اکبر جب جاج جی جیسے شاک اور خونخوار کے کان پر سندھ کی صرف دو تین مسلمان بیٹیوں کے قید ہونے کی خبر پہنی ہی ہے کہ ان عور توں نے اس مشکل اور نازک موقع پر ان کو مدد کے لیے پکارا ہے تو وہ سفاک اور خونخوارا آدی بھی فوراً حرکت میں آجا تا ہے اور لبیک لبیک کہہ کر خلیفہ سے اجازت کے کراپنی وہ وہ وہ دقت آگیا ہے جو توم کے اجازت کے کراپنی میں ہونے والا واقعہ بھول گیا ہے جو توم کے نونہال خور تو میں کی عصمت دری کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کو کراپی میں ہونے والا واقعہ بھول گیا ہے جہاں چند شرابی نو جو انوں نے نشری حالت میں وہاں آئی ہوئی طالبات کے ساتھ جو حشر کیا وہ ایک انتہائی در دناک داستان ہے ان کو جبر آبر ہنہ کیا گیا ، پھراس حالت میں ان کو نا چنہ ہیں گیا اور آخر میں ان کی عصمت کے داستان ہے ان کو جبر آبر ہنہ کیا گیا ، پھراس حالت میں ان کو نا چنہ کے کئی غیرت والے نے یا قوم نے کوئی انہوں کی جبر کوان در ندوں نے وہیں پر پاش پاش کر دیا مگر کیا اس کے لیے کسی غیرت والے نے یا قوم نے کوئی

تحریک چلائی؟ یابا مزت اور باغیرت لوگوں نے اپنی اولا دکو بے حیائی کی تعلیم دینے والے اداروں کی طرف ہیں جے سے روک ٹوک کی؟ ہرگز نہیں۔ جب بداخلاقی اس منزل پر پہنچ جائے تو وہ لا علاج مرض بن جاتی ہے۔ کسی قوم کو دوئی غلام اس وقت بنایا جاتا ہے جب ان کو بداخلاقی اور بدکر داری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بجھ سکتے ہیں کہ کس طرح چالاک انگریز نے اپنے ذہن سے بیمنصوبہ بنا کراس کو عملی جامہ پہنا کر ساری کی ساری قوم کو بغیر مجس کے ذرئے کر ایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا دہنی غلام بنا دیا۔ اللہ کی قتم وہ لوگ جواپنی اولا دکو بیٹوں اور بیٹیوں کو مجمع کے دیا جب ہیں وہ ان کا ہرلی ظ سے ستیاناس کر رہے ہیں وہ ہرگز اللہ کے غضب سے نہیں پی ان ماداروں کی طرف جو ہیں وہ ان کا ہرلی ظ سے ستیاناس کر رہے ہیں وہ ہرگز اللہ کے غضب سے نہیں پی کا کسی کے بلکہ وہ آخرت کے عذاب عظیم اور تحری کے ساب سے دو جار ہوں گے۔ اللہم احفظنا

آ فر میں آتے ہیں ان خانقابوں،مقابراور درگاہوں کی طرف جن کولوگوں نے نقدس کا رنگ دیا ہوا ہے۔ اینے ملک میں ایسے کی مقام ہیں۔

» بعث شأد، قلندر شهباز آف سيون كامقبره ، ملتان كي درگاه لا بور مين على جويري كا دربار ، جهاتكير كامقبره وغيره وغيروان تمام مقامات يرميل لكتي بي بهت زياده فلق خداجع بوتى بجن مين مردعورتس يج بوز هيسب شامل ہوتے ہیں بلکان مقبروں پر بھی بدمعاش اورلوفرنسم کے لوگ رات کو تھومنے کے بہانے اپنی گرل فرینڈ زکو لے كروبان اجامنه كالاكرتے ہيں جس طرح جها تكير كے مقبرے كے متعلق ميرے ايك مولوى دوست نے لا موريس متایا۔ بعث شاہ کی بھی یہی حالت ہے۔ خاص خاص میلوں کے علاوہ جمعہ کی رات وہاں مجمع ہوتا ہے ہررات وہاں بدكاريان اور مرادين بورى موتى بين اور مربدكار اورلوفرك مرادين وبال بورى موتى بين، بغيرت اورديون قتم **کے لوگ اپنی ہو یوں ، بیٹیوں ، بہتوں ، بھا ہمیوں کو وہاں لاتے ہیں اور ان بدکار اور نا تک بازعورتوں کے وہاں پر** آئے ہوئے بدمعاش منم کولوگوں سے پروگرام سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ادرای طرح بسٹ شاہ پر جمدی رات ماشق معثوقوں کا بھی میلہ ہو جاتا ہے۔ کی ایسے لوفرخود مانے ہیں کہ ہم آتے ہی عورتوں کے چکرے لیے میں - باقی شاہ صاحب سے کہا جائے اگر بالفوض وہاں کے گدی نشین اور مجاور تجربہ خاطریہ آرڈ رجاری کردیں کہ آج کے بعد یہاں کوئی عورت نہیں آسکتی پھرد میکنا ایک مردیقی وہاں یا وَں دھرتا ہے؟ لینی کوئی وہا نہیں آئے گا سناٹا ہی سناٹا مجمایا موا موکا ان مجاوروں اوروغاباز پیروں کی دکا نداری بند موجائے گے۔ان کے نذرونیاز کو بریک لگ جائے گی۔ بھلا وہ کس طرح اس سلسلہ کو بند کر سکتے ہیں۔ اس طرح سیون میں بھی با قاعدہ کمرے اور جرے بنائے ہوئے ہیں۔لوفر اور بدمعاشوں سے بھاری فیس لے کر وہاں آئی ہوئی عورتوں سے منتخب حسینا کیں ان کو فراہم کرتے ہیں یعنی موٹے الفاغوں میں اس طرح کہا جائے گا۔ بدرگاہیں اور مقبرے مہذب چیلے (فاشی کے الحے) بن میکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی شاہ کے مقبرے میں بدکاری کررہاتھا۔ مجاور نے اس کود یکھا تو اس کو لات ماروی اور کہا کہ و بزرگ سائیں کے تیے میں بیکام کررہا ہے؟ اتنے میں اس مجاور کی ٹا تک سوکھ گئی اورشاہ الله المال المالية الم

صاحب نے ان کوکہاا ندھے کیا میں نہیں دیکھرہا؟ گویا شاہ صاحب خود میکام کروارہے ہیں۔ دیکھواس طرح بیلوگ خودان بزرگوں کی عزت خاک میں ملارہے ہیں ان کے معزز نام ونشان کوداغدار کررہے ہیں۔ اس قصہ سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟ یہی کہ دل کھول کے بیکام پورا کروکوئی تہہیں رو کنے والانہیں ہے اور جورو کے گاوہ خود مصیبت میں پڑجائے گا۔
لہٰذا اسی طرح اس بزرگ کے مقبرے کے پاس زنا جیسے عکین جرم کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ اور عورتیں اپنے خاوندوں کو کہتی ہیں کہ ہم نے اسے نہیں اسے جمعہ شاہ صاحب کی نذر کیے ہیں، لہٰذا ہم ضرور وہاں جا کیں گی اور بے غیرت مرد بھی عورت کے پیچھے ہیں جسے خادم یا نوکر ہو، آئے گا۔ اللہ کے فرمان:

﴿ اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (النساء: ٣٤) كى بالكل برعس كرائے كِنْو كى طرح يہجے يہجے اور كا اورن (عورت) اس كے آگے آگے بازووں كو ہلا ہلا كرا يہے آئے گا ورن (عورت) اس كے آگے آگے بازووں كو ہلا ہلا كرا يہے آئے گی جيبے كوئى بڑا قلعه مركر نے جارہ بى ہے، بس مرداس كومقبرے تك چھوڑ كركہيں إدهر أدهر جاكر بخوف ہوجا تا ہے اور عورت (رن) بھلے جاكر سارى رات عيش وعشرت كرے۔ اس بدكارى اور عورتوں كى وجہ سے اچھے بھلے انسان شرك ميں مبتلا ہوكرا ہے دين ايمان سے ہاتھ دهو بيٹھتے ہیں۔ ان واقعات پر نظر ڈالیس گے تو معلوم ہوجائے گاكہ اللہ سجانہ و تعالىٰ نے سور ہ نور میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشُرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشُرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ۞ (النور: ٣٠)

اس کا مطلب کیا ہے اور اس حکم میں کیا حکمت ہے دراصل جوزنا جیسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بچاری اورصورت پرست بن جاتے ہیں، یعنی ایک زانی غالبًا اورا کثر مشرک ہوتا ہے۔ اور مشرک ہے ایک زانیہ عورت اکثر طور پرمشرک ہوجاتی ہے، لہذا مشرک کے ساتھ مشرکہ اور مشرک کائی جوڑ بے گا۔ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے تو ایسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور پھر ایسے مقامات پر سرورگاد کاری ہوتی ہے۔ جو کہ عورت خواہ مرد کے لیے اس طرح کے گھوکاری ہوتی ہے۔ بہی مرح ہوتی ہے۔ بہی موں ایسی محرق ہوتی ہے۔ بہی جوں ایسی محرق ہوتی ہے۔ اس طرح کی گھوکاری کو حقیقت شناس بزرگوں نے زنا کے لیے اسیر قرار دیا ہے اور میں اللہ کی شم اٹھا کر کہتا ہوں ایسی حتم کا گانا بجانا اچھے فاصے ہوتی ہواس والے انسان کو بھی مدہوتی کردیتا ہے اور وہ مفلی اور تھی جذبات کو ایسی حالت کردیتا ہے اور وہ مفلی اور تھی جذبات کو طور پراگر کسی حالت مشکل ہے کرتا ہوگا۔ تجرب کے طور پراگر کسی حورت کو اپنی طرح بل سے باہر آ کر اس کے پاس حاضر ہوگی۔ پھراس کی مرض ہے کہ بے خوف ہوکر پھر بھی کو مور پھر کی مورت سانپ کی طرح بل سے باہر آ کر اس کے پاس حاضر ہوگی۔ پھراس کی مرض ہے کہ بے خوف ہوکر پھر بھری کسی مورت ہوگر ہوگر ہوگر ہوتی ہو کہ بھراس کی مرض ہے کہ بے خوف ہوکر پھر بھری مخلیس گئی ہیں مقصد صرف جنسیت کی بھوک منانا جوتا ہے اگر کوئی نہیں ۔ افسوس کے ہماری ملت و ملک کے رکھوا لے بھی اس بلا کے سایے ہے نہ بھری سے نوح جوتی بھا یُوں ہوتا ہوتی بھا یُوں

### مقالات راشدىيە (مىتانلىشاە راشدى) كىلى كىلى كىلى كىلى كىلىدى كىلى

کوبھی جب تک کوئی نور جہاں یا کوئی اور تکین طبع کی گلوکارہ نہ بہلائے تب تک وہ تیخ وتفنگ چلانے سے عاجز ہوتے ہیں گویا جس قوم کو جہاد کی تیاری کے لیے قرآن کریم کی آیات اسپر کا کام دیتی تھیں۔اللہ کی راہ میں یا ہر مقام و معاملہ اسلام کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مشعل راہ تھیں۔اللہ بجانہ وتعالی اوراس سے مجوب العالمین کا پیارانام روح کی راحت اور دل وہ ماغ کی غذا ہوا کرتا تھااس قوم کے لیے آج نور جہان جیسی عورتوں کی آواز، طبلے کی تھاپ رینا چنے والی اور تھیں گاؤوں کی فیش بیانی اور ساز پر بھی راحت ملتی ہے۔ جیسے بی ان کے کا نوں کی فیش بیانی اور ساز پر بھی راحت ملتی ہے۔ جیسے بی ان کے کا نوں پر'تینوں رب دیاں رکھاں' کی آواز پڑتی ہے وہ ایسے تن وگوش بین جاتے ہیں گویا امرت دھارا کی بارش شروع ہوگئی ہے افسوس کہ ایک طرح بم اور گولے برس رہے ہیں ملک و ملت پرکڑی گھڑی آن کھڑی ہے دشن ہم رہی ہوں اور نیمین جاہ کرنے کے لیے کر بہت کھڑا ہے وہ دوبارہ میدان میں آر بھی ہوا ہے وہ وہ ہماں کہ بیاں گیا ہے؟ آخر نور جہاں ، جنگ و جدل ، بموں اور نیمینوں کے مقالے بیس ہماری کیا خدمت کر ستی ہواں اور نیمینوں کے مقالے بیس ہماری کیا خدمت کر ستی ہواں وہ مارے سے کھاں گیا ہے؟ آخر نور جہاں ، جنگ و جدل ، بموں اور نیمینوں کے مقالے بیس ہماری کیا خدمت کر سکتی ہے اور ہمارے میکر انوں کا بھی حال دیمیوانہوں نے نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب دیا ہے اور اس کو بھائیوں کی خدمت بر سکتی ہے اور ہمارے میکر انوں کا بھی حال دیمیوانہوں نے نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب دیا ہے اور ان کو وہ بی ہمائیوں کی خدمت بر سکتی ہے اور ہمارے میکر انوں کا بھی حال دیمیوانہوں نے نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب دیا ہے اور ان کو وہ بی ہمائیوں کی خدمت بر سکتی ہے اور ہمارے نیکٹی انوا مات اور تعموں سے نواز ا ہے۔

خداراسوچیس جوگانے بجانے اور ساز پر سر ہلاتے ہوں وہ ملک کا سمطرح دفاع کریں گے، کیا ہیں پیچنہیں کہدرہا؟ اس کے سوال کے جواب میں کانی بڑھ گیا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ندکورہ مثالوں اور روزمرہ کے واقعات پر نظر ڈالو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جہاں پرعورت چھائی ہوئی نظر خدآئے۔ جس کالا زمی اور ناگز بر نتیجہ بہی نظے گا کہ زنا کثر ت سے ہونے گئے گا اور بعینہ بہی حال ہمارے ملک اور معاشرہ کا ہو چکا ہے۔ آج کی سوسائٹ کی ایک ایک ایک شاخ اور ایک ایک شعبے پرعورت چھائی ہوئی ہے۔ نیجناً زنا بھی اتناعام ہو چکا ہے۔ آج کی سوسائٹ کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک شعبے پرعورت چھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کی تفصیل بیان کرنا بھی مشکل ہے ہرا فق پر زنا اور بدکاری کا سابہ ہے اور جس ملک اور قوم کی بیحالت ہو اس خطراور ملک کی قوم اخلاق لی لخاظ سے سرطرح کے میتی گڑھے میں گری ہوئی ہوگی وہاں اللہ کا کیسا غضب ہوگا؟ اس خطراور ملک کی قوم اخلاق لی لخاظ سے سرطرح کے میتی گڑھے میں گری ہوئی ہوگی وہاں اللہ کا کیسا غضب ہوگا؟ اس فوم کی بناہی اور بربادی میں باتی کس چزکی کی ہوگی؟ بس راتم الحروف کی نظر میں ہمارے نو جوانوں کی تنزلی اور اخلاقی انحطاط کے بہی دوسب ہیں اور ہا اس کا علاج، وہ واولوالعزم اور ہمت والے متنقل مزاج اور حوصلہ مندقوم کے لیے بالکل آسان ہے لیکن افسوس یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندرنا پید ہیں۔

بہر حال جب تک موجودہ تعلیمی نظام کو بالکل نئے سرے سے مرتب نہیں کیا جائے گا اور اس میں قومی ولمی مرحوانی و معنوی تقاضوں کی پذیرائی نہیں کی جائی گی اور اس گندے اور بگڑے ہوئے ماحول کو یکسر تبدیل نہیں کیا جائے گا، مغربی نقالی کو طلاق با مکنیہ نہیں وی جائے گا، مغربی نقالی کو طلاق با مکنیہ نہیں وی جائے گا، مغربی نقالی کو طلاق با مکنیہ نہیں وی جائے گا، مغربی نقالی کو طلاق سے منف نازک کے سابیہ سراسراسلامی بودو باش اختیار نہیں کی جائے گی اور اس کے تمام معہائے حیات کے افق سے صنف نازک کے سابیہ

المعالات راشديه (مبالشاه راشدي) المعلى المحالي محذری گزران کو دو زہیں کیا جائے گا، طلباء واساتذہ میں اسلامی روح کونہیں چھوٹکا جائے گا، الحاد وزندیقہ کے بجائے ایسی تعلیم نہیں دی جائے گی جوہمیں بلنداخلاق سے سنوارے ایک دیندار اور خدا ترس، خیرخواہ ملک وملت کا سجا خادم بنائے۔مطلب بیکہ جب تک فرکورہ تمام باتیں بروکا رنہیں لائی جائیں گی تب تک اس صورتحال کی اصلاح ند صرف مشکل بلکہ ناممکن بھی ہے۔خلاصہ کلام کہ سی بھی قوم خصوصاً امت مسلمہ کی ترقی اور عروج کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بلندیائے کے ہوں۔ورنہ بداخلاقی قوم اور معاشرے کے لیے سم قاتل ہے اور زنا سے بڑھ کرکوئی بداخلاتی نہیں ہوسکتی ، جوتوم اس بداخلاتی میں بہتلا ہوجائے۔وہ مجھو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جارہی ہے اگر جلدی میں اس کا تد ارک نہیں کیا جائے گا توسمجھواس قوم کی تباہی کے دن آ میکے اور اس تباہی کی ایک قطعی شدامر بن چکی ، بیاس لیے کہ توم کی ترتی کے لیے حوصلہ ، اولوالعزمی ، باہمت ہونا مجاہدی روح کی ضرورت ہوتی ہے اور زنا کاری کے جرم کے مجرم ان تمام خصلتوں سے محروم اور عاری ہوتے ہیں۔ حوصلہ مند ہونے کے بجائے بردل ہوتے ہیں۔اولوالعزم اور ہمت کے بجائے ان میں بہت ہمتی ہوتی ہے۔احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، مجاہداندروح کالفظاتوان کی ڈکشنری میں بھی نہیں ہوتا۔ بلکداس کے بجائے طبع کے عیاش، فیشن کے دلدادہ،عشق ومحبت جیسے بیکارجنسی کرتو توں کے لاڈ لے،ست اور سی بھی محنت کے کام سے مغرور،انتہائی درج ے ڈریوک ل اپنی اور جا پلوس ،مطلب کے لیے گدھے کے بھی یا وَل میں گرنے والے ، عکمے دوسروں پر بھارنے والے، ہرچ مصورج کے بچاری، ہرآنے والی قوت کے ایسے تو ساتھی بن جاتے ہیں گویا کہ اصل سے ہی اس کے بار تھے۔عزت نفس اورخوداعتادی جیسے جواہر سے ہاتھ دھوکراپنے آپ کو کٹھ تیلی بناویتے ہیں۔اس لیے ہزاروں حکومتیں بدلی ہوں لیکن ان کا اصول اٹل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اثر ورسوخ والے کے پاس آ کراس کے یا وک چائے ہیں اور اپنی وفاداری کا تاثر دیتے رہتے ہیں ادراس طرح آرام سے اپنا وقت عزیز عیاشی میں پورا کرتے رہتے۔ بلکہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔اگران کی جگہ کوئی دوسرا آیا تواس کے غلام، تیسرا آیا تواس کے بھی گویا زرخرید غلام مطلب کہ حکومتیں رہیں یا ندر ہیں ،صدریا حاکم کوئی بھی ہے مگران لا کچی لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کسی کومحسوں بھی نہیں کرواتے ، پنمونہ بڑی بے غیرتی کا ہے۔ گران کوکوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ان کی پیش ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جوعزت وذلت میں امتیاز کرے۔ پھریداس طرح ہوجاتے ہیں جیسے کسی انسان کا عضووہ من وغیرہ ہوجا تا ہے، پھراس عضو کو پہچے بھی کرو، پچھ محسوں نہیں ہوتا اس طرح بیبھی حقیقت سے بےحس اور بخبر ہوجاتے ہیں۔جس کواپن عزت کا احساس ہوتا ہےوہ اپنی مدافعت پرتیار ہوجاتا ہے۔ مگر بیدافعت مجاہدانہ روح، حوصلہ مندی، اور خوداعمادی کے بغیر نامکن ہے، اس لیے چونکہ بداخلاقی کے مریض ان خوبیوں کو پہچانتے

بھی نہیں۔ جہاد کے تولفظ سے بھی کا نیتے ہیں۔ لہذا اپنی عزت کے بچانے کے لیے الحسال الامحال ہے۔ ان برے

اوصاف پر قناعت کرتے ہوئے اپنی عیاشی اور فحاشی کی جان بچانے میں ہی ان کوعافیت نظر آتی ہے بس یہی ہے

مقالات داشديه (مب الله شاه داشدي ) بي الله على ا

تنزل کی تہداور انحطاط کا گڑھا۔ انحطاط کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ دس سوال کے جواب کانی طول پکڑ گئے لیکن کیا اس بر سے بیس بھو سے اتفاق نہ کرتا ہو گئیں انسان سے اگر کوئی فور کرے گا۔ پورے بیان کا تحقیقی نظر سے جائزہ لے گا جو پچھلے صفات میں گزرا ہو گئیں انسان سے اگر کوئی فور کرے گا۔ پورے بیان کا تحقیقی نظر سے جائزہ لے گا جو پچھلے صفات میں گزرا ہو توان شاءاللہ کی طرح نہیں توا کر جھے پونرورا تفاق رائے کرے گا اور میں نے اکثر وہ باتیں ذکر کی ہیں جو اپنے مشاہد سے بیں آئی ہوئی ہیں اور بھی کوئی مشاہدہ کر سے تحقیق کر سکتا ہے آگر اس کے آئی تکھوں پر تعصب یا جو اپنے مشاہد سے بیں آئی ہوئی ہیں اور بھی کوئی مشاہدہ کر سے تحقیق کر سکتا ہے آگر اس کے آئی تکھوں پر تعصب یا گا۔ باقی مغربیت نی اندھی تقلید کی مشاہدہ کوئی خورزیادہ چراغ پائیس ہوں گے اور وہ جن الفاظوں سے مجھے یا در کریں گے دہ اور ہی نہیں ہوں گے اور وہ جن الفاظوں سے مجھے یا در کریں گے دہ اور ہی نہیں ہوں گے اور وہ جن الفاظوں سے مجھے یا در کریں گے دہ اور ہی نہیں ہوں گے اور وہ جن الفاظوں سے مجھے یا در کریں گے دہ اور ہی نہیں ہوں گے اور وہ جن الفاظوں سے مجھے یا در کریں گے دہ اور کرنے دہ توابات کے جوابات میں میں میں تو بی اور خامی مطلق کی اس کے بے مواب کے اور دیا نہ کا مصرف لکھنے تک محد دد ہے باتی اس کی خوبی اور خامی مطلق اس کی فوبی اور خامی مطلق کی اس کے بہر ہے اور بھے امیں ہوں گی دہ برایوں میں جو بھی خامی نظر آئے گی دہ درگر رکی جائے گی۔ انسان کے کسی بھی کام میں کمالی طاش کرنا عیب ہے۔ (الانسیان مصرف کسی ہوں۔ میں اس کے آپ کی آئی آپ کا ایک سوال رہتا ہے جس کا و النسیان) اس لیے آپ بھی اس حقیقت کو مذاخر رکھیں گے ، باتی آپ کا ایک سوال رہتا ہے جس کا جواب عرض رکھیا ہوں۔

سوال ۱۰ : آپ کے کتب خانہ میں کتنی اور کس کس موضوع پر کتب ہیں؟ اور معتبر ذرائع کے ساتھ معلوم ہوا ہے آپ مربی میں کتب تعنیف کررہے ہیں؟

جواب: مارے کتب خانہ میں دس، بارہ ہزار کتب ہوں گی، وہ عربی، فاری، سندھی، انگریزی میں ہیں جبکہ اسمی رہاتی زبان میں بارہ ہزار کتب ہوں گی، وہ عربی ہون کی کتاب عربی زبان میں سلے کی۔ اجمالی طور پر ان کوان موضوعات پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) دینیات (۲) تاریخ وجغرافیہ (۳) سیاسیات کی۔ اجمالی طور پر ان کوان موضوعات پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) دینیات (۲) تاریخ وجغرافیہ (۳) سیاسیات (۸) صفت وحرفت (۵) طب وجراحت (۱) دین و فد بہب (عموی معنی میں)۔ (۷) اقتصادیات کے متعلق (۸) شعروخن (۹) حکایات وافسانجات (۱۰) فلسفه قدیم وجدید بیموضوع مختفراً تحریر کیے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک پر یفھلہ تعالی تصور کی یازیادہ کتب موجود ہیں۔ یہاں اگران موضوعات کو کلیل کیا جائے تو صورتحال اس طرح ہوگی۔ دینیات کے زمرہ میں (۱) صرف (۲) نحو (۳) ادب (۲) معانی و بیان و بدیع کسی صد تک (۵) منطق ہوگی۔ دینیات کے زمرہ میں (۱) صوف (۲) نحو (۳) ادب (۲) معانی و بیان و بدیع کسی صد تک (۵) اسمال (۲) کچھ تاریخ کے متعلق (۷) تعلیم التاریخ (۸) قرآن کیم کی تقاسیر (۹) اصول تقسیر یا متعلق بالعلم النفیر (۱۲) حدیث (۱۱) اصول حدیث یا متعلق بعلم الحدیث یا متعلق بعلم الحدیث یا متعلق بعلم الحدیث یا متعلق بعلم الخدیث (۱۲) فقد (۱۳) اصول فقہ (۱۳) علم الفرائض (۱۵) اسرار (۱۲) حدیث (۱۱) اصول حدیث یا متعلق بعلم الحدیث (۱۲) فقد (۱۳) اصول فقہ (۱۳) علم الفرائض (۱۵) اسرار

### مقالات راشديه (محبالله ثاه راشدي ) ﷺ 501 ﷺ مقالات راشديه (محبالله ثاه راشدي كزران

شریعت (۱۲) عدف اسلام (۱۷) اسلام کے خالفین آریہ، قادیانی، شیعه نیچرین اور پرویزیت اور طحدین کے ساتھ مقابلے اور ان پرتر دیداور ان کے ساتھ ہونے والے بحث ومباحث (۱۸) مسلمانوں میں جوفرقہ وغیرہ لکھے جاتے ہیں مثلاً حنی وغیرہ اور ان پرتد وین (۱۹) فن عقا کداور کلام (۲۰) عربی لفت کے کتب (۲۱) فن سیرت ومنا قب کو یہ سارے دینیات کے موضوع کے تحت درج ہیں۔ اسی طرح اگر ان موضوعات میں سب ڈویژن کی جائے تو صور تحال کچھ اس طرح نظر آئے گی۔ فن حدیث کی سب ڈویژن اس طرح ہوگی (۱) فنون حدیث (۲) شروح حدیث (۳) اجزاء (۳) اجل الحدیث (۵) تخ تئ الا حادیث (۲) اطراف الحدیث (۵) موضوعات حدیث (۱۷) موضوعات میں متعلق بعلم الحدیث (۹) اصول حدیث (۱۰) فن رجال (۱۱) کچھ تاریخ کے کتب وغیرہ وغیرہ اور اگر اس حجھوٹی کی تقیم کو پرتشیم کریں تو محاملہ اس طرح ہوگا۔ مثلاً ، متعلق بالعلم الحدیث میں (۱) غریب الحدیث (۲) ناتخ واسمت کی بارے میں المحت کے بارے میں خیال تھا اور ہے اور موجودہ موضوعات کی وسعت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مجھے جدید سائنس کی کتاب رکھنے کے بارے میں خیال تھا اور ہے اور موجودہ موضوعات المدازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مجھے جدید سائنس کی کتاب رکھنے کے بارے میں خیال تھا اور ہے اور موجودہ موضوعات میں اور بھی گئی کتب شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا کریں اس کے لیے جن ذرائع ووسائل کی ضرورت ہے۔ ایک کے حصول میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ الملہ ما اُمین) اللہ عاصل نہیں ہوگی۔ اللہ ما اُمین)

آ خریس آپ نے دریافت کیا ہے کہ' سننے میں آیا ہے کہ میں عربی میں کتب تصنیف کررہا ہوں' تواس کے گذارش یہ ہے کہ مجھے حدیث کے فن رجال کے ساتھ عشق کی حد تک شوق اور ذوق ہے اس لیے کافی وقت پہلے یہ خیال کیا کہ حافظ ابن جمر واللہ کی تہذیب العہذیب کے علاوہ دوسرے جو تقد معتد ومتندرجال ہیں ان کوا یک جگہ جج کیا جائے تو یہ کام شروع کیا تھا۔ پھر چھوڑ دیا، پچھ وفت ہوا ہے یہ خیال ہے کہ قرون سبعہ یعنی ساتویں صدی جمری کے تقدرجال کوایک جگہ جمع کیا جائے ،خواہ وہ تہذیب العہذیب میں آئے ہوں یا نہ بہر حال قرون سبعہ کے تقات کو جمع کرنے کا خیال ہے۔ کتاب کا خطبہ بھی کسی حد تک لکھ دیا ہے جبکہ کافی رجال کو بھی جمع کیا ہے لیکن ابھی بہت کام پڑا ہے اور یہ کام کتا بڑا ہے اس کے لیے کتی سعی اور جدد جہد کی ضرورت ہے۔ مطلوب کتابوں کی شروع بہت کام پڑا ہے اور یہ کام کتا بڑا ہے اس کے لیے کتی سعی اور جدد جہد کی ضرورت ہے۔ مطلوب کتابوں کی شروع سے آخر تک ورق گردانی اور مطالعہ کی کتنی اشد ضرورت ہے وہ ہراس آ دمی سے بخوب آگاہ ہوگا جس کواس فن کے ساتھ کی میں بالحاق ہوگا۔

میراارادہ ہے کہ جو بچھ کتاب دیکھے لیے ہیں ان میں دیکھے ہوئے راویوں کوایک جگہ کرتا جاؤں۔ کتابیں دیکھ رہا ہوں اور بہت می کتب دیکھنی ہیں لیکن گونا گومصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا اور پھراوپر سے دوست واحباب کے سوالات کے جوابات دینا اور تفسیر قرآن حکیم کے درس ویڈ رئیس کے لیے مطالعہ وغیرہ کرنا، میہ

# عقالات راشديه (مبالششاه راشدي ) المجالي المحالي المحالي المحالية ا

ساری با تیں اتنا ٹائم نہیں دیتیں کہ صرف اس طرف متوجہ ہوا جائے۔ بہرصورت اللہ تعالیٰ یہ میری آرزو پوری کرے گااورآپ بھی دعا کریں۔ کتاب لکھنے کاشوق ہے لیکن پھرٹائم والی بات ہے۔ ٹائم نہیں یہ کیا کریں۔ یہاں آپ کے سوالات کے جوابات ختم ہوئے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا واما منا محمد ن النبى الامى نبى الرحمة وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا . (والسلام)

وانا احقر العباد

محب الله شاه عفى الله عنه

١٠ جمادي الثاني ١٣٩٣ هـ يوم الخميس



اللدرب العزت نے ہر دور میں نوع انسانی کے لیے ایک رہبر، راہنمااورا پٹابرگزیدہ بندہ (رسول) بھیجااور بعینہ اس امت کے لیے بھی اپنے بیار سے پنجبر بھر مسطیقی ہے کو مبعوث فرمایا انہوں نے لوگوں کوامن و بھائی چارے کا پیغام دیا اور ساتھ ساتھ ا احکامات الہی سے روشناس کرایا۔ یہ پنجبر جو چیز اپنے ورثہ میں چھوڑ کئے وہ صرف قرآن وحدیث ہے نہ کہ کوئی جائیدا و وغیرہ اورائی ورثہ کو جن لوگوں نے تھاما وہ انبیاء کے وارث کہلائے جھیں علاء کے لقب سے نوازا گیا اور پھرانمی علاء کرام نے انبیاء کے ورثہ کولوگوں میں تقیم کیا اور اللہ نے ان لوگوں کوعزت و شرف سے نوازا۔

ے بین برگزیدہ بندوں میں ہے ایک ہمارے محدوح مصنف''مقالات راشدیۂ' صاحب العکم السادس جناب سیومجت اللہ شاہ راشدی پڑھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آئیس بے پناہ صلاحیتوں سے نواز اتھا۔انگی شخصیت اسوہ رسول کاعملی نموز بھی بھی تکبراورغرورے سی سے بات نہ کی اورعلم کے میدان میں توان کے کیا ہی کہنے۔آپ کی بابت آپ کے شاگر درشید استاذ الاسا تذہ مولا ناارشادالحق اثری کیائے فرماتے ہیں: شاہ صاحب کا اوڑھنا چھونا صرف کتابیں تھیں،آپ اس بات سے تھیتی

"مریں کے کتابوں میں ورق ہوں گے اپنا گفن"

پ میں میں جناب سید قاسم شاہ راشدی صاحب کاشکر گذار ہوں کہ جنہوں نے بھارے ساتھ بے پناہ تعاون فرمایا اور ہر موڑ پر بھارے ساتھ رہے اور اس عظیم کام کے لیے بھیں علمی مواد سے نوازا۔ یا لحضوص استاذ محترم جناب اشتیخ افتخارا حمد الازھری صاحب کا کہ جنھوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو اس عظیم مشن کے لیے قربان کردیا، جنھوں نے ان مقالات کو پایہ پخیل تک پہنچانے کا بیڑہ اٹھایا۔اللہ تعالی موصوف کے علم وعمل میں برکت عطافر مائے۔

مقالات تو پایٹہ سال بند پہاچ ہے ہیں وہ ساپر اللہ مان کو وہ سے اور میں برف سے اور است کے اور است کے اعلی ساجہ کی تعلق میں است کے اعلی ساجہ کے اعلی ساجہ کی تعلق میں است کے اعلی طباعتی ذوق کی آئیند دار ہے جھول نے اس کتاب کواپئی خدا دا دصلاحیتوں سے چار چاند لگا دیے۔اللہ تعالیٰ ان کی کا وشوں کو تی آئین رات جو گئی ترقی عطافر مائے۔ آئین

حافظ ثناءالله خال (بيراني)

نعافي كت خانه

حق سائريث أرد و بإزار لا بَهُ كَ 37321865

E-Mail: nomania2000@hotmail.com



مصداق تھے

M 35